

## جمله حقوق تجق تحريك منهاج القرآن محفوظ ہيں

نام كتاب : سيرةُ الرسول ﷺ (جلد دمُم)

تصنیف : ڈاکٹر محمد طاہرالقادری

تحقیق و تدوین : محمعلی قا دری ، محمه تاج الله ین کالامی ،

محمد فاروق رانا (منهاجيز)

نظر ثانی : ریاض حسین چودهری، ضیاء بیر

معاون تخریج : شبیراحمد جامی (منهاجین) کمپوزنگ : محمد یامین (منهاجین)،عبدالخالق بلتشانی، بصیراحمد

ٹائٹ : ابواویس مجمہ اکرم قادری (منہاجین)

زېږ اېتمام : فريدِملتَّ ريسرچ اِنسڻيڻيوٺ، لاہور www.Research.com.pk

مطبَع : منهاج القرآن يرنثرز، لاهور

إشاعت اوّل : نومبر 2002ء (1,100)

إشاعت دوم : جورى 2004ء (1,100)

إشاعت سوم : اكتوبر 2004ء (1,100)

قيمت : -/320 روپي

#### 会会会

نوٹ: ڈاکٹر محمط ہرالقا دری کی تمام تصانیف اور خطبات ولیکچرز کے ریکارڈ شدہ آ ڈیو / ویڈ بولیسٹس اور CDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لئے تحریک منہاخ القرآن کے لئے وقف ہے۔ ( ڈائر یکٹرمنہار جُ القرآ ن پبلیکیشنز )

sales@minhaj.biz

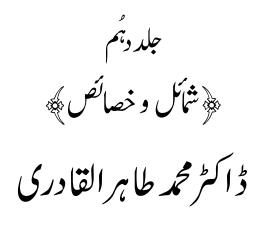

تحقيق وتدوين

محرعلی قادری، محمد تاج الدین کالامی، محمد فاروق رانا (منهاجیز)

# منهاجُ القرآن پبلیکیشنز

365- ايم، ما ول ثاؤن لا مور، فون: 5168514، 3-111 516914

يوسف ماركيث، غزني سٹريث، اردو بازار، لا مور، فون: 7237695

http://www.minhaj.org, e-mail: tehreek@minhaj.org



مُولَاى صَلِّ وَ سَلِّمُ دُآثِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم فَهُوَ الَّذِي تَكَّ مَعْنَاهُ وَ صُورَتُهُ ثُمَّ اصلَطُفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَم

﴿ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

www.MinhajBooks.com

منهاج انفرنیك بیوروكی پیشکش

﴿ اُس کے نور کی مثال (جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا) اس طاق (نما سینئہ اقدس) جیسی ہے جس میں چراغ (نبوت روشن) ہے۔ ﴾

## فهرست

| صفحہ | عنوانات                                               |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۳۱   | حصه أوّل: شائل مصطفیٰ ﷺ                               |
| ٣٣   | ابتدائيه                                              |
| ٣٩   | انسان حُسنِ صورت وسيرت كاحسين إمتزاج ہے               |
| ٣9   | باب أوّل : پيکرِ هُن و جمالِ                          |
| ۴۲   | ا ـ افضلیت و اکملیت کا معیار آخر                      |
| ۲۲   | ۲_ځن و جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا ظهورِ کامل                   |
| ۵٠   | ٣- کسى آئکھ میں مشاہدۂ حسنِ مصطفیٰ ﷺ کی تاب نہ تھی    |
| ۲۵   | ہے۔ حُسنِ سرایا کے بارے میں حضرت اولیسِ قرنی ﷺ کا قول |
| ۵۸   | ۵_حسن و جمالِ مصطفیٰ ﷺ کی عظمتوں کا راز دان           |
| 4+   | ٢_حسنِ مصطفلٰ ﷺ اور تقاضائے ایمان                     |
| 44   | ے۔ پیکرِ مقدس کی رنگت                                 |
| 49   | ٨ _ حضور ﷺ: پيکر نظافت و لطافت                        |
| ۷۱   | 9 ۔ بے سامیہ پیکرِ نور                                |
| ۷۲   | ۱۰۔ پیکیرِ دلنواز کی خوشبوئے عنبریں                   |
| ۷٣   | (۱) وادی بنوسعد میں خوشبوؤں کے قافلے                  |
| ۷۴   | (۲) خوشبوحضور ﷺ کے پیکرِ اطہر کا حصہ تھی              |
| ۷٦   | (٣) بعد از وصال بھی خوشبوئے جسم رسول ﷺ عنبر فشاں تھی  |

| صفحہ ا    | عنوانات                                     |
|-----------|---------------------------------------------|
| <b>44</b> | (۴)جسم اقدس کے کسینے کی خوشبوئے دلنواز      |
| ∠9        | (۵) عطركًا بدلِ نفيس پسينهٔ مبارك           |
| ΛI        | (۲) خوشبو والول کا گھر                      |
| ٨٢        | (۷) اب تک مہک رہے ہیں مدینے کے رائے         |
| ۸۳        | (۸) آرزوئے جاں نثارانِ مصطفی ﷺ              |
| ۸۵        | باب دُوْم :حسنِ سرایا کا ذکرِ جمیل          |
| ٨٨        | ا۔ حلیہ مبارک کاحسین تذکرہ                  |
| 99        | ۲_ چېرۇ اقدىن ماو تابان                     |
| 1+1       | 🚱 اصحابِ رسول ، اوراقِ قر آن اور چېرهٔ انور |
| 1+1~      | 💨 روئے منور کی ضوء فشانیاں                  |
| 1+9       | 😵 چېرهٔ مصطفیٰ ﷺ کی جا ند سے تشبیه          |
| 1117      | 🝪 چېرهٔ مبارک: صداقت کا آئینه               |
| 110       | 🝪 سا لارِ قافلہ کی بیوی کی شہادت            |
| III       | ۳ - سر انور                                 |
| 11/       | م <sub>ا</sub> _ مونے مبارک                 |
| 11711     | ۵_جبین پُرنور                               |
| 11/2      | ۲ ـ أَبِرُ ومبارك                           |
| 179       | ۷۔ چشما نِ مقدسہ                            |
| IPP       | ٨ ـ بصارتِ مصطفیٰ ﷺ کا غیر معمولی کمال      |
| 15%       | 9 _ ناک مبارک                               |

| صفحہ  | عنوانات                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1149  | ٠١- رُخسارِ روثن                                                      |
| اما   | اا_لبِ اقدس                                                           |
| ١٣٢   | ۱۲_ دہنِ مبارک                                                        |
| الدلد | ۱۳ د ندانِ اقد س                                                      |
| ١٣٦   | ۱۹۷ ـ زبان مبارک                                                      |
| 162   | ۵۱ ـ آ وا زمبارک                                                      |
| 101   | ١٦_ ريشِ اقدس                                                         |
| 100   | ۷۱_ گوْتِ اقد س                                                       |
| 101   | ۱۸_ گردنِ اقد س                                                       |
| 14+   | ١٩_ دوش مبارك                                                         |
| 144   | ۲۰۔ بازوئے مقدّل                                                      |
| 145   | ۲۱۔ دستِ اقدی                                                         |
| 170   | 💨 خوشبوئے دستِ اقدیں                                                  |
| ٢٢١   | 🖏 دست ِمبارک کی ٹھنڈک                                                 |
| 174   | ۲۲۔ دستِ اقدس کی بر کنتیں                                             |
| IYA   | (۱) دست مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے حضرت خطلہ ﷺ دوسروں کو<br>فیض یاب کرتے رہے |
|       | (۲) دست مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے حضرت ابو زید انصاری ﷺ                     |
| 179   | کے بال عمر بھر سیاہ رہے                                               |
| 14.   | (٣) دست مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے خشک تھنوں میں دودھاتر آیا                 |

| صفحہ       | عنوانات                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| 121        | (۴) دست ِ مصطفیٰ ﷺ کے لمس سے لکڑی تلوار بن گئی  |
| 121        | (۵) دستِ اقدس کے کمس سے کھجور کی شاخ روثن ہوگئی |
| ۱۷۴        | (۲) تو شه دان میں تھجوروں کا ذخیرہ              |
| 124        | (۷) دست شفا سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی           |
| 124        | (۸) دست اقدس کی فیض رسانی                       |
| 122        | (٩) حضرت ابوہریرہ ﷺ کی قوتِ حافظہ               |
| IΔΛ        | ۲۳- انگشتانِ مبارک                              |
| 1/4        | ۲۴ _ ہتھیایاں مبارک                             |
| 1/1        | ۲۵_ بغل مبارک                                   |
| 111        | ٢٦_سينهُ اقد س                                  |
| ۱۸۴        | ٢٤ ـ قلبِ اطهر                                  |
| 114        | ٢٨ يطنِ اقدس                                    |
| 1/9        | 🝪 ایک ایمان افروز واقعه                         |
| 191        | 🝪 شکمِ اطہر پر ایک کی بجائے دو پتھر             |
| 192        | ۲۹ ـ ناف مبارک                                  |
| 19~        | ۳۰ پشت اقدس                                     |
| 190        | اس_ مېرِ نبوت                                   |
| 191        | 🥞 مهرِ نبوت; آخری نبی کی علامت                  |
| 191        | ۳۲ _ مبارک را نیں                               |
| <b>r••</b> | ۳۳۷۔ زانو ئے مبارک                              |
|            |                                                 |

| صفحه         | عنوانات                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +1  | ۳۴ ییڈ لیاں مبارک                                               |
| r+r          | ٣٥ قد مين شريفين                                                |
| r+1~         | ٣٦- انگشتانِ پا مبارک                                           |
| r+a          | ے ۳۷ مبارک تلوے                                                 |
| 7+4          | ۳۸_مبارک ایژیاں                                                 |
| r+4          | P9_قد مین شریفین کی برکات                                       |
| r+ 9         | ۴۰ قبرزیبائے محمد ﷺ                                             |
| ria          | باب سۇم: اسىران حسن مصطفىٰ ﷺ                                    |
| 777          | ال-صحابه ﷺ كانماز اورزيارت ِ مصطفیٰ ﷺ كاحسین منظر               |
| 117          | ۲۔ دیدار مصطفیٰ ﷺ سے بھوک کا مداوا                              |
| 1111         | 😭 ایک صحافی کا حضور ﷺ کوئنگی با ندھ کر دیکھنا                   |
| 777          | ٣ ـ سيدنا صديق ا كبرر الله كا شوق ديدار                         |
| 120          | ۴ ـ سيدنا صديقِ اكبر ﷺ كى والهانه محبت و وارفكى                 |
| ۲۳۸          | ۵۔ ہجرِ رسول ﷺ اور فار وقِ اعظم ﷺ کی گرید وزاری                 |
| <b>1</b> 771 | 🖏 سيدنا صديق اكبر اور سيدنا فاروق اعظم رضي الله عنهما كا ديدارِ |
|              | محبوب ﷺ کا منفر داعزاز                                          |
| 777          | ٢ ـ حضرت عثمان ذوالنورين ﷺاسيرِ حُن ِمصطفل ﷺ                    |
| 444          | 2_حضرت على المرتضٰى ﷺ كاحضور ﷺ سے تعلق عشقی                     |
| tra          | الله الله الله الله الله الله الله الله                         |
| 464          | ٨ _ وارْفَكَى عشقِ مصطفیٰ ﷺ اور اذ انِ بلال ﷺ                   |
|              |                                                                 |

| صفحه          | عنوانات                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10+           | ٩ - اسير حسن مصطفى ﷺ سيدنا حمزه ﷺ                                   |
| rar           | ۱۰-سیدنا ابوهرریه اور دیگر صحابه کرام ﷺ کی کیفیت اضطراب             |
| ,             | الد حضرت کعب بن مالک ﷺ اور اُن کے ساتھیوں کا ایک ایمان              |
| rar           | الته تفریک لعب بن مالک کی اور آن سے سامیوں کا آیک آیمان             |
|               |                                                                     |
| 141           | ١٢- حضرت ابوخيثمه ١١ فقيد المثال جذبه حب رسول ﷺ                     |
| 742           | ١٣ - حضرت خباب بن الارت ﷺ كشعه عشقِ رسول ﷺ                          |
| 742           | ١٨- حضرت انس ﷺ كا جذبهٔ عِشق رسول ﷺ                                 |
| 749           | ۱۵- حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كي محبت رسول ﷺ               |
| 12.4          | ١٦ - حضرت زيد بن حارثه هي كي غلائي رسول هي                          |
| 12 1          | ےا۔ حضرت سلمان فارسی ﷺ کی آ <sup>تش</sup> ِ شو ق                    |
| 140           | ۱۸۔ حضرت زید بن دیتہ ﷺ اور اُن کے رفقاء کا کمالِ عشقِ مصطفیٰ ﷺ      |
| <b>1</b> 4    | 19۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ کا جذبۂ جاں نثاری                      |
| <b>7</b> 4A   | ۲۰_حضرت سواد بن غزیه ﷺ کا خوبصورت" قصاص"                            |
| <b>r</b> ∠9   | ۲۱۔حضرت سعد بن رہیج ﷺ کے الوداعیہ کلمات                             |
| 1/1           | ۲۲۔ حضرت ابوا بوب انصاری ﷺ کا جذبۂ اِ یثار و محبت                   |
| 77.7          | ۲۳ _ حضرت امير معا ويه ڪاور تبرکاتِ رسول ﷺ                          |
| 77.7          | ۲۴۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ﷺ کی تمنائے شہادت                         |
| 77.7          | ۲۵_حضرت ابو جندل ﷺ کا پاِسِ عہد                                     |
| <b>17.1</b> ° | ۲۶۔رئیس المنافقین کے بیٹے عبداللہ ﷺ کا لافانی کردار                 |
| MZ            | 1/2- حضرت سُمّنیه رضی الله عنها سے رُوح ایمانی کو جدا نه کیا جا سکا |
|               |                                                                     |

| صفحہ        | عنوانات                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 17.9        | ۲۸۔ حضرت عداس ﷺ مضروبِ طائف ﷺ کے قدموں میں                       |
| <b>19</b> + | ۲۹۔حضور ﷺ کی مبارک چا در سے کفن بنانے کی آرزو                    |
| 191         | ٣٠ _ حضرت هند بنت حزام رضي الله عنها كي داستانِ استقامت          |
| <b>19</b> m | ٣١_غسيل الملائكه حضرت خطله ﷺ كا مقام عشق ومستى                   |
| ۲۹۳         | ۳۲ فراقِ رسول ﷺ میں حضرت عبداللہ بن زیدے کی بینائی جاتی ا<br>رہی |
| 190         | ۳۳۳_سفیر قریش اور معیارِ ایمان                                   |
| <b>19</b> 2 | ۳۴۔ حضرت ثمامہ بن اُثال ﷺ کے محبت آمیز جذبات                     |
| <b>19</b> 1 | ٣٥_ فراقِ رسول ﷺ فاروق أعظم ﷺ كا نالهُ شوق                       |
| ۳••         | ٣٦ _ جبرئيلِ إماين العَلِيْلاً كا شوقِ زيارت                     |
| <b>M+1</b>  | ٣٥- آئينه محبوب ﷺ ميں محبوب ﷺ کی صورت نظر آتی                    |
| <b>14-1</b> | ۳۸ _ بعداز حضور ﷺ آرز و جینے کی کیا کروں                         |
| ٣٠٢         | ٣٩ ـ سالارِ کا روانِ عشق حضرت اويسِ قر نی ﷺ کا جذبِ درُ وں       |
| <b>**</b>   | ۴۰ _ ایک یہودی عالم اور حسرتِ دیدارِ مصطفیٰ ﷺ                    |
| <b>74</b> 4 | 😵 وصال محبوب ﷺ پر سواری کاغم                                     |
| <b>74</b> 4 | 🖓 اُستن حنانه ایک ایمان افروز واقعه                              |
| ۳۱۰         | 😭 مثنوی مولا نا روم: ہجر نبی کا پیکر شعری                        |
| mm          | باب جہارم: محبوبِ خداﷺ کی محبوب ادا ئیں                          |
| ۳۱۲         | ا۔ مزامِج اقدس                                                   |
| ۳۱۸         | ۲_حسنِ تکلم اورشریں گفتاری                                       |

| صفحه         | عنوانات                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| 244          | سر-تبسم اورخوش مزاجی<br>سا-تبسم اورخوش مزاجی |
| ۳۲۸          | سم ـ گربیه و زاری<br>م                       |
| ٣٣٠          | ۵۔عبادت وخشیتِ الہی                          |
| <b>**</b> ** | ۲۔ آ قائے دوجہاں ﷺ کی قرأت                   |
| ۳۳۴          | ے۔ رفتار مبارک                               |
| ۳۳۹          | ۸_ اندازِ نشست و برخاست                      |
| <b>rr</b> ∠  | ٩ حضور ﷺ كا چھينك لينا                       |
| <b>1</b> 4   | ۱۰_حضور ﷺ کا اِستراحت فر مانا                |
| 444          | 😭 بستر مبارک                                 |
| ومه          | اا۔ دورانِ سفر معمولاتِ نبوی ﷺ               |
| rar          | ١٢_حضور نبئ اكرم ﷺ كي سواريا ں               |
| ra 9         | ۱۳۱ خيمهٔ اقد س                              |
| m4+          | ۱۴ طعام ِ نبوی ﷺ                             |
| الاس         | 💨 بسم الله کی بر کت                          |
| ۳۲۴          | 😭 پېندىدە روڭى                               |
| ٣٧٧          | 😭 پېندىدە سېزيال                             |
| <b>74</b> 2  | 😭 پينديده گوشت                               |
| m49          | ازید سے محبت 🚳                               |
| m49          | 😭 پېندىدە كچل                                |
| <b>1</b> 21  | 🚱 پېندىدە شىرىنى                             |
|              |                                              |

|                 | *                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| صفحہ            | عنوانات                                   |
| <b>r</b> ∠r     | ١٥_مشروباتِ نبوی ﷺ                        |
| m2m             | 🝪 پېندىدەمشروبات                          |
| <b>1</b> 1/2 pr | ۱۷ ـ ظروف مبارک                           |
| <b>7</b> 22     | 2ا۔حضور ﷺ کے مبارک ملبوسات                |
| r2 A            | 😘 قبیص مبارک                              |
| ۳۸٠             | 😘 جِبه مبارک                              |
| ۳۸۳             | 🝪 کملی مبارک                              |
| <b>77</b> /2    | 😵 از ارمبارک                              |
| ٣٨٩             | 😭 عمامه شريف                              |
| ٣9۵             | 🚱 ٹو پی شریف                              |
| <b>29</b> 4     | عمامے کے بغیر صرف ٹو پی پہننا بھی سُنت ہے |
| <b>~</b> 9∠     | في نعلينِ مقدسه                           |
| ۴++             | 😂 موز پ                                   |
| ۴++             | ۱۸_حضور عظی کا بال بنوانا                 |
| r+a             | 9ا حضور هظاکا خضاب لگانا<br>سرچ           |
| P+A             | ۲۰۔ کنگھی فرمانے کا معمول                 |
| + ایم           | ۲۱۔خوشبواستعال کرنے کامعمول<br>۔          |
| سااس            | ۲۲ ـ آئینه دیکھنے کا معمول<br>سرم         |
| ۱۳۱۳            | ۲۲۰ انگوٹھی پہننے کا معمول                |
| ا۲۲             | ۲۴۔ چشمانِ مقدسہ میں سرمہ ڈالنے کا معمول  |
|                 |                                           |

| صفحہ           | عنوانات                                        |
|----------------|------------------------------------------------|
| ۳۲۳            | ۲۵ مسواک فر مانے کا معمول                      |
| 44             | ۲۲۔عصا مبارک                                   |
| ~1 <u>~</u>    | <b>۲</b> ۷_حضور ﷺ کا دوا استعال <b>فرما نا</b> |
| ۴۳۰            | ا_شہد                                          |
| ۲۳۲            | ۲_ زیتون                                       |
| ۲۳۲            | ۵۰ زیتون                                       |
| ماساما         | ۴ _مهندی                                       |
| ۴۳۵            | ۵_ سنامکی                                      |
| rr∠            | حصه دوم: خصائص مصطفیٰ ﷺ                        |
| rm             | باب أوّل: د نيوي خصائص                         |
| ساماما         | التخليق ميں أوّليت                             |
| ۲۵٦            | ٢_ نبوت ميں أو ليت                             |
| 747            | ٣- عالم أرواح ميں تصديقِ رِسالت كا إعزاز       |
| arn            | ۳-عمومیت رسالت                                 |
| ٨٢٦            | ۵_نسبی شرف و فضیلت                             |
| M22            | ۲ _ کثیر الاساء ہونا                           |
| γ <b>⁄</b> Λ • | 🝪 حضورﷺ کے متعدد اُساء 'حمد' سے مشتق ہیں       |
| ۳۸۱            | 🝪 حضور ﷺ کا نام اور کنیت جمع کرنے کی ممانعت    |
| ٣٨٥            | ۷_سابقه کتبِ ساویه میں ذکرِ خیر الوریٰ ﷺ       |

| صفحه | عنوانات                                       |
|------|-----------------------------------------------|
| ۵۱۲  | ٨_ختم نبوت                                    |
| ۵۱۳  | ا حضور ﷺ کا کسی مرد کا باپ نه ہونا            |
| ۵۱۵  | ۲ _ میثاق انبیاء اور اعلانِ ختم نبوت          |
| ۲۱۵  | سو_ تکمیلِ دین اور اِتمام نعمت کی نوید        |
| ۵۱۷  | ۴_حضور ﷺ کا خاتم الوحی ہونا                   |
| ۵19  | ۵ ـ قرآن کریم کی شان مصدقیت                   |
| ۵۲۰  | ۲ _قرآن حکیم کی اُلوہی حفاظت                  |
| ۵۲۱  | ے۔ نبوت کے جھوٹے دعو پیرار وں کی نشاندہی      |
| ۵۲۱  | ٨_حضور ﷺ قصرِ نبوت كى تكميلى اينك ہيں         |
| ۵۲۲  | ٩ _حضور ﷺ عاقب ہیں                            |
| ۵۲۳  | •ا ختم نبوت اور حضرت فاروق اعظم ﷺ             |
| ara  | االحتم نبوت اور حضرت على المرتضلي رهيه        |
| ۵۲۲  | ۱۲۔حضورﷺ کے بعد نبوت نہیں خلافت ہے            |
| ۵۲۷  | ۱۳۔ اُمت مسلمہ آخری اُمت ہے                   |
| ۵۲۸  | ٩_اعجازِ قرآن                                 |
| ۵۳۰  | 🚱 اعجازِ قرآن کے دلائل                        |
| ۵۳۰  | ا ـ عدمٍ مثلیت                                |
| ٥٣٢  | ۲۔ حفاظت کا اُلوہی اہتمام                     |
| arr  | ۳ <i>ـ عد</i> مِ اِختلا <b>ف و تناق</b> ض<br> |
| ary  | ۴ - ندرتِ أسلوب ونظمٍ كلام                    |

| صفحه | عنوانات                                            |
|------|----------------------------------------------------|
| ۵۳۹  | ۵۔ فصاحت و بلاغت                                   |
| ۵۳۱  | ٧_صوتی حسن و ترنم                                  |
| am   | ۷۔ اُحوالِ غیب کا بیان                             |
| ۵۳۲  | الف) اُممِ سابقہ کے اُحوال و واقعات                |
| ۵۳۵  | ب)مستقبل کی پیشین گوئیاں                           |
| ara  | ا) غلبہروم کی پیشین گوئی                           |
| 277  | ۲) فتح مکه کی پیشین گوئی                           |
| ۵۳۷  | ٣) فتح خيبر کي پيشين گوئي                          |
| ۵۳۸  | ۴)غلبهٔ اسلام کی پیشین گوئی                        |
| ۵۳۹  | ۸ ـ نتیجه خیزی کی ضانت                             |
| ۵۵۲  | ٩ ـ اُميّت ِ صاحب قرآن                             |
| ۵۵۳  | ۱۰ غیر معمولی رعب و دبد به                         |
| ۵۵۸  | 💨 اچاپک د نکھنے والوں کا مرغوب ہونا                |
| ۵۵۹  | 🚱 میدانِ جنگ میں دشمن پر رعب طاری ہونا             |
| ١٢۵  | 🚱 ایک کا فر کا مرعوب ہونا                          |
| ٦٢٥  | 🥞 سردارانِ قریش کا مرعوب ہونا                      |
| ۵۲۳  | 🥵 قیصرِ روم کا مرعوب ہونا                          |
| ۳۲۵  | 🕵 والیٔ کیمن کے سفیر کے تاثرات                     |
| ۵۲۵  | اا۔ جوامعُ الكلم ( كلام كى جامعيت و اختصار كائشن ) |
| rra  | 🥵 جوامخُ الكلم كى چيده چيده مثاليں                 |

| صفحہ        | عنوانات                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۵۷۷         | ١٢_ مال ِغنيمت كا حلال ہونا                         |
| ۵۸۱         | ۱۳ ـ تمام روئے زمین کامسجد ہونا                     |
| ۵۸۳         | ۱۴۔ حفاظت کا اُلوہی اِمتمام                         |
| ۵۸۴         | 🝪 حضور ﷺ کا خود حفاظتی تدابیر اِختیار فرمانا        |
| ۵۸۷         | 🝪 ذا تی حفاظت کا فریضه انجام دینے والے صحابہ کرام 🕾 |
| ۵9+         | 🝪 ها ظت ِ مصطفیٰ 🗟 کا اِعلانِ خدا وندی              |
| ۵۹۲         | 😭 ذا تی حفاظت کی تدابیر خلافِ تو کل نہیں            |
| ۵۹۲         | 😭 حفاظت کا قرآنی تصور                               |
| ۵۹۳         | 😭 احادیثِ نبویه میں حفاظت کا تصور                   |
| ۵9 <i>۷</i> | ١٥_حضور ﷺ كےمعترضين كوخود الله تعالى كا جواب دينا   |
| 410         | ۱۷۔ بے مثال فہم وفراست                              |
| ri r        | 😭 فنهم و فراست مصطفی 🏥 کی چند تاریخی مثالیں         |
| YIY         | ا۔ حجرِ اسود کی تنصیب                               |
| <b>YI</b> Z | ۲_مواخاتِ مدينه                                     |
| 719         | ٣_ ميثاقِ مدينه                                     |
| 719         | <b>ﷺ میثاقِ مدینہ کے اثرات</b>                      |
| 477         | ۴ ۔ رشمن کی تعداد معلوم کرنے کا حیرت انگیز طریقہ    |
| 477         | ۵۔غزوهٔ اُحد میں حضور ﷺ کی دفاعی حکمت عملی          |
| 475         | ۲۔خندق کی تجویز قبول کرنا                           |
| 446         | صلح حدیب <u>ہ</u> ی                                 |

| صفحہ | عنوانات                               |
|------|---------------------------------------|
| 410  | ۸_فتح مکه                             |
| 454  | ٩ - ایک شبه کا از اله                 |
| 41/2 | ∠ا۔ خازن و قاسم ہونا                  |
| 427  | 📆 کوثر کا حقیقی مفہوم                 |
| 45%  | ۱۸_تشریعی اختیارات                    |
| 464  | ا_تشریح جنائی                         |
| YM   | ٢ ـ تشريعِ سبب                        |
| 46.4 | ٣- تشريع كفاره                        |
| 101  | ۴ ـ تشریع اَمر                        |
| 400  | ۵۔تشریع نہی                           |
| 705  | ۲ _ تشریعیِ شهادت                     |
| 705  | 2_تشريع إسثناء                        |
| 7ar  | ا۔ رئیثمی کپڑا پہننے کا اِستثنائی حکم |
| 400  | ۲۔ سونا پہننے کا اِستثنائی حکم        |
| 70A  | 9ا_تکوینی اِختیارات                   |
| YON  | ا۔ایک لڑ کی کا قبر میں زندہ ہونا      |
| 409  | ۲_مرده کا کلام کرنا                   |
| 171  | ۳۰ و بح شده بکری کا زنده ہونا         |
| 777  | ۴ کنٹری کی شاخ کا تلوار بننا          |
| 777  | ۵ ـ اُحد پہاڑ کا وجد میں آنا          |

| صفحہ | عنوانات                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 444  | ۲ _حضرت عمار بن باسر رضي الله عهما پر آگ كالمحتدَّدا هونا |
| 776  | ۷۔ کھجور کے خشک تنے کا گربہ و زاری کرنا                   |
| 777  | ۸۔ ایک گستاخِ رسول کا چہرہ بگڑنا                          |
| 447  | ۲۰۔ ہوائے نفس سے حفاظت                                    |
| 427  | ۲۱۔شیطان سے حفاظت                                         |
| ٧٨٠  | ۲۲_ ہمہ وقت مستجابُ الدعوات ہونا                          |
| 417  | ا۔عطائے علم و حکمت کی دعا                                 |
| 41   | ۲ ـ مال واولا د میں کثر ت و برکت کی دُعا                  |
| PAF  | سو۔ قحط سالی میں بارش کی وُعا                             |
| AAF  | ۴ موسمی شدا کد سے بیچنے کی دُعا                           |
| 7A9  | ۵_مغفرت و رحمت اور غنائے قلب کی دُعا                      |
| 494  | ۲۔ درازیٔ عمر اور چہرے کی خوبصورتی کے لئے دُعا            |
| 791  | 2۔ تحفظ عفت وعصمت کی دُعا                                 |
| 795  | ۸_صحت و شفایا بی کی دُعا                                  |
| 492  | ۹۔ ہدایت یابی کے لئے دعا                                  |
| 496  | •ا۔حضرت عمرﷺ کے قبولِ اِسلام کے لئے دعا                   |
| 797  | اا۔ بیچے کی ہدایت یا بی کی دعا                            |
| 797  | ۱۲۔ سر دارانِ مکہ کے حق میں بددعا اوراُس کا اثر           |
| 49∠  | ۲۳_حضور نبی ا کرم ﷺ کی جسمانی قوت                         |
| 191  | ا۔ خندق کا پھر تو ڑنا                                     |

| صفحہ        | عنوانات                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 797         | ۲ ـ رکانه پېلوان کو چچپاڙنا                          |
| ۷+۱         | ۳۰ ابوالا سود جحی پہلوان کو بچپاڑنا                  |
| 4.5         | ۲۴_طهارت فضلات                                       |
| ۷٠٢         | ا ۔ زمین کا فضلات نگل جانا اور وہاں سے خوشبو کا آنا  |
| ∠+۵         | ۲۔ صحابہ کرام ﷺ کا فضلاتِ مبارکہ سے حصولِ برکت       |
| <b>∠+9</b>  | 🝪 فضلات کی طہارت کا سائنسی و عقلی اِستدلال           |
| ∠+9         | ا۔ کیمیائی تبدیلیوں اور عملِ اِنہضام سے اِستدلال     |
| ∠1•         | ۲۔ صیامِ وصال سے اِستدلال                            |
| <u> ۲۱۲</u> | ۳۔ پسینہ مبارک کی خوشبو سے استدلال                   |
| <b>∠1</b> 4 | ۴ ۔ لعابِ وہن سے شفایا بی سے اِستدلال                |
| 212         | ۵۔جسم کی معجزانہ لطافت سے اِستدلال                   |
| ∠**         | ۲ کمسِ مصطفیٰ ﷺ سے بیدا ہونے والی خوشبو سے اِستدلال  |
| ∠۲۲         | 2۔ بعداز وصال جسدِ اقدس کے سلامت رہنے سے             |
|             | إستدلال                                              |
| ∠rm         | ۸۔ نبا تات کی نشوو نما سے اِستدلال                   |
| ∠۲r         | 9۔ بد بودار کھا د اور پھولوں کی مہک سے اِستدلال<br>ب |
| ∠rr         | ۱۰۔ پا کیزہ فضاء کی صحبت سے اِستدلال                 |
| 25°         | ۲۵ - نیند میں بھی قلب اُطهر کا بیدار رہنا            |
| <b>∠</b> ۲4 | ۲۷۔ حالت ِنماز میں حضور ﷺ کے حکم کی کثمیل            |
| <b>4</b> 74 | <u>٧٢ - نزولِ اسرافيل العلقة</u>                     |

| صفحہ         | عنوانات                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>4</b> 74  | ۲۸_ چوده نقباء یا وزراء کا عطاکیا جانا                |
| ∠r∧          | ۲۹_کثر ت ِمعجزات                                      |
| ∠٣•          | ۳۰۔ دجّال کے بارے میں تمام انبیاء سے زیادہ معلومات    |
| ∠m           | ا٣١ _ أفضليت عهد نبوى عظيه                            |
| ∠ <b>r</b> r | ۳۲۔ ازواج مطہرات سے تا آبد حرمتِ نکاح                 |
| ۷۳۴          | ۳۳ ـ صاحبزادی ہے نسبی سلسله کا إجراء                  |
| ۷۳۵          | باب دُوُم: برزخی خصائص                                |
| 2 m          | 🖏 موت کے بعد حیات کیسے؟                               |
| ∠ ^~•        | 🝪 اُصولِ شہادت پر اَولیاء کرام کی حیاتِ جاوداں کیسے؟  |
| ∠٣٢          | 🝪 اُصولِ شہادت پر اُنبیاء کرام کی حیاتِ جاو داں کیسے؟ |
| <u> ۲</u> ۳۳ | 🝪 شہید کی موت تلوار سے حیات میں بدلتی ہے یا دیدار سے؟ |
| ۷۴۷          | ا _ قبر میں جسم اَطهر کا سلامت رہنا                   |
| 20m          | ۲۔ قبر مبارک میں رِزق کی فراہمی                       |
| ∠۵۵          | ٣- قبرِ أنور ميں نماز كى ادائيگى                      |
| ∠ ५٠         | 😭 علماء ومحدثین کے اقوال سے تائید                     |
| ∠4r          | 😭 ایک إشکال اور اُس کا جواب                           |
| <b>∠</b> 44  | ۴ ـ روضهٔ اقدس سے اُذان و إقامت کی صدا                |
| <b>44</b>    | ۵ ـ حیات و وِصال کا اُمت کیلئے موجبِ خیر ہونا         |
| <b>∠</b> ∠۵  | ۲ ـ سلامِ اُمت کی ساعت                                |
| <b>LLL</b>   | ے۔ اُمتیو ں کے سلام کا جواب عطا فر مانا               |

| صفحه | عنوانات                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ۷۸٠  | ۸ ـ ملائکه کا بارگا و <u>مصطفیٰ</u> کلی میں سلام پیش کرنا   |
|      | . '                                                         |
| ۷۸۵  | 9۔ اُمتو ں کے درود وسلام کا بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں خود پہنچنا |
| ∠90  | ٠١- أحوالِ أمت كاعلم هونا                                   |
| ∠9∧  | اا۔ در ود جیجنے والوں کے نام ونسب کاعلم ہونا                |
| ∠99  | ۱۲ ـ روضهٔ اقدس پرستر ہزار ملائکہ کی حاضری                  |
| A+1  | ١٣ ـ قبر ميں ذريعهٔ نجات يبجإنِ مصطفیٰ ﷺ                    |
| ۸۰۵  | باب سۇم: أخروى خصائص                                        |
| ۸+۷  | فصل اَوّل: قیامت میں ظاہر ہونے والے خصائص                   |
| A1+  | ا۔ قبرِ انور سے اُٹھنے میں اَوّلیت                          |
| AIT  | ۲۔ستر ہزار فرشتوں کے حجرمٹ میں ظہورِ قدسی                   |
| AIT  | ۳۰_ براق پر سواری                                           |
| ۸۱۳  | ۾ ـ تمام نوعِ انساني کي قيادت                               |
| ۸۱۳  | ۵ _ تمام اولاد آ دم کی سرداری                               |
| ۸۱۳  | ۲ _ لواءِ حمد کے علم بردار                                  |
| ۸۱۵  | ۷۔ جملہ اُم حضورﷺ کے جینڈے تلے جمع ہوں گی                   |
| AM   | ۸۔بارگاہِ ایز دی میں سجدہ کی سب سے پہلے اجازت               |
| ۸۱۷  | 9۔انبیاء العَلَیٰ کے إمام اور خطیب                          |
| ۸۱۷  | ۱۰۔ اہلِ محشر کے لیے نجات کی بشارت                          |
| AIA  | اا۔ ملِ صراط سے گزر نے میں اَوّلیت                          |
| ۸۱۸  | ۱۲ ـ بل صراط، میزان اور حوضِ کوژپرغمگسارِاُمت               |

| صفحه    | عنوانات                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| A19     | ۱۳۔ مقام محمود کے منصب اعلیٰ پر فائز ہونا                        |
| ٨٢٢     | ۱۴ ۔ تمام اُوّ لین و آخرین حضور ﷺ کی مدح سرائی کریں گے           |
| ۸۲۳     | ١٥ ـ شفاعت ميں أوّليت                                            |
| ٨٢٣     | ١٦_شفاعتِ كبرى كا شرفِ عظيم                                      |
| ۸۳۱     | ا الماروزِ قیامت تمام انبیاء واُمم حضور ﷺ سے مدد طلب کریں گے     |
| ٨٣١     | ١٨ _ حضور ﷺ كوخصوصى كلمات ِحمد كا عطا كيا جانا                   |
| ۸۳۲     | ۱۹۔اللّٰد تعالیٰ خود روزمحشر حضور ﷺی رضا کومقصود کھمرائے گا      |
| ۸۳۳     | ٢٠ـ روزِ قيامت خلعت ِ فاخره كا عطا كيا جانا                      |
| ٨٣٣     | ۲۱ عرش پر کرسی رحمان کے دائیں جانب حضور ﷺ کے مند کا رکھا جانا    |
| ۸۳۲     | ۲۲ _ایک ہزار فرشتوں کا حضور ﷺ کا طواف کرنا                       |
| 12      | ۲۳ ـ تمام اُمتوں اور پیغمبروں پر گواہی                           |
| ۸۳۷     | ۲۴ ـ تمام اُمتوں پر اُمتِ محمدی ﷺ کی عددی کثرت                   |
| ۸۴۱     | فصل دُوُم: جنت میں ظاہر ہونے والے خصائص                          |
| ۸۳۳     | ا _ جنت کی تنجیاں دست مِصطفیٰ علیہ میں                           |
| ۸۳۳     | ۲۔ جنت کا اِفتتاح دستِ مصطفیٰ ﷺ سے                               |
| ۲۹۸     | س۔ جنت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہونا                           |
| ۸۳۸     | ٣٠ عطائے کوثر وتسنیم                                             |
| nor     | ۴۔ رسولِ معظم ﷺ کے لئے جنت میں منبر کی تنصیب                     |
| ۸۵۳     | ۵۔ جنت میں حضرت آ دم العلیظ کو ابو محمد' کے لقب سے بیارا جائے گا |
| ۸۵۵     | ۷- تمام اہلِ جنت کا وظیفہ مصحف ِ محمدی ﷺ ( قرآن مجید ) ہو گا     |
| <u></u> |                                                                  |

| صفحہ      | عنوانات                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۵۵       | ۸۔ تمام اہل جنت کی زبان، زبانِ مُحری ﷺ (عربی) ہو گی                  |
| ۸۵۷       | باب چہارم: قرابت وصحبت مصطفیٰ ﷺ کے خصائص                             |
| ۸۵۹       | فصل اوّل : خصائص اہلِ بیتِ اطہار                                     |
| AYA       | ا۔اہلِ بیت سے محبت وموّدت احسانِ رسول ﷺ کا صلہ                       |
| PFA       | ٢ _ نفوس اہلِ بیت کی نفس محمدی ﷺ ہے نسبت                             |
| AYA       | ۳۔نسبِ اہلِ بیت روزِ حشر بھی قائم رہے گا                             |
| 749       | ٨- اہلِ بيت نبوى ﷺ اُمت كے لئے گہوارہَ امن                           |
| 749       | ۵۔اہلِ بیت اطہار شفاعت ِ مصطفیٰ ﷺ کے اوّ کین حقدار                   |
| ۸۷•       | ۲۔اہلِ بیت جنتیوں کی قیادت کرنے والا ہراول دستہ                      |
| ۸۷۱       | ۷۔ جنت میں محبانِ اہلِ بیت کا اعزاز                                  |
| ۸۷۲       | ۸۔ نماز میں اہلِ بیت پر درود کی خصوصیت                               |
| ۸۷۳       | 9۔سیدنا علی المرتضٰی ﷺ کے خصائص                                      |
| ۸۷۴       | • ا_سیدهٔ عالم فاطمة الزهراء رضی الله عنها کے خصائص                  |
| ۸۷۷       | اا۔حسنین کریمین رضی الله عهما کے خصائص                               |
| ۸۸۱       | فصل دوم : خصائصِ ازواجِ مطهرات رضيالله عنهن                          |
| ۸۸۴       | ا ـ دنیا بھر کی خواتین میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی امتیازی شان |
| ۸۸۴       | ۲۔امہات المومنین ہونے کا اعزاز                                       |
| ۸۸۵       | س۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بعداز وصال رسول ﷺ امتنوں کا         |
| , , , , w | نکاح حرام کھبرایا گیا                                                |
| ۸۸۵       | ۴۔ حبیب خدا ﷺ کی دائمی رفانت کا شرف                                  |

| صفحه        | عنوانات                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AAY         | ۵ _ قرآن میں ازواج مطہرات کی قیام گاہوں کا ذکر                                      |
| 119         | فصل سوم: خصائص صحابه کرام ﷺ                                                         |
| 195         | ا۔قرآن مجید میں صحابہ کرام ﷺ کے خصوصی تذکرے                                         |
| ۸۹۳         | ۲۔ صحابہ کرام ﷺ کے لئے رضائے الہی کی نوید                                           |
| ۸۹۳         | ۳۔ صحابہ کرام ﷺ جنت الفردوس کے بشارت یافتگان                                        |
| ۸۹۳         | ٣- صحابه كرام 🎄 قائدينِ اہلِ محشر                                                   |
| ۸۹۵         | ۵ ـ صحابه کرام ﴿ کومنصبِ شفاعت عطا کیا گیا                                          |
| ۸۹۵         | ۲۔اصحاب رسول ﷺ آسان مدایت کے ستارے                                                  |
| 797         | ے۔اصحاب مصطفیٰ ﷺ کے لئے آتشِ دوزخ سے آزادی کی بشارت                                 |
| <b>19</b> ∠ | ۸۔ بدری صحابہ کرام ہے کا امتیاز                                                     |
| A9A         | ٩ ـ گنتاخی صحابه ﷺ پر شخت وعید                                                      |
| 9++         | ۱۰۔انصار صحابہ ﷺ کی محبت ایمان کی علامت                                             |
| 9+1         | اا۔عشرہ مبشرہ کا امتیاز                                                             |
| 9+1"        | باب پنجم: نسبت مصطفیٰ کی کے خصالکس<br>(خصالکس اُمت محمدی علی صاحبهاالصلوهٔ والسلام) |
| 9+1~        | ا ـ أمت مُحدى على صاحبها لصلوة والسلام كاخيرا لائم هونا                             |
| 9+4         | ٢ _حضرت عيسى العَلِي لا أمت محمدي على صاحبهاالصلوة والسلام ميس نزول                 |
| 9+1         | س۔ حضرت عیسی العلیق بھی امام مہدی العلیق کی اقتداء میں نماز ادا<br>فرمائیں گے       |
| 911         | ربای کے سے میں صاحبھاالصلوہ والسلام کے لئے اموال غنیمت کی حلیّت                     |

| صفحہ | عنوانات                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 6 | ۵۔ اُمت مُمری علی صاحبہا الصلوة والسلام بحیثیت مجموعی گراہ ہونے سے محفوظ کر دی گئی ہے                      |
| 910  | ،<br>۲ ۔ اُمت محمدی علی صاحبہا لصلوہ و السلام کے لئے عملِ قلیل پر اجرِ کثیر                                |
| 91∠  | ے۔ اُمت محمدی علی صاحبہا الصلو اوالسلام کے لئے خطا ونسیان سے درگذر                                         |
| 91/  | ۸۔ تو بہ و استغفار سے گنا ہوں کی معافی                                                                     |
| 971  | 9۔ اُمت محمدی علی صاحبہ الصلوہ والسلام کے ہر زمانے کو اولیاء و ابدال کی موجودگی سے نو از اگیا ہے           |
| 977  | ۱۰ أمت محمدي على صاحبها المصلوة والسلام كے مجذوبين وفقراء اگرفتم كھا ليس<br>تو الله تعالى أسے پورا كرتا ہے |
| 977  | ا۔ اُمت محمدی علی صاحبها الصلوہ والسلام کے اولیاء سے عداوت الله تعالی سے عداوت ہے                          |
| 950  | ۱۲۔ دین اسلام کی تجدید کے لئے ہرصدی میں ایک مجدد کی آمد                                                    |
| 974  | ۱۳۰ اُمت محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام کے لئے طاعون کی موت کو<br>شہادت قرار دیا گیا                      |
| 91⁄2 | سما۔ اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوہ والسلام پر اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا<br>درود بھیجنا              |
| 911  | 10 ۔ أمت محمدى على صاحبهاالصلوة والسلام كاجنت ميس سب سے پہلے واخله                                         |
| 979  | ۱۷۔ اُمت محمدی علی صاحبا الصلوة والسلام کا جنت میں باب اُ کین سے داخلہ                                     |
|      | واعله                                                                                                      |

|      | Ψ γ                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوانات                                                                                  |
| 914  | ا۔ اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوہ والسلام کی کثیر تعداد بغیر حساب کے جنت<br>میں داخل ہو گی |
| 927  | حفِ آخر                                                                                  |
| 988  | مآخذ ومراجع                                                                              |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |
|      |                                                                                          |

حصيه أوّل

مصطفي وليبانز

## إبتدائيه

اُس حسنِ مطلق نے دنیا کے نظاروں کو اِس قدر حسین بنایا ہے کہ اِنسان اس ول کش اور جاذب نظر ماحول میں بار بارگم ہو جاتا ہے۔ بھی زمین کی دلفریب رعنائیاں اُس کے دامنِ دل کو کھینچی ہیں تو بھی اَفلاک کی دِکش وُسعتیں، بھی ہواوں کی جاوداں و جانفزا کیفیتیں اُس کے لئے راحتِ جال بنتی ہیں تو بھی فضاوں میں گو بخے والے نغماتِ حسن اس کی توجہ کو مہمیزعطا کرتے ہیں۔ یہ کائناتِ آب و رگل حسن وعشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے جس میں حسن بھی گلِ لالہ کی نرم و نازک پنگھڑ یوں سے عیاں ہوتا ہے اور بھی اُن کی دلفریب مہک سے نغماتِ حسن بھی گلِ لالہ کی نرم و نازک پنگھڑ یوں سے عیاں ہوتا ہے اور بھی اُن مہروں کے سکوت میں ۔ کہیں باغات کی دِکش رونقیں چہرہ حسن کو بے نقاب کرتی ہیں اور کہیں صحراوں کی خاموشیاں ۔ کہیں سمندروں کا بہاؤ حسن میں ڈھاتا وکھائی و بیا ہے تو کہیں سنرہ زاروں کا بھیلاؤ ۔ الغرض ہر سُوحسن کی جلوہ سامانیاں ہیں اور نگاہ و دِل خوب سے خوب بر کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔

عالم آ فاق کے نغمات کسن کی صدائے بازگشت اُنفسی کا سُنات کے نہاں خانوں میں سائی دے رہی ہے اور کا سُناتِ خارجی کی بے کرال وُسعتوں میں بھی ،غرض یہ کہ حسین خواہشات ہر سُو مُحِل رہی ہیں۔ یہی خواہشات خوگرِ حُسن بھی ہیں اور پیکرِ حُسن بھی ۔ تخیلات بھی کُسن سے سکون پاتے ہیں اور نصوّرات بھی اُسی کے مشاق ہیں۔ اہلِ دل بھی حُسن کو جلوّت میں تااش کرتے ہیں ، بھی خلوّت میں ۔ کوئی جلوہ حُسن میں مست ہے اور کوئی نصورِ حُسن میں ہے خود۔ اِس کارگہ حیات میں ہرکوئی کُسن کا متلاثی ہے۔ کوئی ذوق و شوق کے مرحلے میں ہے تو کوئی جذب و کیف کے مقام پر ، کوئی سوز و مستی میں ہے ، کوئی و جدو حال میں ایکن شبتان عشق میں ہرکسی کونور حسن ہی کی کوئی نہ کوئی شعاع میسر ہے۔ دل کہتا ہے میں ، لیکن شبتان عشق میں ہرکسی کونور حسن ہی کی کوئی نہ کوئی شعاع میسر ہے۔ دل کہتا ہے

کہ حُن کے دِلفریب جلوے جو اِس قدر کثرت سے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، کہیں نہ کہیں اُن کا منبع ضرور ہو گا، کہیں نہ کہیں وہ سرچشمہ کُن یقیناً موجود ہو گا جہاں سے سب کے سب جمالیاتی سُوتے پھوٹ رہے ہیں۔ ہر خوب سے خوب تر کا وجود اور حسیں سے حسیں تر کا نشان یہ بتلا تا ہے کہ کہیں نہ کہیں گئن و رعنائی کا آخری نظارہ بھی ہوگا، تلاشِ حسیں تر کا سفر کہیں تو ختم ہوتا ہوگا۔ آ تکھیں کہتی ہیں، بیشک کہیں وہ آخری تصویرِ حسن بھی ہوگا جسے دکھے کر جذبہ تسکین کو بھی سکوں آ جائے۔ رُوح پکارتی ہے بلاشبہ کہیں وہ حریم ناز بھی ہوگا جہاں سب بے چیاں ختم ہو جائیں اور راحتیں جمیل کو پہنے جائیں۔

آؤ! اُس حسن کی تلاش میں نکلیں اور اُس جمال کو اپنائیں جس کی ادائے ناز سے جہانِ رنگ و بو میں ہر سُوحسن و جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ آؤ! جادہ عشق کے رَہ نوردو! اِس صحرائے حیات میں دیکھو، وہ طور پر سے ایک عاشق کی ندا آرہی ہے، فضائے طلب میں اُس کی صدائے عشق بلند ہو رہی ہے، رُوح کے کانوں سے سنو، آواز آرہی ہے:

رُبِّ أُرِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ \_ (١)

"اے میرے ربّ! مجھے (اپنا جلوہ) دِکھا کہ میں تیرا دِیدار کرلوں۔"

نظارہ حسن کی طلب کرنے والے حضرت موٹی النظامی ہیں۔ آپ النظامی کس حسن کو پکار رہے ہیں؟ اُسی حُسن کو جو حُسنِ مطلق ہے، حُسنِ ازل ہے، حُسنِ کامل ہے، حُسنِ حقیقت ہے، اور جو ہر حُسن کا منبع ومصدر ہے، اور ہر حُسن کی اصل ہے۔ حسین جس کے حُسن کا تصوّر نہیں کر سکتے۔

آپ الطفالا كوريم نازے كيا جواب ملتا ہے! إرشاد موا:

لَنُ تُرَانِيُ \_(٢)

<sup>(</sup>١) القرآن، الاعراف، ٤: ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢) القرآن، الاعراف، ٢:٣٣١

"تم مجھے (براہِ راست) ہرگز دیکھ نہ سکو گے۔"

کی بیتانی دیکھ کر، اُس نے مُسنِ ذات کی بیتانی دیکھ کر، اُس نے مُسنِ ذات کی بجائے مُسنِ صفات کا صرف ایک نقاب اُلٹا مگر

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ خَرَّ مُولسى صَعِقًا (١)

" پھر جب اُس کے رب کے پہاڑ پر (اپنے کسن کا) جلوہ فرمایا تو (شدتِ اَنوار سے) اُسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گریڑا۔''

موسىٰ زِ هوش رفت بيک پرتو صفات

رُوحِ بیتاب پِکارنے گی: اے حسنِ مطلق! بیشک تو ہی حسین وجمیل ہے اور تو حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، لیکن آئی کھیں ترس گئی ہیں کہ تیرے حسنِ کامل کا نظارہ کسی پیرمحسوس میں دکھائی دے تو اُسے دیکھیں۔

بھی اے حقیقتِ منتظر! نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے رئپ رہے ہیں مری جبینِ نیاز میں

اے لامکال میں بسنے والے حسنِ تمام! عالم مکال میں بھی اپنے حسنِ کامل کی جلوہ سامانی کر۔ تو عالم ہو بیت میں تو نور قان ہے ہی، مطلع بشریت کو بھی اپنے پرتو حسن و نور تان کر ۔ تو حسنِ بے مثال ہے، کیس کی مشلِه شیخی (اُس کے جیسا کوئی نہیں) کا مصداق تیرا ہی جمال ہے، تو ہی ہے جو کسی کے حسنِ سرایا کو اپنی شانِ مظہریت سے نواز تا ہے تا کہ عاشقانِ صادِق عالم ہست و بود میں تیرے حسن کا نقشِ کامل د کی سکیں، تیرے نور کا مظہرِ اُتم د کی سکیں۔ حریم ناز سے صدا آتی ہے: اُے حسن و جمالِ حق کے متلاثی! تیری تلاش مجھے مل بھی، تیراسوال پورا ہو چکا، تیری مُراد بر آپھی۔ اے متلاشی خسن مطلق! یوں تو ہر سُو میرے ہی حسن کے جلوے ہیں:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللِّهـ(٢)

<sup>(</sup>۱) القرآن، الاعراف، ۲:۳۳

<sup>(</sup>٢) القرآن، البقره، ٢: ١١٥

"تم جدهر بھی رُخ کرو اُدھر ہی اللہ کی توجہ ہے (لیعنی ہرسمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے)۔''

کین میرے محبوب مکرم **محمد** کا حسن سرایا عالم خلق میں میرے برتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ محمد ﷺ کے مطلع ذات پر میرا آ فتابِ حُسن شاب پر ہے۔ اُس پیر حسن و نور کو د کیرہ یہی مظہر حسن حقیقت ہے اور یہی منظر جمالِ مطلق۔

جب به حقیقت واضح ہو چکی تو آؤ اُس هن سرایا کی بات کریں جس سے مُردہ دِلوں کو زندگی ، پژمُر دہ رُوحوں کو تازگی و ثیفتگی اور بے سکون ذِہنوں کو اَمن و آشتی کی دولت میسر آتی ہے۔اللہ رٹ العزت نے حضرتِ إنسان کو اَشرفُ المخلوقات بنایا ہے اور اُس کی تخلیق و تقوِیم بہترین شکل وصورت میں فرمائی ہے، إرشا دِریانی ہے:

## لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلإِنْسَانَ فِي أُحُسَنِ تَقُويُمِ (١)

"بیشک ہم نے اِنسان کو بہترین (اعتدال اور توازُن والی) ساخت میں پیدا

اِس آی کریمہ کامفہوم بھراحت اِس اُمریر دلالت کررہا ہے کہ خلاق عالم نے إنسان کو دیگر اوصاف کے علاوہ بہترین شکل وصورت عطا فرمائی ہے اور اُسے بہ اعتبار حسن صورت کا ئنات میں تخلیق کردہ ہر ذِی رُوح پر فوقیت اور برتری سے نوا زا ہے۔

## إنسان حسن صورت وسيرت كاحسين إمتزاج ہے

إنسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں: ایک ظاہر اور دُوسرا باطن ۔ ظاہری پہلوا عضاء و جوارح سے تشکیل یا تا ہے۔ اِس تشکیل و ترتیب میں سر سے یاؤں تک تمام اُعضاء کے ہا ہمی تناسب سے جو ہیئت ہمارے سامنے آتی ہے اُسے شکل وصورت کا نام دیا جاتا ہے۔ أعضاء کے تناسب میں اگر اِعتدال و توازُن کار فرما ہو اور کوئی عضو ایبا نہ ہو جو بے جوڑ ہونے کی بنا پر اِنسانی جسم میں بے اِعتدالی کا مظہر قرار پائے تو ایسی صورت بلاشبہ حسین

صورت سے تعبیر کی جائے گی جبکہ اِنسان کی باطنی شخصیت میں اُوصاف حمیدہ اور پسندیدہ عا دات وخصائل کا جمع ہو جاناحسن سبرت کہلا تا ہے۔

تاریخ کے مختلف اُدوار میں اُن تمام برگزیدہ انبیاء ورُسل کی شخصیات، جو را وِ إنسانیت سے بٹے ہوئے لوگوں کی رُشد و ہدایت پر مامور ہوتے رہے، حسن صورت اور حسن سیرت کا حسین إمتزاج ہیں۔ یہ وہ افراد تھے جن کا مقصد بعثت اورنصبُ العین ہر دَور میں گراہی و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اِنسانوں کونور ہدایت سے حق و راتی کی جانب رہنمائی عطا کرنا تھا۔ اِس کئے اُن کے باطن کے ساتھ ساتھ اُن کے ظاہر کو بھی ہمیشہ پُر کشش بنایا گیا تا کہ لوگوں کی طبیعتیں مکمل طوریر اُن کی طرف راغب اور مانوس ہوں۔

اِس بزم ہستی میں وہ مبارک شخصیت جس میں حسن صورت اور حسن سیرت کے تمام محامد ومحاسن بدرجهُ أتمّ سمو دیئے گئے، پیغیر آخر الزمال ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔اگر تمام ظاہری و باطنی محاس کو ایک وُجود میں مجتمع کر دیا جائے اور شخصی مُسن و جمال کے تمام مظاہر جو جہان آ ب و گِل میں ہر سُومنتشر دِکھائی دیتے ہیں، ایک پیکر میں اِس طرح سیجا دِکھائی دیں کہ اُس سے بہتر ترکیب وتشکیل ناممکن ہوتو وہ حُسن و جمال کا پیکر اُتم محمد مصطفیٰ اپنی جگه مسلم ہے کہ عالم مصطفیٰ کے وجود میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگه مسلم ہے کہ عالم إنسانيت مين سرور كائنات فخر موجودات نبئ آخر الزمال ﷺ بحثيت عبر كامل ظاهرى وباطني حسن و جمال کے اُس مرحبہُ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہرحسین کو خیراتِ کھن مل رہی ہے۔ کُسن و جمال کے سب نقش و نگار آپ ﷺ کی صورتِ اُقدس میں بدرجہ ُ اُئمِّ اِس خو بی ہے مجتمع کر دیئے گئے ہیں کہ ازل تا اَبد اِس خاکدانِ ہتی میں ایسی مثال ملنا ناممکن ہے۔ گو یا عالم بشریت میں آپ ﷺ کی ذاتِ ستو دہ صفات جامع کمالات بن کر منصرَ شہود پر جلوه گر ہوئی اور آپ ﷺ ہی وہ شاہ کار قرار یائے جے دیچ کر دِل و نگاہ پکار اُٹھتے ہیں: ز فرق تا به قدم هر كجا كه مي نگرم . کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست

منهاج انفرنیك بیورو کی پیشکش

باب أوّل پيرِحسن و جمال

جان لینا چاہئے کہ سرورِ دوعالم ﷺ کے علوِ مرتبت، رُوحانی کمالات و خصائص اور باطنی فضائل و محامد کے علاوہ آپ ﷺ کا بے مثل حسن و جمال بھی آپ ﷺ کا زِندۂ جاوید معجزہ ہے، جس کا تذکرہ کم وبیش سیرت کی تمام کتب میں موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم آپ ﷺ کی سیرتِ مطہرہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی صورتِ طیبہ کا ایک تح بری مرقع دیکھنا جاہتے ہیں تا کہ سیرت کے ساتھ صورت سے بھی بیار بیدا ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ صورت ، سیرت کی عکاس ہوتی ہے اور ظاہر سے باطن کا کچھ نہ کچھا نداز ہ ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ اِنسان کا چیرہ اُس کےمُن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پہلی نظر ہمیشہ کسی شخصیت کے چیرے پر بڑتی ہے، اُس کے بعد سیرت وکر دار کو جاننے کی خواہش دِل میں جنم کیتی ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے اُحوال و فضائل اس نقط ُ نظر سے معلوم كرنے سے يہلے يہ جانے كى خوائش فطرى طورير پيدا ہوتى ہے كه أس مبارك ہستى على كا سرایا، قد و قامت اورشکل وصورت کیسی تھی، جس کے فیضان نظر سے تہذیب و تدیّن سے نا آشنا خطه ایک مختصر سے عرصے میں رشک ماہ وائجم بن گیا، جس کی تعلیمات اور سیرت و کردار کی روشن نے جاہلیت اور تو ہم برسی کے تمام تیرہ و تاریر دے جاک کر دیئے اور جس کے حیات آ فریں پیغام نے جہار دانگ عالم کی کایا بلٹ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی نے اُس عبدِ کامل اور فخر نوع إنسانی کی ذات ِ اقدس کو جملہ اُوصاف سیرت سے مالا مال کر دیے سے پہلے آپ ﷺ کی شخصیت کو ظاہری کسن کا وہ لازوال جوہر عطاکر دیا تھا کہ آپ ﷺ کاحسن صورت بھی حسن سیرت ہی کا ایک باب بن گیا تھا۔ سرورِ کا ئنات

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حضرت محمد ﷺ کے حسنِ سراپا کا ایک لفظی مرقع صحابۂ کرام اور تابعینِ عظام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللّدربّ العزت نے آپ ﷺ کو وہ حسن و جمال عطاکیا تھا کہ جو شخص بھی آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھا تو مبہوت ہو جاتا اور قریب سے دیکھا تو مسحور ہو جاتا۔

# ا۔ افضلیت واکملیت کا معیار آخر

حضور نبی اکرم اللہ تعالی کے سب سے محبوب اور مقرب نبی ہیں، اِس کئے باری تعالی نے انبیائے سابقین کے جملہ شائل وخصائص اور محامد و محاس آپ کی ذات اِقدس میں اِس طرح جمع فرما دیئے کہ آپ کی افضلیت و اسملیت کا معیارِ آخر قرار پائے۔ اِس کھاظ سے حسن و جمال کا معیارِ آخر بھی آپ کی ذات ہے۔ حضور نبی ارم کی کی اِس شانِ جامعیت و کاملیت کے بارے میں اِرشادِ باری تعالی ہے:

اُو الْحِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهُ \_ (١)

''(یہی) وہ لوگ (پغیمرانِ خدا) ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، پس (اے رسولِ آخرالزماں!) آپ اُن کے (فضیلت والے سب) طریقوں (کواپنی سیرت میں جمع کر کے اُن) کی پیروی کریں (تاکہ آپ کی ذات میں اُن تمام انبیاء ورُسل کے فضائل و کمالات کیجا ہوجائیں)۔''

آیت مبارکہ میں ہدایت سے مُر ادا نبیائے سابقہ کے شری اَ حکام نہیں کیونکہ وہ تو آپ کے کی بعثت کے ساتھ ہی منسوخ ہو چکے ہیں، بلکہ اِس سے مُر اد وہ اَخلاقِ کر یمانہ اور کمالاتِ پینمبرانہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کتام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ وہ کمالات وا متیازات جو دیگر انبیاء علیم السلام کی شخصیات میں فرداً فرداً موجود تھے آپ کھی میں وہ سارے جمع کر دیئے گئے اور اِس طرح حضور نبی اکرم کے جملہ کمالات

(۱) القرآن، الانعام، ۲: ۹۰

نبوّت کے جامع قراریا گئے۔

ا۔ علامہ آلوی رحمہ الله علبه فركورہ آیت كے تحت إمام قطب الدین رازی رحمہ الله علبہ كار من الله علبہ علم الله علب علم الله علبہ فركورہ آیت كے حوالے سے رقم طراز بيس:

أنه يتعين أن الإقتداء المأمور به ليس إلا في الأخلاق الفاضلة و الصفات الكاملة، كالحلم و الصبر و الزهد و كثرة الشكر و التضرع و نحوها، و يكون في الآية دليل على أنه والنابياء عليهم منهم قطعا لتضمنها، أن الله تعالى هدى أولئك الأنبياء عليهم الصلوة و السلام إلى فضائل الأخلاق و صفات الكمال، و حيث أمر رسول الله والله الله أن يقتدى بهداهم جميعًا امتنع للعصمة أن يقال: أنه لم يتمثل، فلا بد أن يقال: أنه لم المناب أفلا و أتى بجميع ذالك، و حصل تلك الأخلاق الفاضلة التي في بجميع ذالك، و حصل تلك الأخلاق الفاضلة التي في جميعهم، فاجتمع فيه من خصال الكمال ما كان متفرقاً فيهم، وحيئة يكون أفضل من جميعهم قطعا، كما أنه أفضل مِن كل واحد منهم.

"بیا مرطے شدہ ہے کہ اِس آ بت میں شریعت کے اُحکام کی اِقتداء کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اُخلاقِ حسنہ اور صفاتِ کاملہ مثلاً حلم، صبر، زُہد، کثرتِ شکر، عجز و اِکساری وغیرہ کے حاصل کرنے کا حکم ہے۔ یہ آ بہتِ مقدسہ اِس اُمر پر قطعی دلیل کا درجہ رکھتی ہے کہ اِس اِعتبار سے حضور ﷺ تمام انبیاء ورُسل سے اُفضل و اعلیٰ ہیں کیونکہ رب کا مُنات نے جو اُوصاف اور فضیلتیں اُن نبیوں اور رسولوں کو عطا کی ہیں اُن کے حصول کا آپ ﷺ کو حکم فرمایا گیا ہے، حضور ﷺ کی عصمت کے پیش نظر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ﷺ نے اُن (فضیلتوں) کو حاصل نہیں کیا

(۱) آلوسی، روح المعانی ، ۷: ۲۱۷

بلکہ پر سلیم کرنا ضروری ہے کہ آپ ﷺ نے وہ خصائص اور کمالات جو دیگر انبیاء و رُسل میں حدا حدا تھے اُن سب کو اپنی سرت و کر دار کا حصہ بنا لیا، اِس لئے حضور ﷺ جس طرح ہر نبی سے اُس کے اِنفرادی کمالات کے اعتبار سے أفضل ہوئے اُسی طرح تمام انبیاء و رُسل سے اُن کے اِجْمَاعی کمالات کے اعتبار سے بھی افضل قرار یائے۔''

درج بالاعبارت تحرير كرنے كے بعد علامه آلوسى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

" به بهت ہی خوبصورت إستناط ہے۔"

آیت مذکورہ کے حوالے سے إمام فخر الدین رازی رحمة الله عله لکھتے ہیں:

إحتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا عليه أفضل من جميع الأنبياء عليه السلام - (١)

"اہل علم نے اِس آیت مقدسہ سے اِستدلال کیا ہے کہ ہمارے رسول ﷺ تمام انبیاء علیه السلام سے أفضل ہیں۔''

ام مخر الدین رازی رحمه الله عله اس موقف کی وجه استدلال کا ذِکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أنه تعالى لما ذكر الكل أمر محمداً على السلام بأن يقتدى بهم بأسرهم، فكان التقدير كأنه تعالى أمر محمداً عليه أن يجمع من خصال العبودية و الطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم (٢)

''آیتِ مٰدکورہ سے قبل اللہ رب العزت نے دیگر جلیل القدر انبیاء و رسل کا

- (۱) رازی، انفییر الکبیر، ۱۳: ۵۰
- (۲) رازی،النفسیر الکبیر،۱۳۰

اوصاف حمیدہ کے ساتھ ذکر فرمایا اور آخر میں حضور ﷺ کو بی حکم دیا کہ (محبوب!) أن (انبياء ورُسل) كي ذوات مطهره مين جوبهي فرداً فرداً أوصاف حمیدہ ہیں اُن اُوصاف حمیدہ کواپنی ذات کےاندر جمع فرما کیئے۔''

إما م فخرالدین را زی رحمه الله عله ایک دُوسرے مقام پر آیتِ مذکوره کا مفہوم اِن الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

فكأنه سبحانه قال: "إنا أطلعناك على أحو الهم و سير هم، فاختر أنت منها أجو دها و أحسنها، وكن مقتديا بهم في كلها" و هذا يقتضى أنه اجتمع فيه من الخصال المرضية ماكان متفرقاً فيهم فوجب أن يكون أفضل منهم (١)

"و الله تعالى نے فرمایا: ' اے نبی مکرم! ہم نے آپ کو انبیاء ورُسل کے أحوال اورسیرت و کردار ہے آگاہ کر دیا۔ اُپ آپ ان تمام (انبیاء و رُسل) کی سیرت و کردار کو اپنی ذات میں جمع فرما لیں۔' اِسی آیت سے بیر بھی واضح ہور ہا ہے کہ تمام اُخلاق حسنہ اور اُوصا ف حمیدہ جومتفرق طور پر انبیاء و رُسل میں موجود تھے آپ ﷺ کی سیرتِ مطہرہ میں اپنے شاب و کمال کے ساتھ جمع ہیں، لہٰذا آپ ﷺ کوتمام انبیاء و رُسل سے اُفضل ماننا لازمی ہے'۔

رسول اوّل و آخر ﷺ کے محامد و محاسن کے ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دِہلوی رحمة الله عليه لكصتي أن:

آن حضرت على را فضائل و كمالات بود، كه اگر مجموع فضائل انبیاء صلران الله علیهم احمعین را در جنب آن بنهند راجح آيد\_(۲)

<sup>(</sup>۱) رازي، النفسير الكبير، ١٩٦:٢٥

<sup>(</sup>۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شرح سفر السعادت:۳۴۲

€ M

"حضور ﷺ کے محاس و فضائل اِس طرح جامعیت کے مظہر ہیں کہ کسی بھی تقابل کی صورت میں آپ ﷺ کے محاس وفضائل کو ہی ترجیح حاصل ہوگی'۔

اِس کا کناتی سچائی کے بارے میں کوئی دُوسری رائے ہی نہیں کہ جملہ محامد و محاسن اور فضائل و خصائل جس شان اور اعزاز کے ساتھ آ قائے محتشم ﷺ کی ذاتِ اقدس میں ہیں اِس شان اور اِعزاز کے ساتھ کسی دُوسرے نبی یا رسول کی ذات میں موجود نہ تھے۔

۵۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة الله عليه ايک وُوسرے مقام پر رقمطراز ہيں:

خلائق دركمالاتِ انبياء طبهم الملوة والسلام حيران، و انبياء همه در ذات ورح كمالاتِ انبياء ديگر محدود و معين است، اما اين جا تعين و تحديد نگنجد و خيال و قياس را بدركِ كمال و ر رانه بود (۱)

''(الله رب العزت كى) تمام مخلوقات كمالاتِ انبياء عليه السلام ميں اور تمام انبياء و رُسل كے كمالات رُسل حضور اللہ كى ذاتِ اُقدس ميں متحير ہيں۔ دِيگر انبياء و رُسل كے كمالات محدُود اور متعين ہيں، جبكہ حضور اللہ كے محاس و فضائل كى كوئى حد ہى نہيں، بلكہ ان تك كسى كے خيال كى برواز ہى ممكن نہيں ''

## ٢ \_حسن و جمال مصطفى الله كاظهور كامل

حضور سرور کونین کی فرات حسن و کمال کا سرچشمہ ہے۔ کا نئات کُسن کا ہر ہر ذرہ وہلیزِ مصطفیٰ کی کا اونیٰ سا بھاری ہے۔ چمنِ وہر کی تمام رعنائیاں آپ کی ہی کے دم قدم سے ہیں۔ ربِ کریم نے آپ کی کو وہ جمال بے مثال عطا فر مایا کہ اگر اُس کا ظہور کا مل ہوجا تا تو اِنسانی آ نکھ اُس کے جلووں کی تاب نہ لاسکتی۔ صحابہ کرام کے نے آپ کی کا کی میں موجا تا تو اِنسانی آ نکھ اُس کے جلووں کی تاب نہ لاسکتی۔ صحابہ کرام کی نے آپ کے کمال حسن و جمال کونہایت ہی خوبصورت اُنداز میں بیان کیا ہے۔

(۱) شخ عبدالحق محدث دہلوی،مرح البحرین

ا۔ حضرت جابر بن سمرہ فی فرماتے ہیں:

رأيتُ رسول الله عَلَيْكُ في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله عَلَيْكُ و إلى القمر، و عليه حلة حمراء، فإذا هو عندى أحسن من القمر ـ(١)

جلد وہم

''ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ اُس وقت آپ ﷺ سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اُس رات بھی میں رسول اللہ ﷺ کے حسنِ طلعت پر نظر ڈالٹا تھا اور بھی جیکتے ہوئے چاند پر، پس میرے نزدیک حضورﷺ چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔''

۲۔ حضرت براء بن عازب شیفرماتے ہیں:

ما رأيتُ من ذى لمة أحسن فى حلّة حمراء من رسول اللهُ عَلَيْكُ مِن (٢)

(۱) اـ ترندي، الجامع الصحيح، ۵: ۱۱۸، ابواب الأدب، رقم: ۲۸۱۱

۲ ـ ترمذي ، الشمائل الحمد پيها: ۳۹ ، رقم: ۱۰

۳ ـ دارمی، السنن، ۱:۴۴، مقدمه، رقم: ۵۷

٣\_ ابويعلي، المسند ،١٣٠ ١٣٨ ، رقم: ٧٧٨٧

۵\_ بيهق، دلائل النبوه، ١٩٦١

٢ ـ بيهقي ، شعب الإيمان، ٢: ١٥٠، رقم: ١٣١٧

۷- ابن عساكر، السيرية النبوييه، ١٦٧:٣

(٢) المسلم الصحيح ٢٠: ٨١٨ ا، كتاب الفصائل، رقم : ٢٣٣٧

۲\_ ترمذي ، الحامع الميحيح ،۴٠ : ۲۱۹ ، ابواب اللباس ، رقم: ۲۲۷ ا

- حروری الحامع التیجی ۵۹۸:۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۱۳۵ سربه تر مذی، الحامع التیجی ۵۹۸:۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۱۳۵

٣٠ ـ ابوداؤد، السنن ،٣١:٨٠ كتاب الترجل، رقم:٣١٨ ٣

۵ ـ ترمذي، الشمائل انحمدييه، ١: ٣١، رقم: ٨

 $\leftarrow$ 

"میں نے کوئی زلفوں والاشخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے رسول اللہ علیہ سے زیادہ حسين نهين ديکها"،

حضرت براء بن عازب ﷺ سے کسی شخص نے یوجھا:

أكان وجه رسول الله عَلَيْكُم مثل السيف؟

"كيارسول الله ﷺ كا حيرة مبارك تلوار كي مثل تها؟"

تو أنهول نے كها:

لا، بل مثل القمر ـ (١)

‹‹نهیں'، بلکه ثل ماہتاب تھا۔''

حضرت حليمه سعديه رض الله عنها مكه مكرمه مين حضور ﷺ كي بعداز ولا دت بہلي زبارت کے تأثرات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

...... ۲ \_ داری، اسنن ، ابسوسو

۷ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۴۰: ۲۰۰۰

٨\_ ابن عساكر، السيرة النبويه:٢٠٠١

9\_ نسائی، اسنن الکبریٰ، ۱۲:۵، قم : ۹۳۲۵

١٠ نسائي، السنن، ١٨٣٠٨، كتاب الزينه، قم: ٥٢٣٣

اله ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:• ٣٥

۱۲ ـ ابن قدامه، المغنى، ۱: ۱۳

ساية شوكاني ،نيل الإوطار،ا:۱۵۱

(1) اله ترمذي ،الشمائل المحمديه: ٢، باب ما جاء في خلق رسول الله ٢ ـ تر مذي، الجامع الحيح ،٥٩٨:٥، أبواب المناقب، رقم: ٣٦٣٦ ٣ ـ بخاري، الحيح ،٣٠ ،٣٠ ، كتاب المناقب، قم: ٣٣٥٩

یم راحد بن حنبل، المسند، ۱۸: ۲۸۱

 $\leftarrow$ 

فأشفقتُ أن أوقظه من نومه لحسنه و جماله، فدنوتُ منه رويداً، فوضعتُ يدى على صدره فتبسم ضاحكاً، ففتح عينيه ينظر إلى، فخرج من عينيه نورٌ حتى دخل خلال السماع(١)

" حضور ﷺ و ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا کیں میں آہتہ سے ان کے قریب ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا کیس آپ ﷺ مسکرا کر ہنس پڑے اور آئکھیں کھول کر میری طرف د کھنے گئے۔ حضور ﷺ کی آئکھول سے ایک نور نکلا جوآسان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔"

۵۔ حضور ﷺ کے حسنِ دلرُ با کو جاندی سے ڈھال کر بنائی گئی دِیدہ زیب اشیاء سے تشبیہ دیتے ہوئے حضرت انس اور حضرت ابوہریرہ رضی الله عهدا فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ كأنّها صِيغُ من فضة (٢)

"حضور نبی اکرم ﷺ (مجموعی جسمانی حسن کے لحاظ سے) یوں معلوم ہوتے تھے

تصحیم، ۱۹۸:۱۳۰ قم: ۱۲۸۷ مرز : ۱۲۸۷

۲ ـ دارمی، السنن، ۱:۵۶۸، رقم : ۹۴

۷- ابویعلی، المسند ،۳۵۱:۱۳ ، رقم: ۲۵۶۷

۸ ـ رویانی، المهند ، ۲۲۵:۱ رقم: ۱۳۰

9\_ ابن الجعد، المسند ،ا:٣٧٥، رقم: ٢٥٧٢

٠١- بخاري، التاريخ الكبير، ١٠٠١

اله ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: ١٤

۱۲ - ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۱۲ - ۳۸۱

٣١ ـ ابن حجرعسقلاني ، فتح الباري، ٢:٣٧ ه. رقم: ٣٣٥٩

۳ اـ ابوعلا مبارك بورى ، تخفة الاحوذي ، ۱: • ۸

(1) نبهانی،الانوار الحمد بیه: ۲۹

(٢) المبيهي ، ولائل النبوه، ا:٢٨١

**←** 

گویا چاندی سے ڈھالے گئے ہیں۔"

# سركسي آئكه مين مشامدة حسن مصطفيٰ الله كي تاب نه تقي

ربِ کا ئنات نے وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں کی جو تاجدارِ کا ئنات ﷺ کے حسن و جمال کا مکمل طور پر مشاہدہ کر سکے۔ آنوارِ محمدی ﷺ کو اس لئے پردوں میں رکھا گیا کہ اِنسانی آئکھ جمالِ مصطفے ﷺ کی تاب ہی نہیں لا سکتی۔ اللہ ربّ العزت نے آپ ﷺ کا حقیق حسن و جمال مخلوق سے مخفی رکھا۔

ا۔ ام زرقانی نے اپنی کتاب میں امام قرطبی رحمہ الله علیه کا بیرا یمان افروز قول نقل کیا ہے:

لم يظهر لنا تمام حسنه عَلَيْكُم، لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا رؤيته عَلَيْكُم (١)

"حضور کاحسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا اور اگر آقائے کا کنات ﷺ کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آئکھیں حضور ﷺ کے جلوؤں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہیں۔'

٢ قول مذكور كے حوالے سے إمام نبهاني رحمة الله عله حافظ إبن حجر بيتي رحمة الله عليه كا

.....۲ ابن جوزی،الوفاء: ۱۲م

سرخطیب بغدادی ، تاریخ بغداد، ۱۰:۲۹۷، رقم: ۵۴۳۷

هم \_ ابن كثير، البدايه والنهايه، ٢:١٩

۵\_سيوطي، الحامع الصغير، ۲۲:۱

۲\_مناوي، فيض القدير، 49:۵

(۱) زرقانی، شرح المواہب اللدینیہ ۵:۲۲۱

قول نقل کرتے ہیں:

و ما أحسن قول بعضهم: لم يظهر لنا تمام حسنه السالم (١)

''بعض ائمه کا په کهنا که حضور ﷺ کا تمام حسن و جمال ہم (لیعنی مخلوق) پر ظاہر نہیں کیا گیا نہایت ہی حسین وجمیل قول ہے۔''

نیُ بے مثال ﷺ کے حسن و جمال کا ذکر جمیل حضرت نُم و بن العاص ﷺ إن اَلْفَاظِ مِیں کرتے ہیں:

وَ مَا كَانِ أَحِدُ أُحِبِّ إِلَىَّ مِن رسولِ اللهُ عَلَيْكُمْ و لا أَجِل في عيني منه، و ما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له و لو سئلت أن أصفه ما أطقت لأنى لم أكن أملاً عيني منه (٢)

''میرے نزدیک رسول اللہﷺ سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ ﷺ سے حسین ترتھا، میں حضور رحمت عالم ﷺ کے مقدس چیرہ کو اُس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی مجر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ ﷺ کے محامد ومحاسن بیان کرنے کے لئے کہتا تو میں کیونکر ایسا کرسکتا تھا کیونکہ (حضور رحمت عالم ﷺ کے حسن جہاں آ را کی چیک دمک کی دیہ سے ) آپ ﷺ کوآ کھے جر کر دیکھنا میرے لئے ممکن نہ تھا۔''

- (۱) نجمانی، جوابر البحار،۲:۱۰۱
- (٢) المسلم، التحيح ، ١٢:١١ ، كتاب الإيمان، رقم: ١٢١

۲ ـ ابوعوانه، المسند ، ا: ۲۰ ما اک، رقم : ۲۰۰

٣- ابرا بيم بن محمد الحسيني، البيان والتعريف، ١٤٤١، رقم: ٣١٨

م \_ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ٢٥٩: **٢٥** 

۵\_ابونعيم، المسند لمستحرج على حيح الامام مسلم، ا: • 19، رقم: ٣١٥

۲ \_ قاضي عباض، الشفاء،۲: ۳۰

السانی آئھی ہے ہی کا یہ عالم تھا کہ شاعرِ رسول حضرت حسان بن ثابت ہو اپنے آ قا گئی کی بارگاہِ بیکس پناہ میں درُودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے وہ آپ گئی کا رُوئے منوّر دیکھ کر اپنی آئکھیں ہمتھیلیوں سے ڈھانی لیا کرتے تھے، وہ خود فرماتے ہیں:

لما نظرتُ إلى أنواره عَلَيْكُ وضعتُ كفي على عيني خوفاً من ذهاب بصري (١)

"میں نے جب حضور ﷺ کے اُنوار و تجلیات کا مُشاہدہ کیا تو اپنی متھیلی اپنی آئکھوں پر رکھ لی، اِس لئے کہ (رُوئے منوّر کی تابانیوں سے) کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔"

حضرت حسان بن ثابت کے خصور نبی اکرم کے کمالِ حسن کو بڑے ہی ولید رر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ کے فرماتے ہیں:

وَ ٱُحُسَٰنُ مِنْكَ لَمُ تَرَ قَطُّ عَيْنِيُ وَ أَجُمَلُ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقُتَ مُبَرَّأٌ مِّنُ كُلِّ عَيْبِ كَأَنَّكَ قَدُ خُلِقُتَ كَمَا تَشَاءُ (٢)

(آپ ﷺ سے حسین تر میری آئکھ نے بھی دیکھا ہی نہیں اور نہ بھی کسی ماں نے آپ ﷺ کے ماں نے آپ ﷺ کی حیات ہے۔ آپ ﷺ کی تخلیق بے عیب (ہوں دِکھائی دیتا ہے) جیسے آپ ﷺ کے ربؓ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ ﷺ کی صورت بنائی ہے۔)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) نبهانی ، جواهرالبجار،۲:۰۵۴

<sup>(</sup>۲) حسان بن ثابت، دیوان: ۲۱

آنحضرت بتمام از فرق تا قدم همه نور بود، كه ديده حيرت درجمال با كمال وى خيره ميشد مثل ماه و آفتاب تابان و روشن بود، و اگر نه نقاب بشریت پوشیده بودی هیچ کس را مجال نظر و اِدراكِ حسن اُو ممکن نبودی۔(۱)

''حضور رحت ِ عالم ﷺ مر انور سے لے کر قدم پاک تک نور ہی نور تھے، آپ ﷺ کے حُسن و جمال کا نظارہ کرنے والے کی آئکھیں چندھیا جاتیں، آپ ﷺ كاجسم أطهر عانداورسورج كي طرح منور وتابال تفار الرآب على كي جلوه ہائے حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو رُوئے منور کی طرف آئکھ بھر کر د يكهنا ناممكن هو جاتاً."

#### ملاعلی قاری، حمد الله علیه علما ء محققین کے حوالے سے فر ماتے ہیں:

أنَّ جمال نبينا عُلِيله كان في غاية الكمال ..... لكن الله سترعن أصحابه كثيرًا من ذالك الجمال الزاهر و الكمال الباهر، إذ لو برز إليهم لصعب النظر إليه عليهم (٢)

" ہمارے نبی اکرم ﷺ کا حسن و جمال اُوج کمال پر تھا .....لیکن رب کا کنات نے حضور ﷺ کے جمال کوصحابہ کرام ﷺ برخفی رکھا، اگر آپ ﷺ کا جمال پوری آب وتاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا تو حضور ﷺ کے روئے تابال کی طرف آ نکھ اُٹھانا بھی مشکل ہو جاتا۔''

ملاعلی قاری رحمه الله علیه ایک دُوسرے مقام یر قصیدہ بُردہ شریف کی شرح میں لكھتے ہیں:

أنه إذا ذكر على ميت حقيقي صارحياً حاضراً، و إذا ذكر على

<sup>(</sup>۱) شخ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوة، ۱۳۷۱

<sup>(</sup>۲) ملاعلی قاری، جمع الوسائل،۹:۲

كافر و غافل جعل مؤمنا و هول ذاكرًا لكن الله تعالى ستر جمال هذا الدر المكنون و كمال هذا الجوهر المصون لحكمة بالغة و نكتة سابقة و لعلها ليكون الايمان غيبيًا و الأمور تكليفيًا لا لشهود عينيا و العيان بديهيا أولئلا يصير مزلقة الأقدام العوام و مزلة لتضر الجمال بمعرفة الملك العلام \_(١)

''اگر خدائے رحیم و کریم حضور ﷺ کے اسم مبارک کی حقیقی برکات کو آج بھی ا ظاہر کردے تو اُس کی برکت سے مُر دہ زندہ ہوجائے، کافر کے کفر کی تاریکیاں دُور ہوجائیں اور غافل دل ذکر الہی میں مصروف ہوجائے کیکن رہ کائنات نے اپنی حکمت کاملہ سے حضور ﷺ کے اِس اُنمول جو ہر کے جمال پر پردہ ڈال دیا ہے، شاید رب کائنات کی یہ حکمت ہے کہ معاملات کے برنکس ایمان بالغیب بردہ کی صورت میں ہی ممکن ہے اور مشاہدہ حقیقت اُس کے منافی ہے۔ حضور ﷺ کے حسن و جمال کو مکمل طور پر اِس کئے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں ناسمجھ لوگ غلوٌ کا شکار ہوکرمعرفت الٰہی ہے ہی غافل نہ ہو جائیں۔''

شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمہ الله علبہ فرماتے ہیں کہ میرے والبر ماجد شاہ عبدالرحيم رحمة الله عله كوخواب ميں حضور نبئ اكرم ﷺ كى زيارت نصيب ہوئى تو أنہوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیك وسلم! زنان مصر نے حضرت بوسف العَلَيْلاً كو و كھ كر اسنے ہاتھ کاٹ لئے اور بعض لوگ اُنہیں دیکھ کر بیہوش بھی ہو جاتے تھے،لیکن کیا سبب ہے کہ آپ ﷺ کو دیکھ کرالیں کیفیات طاری نہیں ہوتیں۔اس پر نبیُ اکرم ﷺ نے فرمایا:''میرے اللَّد نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما هنہ' آ شکار ہو جا تا تو لوگوں پرمحویت وبے خودی کا عالم اِس سے کہیں بڑھ کرطاری ہوتا جوحضرت یوسف العَلِيْلِ کو د مکھ کر ہوا کرتا تھا۔' (۲)

<sup>(</sup>۱) ملاعلی قاری، الزبدة فی شرح البردة : ۲۰

<sup>(</sup>۲) شاه ولى الله، الدرّ الثمين: ۳۹

إمام محمد مهدى الفاسي رحمة الله عله نے الشيخ ابو محمد عبدالجليل القصري رحمة الله عله كا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

و حسن يوسف الطِّك وغيره جزء من حسنه، لأنه على صورة اسمه خلق، و لو لا أن الله تبارك و تعالى ستر جمال صورة أحد النظر إليه بهذه الأبصار الدنياوية الضعيفة (١)

" حضرت بوسف العلية اور ديگر حسينان عالم كاحسن و جمال حضور على كاحسن و جمال کے مقابلے میں محض ایک جز کی حثیت رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ ﷺ کے اسم مبارک کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کے حسن کو ہیت اور وقار کے بردوں سے نہ ڈھانیا ہوتا اور کفار ومشر کین کو آپ ﷺ کے دیدار سے اندھا نہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ ﷺ کی طرف ان دنیاوی اور کمز ور آنکھوں ہے نہ دیکھ سکتا۔''

مولانا اشرف علی تھانوی شیم الحبب کے حوالے سے اِس بات کی تائید یوں كرتے ہيں:

أقول: و أمَّا عَدُمُ تعشُّقِ العوام عليه كما كان على يوسفاك الله الماكان على الماكان ا فلغيرة الله تعالى حتى لم يظهر جماله كما هو على غيره، كما أنه لم يظهر جمال يوسف كما هو إلا على يعقوب أو زليخا(٢) ''میں کہتا ہوں کہ (باؤجود ایسے حسن و جمال کے) عام لوگوں کا آپ ﷺ پر أس طور ير عاش نه هونا جبيها حضرت يوسف العليك ير عاش هوا كرتے تھے بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ ﷺ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جبيها خود حضرت يوسف الطي كا جمال بهي جس درجه كا تها وه بجز حضرت

<sup>(</sup>۱) محمد مهدي الفاسي ، مطالع المسّر ات: ۹۴۳

<sup>(</sup>۲) اشرف على تھانوي، نشر الطيب :۲۱۷

یعقوب التکلیقانی یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔''

بقول شاعر:

خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ یہ ستر ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو اِک بھی اُٹھتا تحاب تیرا

م۔ حسنِ سرایا کے بارے میں حضرت اویسِ قرنی ﷺ کا

سرخیل قافلہ عشق حضرت اولیں قرنی ﷺ کے بارے میں روایت منقول ہے کہ وہ انی والدہ کی خدمت گزاری کے باعث زندگی بھر حضور ﷺ کی خدمت اقدیں میں بالمشافه زیارت کے لئے حاضر نہ ہو سکے،لیکن سرکار دوعالم ﷺ کے ساتھ والہانہ عشق و محبت اور وارفکی کا بیرعالم تھا کہ آ یے ﷺ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم احمدین سے اینے اُس عاشق زار کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ میرے وِصال

کے بعد اولیں قرنی کے باس حاکر اُسے بہ خرقہ دے دینا اور اُسے میری اُمت کے لئے دعائے مغفرت کے لئے کہنا۔

حضور نبیؑ اکرم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت عمر ﷺ اور حضرت علی ﷺ حضرت اولیں قرنی ﷺ سے ملاقات کے لئے اُن کے آبائی وطن قرن بہنچے اور اُنہیں آپ ﷺ کا فرمان سنایا۔ اثنائے گفتگو حضرت اولیں قرنی ﷺ نے دونوں جلیل القدر صحابہ ﷺ سے یو جیما کہ کیا تم نے مجھی فخر موجودات ﷺ کا دیدار بھی کیا ہے؟ اُنہوں نے اِثبات میں جواب دیا نو مسكرا كركهنے لگے: اُ

لَمُ تَرِيا مِن رسول اللهَ عَلَيْكِ اللهِ ظِلَّهُ (١)

"تم نے حضور ﷺ کے حسن و جمال کامحض برتو دیکھا ہے۔"

(۱) نبھانی، جواہر البحار،۳: ۲۷

ملاعلی قاری حدہ الله علیہ بعض صوفیا کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں:

قال بعض الصوفية: أكثر الناس عرفوا الله على وما عرفوا رسول الله عَلَيْهُ ، لأنّ حجابَ البشريّةِ غطتُ أبصارُهم (١)

· · بعض صوفيا فرماتے ہیں: اکثر لوگوں نے الله ربّ العزت کا عرفان تو حاصل کرلیالیکن حضور ﷺ کا عرفان اُنہیں حاصل نہ ہوسکا اِس لئے کہ بشریت کے حاب نے اُن کی آئھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔"

شخ عبدالعزيز دماغ حدالله عليه فرماتے بن

وَ إِنَّ مجموع نوره عَلَيْكِ لُو وضع على العرش لذاب ..... و لو جمعت المخلوقات كُلُّها و وضع عليها ذلك النور العظيم لتهافتت و تساقطت (۲)

"اگر حضور ﷺ کے نورِ کامل کو عرشِ عظیم پر ظاہر کردیا جاتا تو وہ بھی بگھل جاتا۔ اِس طرح اگر تمام مخلوقات کو جمع کر کے اُن پرحضور ﷺ کے اُنوارِ مقدّسہ کو ظاہر كرديا حاتا تووه فنا ہوجاتے۔''

سوال بیدا ہوسکتا ہے کہ آخر ایبا کیوں ہے؟

شخ عبدالحق محدّث دِہلوی رحمةالله عله إسى بات كى نشاند ہى كرتے ہوئے فرماتے ہيں: انبياء مخلوق اند از أسماء ذاتيه حق و أولياء از أسماء صفاتیه و بقیه کائنات از صفاتِ فعلیه و سید رسل مخلوق ست از ذاتِ حق و ظهور حق در و م بالذات ست۔(۳)

### " تمام انبیاء و رُسل علیم السلام تخلیق میں الله ربّ العزت کے اُسائے ذاتیہ کے

- (۱) ملاعلی قاری ، جمع الوسائل ، ا: ا
- (٢) عبدالعزيز دماغ،الابريز:٢٢٢
- ( m) محدث دہلوی، مدارج النبوق ، ۲: اک

فیض کا برتو ہیں اور اولیاء (اللہ کے) اُسائے صفاتیہ کا اور باقی تمام مخلوقات صفاتِ فعلیہ کا پُر تُو ہم لیکن سید المسلین ﷺ کی تخلیق ذات حق تعالیٰ کے فیض سے ہوئی اور حضور ﷺ ہی کی ذات میں الله ربّ العزت کی شان کا بالذّات

### إسى مسئك بر إمام قسطلاني رحمة الله عله فرماتے بن:

لمّا تعلّقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه و تقدير رزقه، أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها و سفلها على صورة حكمه(١)

"جب خدائے بزرگ و برتر نے عالم خلق کو ظہور بخشنے اور اینے پہانۂ عطا کو جاری فرمانے کا ارادہ کیا تو اپنے انوار صدیت سے براہ راست حقیقت محدید ﷺ کو ہارگا و احدیت میں ظاہر فرما یا اور پھر اس ظہور کے فیض سے تمام عالم بیت و بالا کواینے امر کے مطابق تخلیق فرمایا۔''

اسی لئے حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا تھا:

يا أبابكر! والذي بعثني بالحق! لم يعلمني حقيقةً غير ربي(٢) "اے ابوبکر! قتم ہے اُس ذات کی جس نے مجھے دق کے ساتھ مبعوث فر مایا، میری حقیقت میرے بروردگار کے سواکوئی دُوسرانہیں جانتا۔"

حضورﷺ کا فرمان مذکورہ بالاتمام اُقوال کی نہصرف توثیق کرتا ہے بلکہاُن پر مہر تصدیق بھی ثبت کرتا ہے۔

# ۵\_حسن و جمال مصطفی کی عظمتوں کا راز دان

جس طرح اللَّدرب العزت نے اپنے محبوب ﷺ کی ذاتِ مقدسہ کی حقیقت کو

<sup>(</sup>۱) قسطلانی،المواہب اللّه نبه،۱:۵۵

<sup>(</sup>۲) محمد فاسي، مطالع المسر ات: ۱۲۹

ا بني مخلوقات سے مخفی رکھا اور تجلیات ِ مصطفیٰ ﷺ کو بردوں میں مستورفر مایا، اِسی طرح آپ ﷺ کے اوصاف ظاہری کو بھی وہی پر وردگارِ عالم خوب حانتا ہے۔ محدثین ،مفسرین اور علائے حق کا یہ اعتقاد ہے کہ حضور ﷺ کے اوصاف ظاہری کی حقیقت بھی مکمل طور برمخلوق کی دسترس سے باہر ہے۔ اس ضمن میں آ بے ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم احمدین اور تابعین عظام نے جو کچھ بیان فر ماہا ہے وہ بطور تمثیل ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رسول مختشم ﷺ کی حقیقت کو اُن کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لئے کہ

آل ذاتِ ياك مرتبه دانِ محمد است

امام ابراہیم بیجوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و من وصفه الله فإنما وصفه على سبيل التمثيل وإلا فلا يعلم أحد حقيقة وصفه إلا خالقه (١)

"جس کسی نے حضور ﷺ کے اوصاف بیان کئے بطور تمثیل ہی کئے ہیں، اُن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی دوسرانہیں جانتا۔''

امام على بن بربان الدين حلبي رحمة الله عليه فرمات بين:

كانت صفاته عُلْتُ الظاهرة لا تدرك حقائقها (٢)

''حضور ﷺ کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا إدراک بھی ممکن نہیں ''

إمام قسطلاني رحمةالله عليه فرماتے ہيں:

هذه التشبيهات الواردة في حقه عله الطوة والسلام إنما هي على سبيل التقريب و التمثيل و إلا فذاته أعلى (٣)

"اُسلاف نے آقا ﷺ کے اُوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطورِ تمثیل ہے، ورنہ

- (۱) بيجوري ، المواہب البلد نبه على الشمائل المحمد به: ۱۹
  - (٢) حلى، السيرة الحلبيه ،٣٠٠ ١٩٣٨
  - (٣) قسطلاني ، المواہب اللدينيه، ١٢٩٩

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آ قا ﷺ کی ذاتِ اقدس اور مقام اُس سے بہت بلند ہے۔''

### هم . شخ عبدالحق محدث دبلوي رحمة الله عليه رقمطر ازبين:

مرا در تكلم در احوال و صفاتِ ذاتِ شریفِ وی و تحقیق آن حرجے تمام است كه آن مُتشابه ترین مُتشابهات است نزدِ من كه تأویلِ آن هیچ كس جُز خدا نداند و هر كسے هر چه گوید بر قدر و اندازهٔ فهم و دانش گوید و اُو علم از فهم و دانش تمام عالم برتر است۔ (۱)

''میں نے حضور النظامی کے محامد و محاس پر إظهارِ خیال کرتے ہوئے ہمیشہ انگیاہٹ محسوں کی ہے، کیونکہ (میں سمجھتا ہوں کہ) وہ ایسے اہم ترین متشاہبات میں سے بیں کہ اُن کی حقیقت پروردگارِ عالم کے سواکوئی دُوسرا نہیں جانتا۔ جس نے بھی حضور کے کی توصیف بیان کی اُس نے اپنے فہم و فراست کے مطابق بیان کی اور حضور کے کی ذات اُقدس تمام اہلِ عالم کی فہم و دانش سے بالا ہے۔'' بیان کی اور حضور کے کی ذات اُقدس تمام اہلِ عالم کی فہم و دانش سے بالا ہے۔''

## ٢\_ حُسن مصطفیٰ ﷺ اور تقاضائے إیمان

اُقلیم رسالت کے تاجدار حضور رسالتِ ما بی مسندِ محبوبیت پر یکتا و تنها جلوه افروز ہیں۔ آپ کی باطن بھی حسنِ بے مثال کا مرقع اور ظاہر بھی اُنوار و تجلیات کا آئینہ دار ہے۔ جہاں نقط کمال کی انتہاء ہوتی ہے وہاں سے حسن و جمالِ مصطفیٰ کی اِبتدا ہوتی ہے۔ آپ کی کے حسن و جمال کو بے مثل ماننا ایمان و اِیقان کا بنیادی جزو ہے۔ آپ کی کے حسن و جمال کو بے مثل ماننا ایمان و اِیقان کا بنیادی جزو ہے۔ آپ کھیل نہیں ہوسکتا جب تک وہ نبی بے مثال کے کو با عتبار صورت و سیرت اِس کا نئاتِ ہست و بود کی تمام مخلوقات سے اُفضل و اَکمل سلیم نہ

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی،شرح فتوح الغیب: ۳۴۰

#### ملاعلی قاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

من تمام الإيمان به إعتقاد أنه لم يجتمع فِي بَدَن آدمي من المحاسن الظاهرة الدالة على محاسنه الباطنة، ما اجتمع في بكننِه عليه الصلوة و السلام(١)

« کسی شخص کا ایمان اُس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوسکتا جب تک وہ بیہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلاشبہ آپ ﷺ کے وُجودِ اُقدس میں ظاہری و باطنی محاس و کمالات ہر شخص کی ظاہری و ماطنی خو ہوں سے بڑھ کر ہیں۔''

### ٢ - شخ إبراتيم يجوري رحمة الله عله فرمات بين:

و مِمَّا يتعيّن على كلّ مكلّف أن يعتقد أنّ الله سبحانه تعالى أوجد خُلُقُ بدنه عَلَيْكُ على وجهلم يُو جد قبله والابعده مثله (٢)

"مسلمانانِ عالم إس بات يرشفق بين كه برشخف كے لئے سركار دو عالم الله ك بارے میں بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور ﷺ کے بدن اطہر کو اِس شان سے تخلیق فرمایا ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو آب ﷺ کے مثل نہ بنایا۔''

### سو إمام قسطلاني رحمة الله عليه كهتي بين:

إنّ من تمام الإيمان بمُعَلِّمُ الإيمان بأنّ الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قُبلُهُ و لا بعده خلق آدمى

<sup>(</sup>۱) ملاعلی قاری، جمع الوسائل،ا: • ا

<sup>(</sup>۲) بیجوری، المواہب اللدینیالی الشمائل المحمدیہ: ۱۳

مثله عَالِسَهُم (١)

'' بہ یقنی اور قطعی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لئے (بندہُ مومن کا) بہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو حضور ﷺ سے پہلے اور نہ بعد میں ہی کسی کوآب ﷺ کی مثل حسین وجمیل بنایا۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر إیمان کی پکمیل کے موضوع پر إمام سیوطی ، حمة الله عليه رقم طراز بين:

مِن تمامِ الإِيمان به عليه الصلوة و السلام: الإِيمان به بأنّه سبحانةً خلق جسدهٔ على وجهٍ لم يظهرُ قبلهُ و لا بعدهٔ مِثلهُ (٢)

"إيمان كى تكيل كے لئے إس بات ير إيمان لانا ضرورى ہے كه رب كائنات نے حضور ﷺ کا وُجو دِ اقدس حسن و جمال میں بےنظیر و بے مثال تخلیق فرمایا

#### إمام عبدالرؤف مناوي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

و قد صرّحوا بأنّ مِن كمال الإيمان إعتقاد أنه لم يجتمعُ في بدن إنسان من المحاسن الظاهرة، ما اجتمع في بدنه عَلَيْكُ (٣)

"تمام علماء نے إس أمركي تصريح كر دى ہے كه كسى إنسان كا إيمان أس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور ﷺ کی ذات اُقد س میں پائے جانے والے محامد و محاسن کا کسی دُوسرے شخص میں موجود ہوناممکن ہی

(۳) مناوی، شرح الشمائل برجاشیه جمع الوسائل،۲۲:۱

<sup>(</sup>۱) قسطلانی ، المواہب اللد نیہ، ۱۲۴۸:

<sup>(</sup>٢) سيوطي، الحامع الصغير، ١: ٢٧

ر الله كرم كرم المراد ا

۲۔ فرکورہ عقیدے پر پختہ یقین رکھنے کے حوالے سے حافظ ابنِ حجر مکی رحمہ الله علیه کا قول ہے:

انه يجب عليك أن تعتقد أنّ من تمام الإيمان به عليه الصلوة و السلام: الإيمان بأن الله تعالى أو جد خلق بدنه الشريف على وجه، لم يظهر قبله و لا بعده في آدمي مثله المسلطة (١)

"(اے مسلمان!) تیرے اُوپر واجب ہے کہ تو اِس اِعتقاد کو حضور ﷺ پر اِیمانِ کامل کا تقاضا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور ﷺ کے جسم مبارک کو حسین وجمیل اور کامل بنایا ہے اُس طرح آپ ﷺ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی شخص کو نہیں بنایا۔"

# ے۔ پیکرِ مقد ّس کی رنگت

نی اکرم کے جسم مبارک کی رنگت سفید تھی، لیکن یہ دودھ اور چونے جیسی سفیدی نہتی بلکہ ملاحت آمیز سفیدی تھی جو سُرخی ماکل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپ کے آپ کے جسم اطہر کی رنگت کو چاندی اور گلاب کے حسین امتزاج سے نسبت دی ہے، کسی نے سفید ماکل بہ سُرخی کہا ہے اور کسی نے سفید گندم گوں بیان کیا ہے۔

ا حضرت عائشه صدیقه رضی الله عها روایت کرتی بین :

كان أنورهم لونًاـ(٢)

'' حضور ﷺ رنگ روپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ پُرنور تھے۔'' ۲۔ حضرت انس ﷺ م اطہر کی رنگت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ميهاني، جواهر البحار،۲:۱۰۱

<sup>(</sup>٢) بيهق، دلائل النبوه، ١: ٠٠٠

كان رسول الله عَلَيْهُ أحسن الناس لو نار()

"حضورﷺ رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔"

حضرت انس ﷺ سے بیہ بھی مروی ہے:

كان رسول الله عَالِيَّهُ أَزهر الله ون (٢)

"حضور ﷺ کا رنگ سفید جمکدار تھا۔"

حضرت انس بن مالک انصاری ﷺ ہے ایک اور روایت ہے:

#### و لا بالأبيض الأمهق و ليس بالادم (٣)

(I) ا-ابن عساكر، السيرة النويه، ا:۳۲۱

۲۔ یہی روایت ابن سعد نے الطبقات الکبری (۱:۱۵ م۹) میں حضرت ابو ہریرہ ا سے نقل کی ہے۔

(٢) المسلم، الشحيح، ١٨١٥: ١٨ م كتاب الفضائل، رقم: ٢٣٣٠

۲\_ دارمی ، السنن ، ۲۱ ، رقم: ۲۱

٣ \_ احمد بن حنبل، المسند ،٢٢٨:٣٠

(۳) اله بخاري، الفيح ۱۳۰۳:۳، كتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۵

٢\_مسلم، النجح ، ٢ : ١٨٢٢ ، كتاب الفضائل، رقم : ٢٣٣٧

٣ ـ ترندي، الجامع المحيح ،٥٩٢.٥، ابواب المناقب، رقم :٣٦٢٣

۳\_ابن حیان، ایچی ۴۸: ۲۹۸، رقم: ۲۳۸۷

۵\_نسائي ،السنن الكبري ، ۵:۹۰۹، قم: ۱۳۱۰

۲ ـ طبرانی، أنجم الصغير، ۲۰۵:۱، رقم: ۳۲۸

ے پیہقی ،شعب الایمان،۱۴۸:۲، قم:۱۴۹۲

۸\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۱:۳۱۸ ، ۱۸۸

٩ ـ ابن حجرعسقلانی، فتح الباری، ٢: ٥٦٩، رقم: ٣٣٥٣

• ا ـ سيوطي ، الحامع الصغير ، ا: اهو ، رقم: كا

اا \_طبری، تاریخ،۲۲۱:۲۲

" آپ ﷺ کا رنگ نه تو بالکل سفید اور نه ہی گندمی تھا۔"

۵۔ حضرت جربری رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوطفیل کے کو جب سے ۔ کتے سنا:

رأيتُ رسول الله الله الله على وجه الأرض رجل رأه غيري

"میں نے رسولِ محتشم ﷺ کی زیارت کی ہے اور آج میرے سوا بوری دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جے حضور ﷺ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہو۔"

تو میں عرض بر داز ہوا:

فكيف رأيته؟

آپ نے حضور ﷺ کو کیسا دیکھا؟

تو اُنہوں نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا:

كان أبيض مليحا مقصَّدُّد(١)

"حضور ﷺ كا رنگ مبارك سفيد، جاذب نظرا ورقد ميانه تقاـ"

2- امام ترمذي حضرت ابوطفيل رحمة الأعليه بي سے روايت كرتے ہيں:

#### كان أبيض مليحا مقصدلً (٢)

(۱) المسلم، الشحيح ، ۱۸۲۰: ۴۰ ، کتاب الفضائل، رقم: ۲۳۴۰

۲\_احمه بن حنبل،المسند، ۴۵،۴۵۵

٣ بزار، المسد ، ٤٠٥٠، قم : ٤٧٧٥

٣ \_ بخارى، الأوب المفرد، ٤٤١١، رقم: ٩٥٠

۵\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، الا ١١٥م، ١١

۲ ـ فا کهی ، اخبار مکه ، ۱:۳۲۷ ، رقم: ۲۶۴۴

(۲) ابتر مذي، الشمائل الحمدية: ۲۶

۲\_خطيب بغدا دي، الكفايه في علم الروايه، ا: ۱۳۷

جلد وہم

"حضور ﷺ كا رنگ مبارك سفيد، جاذب نظرا ورقد ميانه تقاـ"

حضرت على المرتضلي ﷺ فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ أبيض مُشرباً بحُمُرة (١)

''حضور ﷺ کا رنگ سفیدی اورسُر خی کاحسین امتزاج تھا۔''

حضرت ابوامامه باہلی فی فرماتے ہیں:

كان أسض تعلوه حمر قر(٢)

''حضور ﷺ کا رنگ سفیدی اور سُرخی کاحسین مرقع تھا۔''

حضرت انس پہلیان کرتے ہیں: كان لونُ رسول الله عَلَيْكِ أسمر - (٣)

(۱) ا۔احمد بن حنبل،المسند ،۱:۱۱۱، قم: ۹۴۴

۲\_ ابن عبدالبر، التمهيد ،۸:۳

٣ ـ ابن حبان، الثقات، ٧٠٨، قم: ١٠٨ ١٥

سم به ابن سعد ، الطبيقات الكبري ، 1:9،1م

۵\_مناوي، فيض القدير، ۵: • ۷

٢\_سيوطي، الحامع الصغير، إبر

۷۔ امام صالحی،سُبل الهدی والرشا د،۲: • ۱

(۲) اـ روماني، مندالروماني،۳۱۸:۲، قم: ۱۲۸۰

۲ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، • ۱:۸۳ ، رقم: ۲۰۳۹ ا

س\_ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:١٢م

۳ - ابن عسا كر، السير ة النبويه، ۱:۳۲۳

(۳) ا ـ ابن حمان، الصحيحيّ، ۱۹۷۲، قم: ۲۶۸۲

٢\_ مقدسي ، الأحاديث المختاره ، ٥: ٩٠٠٩ ، رقم: ١٩٥٥

س بیشمی،مواردانطم آن، ۱:۲۱۵، قم: ۲۱۱۵

سم\_ابن جوزي، الوفا: ۱۰سم

''نئی اکرم ﷺ کی رنگت ( کی سفیدی) گندم گوں تھی۔''

حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں:

أبيض كأنّما صيغ مِن فضّيةٍ (١)

"آپ ﷺ سفید رنگت والے تھ گویا آپ ﷺ کا جسم مبارک چاندی سے ڈ ھالا گیا ہو**۔**"

شيخ عبدالحق محدث و ملوى رحمة الله عليه لكصف مين:

اما لون آنحضرت روشن و تابال بود و اتفاق دارند جمهور اصحاب بربياض لون آن، و وصف كردنداو را بابيض و بعضر گفتند كان ابيض مليحاو در روايتے أبيض مليح الوجه و این احتمال دارد که مراد وصف که بیاض و ملاحت و صفت زائده برائر بیان حسن و جمال و لذت بخشی و دلربائی دیدار جان افزای و ر الله باشد-(۲)

"حضور ﷺ کا مبارک رنگ خوب روثن اور چیکدار تھا۔ تمام صحابہ کرام ﷺ اس پر متفق ہیں کہ حضور رحمت عالم ﷺ کا رنگ سفید تھا، اسی چیز کو احادیث نبوی میں لفظ 'أبيض " تعبير كيا كيا با اور بعض روايات مين 'كان أبيض مليحا' اور بعض روایات میں'' أبيض مليح الو جه''جيسے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ان سے مراد بھی حضور ﷺ کے رنگ کی سفیدی بیان کرنامقصود ہے، باقی ملاحت کا ذکر بطور صفت زائدہ ہے اور اس لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے تا کہ حضور اللہ کی زیارت سے جولذت اور تسکین روح و جال حاصل ہوتی ہے، اس پر دلالت

٢ ـ سيوطي ، الحامع الصغير، ٢٢:١

(۲) عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبو ہ،ا:۲۲

را) ابـ ترمذي، الشمائل المحمد به: ۲۵ ، رقم :اا

کر ہے۔''

نی اکرم کی اکرم کی کوں کی حمال بے مثال تھا۔ جسم اطہر کی رنگت، نور کی کرنوں کی رم جھم اور شفق کی جاذب نظر سُرخی کا حسین امتزاج تھی۔ آپ کی کے حُسن و جمال کو کا نئات کی کسی مخلوق سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی الفاظ میں جلوہ ہائے محبوب کی نقشہ کھینچا جا سکتا ہے، اس لئے کہ ہر لفظ اور ہر حرف حضور کی شانِ اقدس سے فروتر ہے۔ یہاں جذبات واحساسات کی بیسا کھیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔

## روايات ميں تطبيق

ىلى:

امام عبدالروف مناوی رحمه الله علیه ان تمام روایات کو بیان فر مانے کے بعد رقمطرا ز

فثبت بمجموع هذه الروايات أن المراد بالسمرة حمرة تخالط البياض، و بالبياض المثبت ما يخالط الحمرة، و أما وصف لونه في أخبار بشدة البياض فمحمول على البريق و اللمعان كما يشير إليه حليث كأن الشمس تحرك في وجهه \_(1)

"ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ جن میں لفظ سموہ کا ذکر ہے، وہاں اس سے مراد وہ سُرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمیزش ہو، اور جن میں سفیدی کا ذکر ہے اس سے مُر ادوہ سفیدرنگ ہے جس میں سُرخی ہو اور بعض روایات میں جوحضور کے مبارک رنگ کو بہت زیادہ سفید بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد اس کی چبک دمک ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے جرہ وانور میں آقا ہے کہ حضور کے جرہ وانور میں آقا ہے کہ

ملاعلی قاری رحمہ الله علیه' جمع الوسائل' میں امام عسقلانی رحمہ الله علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے میں:

(۱) مناوی، حاشیه برجمع الوسائل، ۱:۱۳

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

قال العسقلانى: تبين من مجموع الروايات أنّ المراد بالبياض المنفى ما لا يخالطه الحمرة، و المراد بالسمرة الحمرة التى يخالطها البياض\_(1)

"امام عسقلانی نے فرمایا: ان تمام روایات سے واضح ہوتا ہے کہ صرف سفیدی سے مراد وہ سفید رنگت ہے جس میں سرخی کی آ میزش نہ ہو اور "سمرہ" سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آ میزش ہو۔"

## ٨\_حضور ﷺ: پيکر نظافت و لطافت

حضور نبی اکرم کی جسمانی وجاہت اور حسن و رعنائی قدرت کا ایک عظیم شاہکارتھی جس کو آپ کی نفاست پسندی اور نظافت وطہارت کی عادت شریفہ نے چار چاندلگا دیئے تھے۔ آپ کی سرتایا پاکیزگی کا پیکر تھے۔جسم اطہر ہر طرح کی آلائشوں سے پاک وصاف تھا۔

ا۔ حضرت علی اللہ روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ رقيق البشرة ـ (٢)

" حضور ﷺ کا جسم اقدس نهایت نرم و نا زک تھا۔"

١- آپ ﷺ كے ممحرم حضرت ابوطالب فرماتے ہيں:

والله ما ادخلته فراشي فاذا هو في غاية اللين\_(٣)

"خدا کی قتم! جب بھی میں نے حضور کی کو اپنے ساتھ بستر میں لٹایا تو آپ کی کے جسم اطہر کو نہایت ہی نرم و نازک یایا۔"

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ۱۳:۱۱

<sup>(</sup>۲) ابن جوزي، الوفا: ۲۰۹

<sup>(</sup>۳) رازی،النفییر الکبیر،۳۱۴:۳۱۸

س۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

ما مُسِستُ حريرًا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله عَالَيْ (١)

"میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کومُس نہیں کیا جو نبی اکرم ﷺ کی مبارک ہونی سے زیادہ ملائم ہو۔"

حضور اہتمام فر ماتے ہے، نفاست پندی میں اہتمام فر ماتے ہے، نفاست پندی میں اپنی مثال آپ سے۔ اگرچہ جسمِ اطہر ہرقتم کی آلائش سے پاک تھا اور قدرت نے اس پاکیزگی کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا، تاہم حضور اللہ این لیاس اور جسم کی ظاہری پاکیزگی کو بھی خصوصی اہمیت دیتے ہے۔

شبِ میلا د جب آپ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی ہر لمحہ یا کیزگی اور طہارت کا مظہر بن گیا، عام بچول کے برعکس جسمِ اطہر ہرفتم کی آلائش اور میل کچیل سے یاک تھا۔

٧- حضور الله عها والده محترمه سيده آمنه رضي الله عهافر ماتي مين:

ولدته نظيفاً ما به قذر (٢)

"میں نے آپ اللہ کواس طرح پاک صاف جنم دیا کہ آپ کے جسم پر کوئی میل

(۱) اله بخاری، النیخی، ۱۳۰۲:۳، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۲۸

٢\_مسلم، الصحيح ،١٨١٥: ١٨١٨ ، كتاب الفصائل، رقم: ٢٣٣٠

٣- ترمذي، الجامع الصحيح، ٣٦٨: ٣، ابواب البر والصلة ، رقم: ٢٠١٥

۴ \_ احمد بن حنبل، المسند ، ا: ۲۲۰۰ ، رقم: ۱۳۸۲۳

۵\_ابن حبان، الصحیح،۱۲۱:۱۲، قم: ۹۳۰۳

۲- ابن ابی شبیه، المصنف ، ۳۱۵:۲ رقم: ۱۷۱۸

۷- ابویعلی، المسند، ۲: ۱۲۸، رقم: ۴۴،۰۰۰

٨ ـ عبد بن حميد، المسند ، ٤٠١١، رقم: ١٢٦٨

(٢) خفاجي، نسيم الرياض،١:٣٦٣

نه تھا۔"

ایک دوسری روایت میں مذکورہے:

ولدته أمّه بغير دم و لا وجعـ (١)

" آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے آپ ﷺ کوبغیر خون اور تکلیف کے جنم دیا۔"

تاجدار کا نات ﷺ کے جسم اطہر کی سی شان نظافت الله رب العزت نے آج تک کسی کو عطانہیں کی۔ آپ ﷺ جہاں حسن و جمال کے پیکر اتم تھے وہاں نظافت و طہارت میں بھی اپنی مثال آ پ تھے۔

# 9۔ بے سابیہ پیکرِ نور

کتب احادیث میں درج ہے کہ آپ ﷺ کا مقدل جسم اتنا لطیف تھا کہ آب ها کا سایه نه تھا۔

قاضی عماض رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

كان لا ظلّ لشخصه في شمس و لا قمر لأنه كان نوراً لـ (٢)

''سورج اور چاند (کی روشنی میں) آپ ﷺ کے جسم اطہر کا سابہ نہ تھا کیونکہ آپ ﷺ سرایا نور تھے۔"

امام سيوطي رحمة الله عليه الخصائص الكبرى مين روايت نقل فرماتے ہيں: ان ظله كان لا يقع على الأرض، وأنه كان نورًا فكان إذا مشى في

- (۱) ملاعلی قاری، شرح الشفا، ۱۲۵:۱
  - (۲) ا\_قاضي عماض، الشفا، ۵۲۲:۱

۲\_ ابن جوزی، الوفا: ۱۲

٣- خازن،لباب التأويل في معاني التزيل،٣٢١:٣

سم نسفى، المدارك ،۱۳۵:۳

۵\_مقرى، تلمساني، فتح المتعال في مدح البعال: •۵١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الشمس أو القمر لا ينظر له ظلّ (١)

"حضور الله كا سايه زمين برنهيل براتا تها، كيونكه آپ الله سرايا نور ته، پس جب آپ هب ات كا سايه نظر نه آتاك"

٣ امام زرقانی رحمه الله علیه فرماتے ہیں:

لم يكن لها ظل في شمس و لا قمر ـ (٢)

''شمس وقمر (کی روشنی) میں آپ ﷺ کا سایہ نہ ہوتا۔''

# ا۔ پیکرِ دلنواز کی خوشبوئے عنبریں

تاجدار کا نات ﷺ جہاں خوشبوکو پیند فرماتے وہاں آپ ﷺ کے بدن مبارک سے بھی نہایت نفیس خوشبو پھوٹی تھی جس سے صحابہ کرام ﷺ کا مشام جال معطر رہتا۔ جسم اطہر کی خوشبو ہی اتی نفیس تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہ تھی۔ وُنیا کی ساری خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کے دلواز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھی تھیں۔ ولادتِ مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں سیدہ آمنہ دھی الله عنها سے بہت می روایات مروی ہیں۔

امام ابونعیم رحمہ اللہ علبہ اور خطیب رحمہ اللہ علب نے صبح میلا د کے حوالے سے تاجدارِ کا ئنات ﷺ کی والدہ ماجدہ کا ایک دلنشین قول یول نقل کیا ہے:

نظرتُ إليه فإذا هو كالقمر ليلة البدر، ريحه يسطع كالمسك الأذفر (٣)

"میں نے آپ ﷺ کی زیارت کی تو میں نے آپ ﷺ کے جسم اقدس کو

(۱) ا\_سيوطي، الخصائص الكبريٰ، ۱۲۲:۱

٢- ابن شابن، غاية السؤل في سيرة الرسول ، ٢٥٧١

(٢) زرقاني، شرح الموابب البلدنيه، ٥٢٣:٥

(m) زرقانی، شرح المواهب البلد نبیه ۵۳۱:۵

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

چودھویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تروتازہ کستوری کے جلّے پھوٹ رہے تھے۔''

### (۱) وادئ بنوسعد میں خوشبوؤں کے قافلے

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی الله عنها جب حضور ﷺ کو رضاعت کے لئے اپنے گھر کی طرف لے کرچلیں تو راستے خوشبوؤں سے معطر ہو گئے ۔ وادی بنوسعد کا کوچہ کو چہ حضور نبی اگرم ﷺ کے بدنِ اقدس کی نفیس خوشبو سے مہک اٹھا۔

ا - حضرت حليمه رضى الله عنها بيان كرتى مين:

و لما دخلت به إلى منزلى لم يبق منزل من منازل بنى سعد إلا شممنا منه ريح المسك \_(۱)

"جب میں حضور اللہ کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنوسعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس سے ہم نے کستوری کی خوشبومحسوں نہ کی۔''

۲۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے بین کے بارے میں ایک روایت حضرت ابوطالب کے حوالے سے بھی ملتی ہے، وہ فر ماتے ہیں:

فإذا هو في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه غمس في المسك \_(٢)

"آپ ﷺ كاجسم اطهر نهايت ہى نرم و نازك اوراس طرح خوشبو دار تھا جيسے وہ كستورى ميں ڈبويا ہوا ہو۔"

س۔ خوشبووں کا قافلہ عمر بھر قدم آپ ﷺ کے ہمرکاب رہا۔ حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں:

- (۱) صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۱: ۳۸۷
  - (۲) رازی،النفسیر الکبیر،۳۱۴:۲۱۴

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

کان رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَل

## (۲) خوشبوحضور اللہ کا حصہ تھی

اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ یہ خوشبو آپ ﷺ کے جسم اطہر کی تھی نہ کہ وہ خوشبو جو آپ استعال کرتے۔ ذاتِ اقدس کسی خوشبو کی مختاج نہ تھی بلکہ خود خوشبوجسم اطہر کی سے نبیت پاکر معتبر تھہری۔ اگر حضورﷺ خوشبو کا استعال نہ بھی فرماتے تب بھی جسمِ اطہر کی خوشبو سے مثام جال معطر رہتے۔

ا ـ امام نووي رحمة الله عليه لكصتر بين:

كانت هذه الريح الطيبة صفتها و إن لم يمس طيبل(٢)

"مہک حضور ﷺ کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی، اگر چہ آپ ﷺ نے خوشبو استعال نہ بھی فرمائی ہوتی۔"

۱۔ امام اسحاق بن راہویہ رحدہ اللہ عله اس بات کی تصریح کرتے ہیں:

ان هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة رسول الله عَلَيْكِ من غير طيب (٣)

" یہ پیاری مہک آپ ﷺ کے جسم مقدسہ کی تھی نہ کہ اُس خوشبو کی جسے آپ ﷺ استعال فر ماتے تھے۔''

س۔ امام خفاجی رحمدالله عليه حضور ﷺ کی اس منفر وخصوصيت کا ذکر ان الفاظ ميں کرتے

(٣) صالحي، سبل الهدي والرشاد، ٨٨:٢

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر،السيرة النبويه،۱:۱۳۲

<sup>(</sup>۲) نووی، شرح صحیح مسلم،۲۵۲:۲

ىين:

ريحها الطبية طبعياً خلقياً خصه الله به مكرمة و معجزة لها(١)

"الله تعالیٰ نے بطور کرامت وججزہ آپ ﷺ کے جسم اطہر میں خلقتاً اور طبعاً مهک رکھ دی تھی۔''

### شيخ عبدالحق محدث و بلوى رحمة الله عليه لكصت بين:

يكر از طبقاتِ عجيب آنحضرت طيب ريح است كه ذاتی و ریسے بود بی آنکه استعمال طیب از خارج کند و هیچ طیب بدان نمی رسد (۲)

''حضور ﷺ کی ممارک صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعال کے حضور ﷺ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبونہیں کر سکقی۔''

#### علامه احمد عبدالجوا د الدومي، حيةالله عله رقمطرازين.

كان رسول الله عَلَيْكُ طيبا من غير طيب، و لكنه كان يتطيب و يتعطر توكيدا للرائحة و زيادة في الاذكاء (٣)

"حضور الله كا جسم اقدس خوشبو كے استعال كے بغير بھى خوشبودار تھا ليكن حضور الله اس کے باوجود یا کیزگی و نظافت میں اضافے کے لئے خوشبواستعال فرماليتے تھے''

شيخ ابرائيم بيجوري وحدالله عليه فرمات بين:

<sup>(</sup>۱) خفاجی نسیم الریاض، ۳۴۸:۱

<sup>(</sup>۲) محدث دېلوي، مدارخ النبوه ، ۲۹:۱

<sup>(</sup>٣) دومي،الاتحافات الربانيه: ٢٦٣

و قد كان عَالِيه طيب الرائحة، و ان لم يمس طيبا كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة (١)

"احاديث صحح سے يہ بات ثابت ہے كہ جناب رسالت مآب ﷺ كے جسم اطہر سے خوشبوکی دلآ ویز مہک بغیر خوشبولگائے آتی رئتی۔ ہاں، آپ ﷺ خوشبو کا استعال فقط خوشبو میں اضافہ کے لئے کرتے۔''

## (٣) بعداز وصال بھی خوشبوئے جسم رسول ﷺ عنبرفشال تھی

#### ا۔ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں:

غسلت النبي ا شيئا، فقلت: طبت حيا و ميتاـ (٢)

"میں نے رسالت مآب ﷺ کوشس دیا، جب میں نے حضور ﷺ کے جسم اطہر سے خارج ہونے والی کوئی ایس چز نہ مائی جو دیگر مُر دوں سے خارج ہوتی ہے تو بکار اٹھا کہ اللہ کے محبوب! آپ ﷺ ظاہری حیات اور بعد از وصال دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشمہ ہیں۔''

#### ۲۔ حضرت علی ﷺ نے مزید فرمایا:

وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قطـ (٣)

"(عنسل کے وقت) حضور اللہ کے جسم اطہر سے الی خوشبو کے طلّے شروع ہوئے کہ ہم نے بھی الیی خوشبو نہ سوکھی ہے۔''

(۳) قاضي عياض ، الثفا، ١:٩٨

<sup>—— .</sup> (۱) ابراہیم بیجوری، المواہب اللد نیے ملی الشمائل المحمد یہ:۱۰۹

<sup>(</sup>۲) قاضي عياض ، الثفاء ١: ٨٩

س۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے:

فاح ريح المسك في البيت لما في بطنه ـ (١)

"تمام گھر اس خوشبو سے مہک اٹھا جوآپ ﷺ کے شکم اطہر میں موجود تھی۔"

س بدروایت ان الفاظ میں بھی ملتی ہے کہ جب شکم اطہر پر ہاتھ پھیرا تو:

إنتشر في المدينة

''پورا مدینه اس خوشبو سے مہک اٹھا۔''

وضعت يدى على صدر رسول الله المنطق يوم مات، فمر بى جمع أكل و أتوضاً ما يذهب ريح المسك من يدى ـ (٢)

''میں نے وصال کے بعد حضور ﷺ کے سینۂ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں (یعنی سارے کام کاخ کرتی ہوں) لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبونہیں گئی۔''

### (4) جسم اقدس کے بسینے کی خوشبوئے دلنواز

ا۔ حضرت عمر فاروق ﷺ سے روایت ہے:

كان ريح عرق رسول اللهُ عَلَيْكِيهُ ريح المسك، بأبي و أمي! لم أر قبله و لا بعده أحدا مثله (٣)

"حضور ﷺ کے مبارک پیننے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کرتھی، حضور ﷺ جبیہا نہ کوئی آپ ﷺ سے پہلے میں نے دیکھا۔"

- (۱) ملاعلی قاری، شرح الشفا، ۱۶۱۱
- (٢) سيوطي، الخصائص الكبرى، ٢٢ ١٢
- (٣) ابن عساكر، السيرة النبويهِ ١٩٩١

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

www.MinhajBooks.com

حضور رحمت عالم الله کا مبارک پسینه کائنات ارض و ساوات کی ہر خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ یہ خوشبووک کے جھرمٹ میں اعلی اور افضل ترین تھی۔ پسینے کی خوشبولا جواب اور بے مثال تھی۔

۲۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے:

ما شممت عنبراً قط و لا مسكا و لا شيئا أطيب من ريح رسول الله عَلَيْكُ مِنْ ريح رسول الله عَلَيْكُ مِنْ (١)

''میں نے حضور ﷺ (کے کسینے) کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبودار چربھی نہیں سوکھی ''

س۔ تاجدار کائنات ﷺ کے مبارک پینے کا ذکرِ جمیل حضرت علی ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

كان عرق رسول الله عَلَيْكِ في وجهه اللؤلؤ، و ريح عرق رسول الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ في الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ الله عَلْ

(۱) المسلم، التي ج. ۱۸۱۴: ۱۸۱۴ كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۳۰

۲ ـ بخاری، افتح ۳۲۰۳، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۲۸

٣ ـ تر مذي، الجامع الصحيح، ٣٠: ٣٦٨ ، ابواب البر والصلهة ، رقم: ٢٠١٥

۳- احمد بن حنبل، المسند ،۳:•۲۰

۵\_ابن الى شيبه، المصنف ، ۳۱۵:۲ ، رقم: ۱۸ کاس

٢ ـ ابو يعلى، المسند، ٢٠٣٢ ، رقم: ٢٨٦٧

۷- عبد بن حميد، المسند، ۱:۸۷۴، رقم: ۱۲۲۸

٨\_ بيهقى، شعب الإيمان، ٢: ١٥/٢، رقم: ٢٩١٩

9\_ابونعيم، مسند أبي حنيفه، ا:۵

۱۰ - تر مذي، الشمائل الحمديد، ۵:۱ مرم، رقم: ۳۴۲

اله ابن حیان، التیجی، ۱۲:۲۲، رقم:۳۴۰

(۲) صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۸۲:۲

"حضور الله کے چبرہ انور پر نسینے کے قطرے خوبصورت موتوں کی طرح دکھائی دیتے اور اس کی خوشبوعمدہ کستوری سے بڑھ کرتھی۔"

#### (۵) عطر کا بدل نفیس ..... پسینه مبارک

صحابہ کرام ﷺ جسم اطہر کے مقدل کسینے کو محفوظ کر لیتے اور وقیاً فو قیاً اُسے بطور عطر استعال میں لاتے کہ اُس جسیا عطر روئے زمین پر دستیاب نہیں ہوسکتا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آقائے محتثم حضور رحمتِ عالم ﷺ اکثر جمارے ہاں قبلولہ بھی فرمات۔ اکثر جمارے ہاں قبلولہ بھی فرمات۔ ایک دن میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی الله عباکسی کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں، ان کی عدم موجودگی میں تاجدار کائنات ﷺ جمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور قبلولہ فرمایا:

فقيل لها: هذا النبي النبي الله في بيتك على فراشك \_

''انہیں اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں تو سرور کونین حضور رحمتِ عالم ﷺ استراحت فرما رہے ہیں۔''

انہوں نے یہ مڑوہ جانفزا سنا تو جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹیں اور دیکھا کہ سیدالمرسلین حضور رحمتِ عالم ﷺ استراحت فرما رہے ہیں اور جسمِ مقدس پر پسنے کے شفاف قطرے موتوں کی طرح چمک رہے ہیں اور یہ قطرے جسمِ اطہر سے جدا ہوکر بستر میں جذب ہورہے ہیں۔

آ گے حضرت انس اس علی بیان کرتے ہیں:

جاءت أمى بقارورة فجعلت تَسلُت العرق فيهد

"میری والدہ ماجدہ نے ایک شیشی لے کر اس میں حضور ﷺ کے پینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔"

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

اس ا اُنا میں والی کونین ﷺ بیدار ہو گئے۔ آپ ﷺ نے میری امی جان کو مخاطب کر کے فرمایا:

ما هذا الذي تصنعين؟

''تو یہ کیا کر رہی ہے؟''

امی جان نے احتر اماً عرض کی:

هذا عرقك نجعله في طيبنا و هو من أطيب الطيب ـ

"(یا رسول الله صلی الله عله وسلم!) به آپ کا مبارک پسینه ہے، جسے ہم اپنے خوشبووک میں ملاتے ہیں اور بهتمام خوشبووک سے بڑھ کرخوشبودار ہے۔"

ایک روایت کےمطابق حضرت امسلیم رضی الله عنها کا جواب کچھ بول تھا:

نرجو بركته لصبيانند

''ہم اسے (جسمِ اطہر کے لپینے کو) اپنے بچوں کو برکت کے لئے لگا ئیں گے۔'' حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

أصبتِ (۱)

(۱) المسلم، التي يم : ۱۸۱۵، كتاب الفضائل، رقم : ۲۳۳۱ ۲ نسائی، اسنن، ۲۱۸:۸، كتاب الزينه، رقم : ۵۳۷۱ ۳ يبيق، السنن الكبرئ، ۱:۲۵۴، رقم : ۱۳۳۵ ۵ طيالتی، المسند، ۱:۲۷۲، رقم : ۲۰۷۸ ۲ عبد بن حميد، المسند، ۱:۸۷۳، رقم : ۱۲۲۸ ۲ طبرانی، المجم الكبير، ۱۳۸۵، رقم : ۱۲۲۹ ۸ يبيقی، شعب الايمان، ۲:۹۵، رقم : ۱۲۲۹

"تونے درست کیا۔"

#### (۲) خوشبو والول کا گھر

ایک صحابی سرور کا نئات حضرت محمصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ہے! میرے ماں باپ آپ کے پر قربان ہوں، عنقریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لئے کوئی خوشبونہیں، یا رسول اللہ کے اس سلسلے میں میری مد دفرمائے۔ آپ کے نے اسے فرمایا:

إيتني بقارورة واسعة الرأس و عود شجرق

''ایک کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے آؤ۔''

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی سنتے ہی وہ صحابی مطلوبہ شیشی اور لکڑی لے کر پھر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا ﷺ نے لکڑی سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ ..... جو خوشبوؤں کا خزینہ تھا ..... اس شیشی میں جمع فرمایا۔ وہ شیشی حضور ﷺ کے مبارک پسینے سے بھر گئی۔ نی آخرالز مال ﷺ نے فرمایا:

خذه و أمر بنتك تطيب به ـ

"إسے لے جا اور اپنی بٹی سے کہہ کہ اسے خوشبو کے طور پر استعال کرے۔"

خوش نصیب صحابی وہ شیشی جس میں تاجدار کا نئات ﷺ نے اپنی کلائی مبارک کا پسینہ اپنے دست اقدس سے جمع فرمایا تھا لے کر اپنے گھر پنچے اور گھر والوں کو عطائے رسول کی نوید سنائی۔ اس صحابی کے افراد خانہ نے حضور ﷺ کی کلائی مبارک کے پسینے کو بطور خوشبو استعال فرمایا تو ان کے گھر کی فضا جسم اقدس کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھی، در و دیوار جھوم اٹھے۔ یہ مقدس خوشبوصرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی بلکہ ساکنانِ شہر خنک نے بھی اس خوشبوئے رسول کو محسوس کیا اور اس کی کیفیت میں گم رہے۔ پورے شہر میں ان کا گھر بیت المطیبین (خوشبو والوں کا گھر) کے نام سے مشہور ہوگیا، کتب احادیث میں درج ہے:

فكانت اذا تطيب شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا

\*(&)

بيت المطيبين (١)

''جب بھی وہ خوش نصیب خاتون خوشبولگائی تو جملہ اہل مدینہ اس مقدس خوشبوکو محسوس کرتے، پس اس وجہ سے وہ گھر 'خوشبو والوں کا گھر' سے مشہور ہو گیا۔'' بوں نسبت ِ رسول نے ان کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔

#### (2) اب تک مہک رہے ہیں مدینے کے راستے

حضور نی اکرم کی جدهر سے گزرتے وہ راستے بھی مہک اُٹھتے ، راہیں قدم ہوی کا اعزاز حاصل کرتیں اور خوشبو کیں جسم اطہر کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتیں۔ مدینے کی گلیاں آج بھی حضور نبی اکرم کی خوشبوؤں سے معطر ہیں۔ شہر دلنواز کے بام و در سے لیٹی ہوئی خوشبو کیں آج بھی کہہ رہی ہیں کہ حضور کی انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے، انہی فضاؤں میں سانس لیا کرتے تھے، اسی آسان کے پنچ خلقِ خُدا میں دین و دُنیا کی دولت تقیم فرمایا کرتے تھے۔

ا۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول اللهُ ال

(۱) ا\_ ابويعلى المسدر، اا: ۱۸۵، ۱۸۹، رقم: ۲۲۹۵

٢\_طبراني، أنمعجم الاوسط،٣: • ١٩١، ١٩١، رقم: ٩٥ ٢٨

٣٠ ـ ابونغيم، د لائل الهنوه، ١:٥٩، رقم: ۴١

٣\_ ميثمي ، مجمع الزوائد،٣ : ٢٥٦ ، ٢٥٦

۵\_ پیثمی ، مجمع الزوائد ، ۲۸۳:۸

٢ \_ سيوطي، الجامع الصغير، ١:٧٧٧ ، رقم: ٢٧

۷\_ مناوی، فیض القدیر، ۵:۸۰

٨ ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٨ ٢:٣ ٨

(٢) سيوطي، الخصائص الكبرى، ٤٤:١

"رسول الله ﷺ مدینه منورہ کے جس کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پُکار اُٹھتے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ﷺ ہی کا گزر ہوا ہے۔"

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ علبہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

لم يكن النبي الله عنه في عريق فيتبعه أحد إلا عُرف أنه سلكه من طيب عرفه (١)

"آپ ﷺ جس رائے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھرہے آپ ﷺ کا گزر ہوا ہے۔"

#### (٨) آرزوئے جال نثارانِ مصطفیٰ ﷺ

اظہارِ عشق کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، خوشہوئے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، خوشہوئے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، کہ میں اس سے اپنا کفن جدا ہوتے ہیں، کہ میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا اور کوئی حصول برکت کے لئے جسم اطہر کے پسینے کوشیشی میں جمع کر لیتا ہے۔حضور نبی اکرم کے جب حضرت انس کے ہاں قیلولہ فرماتے تو آپ آپ آ قائے دوجہاں گئا مقدس پسینہ اور موئے مبارک جمع کر لیتے تھے اور اُنہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشہو میں ملا لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن ما لک کی وفات کا ملا لیا کرتے تھے۔ حضرت تابوں نے مجھے وصیت کی :

أن يجعل في حنوطه من ذلك السُّكِ \_(٢)
"(اُن كے وصال كے بعد) وہ خوشبوان كے فن كو لگائي حائے۔"

(۱) بخاری، التاریخ الکبیر، ۱:۹۹۹ و ۱۳۷۰ ، رقم: ۱۲۷۳

(۲) اله بخاری، النجح ، ۲۳۱۹:۵ ، کتاب الاستیذان ، رقم: ۵۹۲۵ ۲ ابن ابی شیبه، المصنف ،۲ ۲۱:۲ ، رقم: ۱۱۰۳۷

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

ان کی اس آرزوکو بعد از وصال پوراکیا گیا۔ حضرت حمید سے روایت ہے: لما توفی أنس بن مالك جعل فی حنوطه مسك فیه من عرق رسول الله علیله ۔(۱)

"جب حضرت انس الله وصال كر كئ تو ان كى ميت كے لئے اس خوشبوكو استعال كيا كيا جس ميں آپ اللہ كے لينے كى خوشبوتھى۔'

(۱) المسيميق، السنن الكبرى، ۲۰۹۰، رقم: ۲۵۰۰ ۲ لطبرانی، المتجم الكبير، ۲۴۹۱، رقم: ۱۵۵ ۳ لين سعد، الطبقات الكبرى، ۵:۵۲ ۲۲ ليشى ، مجمع الزوائد، ۲۱:۳۰ ۵ شيبانی، الاجآد والمثانی، ۲۳۸، رقم: ۲۲۳۱

باب دُوم

حُسنِ سرایا کا ذکرِ جمیل

نہ تو قلم میں اِتیٰ سکت ہے کہ حسنِ مصطفیٰ کے کو چیطہ تحریمیں لا سکے اور نہ زبان ہی میں جمالِ مصطفیٰ کے کو بیان کرنے کا بارا ہے۔ سلطانِ عرب وعجم کی ذاتِ ستودہ صفات محاسن ظاہری و باطنی کی جامع ہے۔ کا کناتِ ارض و ساوات آپ کے حسن کے پُرتو سے ہی فیض باب ہے اور آپ کی نبیت کے فیضان سے ہی کا کناتِ رنگ و ہو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ اِسی حقیقت کو حکیم اللمت علامہ محمد اِقبال یوں بیان کرتے ہیں بین:

هر کجا بینی جهانِ رنگ و بو آرزو آن که از خاکش بروید آرزو یا ز نورِ مصطفیٰ اُو را بهاست یا هنوز اندر تلاش مصطفی است

(وُنیائے رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑا کیں اس کی مٹی سے جو بھی آرزو ہو بدا ہوتی ہے، وہ یا تو نورِ مصطفیٰ ﷺ سے چیک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک مصطفیٰ ﷺ کی تلاش میں ہے۔)

حضور نبی اکرم ﷺ کے حسنِ لامحدود کا اِحاطہ ممکن نہیں۔ آپ ﷺ کے حسن کی مثال تو بح بیکراں کی سی ہے جس میں کوئی ایک آ دھ موج اچل کراینے آپ کو ظاہر کرتی ہے اور دور دور تک تھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اتر ناکسی کے لئے ممکن ہی نہیں۔ بعینہ حقیقت حسن محمدی ﷺ تک رسائی کسی فرد بشرکی بات نہیں کہ محد ود نظر اس کا کما ھنہ اِدراک

کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شائل اور حلیہ مبارک کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہرامتی کے دل میں آپ کی ذات سے عشق و محبت کا تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے اور اس کے شوقِ زیارت کو چلا ملتی رہے۔ ذیل میں حلیہ مبارک کا ذکر جمیل ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے توشئہ آخرت بن جائے اور ہماری یہادنی سی کاوش بارگہ ایز دی میں شرف قبولیت پا کر ہمارے لئے حضور نبی اکرم کی شفاعت کا موجہ ہے۔

# ا ـ حليه مبارك كاحسين تذكره

کتب اُحادیث وسیر میں حضور نبی اکرم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بیان کردہ روایات کے مطالعہ سے جو کچھ ہم جان سکے وہ یہ ہے کہ آپ کی اجسمِ اقدس نہ تو مائل بہ فربہی تھا اور نہ ہی نحیف و ناتواں، بلکہ آپ کے جسمِ اقدس کی ساخت سرتا پا حسنِ اِعتدال کا مرقع تھی۔ آپ کے جملہ اعضائے مبارکہ میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلال عضو دُوسرے کے مقابلے میں فربہ یا نحیف حیف ہے۔ آپ کھی کے جسمِ اطہر کی ساخت اِتنی متناسب اور کمالِ موزونیت کی مظہر تھی کہ اُس پر فربہی یا کمزوری کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ فربہی اور دُبلا پن کی دونوں کیفیتیں شخصی اُس پوئر گوارا ہو علی تھی کہ و قار کے منافی سمجھی جاتی ہیں، چنا نچہ اللہ ربّ العزت کو یہ بات کوئر گوارا ہو علی تھی کہ کوئی اُس کے کارخانہ قدرت کے شاہکارِ عظیم کی طرف کسی خلا فِ

خدائے عزوجل نے بالیقین اپنے محبوب کے کو بے مثل اور تمام عیوب و نقائص سے مبر اتخلیق کیا تھا۔ آپ کے کا سرایا، کمال درجہ حسین و متناسب اور دِکشی و رعنائی کا حامل اور حسن و خوبی کا خزینہ تھا۔ آپ کے اعضائے مبارکہ کی ساخت اِس قدر مثالی اور حسن مناسبت کی آئینہ دارتھی کہ اُسے دکھ کر ایک حسنِ مجسم پیکرِ اِنسانی میں ڈھلتا دکھائی دیتا تھا۔ صحابۂ کرام کی آپ کی کے حسین سرایا کی مدح میں ہر وقت رطب اللسال رہتے تھے۔

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

اُن کی بیان کردہ روایات سے مترشح ہوتا ہے کہ حسنِ ساخت کے اِعتبار سے آپ کے جسدِ اطہر کی خوبصورتی اور رعنائی و زیبائی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ کے کا سینۂ اقدس اور شکم مبارک دونوں ہموار تھے، تاہم سینۂ نہایت حسنِ اِعتدال کے ساتھ بطنِ مبارک کی نسبت ذرا آگے کی طرف اُ بھرا ہوا تھا۔ طب وصحت کے مسلمہ اُصولوں کے اِعتبار سے آپ کھی کامل واکم کی طرف اُ بھرا ہوا تھا۔ ور وجیۂ الصورت تھے۔ آپ کھی کی ذاتِ ستودہ صفات میں حسنِ تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسنِ تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسن تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسن تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسن تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسن تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقولِ میں حسن تام اپنی تمام تر دلآ ویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں میں میں دلیا تھا کہ بھول

ز فرق تا به قدم هر کجا که می نگرم کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست

آپ گار تا قدم حسن مجسم سے اور یہ فیصلہ کرنا محال تھا کہ صوری حسن جسدِ اطہر کے کس کس مقام پر کمالِ حسن کی کن کن باندیوں کو چھو رہا ہے۔ صحابۂ کرام گا آپ گا کے سرایائے حسن کو دکھ کر بیخود اور مبہوت ہو کر رہ جاتے اور آپ گا کے حسن سرایا کے بیان میں اپنے بجز اور کم ما کیگی کا اعتراف کرتے۔ حق تو یہ ہے کہ ذاتِ مصطفوی کا کا حسنِ سرمدی اِظہار و بیان سے ماورا تھا اور اہلِ عرب زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت کے اپنے تمام تر دعوؤں کے باؤ جود بھی اُسے کماحقۂ بیان کرنے سے فصاحت و بلاغت کے اپنے تمام تر دعوؤں کے باؤ جود بھی اُسے کماحقۂ بیان کرنے سے ماجز شے:

دامانِ نگه تنگ و گلِ حسنِ تو بسیار! گلچین بهار تو زدامان گله دارد!

(نگاہ کا دامن ننگ ہے اور تیرے حسن کے چھول کثیر ہیں، تیری بہار سے چھول چننے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کی شکایت ہے۔)

صحابۂ کرام ﷺ حضور نبی اکرم ﷺ کے سراپائے جمیل اور صورتِ زیبا کے دیدار

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

ے اپنی آکھوں کی پیاس بھاتے تھے۔اپنے من کی تفنگی کا مداوا کرتے کشت دیدہ و دل میں آپ کھی کی محبت کے گلاب بوتے ، آپ کھی کے دیدار سے اُنہیں سکون وطمانیت اور فرحت وراحت کی دولت نصیب ہوتی ، ایمان کو حلاؤت اور قلب و جال کو تقویت ملتی۔

ا۔ آپ ﷺ کے نواسے سیدنا إمام حسن مجتبی ﷺ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی مالد ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

البدر، أطور من المربوع و أقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن و الصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة و السرة بشعر يجرى كالخط، عارى الثديين والبطن مما سوى ذالك، أشعر الذراعين والمنكبين و أعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين و القدمين، سائل الأطراف ..... أو قال: شائل الأطراف ..... خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا، و يمشى هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، و إذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه و يبدأ من لقي

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

بالسلام ـ (١)

"حضور الله عظيم المرتبت اور بارعب تھ، آپ لله كا چرة اقدس چودهوي رات کے جاند کی طرح جمکتا تھا، قد مبارک متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا لیکن کمیے قد والے سے نسبتاً یت تھا۔ سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک قدرے بل کھائے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں سہولت سے ما نگ نكل آتى توريخ دية ورنه ما لك كالنح كا الهتمام نه فرمات، جب حضور الله کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، آپ ﷺ کا رنگ مبارک چیکدار، پیشانی کشاده، ابرو خدار، باریک اور گنجان تھے، ابرو مبارک جدا جدا تھ، ایک دُوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں کے

(۱) اـترندي،الشمائل الحمديه، ۱:۳۵\_۳۸، قم: ۸

٢ ـ بيهق، شعب الإيمان،٢:١٥٨، رقم: ١٣١٠

٣ طبراني، المحجم الكبير،٢٢: ١٥٥

سم بیثمی ،مجمع الزوائد ،۸ :۲۷m

۵\_سيوطي، الحامع الصغير، ١:٣٥، قم: ٢٣

٧- ابن سعد، الطبقات الكبري، ٢٢:١٩

۷\_ ابن کثیر،شائل الرسول: ۵۱،۵۰

٨ ـ بيهيق ، دلائل النبو ه، ١:١ ٢٨-٢٨

9\_ابن عساكر،السيرة الهنويه، ١٩١:١٠

• إ\_سيوطي، الخصائص الكبريٰ ، ١: • ١١٠

الـ مقريزي، امتاع الأساع ٢٠: ١٧١

١٢\_ ابن جوزي ، صفوة الصفو ه، ١: ١٥٥

۱۲۵:۲، این حبان، الثقات، ۱۲۵:۲

۴ اـ ابن حیان ، اخلاق النبی ﷺ ، ۲۸۲:۴۸

۱۵\_ ذہبی، میزان الاعتدال فی نقد الرحال، ۲۵۸: رقم: ۹۷۴۳

درمیان ایک مبارک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر آتی۔ بینی مبارک ماکل بہ بلندی تھی اور اُس پر ایک چیک اور نور تھا، جو څخص غور سے نہ دیکھا وہ آ ب ﷺ کو بلند بنی والا خیال کرتا۔ آپ ﷺ کی رکیش مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار (اور ملکے) تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، سامنے کے دانتوں میں قدرے کشادگی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک کلیر تھی۔ آ ب ﷺ کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی (جیسے کسی گوہر آبدار کو تراشا گیا ہو اور) وہ رنگ و صفائی میں جاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی۔ آپ ﷺ کے اعضاء مبارک پُر گوشت اور معتدل تھے اور ایک دُوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ یبٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے (لیکن) سینئہ اقدیں فراخ (اور قدرے اُنجرا ہوا) تھا، دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ جوڑ وں کی مڈیاں قوی تھیں، بدن مبارک کا جو حصہ کیڑوں سے باہر ہوتا روثن نظر آتا۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی (اور اس کلیر کے علاوہ) سینئہ اقدس اوربطن مبارک بالوں سے خالی تھے، البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر کچھ بال تھے، كلائيال دراز تهين اور ، تصليال فراخ ، نيز ، تصليال اور دونول قدم پُر گوشت تھے، ہاتھ یاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ کمی تھیں۔ آپ ﷺ کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ بانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا۔ جب آپ ﷺ حلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے مگر تواضع کے ساتھ حلتے، زمین یر قدم آ ہستہ بڑتا نہ کہ زور ہے، آپ ﷺ سبک رفتار تھے اور قدم ذرا کشادہ رکھے، (چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے)۔ جب آپ ﷺ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے از رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو مکمل متوجہ ہوتے۔ آپ ﷺ کی نظریاک اکثر جھکی رہتی اور آسان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی، گوشئہ چٹم سے دیکھنا آ ب ﷺ کی عادت شریفہ تھی (لعنی غایت حیا کی وجہ سے آئکھ بھر کرنہیں دیکھتے تھے)، چلتے وقت آپ ﷺ

ا پنے سحابہ ﷺ کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کہنے میں خود ابتدا فرماتے''

تاجدار کا تنات ﷺ کے پیکر دنشیں کو اللہ رب العزت نے ایسا حسین بنایا کہ ہر دیکھنے والا آپ ﷺ کے حسن و جمال کی حلاوتوں میں گم ہو کررہ جاتا۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ ﷺ سے منسوب روایات میں آپ ﷺ کے حسن بے مثال کا تذکرہ حسن بلاغت کا شاہکار ہے۔ انہوں نے کمال جامعیت کے ساتھ حضور نبئ اکرم ﷺ کے جسم اطہر کی رعنائیوں کا ذکر کیا ہے۔

۲۔ سیدنا علی ہے بھی حسن مصطفیٰ کے تذکرے سے بھر پور ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے حضور نبئ اکرم کے حلیہ مبارک، جسمانی تناسب، اعضائے مبارکہ کے حسن اِعتدال اورا وصاف حمیدہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

ليس بالطويل الممغّط و لا بالقصير المتردد، و كان ربعة من القوم، و لم يكن بالجعد القطط، و لا بالسبط، كان جعداً رجلاً، و لم يكن بالمطهم و لا بالمكلثم، و كان في الوجه تدويرً، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش و الكتد، أجرد ذومسربة، شنن الكفين و القدمين، إذا مشى تقلع، كأنما يمشى في صبب، و إذا التفت التفت معاً، بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين، أجود الناس صدراً، و أصدق الناس لهجة، و ألينهم عريكة، و أكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، و من خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرقبله ولا بعده مثله الماليانين العته المالية المال

(۱) اـ تر مذی، الجامع التي ۵۹۹:۵، رقم:۳۲۳۸ ۲ـ تر مذی، الشمائل الحمد بیه، ۳۲۱۱، رقم: ۷ ۳- بیمقی، شعب الایمان،۲: ۱۵۰۰، رقم: ۴۱۲

 $\leftarrow$ 

"آپ ﷺ قد مبارک میں نہ زیادہ لمبے تصاور نہ یست قد بلکہ میانہ قد کے تھ، آپ ﷺ کے بال مبارک نہ بالکل پیجدار تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ گھنگھریالے تھے۔جسم اطہر میں فربہ پن نہ تھا۔ چہرہ مبارک (بالکل گول نہ تھا بلكه أس) ميں تھوڑی سی گولائی تھی، رنگ سفيد سرخی مائل تھا۔ مبارک آ تکھيں نہایت سیاہ تھیں۔ آپ ﷺ کی ملکیس دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں۔ کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگه پُر گوشت تھی۔ آپ ﷺ کے بدن اقدس یر زیادہ بال نہ تھے۔ آپ ﷺ کی ہتھیلیاں اور یاؤں مبارک پُر گوشت تھے۔ آپ ﷺ جب چلتے تو قدموں کوقوت سے اُٹھاتے گویا پنچے اُتر رہے ہوں۔ جب آپ ﷺ کسی کی طرف متوجہ ہوتے پورے بدن کو پھیر کر توجہ فرماتے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں،سب سے زیادہ سخی دل والے اور سب سے زیادہ سی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل تھے۔ جو آ پ ﷺ کو اچا نک دیکھا نہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا، جوں جوں قریب آتا آپ ﷺ سے مانوں ہو جاتا اور آپ ﷺ سے محبت کرنے لگتا۔ (الغرض آپ ﷺ کا) حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ ﷺ جیسا پہلے دیکھا نه بعد میں۔''

..... ۴ ـ ابن ابي شيه، المصنف، ٢: ٣٢٨، رقم: ٥٠ ٣١٨

۵\_ابن عبدالبر،التههد ،۳۰:۲۹

٢- ابن بشام، السيرة النوبيه، ٢٠٧٢

۷\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۱:۱۱

٨\_بيهق ، دلائل النبو ه، ١: ٢٦٩

9 ـ سيوطي، الخصائص الكبري، ١٢٣٠١

٠١ ـ ابن جوزي، صفوة الصفوة، ١٥٣١

اله ممار کیوری ، تخفة الأحوذی ، • ۲:۱۸

س۔ حسنِ مصطفیٰ کی دلنشیں تذکرہ ایک اور مقام پر حضرت ام معبدہ میں الله عنها سے بھی مروی ہے۔ تاجدارِ کا ننات کی نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمات ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میز بانی کے فرائض بھی سرانجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور کی گری تھی جو راوڑ کے کا شوہر رایوڑ چرانے کے لئے باہر گیا ہوا تھا، گھر میں صرف ایک لاغر بحری تھی جو رایوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ تاجدارِ کا ننات کی نے معجز تا اس بحری کا دودھ دوہان شروع کیا۔ آپ کی ہاتھوں کے لمس سے اُس بحری کے خشک تھنوں میں اِتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اُمِ معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پراُم معبد نے تاجدارِ کا ننات کی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا:

رأيتُ رجلًا ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة و لم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، و في أشفاره وطف، و في صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، شديد سواد الشعر، في عُنقه سطع، و في لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، و إذا تكلم سما و علاه البهاء، كان منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق، فصل، لا نزر و لا هذر، أجهر الناس و أجمله من بعيد، و أحلاه و أحسنه من قريب، ربعة، لا تشنؤه من طول و لا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً، و أحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، و إذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابث و لا مفند (۱)

(1) ا-ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1: ۲۳۰، ۲۳۰

 $\leftarrow$ 

"میں نے ایک ایبا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چرہ نہایت ہشاش یشاش (اور خوبصورت) تھا اور اُخلاق اچھے تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی اُنہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اُن میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبر و اور حسین تھے۔ آئکھیں ساہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں کمبی تھیں۔ اُن کی آواز گونج دارتھی۔ ساہ چثم وسرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ بالوں کی ساہی خوب تیزتھی۔ گردن جمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو بروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو جرہ اقدس پُر نور اور بارونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ۔ دُور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے۔اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زباده خوبرو، (شرس گفتار اور) حسین دکھائی دیتے۔ قد درممانه تھا، نه إتنا طویل که آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پیت که آنکھیں معیوب جانیں۔ آپ ﷺ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبر و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، جب آپ ﷺ کچھ فرماتے تو

---- ۲- حاكم، المستدرك، ۳:۰۱

٣- طبرانی ،انمجم الکبیر،۴ :،۴۹، ۵:۵

سم ميثم مجمع الزوائد، ۸ :۲۷۹

۵\_حسان بن ثابت ، دیوان: ۵۸۵۷

٣\_سيوطي، الخصائص الكبري، ا: ١٠٣٠

۷۔ شیبانی، الآ جاد و المثانی، ۲۵۳:۲

۸ \_ ابن حبان، اثقات، ۱۲۵:۱

9\_ابن عبدالبر، الاستعاب، ٩٩: ٩٩ ١٩

• ابه ابن جوزي، صفوة الصفوه، ا: PMI

۱۱ ـ صالحی،سل الهدی والرشا د،۳۸:۳۳

وہ ہمہ تن گوش ہو کرغور سے سنتے اور اگر آپ ﷺ حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ ﷺ کے خادم تھے اور آپ ﷺ نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ ﷺ کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔"

حسن مصطفیٰ کے بیان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہمہ وقت حضور نبی اکرم کھ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام ﷺ ہی نہیں بلکہ ہروہ فرد بھی آپ ﷺ کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا جو آپ ﷺ سے پہلی بار ملاقات کا شرف حاصل کرتا۔ اُم معبد بے ساختہ اپنی زبان میں تاجدار کائنات ﷺ کی نعت گوئی کر چکی تو اس کے شوہر نے مسحور کن انداز میں انتہائی عقیدت اور وافغگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً یہی وہ شخص ہے قریش جس کی زندگی کے دریے ہیں۔ اگر میں انہیں یا لیتا تو ضرور ان کی ہمر کابی کا شرف حاصل كرتا، اگرممكن موا تو ميں اب بھى انہيں ضرورياؤں گا۔

حضور نبی اکرم ﷺ کو کہلی نظر دیکھنے والا آپ ﷺ کے سرایائے اقدس کی وجاہت اور بے پناہ حسن و جمال سے مبہوت ہو کر رہ جاتا لیکن جوں جوں وہ آپ ﷺ سے قریب ہوتا آپ ﷺ کی برکشش اور جاذب نظر شخصیت سے مسحور ہو کرآپ ﷺ کا غلام ہو جاتا۔ جے ایک بارآ یے ﷺ کے قرب کی نعت میسر آتی وہ ہمیشہ کے لئے آپ ﷺ کا گرویدہ ہو جاتا اور اس پرآپ ﷺ سے جدائی اِنتہائی شاق گزرتی۔

ان روایات سے بیر حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حضور سرورِ کا ننات ﷺ کی سیرتِ ہاک اور سرایائے میارک کو خالق کا ئنات نے ہرفتم کے عیب اور نقص وسقم سے یکسر مبرّ ا و منز ہ تخلیق کیا تھا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی پوری حیاتِ طیبہ کے دوران کسی حاسد کو بھی آب ﷺ پرانگشت نمائی کا حوصلہ نہ ہوا۔

آپ ﷺ کے سرایائے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لئے اہل قلب ونظر نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیئے۔شاعروں نے خامہ فرسائی کی حد کر دی لیکن کوئی بھی اس مهبط حسن إلهي كي رعنا ئيوں كا إحاطه نه كر سكا اور بالآخر سب كوايين عجز اور كم مائيگي كا

اِعتر اف کرنا پڑا۔ کسی نے بوں کہا:

مصحفر را ورق ورق دیدم هیچ سورت نه مثل صورت اوست اور کسی کو بوں کہنا بڑا:

حسن يوسف، دم عيسٰی، يدِ بيضا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری غالب جیسے قادرالکلام شاعر نے اپنی عجز بیانی کا اظہار یوں کیا: غالب ثنائر خواجه به يزدال گزاشتيم كان ذاتِ پاك مرتبه دان محمد است

آب ﷺ كا سرايائ أقدس تناسب أعضاء كا بهترين شابكار تفا-آب ﷺ كا حسی و ظاہری پہلو حد درجہ دکش اور جاذ بنظر تھا۔حضور نبیُ اکرم ﷺ ہرمجلس میں مرکز نگاہ ہوتے تھے اور دیکھنے والی ہر آئکھ آپ ﷺ کے سرایائے انور کے حسن و جمال کی رعنائیوں میں کھوئی رہتی اور بیان کرنے والا جہاں بھی ہوتا اُسی حسن کے چرھے کرتا۔ آئندہ صفحات میں ہم صحابۂ کرام ﷺ کے مبارک عمل کی اِ تباع میں تاجدارِ انبیاء ﷺ کے حسین اور متناسب اعضائے مبارکہ کا ذکر کریں گے۔

## ٢ - چيرهُ اقدس ..... ماهِ تابان

حضور نبیُ اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس قُدرتِ خُداوندی کا شاہکارِ عظیم ہے۔ آ پ ﷺ کی تخلیق رب کائنات کی جملہ تخلیقی رعنائیوں کا مرقع زیبائی ہے۔ مخلوقات کے تمام محامد ومحاس کا نقطهٔ کمال آپ ﷺ ہیں۔حضورﷺ کا روئے مقدس جمال خُداوندی کا آئینہ دار ہے، آپ ﷺ مركز نگاہِ خاص و عام ہيں۔ 'إِنَّكَ بِائْعُيْنِنَا ﴿ آپ ہر وقت ہمارى نَكامول میں رہتے ہیں'') کا خطاب خداوندی آب ﷺ کا اعزاز لازوال ہے۔

اللهرب العزت نے قرآن مجید میں اسے محبوب نبی ﷺ کے چرہ انور کا ذکر بڑی محبت اور اپنائیت کے انداز میں فر مایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تقریباً سترہ ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس پر یہود طعنہ زن ہوئے کہمسلمان اوران کا نی یوں تو ہمارے دین کےمخالف ہیں مگرنما ز کے وقت ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بات حضور نبی اکرم ﷺ کی طبیعت مبارکہ برگراں گزری اور آپ ﷺ کے قلب اطہر میں تبدیلی قبلہ کی خواہش پیدا ہوئی جو کہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کو پورا ہوتا دیکھنے کے لئے دوران نماز چیرہ اقدس اٹھا کر بار بارآ سان کی طرف د کیھتے۔اللّٰہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادا اتنی پیند آئی کہ عین نماز کی حالت میں تبدیلی قبلہ کا حکم وارد ہوا، جس میں باری تعالیٰ نے آپ ﷺ کے چمرہ اقدس کا خصوصی ذکر فر مایا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

قَدُ نَرَاى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُطها فَوَلَّ وَجُهَكَ شُطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ (١)

"اے حبیب! ہم بار بار آپ کے رُخِ انور کا آسان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور پالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنارخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے''

(۱) القرآن،البقره،۲:۴۴۸۱

ایک اور مقام پر اینے محبوب ﷺ کے روئے زیبا کا تذکرہ استعاراتی اور علامتی زبان میں انتہائی کنشین انداز سے کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے بوں ارشا دفر مایا:

وَ الصُّحٰى وَ الَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ' دفتم ہے جاشت (کی طرح حمکتے ہوئے چیزہ زیبا) کی 🔾 اور سیاہ رات (کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں) کی ٥ آپ کے رب نے (جب سے آپ کومنتخب فرمایا ہے) آپ کونہیں چھوڑ ااور نہ (جب سے آپ کومحبوب بنایا ہے) ناراض ہی ہوا ہے ○''

ملاعلی قاریؓ ان آیات مبارکه کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

والانسب بهذا المقام في تحقيق المرام أن يقال أن في الضحي إيماء إلى وجهه على كما أن في الليل أشعارا إلى شعرهل الهرة ( T )\_ eller

"اس سورت کا نزول جس مقصد کے لئے ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ضُلحی میں آپ ﷺ کے چرہ انور اور لیل میں آپ ﷺ کی مبارک زلفوں کی طرف اشار ہ ہے۔''

امام زرقانی جمه الله علیه تح سر فرماتے ہیں:

الصُّحٰي: بوجهه على ، و الليل: شعره ٥ (٣)

"بخلی سے مُراد آپ ﷺ کا روئے منور اور کیْل سے مُراد آپ ﷺ کی مبارک رنفیں ہیں۔'' زمین ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) القرآن،الضحي،۹۳:۳\_

<sup>(</sup>۲) ملاعلی قاری،شرح الشفا،۸۲:۱

<sup>(</sup>۳) زرقانی، شرح المواہب البلدنیه، ۴۴۴،۸

امام فخرالدین رازی رحمه الله عله پہلے سوال اُٹھاتے ہیں: کیاکسی مفسر نے ضبطی کی تفسیر حضور ﷺ کی زُلفوں کے ساتھ کی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب مرحمت فرماتے ہیں:

نعم، و لا إستبعاد فيه و منهم من زاد عليه، فقال: و الضُّحىٰ: ذكور أهل بيته، و الليل: أناثهم (١)

''ہاں، یہ تفییر کی گئ ہے اور اس میں کوئی بُعد نہیں اور بعض (مفسرین) نے اس میں اضافہ فرمایا ہے کہ والصُّحیٰ سے حضور ﷺ کے اہلِ بیت کے مرد حضرات اور واللَّیْل سے اہلِ بیت کی خواتین مراد ہیں ۔''

دیگر تفاسیر مثلاً 'تفسیر نیشا پوری (۱۰۷:۳)'، 'تفسیر روح المعانی (۱۸:۳۰)'، 'تفسیر روح البیان (۱۰:۳۵۳)' اور'تفسیر عزیزی (پاره عم،ص:۳۱۰)' میں بھی ضعطی سے چیرۂ مصطفیٰ ﷺ اور لیل سے آپ ﷺ کے گیسوئے عنبریں مراد لئے گئے ہیں۔

#### اصحابِ رسول، اوراقِ قر آن اور چېرهُ انور

حضور کو چاتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے ، صحابہ کرام پہرہ انور کو کھلے ہوئے اور اقِ قرآن ہے تشیبہ دیا کرتے تھے۔حضرت انس بن مالک شے سے مردی ہے کہ صحابہ کرام ہایام وصال میں یار باوفا حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کررہے تھے، اچانک آ قائے کا نئات شے نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اُٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ہوا:

كَانَّ وجهه ورقة مصحفٍ (٢)

'' گو یا حضور ﷺ کا چېرهٔ انورقر آن کا درق ہے۔''

(۱) رازی، انفییر الکبیر،۳۰۹:۳۰

(۲) ا بخاری، انتیج ،۱: ۲۲۰، کتاب الاذان، رقم: ۸۲۸

←

صحابہ کرام ﷺکے اسی شعورِ جمال کومحدثِ کبیر امام عبدالرؤف المناوی ؓ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

و وجه التشبيه حسن الوجه وصفا البشرة وسطوع الجمال لما افيض عليه من مشاهدة جمال الذات (١)

''چہرۂ انور کے حسن و جمال، ظاہری نظافت و پاکیزگی اور چمک دمک کا (قرآنِ مجید کے ورق سے) تشبیہ دینا اس وجہ سے ہے کہ یہی وہ روئے مقدس ہے جو جمال خُد اوندی کے مشاہدہ سے فیض یاب ہوا۔''

آ قائے دو جہال ﷺ کا چہر ہُ انور اپنی صورت پذیری میں قرآ نِ حکیم کے اوراق جیسی چک دمک کا مظہراتم تھا کیونکہ یہی وہ روئے منور ہے جس نے اللہ رب العزت کے حسن و جمال کے مشاہدے سے فیض پایا۔

..... ۲ مسلم، الشيخي ما: ۳۱۵، کتاب الصلو ة ، قم : ۲۹ مسلم، الشيخي ما: ۳۱۹ ، کتاب الصلو ة ، قم : ۲۹ مسلم، البن ماجه، لسنن ، ۱۹۱۵ ، کتاب البخائز ، قم : ۱۹۲۳ مر مران کار مران ، ۲۹۱ مران ، ۲۹ مران ، ۲۹ مران ، المسند ، ۲۹۱ ، ۱۹ مران ، ۲۹ مران ، المسند ، ۲۰ - ۲۵ ، قم : ۳۵ مران ، ۲۹ مران ، ۲۸ مران ، ۲۳ مران ، ۲۸ مران ، حال ، ۲۸ مران ، حال ، ح

آ قائے دوجہاں ﷺ کے روئے تامال کو قرآن مجید کے ورق سے تشبیہ دینے کے حوالے سے امام نوویؓ نے لکھا ہے:

عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته(١)

(جس طرح ورق مصحف کلام الہی ہونے کی وجہ سے حسی اور معنوی نور برمشمل ہو کر دیگر تمام کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح) حضورﷺ (بھی اینے) حسن و جمال، چېره انور کې نظافت و يا کيزگې اور تاباني ميں يکتا و تنها هيں۔''

آ قائے دو جہاں ﷺ میں جمال اللہ یہ کے عکس کا پرتو اور آپ ﷺ کا چیرہ اقد س سمایا مظہریت حق کی شان کا حامل تھا اس لیے اس چیر ہُ انور کے دیدار کوعین دیدار حق قرار دیا گیا، جیبا که خودحضور ﷺ نے ارشادفر مایا:

من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطن لا يتكونني (٢)

''جس نے مجھے دیکھا، اُس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔''

حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد ر آنی ۔ (۳)

"بیک شیطان میری صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جس نے

(۱) نووی، شرح صحیح مسلم،۱:۹۵۱

(۲) ا\_ بخاری، این ۲۵۹۸:۲، کتاب اتعیم ، رقم: ۲۵۹۲

۲ احمد بن طنبل،المسند،۵۵:۳۰

سربيهق، دائل النوه، ۷:۵۰م

( ۱ ) ا - احمد بن حنبل ،المسند ، ۱:۱۱ ۳ ۲۲،۳۲۱

۲- ترمذي ،الشمائل الحجيدية، ١٠٢٢، رقم: ٣٩٣

 $\leftarrow$ 

خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔''

امام مبهانی، امام احمد بن اورلیس رحمة الله علیه کے حوالے سے حدیث مذکورہ کی تشریح درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:

من رآني فقد رآي الحق تعالى ـ (١)

''جس نے مجھے دیکھا یقیناً اُس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔''

حاجی امداد الله مهاجر کی مجھی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور تا حدار کائنات ﷺ کے اس فرمان کے دومعنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لئے کہ اہلیس لعین میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور دوس ہے یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ (۲)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضورﷺ کے چیزہ انور کو جمال خُداوندی کا آئینہ قرار دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

اما وجهِ شريفِ و ر الله مراتِ جمال اللهي است، و مظهر انوار نامتناهی و بر بود - (۳)

"حضور ﷺ کا روئے منور ربِ ذُوالجلال کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ا نوار وتحلیات کا اس قدرمظہ ہے کہاس کی کوئی حذہیں ''

### روئے منور کی ضوء فشانیاں

حضور نبی اکرم ﷺ کے چرہ تاباں کی ضوفشانی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے مستعار ومستیر ہے جو آفتاب جہاں تاب کے مانند ہر سو جلوہ فکن ہیں۔ صحابہ کرام ک آپ کے دیدار سے فیض یاب ہوتے تو ان کی آئکھوں میں نور اورسینوں

..... سا<sub>س</sub>یشنمی، مجمع الزوائد، ۲۲:۸

- (۱) نبهانی، جوابرالهجار،۳۳۳
- (٢) حاجي امداد الله، شائم امداد په، ۴٩: ٥٠
  - (۳) محدث دہلوی، مدارج النبو ہ، ۵:۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

میں ٹھنڈک بھر جاتی ،ان کے دل اس حسن جہاں آ راء کے جلوؤں سے بھی بھی سیر نہ ہوتے اور وہ اس اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پیکر حسن ہمیشہ ان کی آئھوں کے سامنے جلوہ آ را رہے اور وہ اس حسنِ سرمدی کے حیات آ فریں چشے سے زندگی کی خیرات حاصل کرتے رہیں۔ آپ کھی کے چیرہ انور کی درخشانی و تابانی ہنگا می اور عارضی نہ تھی بلکہ ہر آن آپ کھی کے چیرہ اقدس سے انوار کی رم جھم جاری رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کھی کے چیرہ اقدس میں اس قدر دل آ ویزی اور کشش و جاذبیت رکھی تھی کہ ہر طالب دیدار ہمہ وقت تمنائی رہتا کہ روئے مقدس کو دیکھتا ہی چلا جائے اور وہ جلوہ گا وحس بھی اس کی نگا ہوں سے اوجھل نہ ہو۔

#### ا۔ حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں:

''حضور پُرنورﷺ چېرهٔ انور اور اپنے اخلاقِ حسنہ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل ہیں۔''

حفر ہجرت جاری تھا، کاروانِ ہجرت اُمِ معبد کے پڑاؤ پر رُکا تو اُمِ معبد حضور ﷺ
 کی زیارت سے مشرف ہوئی اور تصویر حمرت بن گئی ۔ وہ بے ساختہ یُکا رائھی :

رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، متبلج الوجد (٢)

"میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے، چیرہ نہایت ہشاش بشاش ہے۔"

حضور ﷺ کا ظاہری مُن و جمال جو با وجود اس کے کہ کئی پردوں میں مستورتھا،

(۱) المبخاري، الشيخ ،۳۳۰، ۱۳۳۰، كتاب المناقب، رقم : ۳۳۵۲ .

٢ مسلم، الحيح ، ٢ : ١٨١٩ ، كتاب الفضائل، رقم : ٢٣٣٧

٣- ابن عساكر، السيرة النبويه، ٣٠: ١٦٠

(٢) ارابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١: ٢٣٠

۲ ـ حاکم، المستدرک،۳: ۱۰، رقم: ۴۲۷۴

سربيهقى، دلائل النبوه، ١:٩٥٢

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

د کھے کر انسانی آئکھ جیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی اور کا ئنات کی جملہ رعنا ئیاں قدومِ مصطفیٰ اللہ پر نثار ہو ہو جاتیں۔

س\_ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہر ریرہ اللہ حسن و جمالِ مصطفیٰ کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مَا رَأَيتُ شَيأً أحسن من رسول الله الله الله عنه الشمس تجرى في وجهه (١)

''میں نے حضور ﷺ سے بڑھ کر حسین وجمیل کسی اور کونہیں پایا ( یعنی آقا عله الصلوة والسلام کے روئے منور گ زیارت کر کے بول محسوس ہوتا) گویا حضور ﷺ کے روئے منور میں آفتاب روش محو خرام ہے۔''

۴۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے رئی بنت معوذ سے حضور ﷺ کے ثاکل یو چھے تو اُنہوں نے کہا:

يا بني! لو رأيته رأيت الشمس طالعة (٢)

"اے میرے بیٹے! اگر تو ان کی زیارت کرتا تو (گویاحسن و جمال میں) طلوع

(۱) ا-احدين حنبل،المسند،۲: ۴۸۰،رقم: ۸۹۳۰

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۲: ۳۵۰، رقم: ۸۵۸۸

س\_ابن حیان، ایجے، ۱۲۵:۲۱۵، رقم: ۲۳۰۹

٣ ـ ابن مبارك، كتاب الزبد، ٢٨٨١، رقم: ٨٣٨

۵\_ا بن سعد، الطبقات الكبري)، ۱:۵ ۴

. ٧\_ بيهق، ولائل النبو ه،١: ٢٠٩

۷- ابن عساكر، السيرة النبويه، ۱۵۱:۳۰

کے آبن عشا کر، اسٹیر ہوائمبوریہ، ۱۵۱،۴ • • •:

۸ ـ ابن حجرعسقلانی ، فتح الباری ، ۲:۵۷۳ (۲) ا ـ داری ، اسنن ، ۱٬۶۲۲ ، رقم: ۲۱

٢ ـ شيباني ، الآحاد والشاني، ٢:١ ١١ ، رقم: ٣٣٣٥

ہوتے سورج کی زیارت کرتا۔"

۵۔ حضرت براء بن عازب اللہ سے ایک شخص نے در یافت کیا:

أكان وجه النبي عَلَيْكُم مثل السيف؟

" کیا حضور ﷺ کا روئے منور تلوار کی مانند تھا؟"

أنهول نے جواباً كها:

لا، بل مثل القمر (١)

"ننہیں (حضور ﷺ کا چرہ اقدی تلوار کے مانند نہیں) بلکہ جاند کی طرح (چمکدار

.....۳\_طبرانی، المجم الکبیر، ۲۷،۳۲۴ رقم: ۲۹۲

٧- بيهقي، شعب الايمان ١٤١:٢، اقم: ١٢٠٠

۵\_بيهق، دلائل النبوه، ۱: ۲۰۰

۲\_ مبيثمي، مجمع الزوائد: ۸: ۲۸۰

٧- ابن عبدالبر، الاستيعاب، ١٨٣٨ ، رقم: ٣٣٣٧

(۱) اله بخاری، التیجی ۳۰٬ ۱۳۰، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۹

٢ ـ تر مذي، الحامع الحيح، ٥: ٥٩٨ ، ابواب المناقب، قم:٣٦٣٦

۳- احمد بن حنبل، المسند ،۴ :۲۸۱

۳ ـ دارمی ، السنن ، ۱:۵۶ ، رقم : ۹۴

۵ ـ ابن حمان، التيح، ۱۴: ۱۹۸، رقم: ۱۲۸۷

۲\_رویانی،المسند، ۱:۲۲۵،۲۲۸، رقم: ۱۳۱۰

کے ابن جعد ، المسند ، ا: ۲۵۷۳ ، رقم : ۲۵۷۲

۸ \_ بخاری ، التاریخ الکبیر ، ا: ۱۰

9 - ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:١١م، ١٢٨

١٠- ابن عساكر، السيرة النبويه،٣٣ ١٦٣

الهمقريزي، امتاع الاساع، ۲:۲ ۱۵۲

اور روش )تھا۔''

یمی سوال حضرت جابر بن سُمرہ کے سے کسی نے یو چھا تو انہوں نے فرمایا:

لا، بل كان مثل الشمس و القمر وكان مستديرا (١)

' د نہیں ، بلکہ حضور ﷺ کا چیر ۂ انور سورج اور جیاند کی طرح (روش) تھا اور گولائی لئے ہوئے تھا۔''

اس سلسلے میں حضرت علی ﷺ کا فرمان ہے:

كان في وجه رسول الله عَلَيْكُ تدوير \_(٢)

"حضور ﷺ کا چېر و انورگول تھا (جيسے چودھويں کا حاند ہوتا ہے)۔"

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عہم نے چیرہ انور کو گول کہا توان کا مقصود چم وُ انور کومحض جا ند سے تشبیہ دینا تھا۔ ور نہ حقیقت یہ ہے کہ روئے منور بالكل گول نه تھا اور نهلمها بلكه اعتدال وتوازن كا ايك شا مكارتھا۔

شيخ ابراہيم بيجوري, حمةالله عليه رقمطراز ہيں:

مثل القمر المستدير هو أنور من السيف لكنه لم يكن مستديراً

(۱) المسلم، الصحيح، ۱۸۲۳: ۲۳۴۲، كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۴۴

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند، ٥: ١٠ ١٠ قم: ٢١٠٣٢

س\_بيهق، دائل النو ه: ٢٣٥

۴ \_ ابن عها كر، السيرة النبويية ٢٠ : ١٣٧

۵\_طبرانی ، المعجم الکبیر،۲: ۲۲۴، قم: ۱۹۲۲

(٢) ا\_صالحي ،سبل الهدي والرشاد:٢ ٣٩

٢ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، إ: ااهم

س\_ بيهيق، دلائل النو ه، ا:۲۱۳

جداً، بل كان بين الإستدارة و الإستطالة\_(١)

'' حضور ﷺ کا روئے منورگولائی میں چاند کی طرح اور چبک دمک میں تلوار سے بڑھ کر تھا۔ لیکن چبرۂ اقدس نہ بالکل گول تھا اور نہ لمبا ہی تھا، بلکہ ان کے درمیان تھا(یعنی چبرۂ انور توازن واعتدال کا عمدہ ترین نمونہ تھا)۔''

## چرهٔ مصطفی کی جاند سے تشبیہ

حضور نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور کی تابانی وضوفشانی دکھ کر صحابہ کرام ﷺ باختہ اسے چاند سے تشبیہ دینے لگتے۔ جب وہ تاروں بھرے آسان میں پورے چاند کو دیکھتے تو اس کے حسن شب تاب سے ان کی خوش نصیب نگامیں بے اختیار چہرہ مصطفیٰ ﷺ کی طرف اٹھ جاتیں، جس کے حسن عالم تاب نے تمام جہاں کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔

ا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں:

وَكَانَ رسول اللهَ عَلَيْكِ إِذَا سُرِّ استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قَمَر، وكنا نعرف ذلك منه ـ(٢)

**←** 

"جب حضور المسمر ور ہوتے تو آپ اللہ کے روئے منور سے نُور کی شعاعیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں، یوں لگتا جیسے چیرۂ اقدس جاند کا ٹکڑا ہواور اس سے ہم حان لیتے (کہ آ قافی خوشی کے عالم میں ہیں)۔

یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کو سفر اور حضر میں آپ ﷺ کی رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر غارِثور میں حضور ﷺ نے آپ کے زا نووں پر سر رکھ کر استراحت فرمائی اور آپ ﷺ نے چیرہ ٔ انور کی قریب سے زیارت کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں:

كان وجه رسول الله عليه كدارة القمر ـ (١)

''حضورﷺ کا روئے منور (چودھویں کے) جاند کے (حلقہ اور) دائرہ کی مانند (وکھائی ویتا) تھا۔''

حضرت حابر بن سُم وی بان کرتے ہیں کہ تاجدار کا بنات کے سُر خ حاور اوڑھے آرام فرمار ہے تھے، میں بھی جاند کو دیکھا اور بھی حضور ﷺ کے جمرہ انور کی زبارت کرتا بالآخر دل بے اختیار ہو کر ٹکار اُٹھا:

فلهو عندى أحسن من القمر (٢)

"آپ ﷺ میرے نزدیک جاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔" ملاعلی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

.....ا ـ سيوطي، الحامع الصغير، ١٦٣١، رقم: ٢٥١

(۱) ا۔ ابن جوزی، الوفا: ۱۲

۲\_ ہندی، کنزالعمال، ۱۶۲۲، رقم : ۱۸۵۲۲

(۲) ايترندي، الشمائل الحمديه، ۱:۹۹، رقم: ۱۰

٢\_ ابن عبدالبر، الاستنعاب، ٢٢٢٠

سربيهي، دلائل النبوه، ١٩٢١

فنور وجهه عَلَيْكُ ذاتي، لا ينفك عنه ساعة في الليالي و الأيام، و نور القمر مكتسب مستعارينقص تارة ويخسف أخراى (١) '' حضور ﷺ کے چیرہ انور کا نُور دن رات میں بھی جدانہیں ہوتا کیونکہ جاند کے

برمكس يد حضور الله كاذاتى وصف ہے، جاند كا نور تو سورج سے مستعار ہے، اس کئے اس میں کمی بھی آ جاتی ہے حتیٰ کہ جھی تو بالکل بے بُور ہو جا تا ہے۔''

حضرت ہند بن الی مالہ اللہ اورے منور کے حوالے سے فر ماتے ہیں: يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر (٢)

''حضور ﷺ کا چیرہ انور چودھویں رات کے جاند کی طرح چیکتا تھا۔''

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عها روایت کرتی بن:

و كان رسول الله عَلَيْهِ أحسن الناس وجها و أنورهم لونا، لم يصفه واصف قط الاشبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلو \_(٣)

'' حضور ﷺ سب سے بڑھ کرحسین وجمیل اور خوش منظر تھے۔ جس شخص نے بھی حضور ﷺ کی توصیف و ثناء کی اُس نے چمرۂ انور کو چود ہوس رات کے جاند سے تثبیہ دی، اور آپ ﷺ کے روئے منوریر لیننے کے قطرے موتول کی طرح (حمکتے) تھے۔''

حضور ﷺ کے روئے منور کو جاند سے تشبیہ دینے کے حوالے سے ابن دھہ کہتے

- (۱) ملاعلی قاری، جمع اِلوسائل علی الشمائل الحمد یه:۵۲۱
  - (۲) تر مذی، الشمائل انجمدیه، ۱:۵۵، قم: ۸
  - (٣) ا قسطلاني، المواہب اللد نيه،٣١٢:٢ ۲\_ بيهق، دلائل النوه، ا: ۱۰۰۰

منهاج انظرنيك ببوروكي پيشكش

لأن القمر يؤنس كل من شاهده و يَجُمَعُ النور من غير أذى حُرّ، و يتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس التي تُعشى البصر فتمنع من الرؤية [()

''چونکہ چاند اپنے دیکھنے والے کو مانوس کرتا ہے، چاند سے روثنی کا حصول گرمی کے بغیر ہوتا ہے اور اُس پر نظر جمانا بھی ممکن ہوتا ہے ، بخلاف سورج کے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آئکھیں چندھیا جاتی ہیں اور (کسی چیز کو) دیکھنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔''

شیخ ابراہیم لیجوریؓ فرماتے ہیں:

إنما آثر القمر بالذكردون الشمس لأنه الله محا ظلمات الكفر كما أن القمر محا ظلمات الليل(٢)

''(چرہ انورکو) سورج سے تثبیہ نہ دے کر چاندسے تثبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کفر کی تاریکیوں کو اسی طرح دور کر دیا جس طرح چاند اندھیری رات کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔''

٢ - أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي مين:

ان رسول الله عَلَيْكِ دخل عليها مسروراً، تبرق أسارير وجهه (٣)

۲\_مسلم، التيجيح، ۱۰۸۱:۲۰ كتاب الرضاع، رقم: ۱۳۵۹

٣ ـ ترمذي، الجامع الصحيح، ٣٠٠، كتاب الولاء والصبة ، رقم: ٢١٢٩

۴ \_ ابوداؤد، السنن،۲: ۰ ۲۸ ، كتاب الطلاق ، رقم: ۲۲۶۷

 $\leftarrow$ 

<sup>(</sup>۱) صالحی، سبل الهدی والرشا د،۲:۲۲

<sup>(</sup>٢) ابراہيم بيجوري، المواہب اللد نيه على الشمائل المحمد يه: ١٩

<sup>(</sup>٣) ا ـ بخاري، الشيح ١٣٠٢، باب صفة الانبياء، رقم :٣٣٢٢

"آب الله ميرك ياس اس حال مين تشريف لائ كه آب الله شادال و فرحاں تھے، چیرہَ اقدس کے تمام خدو خال بُو رکی طرح چیک رہے تھے۔''

امام ابن اثير رحمة الله عليه لكصتي بهن:

في صفته عله الصلوة والسلام: إذا سُو فكأنّ وجهه المرآة، وكأن الجدر تلاحك وجهه، أي يرى شخص الجدر في و حصه عَلَوْسَلُمُ \_ (1)

" بی بھی آپ ﷺ کی صفات میں سے تھا کہ جب آپ ﷺ مسرور ہوتے تو روئے منور آئینے کی طرح (شفاف اور مجلّا) ہو جاتا گویا کہ دیواروں کا عکس آب ﷺ کے چرہ اقدس میں صاف نظرآتا۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رہی اللہ عنها فر ماتی ہیں کہ میں حفصیہ بنت رواحہ سے سوئی عاریتاً لے کر رسول اللہ ﷺ کے کیڑے ہی رہی تھی کہا جانک وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور تلاش بسار کے بعد بھی نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے:

فتبينت الابرة من شعاع نور وجهه عَلَيْكُ (٢)

"حضور ﷺ کے چیرۂ اقدی سے نکلنے والے نُور کی وجہ سے مجھے اپنی گم شدہ سوئی

..... ۵\_ نسائی، اسنن، ۲:۸۸۱، کتاب الطلاق، رقم: ۹۳۹۳

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۸۲:۲ رقم: ۲۴۵۷

۷\_ دارقطنی، السنن، ۴: ۲۴۴، رقم: ۱۳۱

٨ \_عبدالرزاق،المصنف، ٢٤/٢٩٧، رقم: ١٣٨ ٣٣١

9 \_ بيهيقي ،السنن الكبري ، ١٠: ٢٧ ، رقم : ٢١ • ٢١

٠١ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ٣٠:٣٢

(۱) ابن اثیر، النهایه، ۲۳۸: ۲۳۹

(٢) ابه ابن عساكر، تاريخ مثق الكبير، ١:٣٢٥ ۲\_سيوطي، الخصائص الكبري، ا: ١٠٠

مل گئی۔''

## چيرهٔ مبارك .....صدافت كا آئينه

حضرت عبدالله بن سلام، جو اسلام لانے سے قبل یہود کے بہت بڑے عالم تھ، فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن رحت میں آنے سے پہلے جب میں نے نبی آخر الزمال ﷺ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بارے میں سنا تو نبوت کی دعوبدار اس ہتی کو دیکھنے کے لئے آیا،اس وقت آپ کھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔

فلما استبنت وجه رسول الله عليه عرفت أنّ وجهه ليس بوجه كذاب ـ (۱)

''پس جب میں نے حضور ﷺ کا چرہُ اقدس دیکھا تو میرا دل پُکار اُٹھا کہ یہ (نورانی) چېره کسی حجو لے شخص کانهیں ہوسکتا۔''

٢- ابن ماحه، السنن، ٢٠٢١، كتاب ا قلمة الصلوة والسنه فيها، رقم: ١٣٣٧

سيه حاكم، المستدرك، ١٢٠٣، قم: ٣٢٨ ٣

٣ ـ حاكم ، المعتد رك،٣ :١٧١، رقم: ٧٧١ ٢

۵\_احمه بن حنبل، المسند، ۱:۵۵

۲\_ داری ، السنن،۱:۵۰۸ ، رقم: ۲۰۸۰

۷\_ بيهيق، السنن الكبري، ۲:۲۰۵، قم: ۴۴۲۲

٨\_ بيهقي ،شعب الإيمان،٢١٧: مقم: ٣٣٩١

9 ـ ابن ابي شيبه المصيف، ۲۴۸:۵، قم: ۴۰ ۲۵۷

• الـ ابن سعد، الطبقات الكبري ا: ٢٣٥

اله ابن عبدالبر، الدريه، ا: ۸۵

۱۲ ـ ابن حجرعسقلانی ، الاصابه، ۴۰: ۱۱۸

١٣٠ ـ سيوطي، الخصائص الكبري، ١:١٣١٣

حضرت حارث بن عمر وسہمی ﷺ فرماتے ہیں:

أتيت رسول اللهُ عَلَيْكُ وهو بمنى أو بعر فات، وقد أطاف به الناس، قال: فتجع الأعراب فإذا رأوا وجهه، قالوا: هذا وجهٌ مبارك ـ(١)

"میں منی یا عرفات کے مقام پر حضور اللہ کی بارگاہ ( بیکس پناہ) میں حاضر ہوا اور (دیکھا کہ) حضور ﷺ کی زیارت کے لئے لوگ جوق درجوق آ رہے ہیں یں میں نے مشاہدہ کیا کہ دیہاتی آتے اور جب وہ آپ ﷺ کے چرہ اقدس کی زبارت کرتے تو بے ساختہ یُکا راُٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چیرہ ہے۔''

#### سالارِ قافلہ کی بیوی کی شہادت

طارق بن عبداللہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے نے مضافات مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، ہمارے قافلے میں نبی آخرالزماں ﷺ تشریف لائے ۔اُس وقت تک ہم حضور بي ذات اقدس سے آشا نہيں تھے، آقائے محتشم بيكو ہمارا سُرخ أونث ليند آ گیا، اُونٹ کے مالک سے سودا طے ہوا، لیکن اس وقت حضور ﷺ کے پاس رقم نہ تھی، آپ ﷺ نے طبے شدہ رقم بھجوانے کا وعدہ کیا اور سُرخ اُونٹ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔آب ﷺ کے تشریف لے حانے کے بعد اہل قافلہ اپنے خدشات کا اظہار کرنے کگے کہ ہم نے تو سُرخ اُونٹ کے خریدار کا نام تک در بافت نہیں کیا اور محض وعدے پر اُونٹ ایک اجنبی کے حوالے کر دیا ہے، اگر اُونٹ کےخریدار نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو کیا ہو گا؟ لوگوں کی قیاس آرائیاں سننے کے بعد سالارِ قافلہ کی بیوی قافلے والوں کو مخاطب

(۱) ا\_ابوداؤ د،السنن،۲:۱۳۸۲، کتاب الحج، قم: ۲۴۲۷

۲ بخارى، الادب المفرد، ۳۹۲:۱ مقم: ۱۱۴۸ سـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۲۶۱:۳، رقم: ۳۳۵۱

هم بيهيقي ،السنن الكبري ، ٢٨:٥ ، رقم: ١٠ ٨

۵\_ پیثمی ، مجمع الزوائد،۳۱۹:۳

كركے يوں كويا ہوئى:

لاتلاو موا، فإنى رأيت و جه رجل لم يكن ليحقر كم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من و جهه (۱)

" تم ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، بیشک میں نے اس شخص کا چرہ دیکھا ہے (اور میں یقین سے کہ سکتی ہوں کہ) وہ ہرگز تمہیں رسوانہیں کرے گا۔ میں نے اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو چودھویں کے چاند سے مشابہہ نہیں دیکھا۔ "

جب شام ہوئی تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا: 'میں رسول الله کھا کا قاصد ہوں، یہ کھجوریں لو پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیت بھی پوری کر لو۔'' تو ہم نے خوب سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اور (اونٹ کی) قیت بھی پوری کرلی۔

# ۳-سرِ انور

سردارِ دو جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کا سر انور مناسب حد تک بڑا اور حسن ِ اعتدال کے ساتھ وقار و تمکنت کا مظہرِ اتم وکھائی دیتا تھا۔ اس سے دیکھنے والے کے دل و دماغ میں آپ ﷺ کی شخص وجا ہت وعظمت کا دائی تاثر قائم ہوتا۔

ا ۔ حضرت علی المرتضلی ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) المابن حبان، الصحيح ،۱۳، ۱۸۵، رقم: ۲۵۲۲ ۲ حاکم، المستدرک، ۲: ۲۲۸، رقم: ۲۱۹۳ ۳ مابن اسحاق، السير ق،۲:۲۱۲ ۲۰ قسطلانی، المواہب اللد نيه،۲:۰۰۲ كان رسول الله عَالِيله صنحم الرأس\_(١)

''رسولِ اکرم ﷺ کا سرِ اقدس موزونیت کے ساتھ بڑا تھا۔''

حضرت ہند بن الی بالہ ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْ عظيم الهامة ـ (٢)

''رسول اکرم ﷺ کاسرِ انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔''

(۱) ارتر مذي، الجامع الصح ٢٠٩٠: كتاب المناقب، رقم :٣٦٣٧

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ، 1: ۸ ۹ ، ۹۲ ، ۱+۱، ۱۲۷

٣ ـ بخارى، الادب المفرد: ٣٣٥ ، باب الجفاء، رقم ١٣١٥:

۷- بخاري، التاريخ الكبير، 1: ۸

۵ ـ حاكم ، إلمستد رك ،۲:۲۲، رقم :۱۹۴۰

٢ ـ طبراني، أنجم الكبير، ١:٩٣، رقم :١٥٢

٧ - بيهق، شعب الايمان،٢: ١٣٩، رقم :١٨١٨

۸ ـ بزار، المسند،۲: ۱۸، ۲۵۳، ۲۵۹

9 ـ طيالسي، المسند ، ٢٣٠١، قم : إلما

• اله ضاء مقدس، الإحاديث المخاره، ٢: • ٣٥٠، ٣٦٨، رقم: ٣١١١ ١٥١ ه

اله ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: اام

١٢\_طبري ، تاريخ الإمم والملوك، ٢٢١:٢

(۲) ايتر مذي، الشمائل المحمدية ١:٣٥، رقم: ٨

۲\_ابن حبان، الشجيح ،۲۱۷:۱۲۴، رقم :۱۱۳۱

سر ابن انی شدیه، المصن<sup>ی</sup> ، ۳:۸۰۲ ، رقم: ۷۰ ۳۱۸

٧- احمد بن حنبل، المسند، ١٠٢١١

۵ \_ ابویعلی ، المسند ، ا: ۸۷ ا،۳۰۳، رقم : ۲۱۷

۲ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۲۲: ۱۵۵، رقم: ۴۱۴

٧ - بيهي ، شعب الإيمان ٢: ١٥٨ ، رقم: ١٣٣٠

٨ \_ ابن سعد، الطبقات الكبريٰ ، ٢٢:١٠

9 ـ سيوطي، الجامع الصغير، 1: ٣٥، قم: ٢٣

سر کا غیر معمولی طور یر برا یا چھوٹا ہونا انسانی شخصیت کے ظاہری حسن کوعیب دار بنا دیتا ہے۔جبکہ اعتدال وموز ونیت کے ساتھ سر کا بڑا ہونا وقار ورعنائی ،عقل و دانش اور فہم وبصیرت کی دلیل ہے۔اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابراہیم بیجور کی فرماتے ہیں: عظم الرأس دليلٌ على كمال القواى الدماغية، و هو آية النجابة (١)

"سر(اقدس) کا بڑا ہونا دماغی تولی کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ سردارِ قوم ہونے کی بھی دلیل ہے۔''

اعتدال کے ساتھ سر کا بڑا ہونا قابلِ ستائش ہے جبیبا کہ عبدالرؤف مناوی " فرماتے ہیں:

و عظم الرأس ممدوَّح لأنه أعون على الإدراكات و الكمالات\_(٢)

''سر کا بڑا ہونا قابلِ ستائش ہوتا ہے، کیونکہ یہ اُمر( حقائق کی) معرفت اور کمالات کے لئے معین و مدد گارہوتا ہے۔''

### ہے۔مونے مبارک

حضور نبیُ اکرم ﷺ کے سر انور پر مبارک مال نہایت حسین اور حاذ ب نظر تھے، جیسے ریشم کے ساہ سیجھے، نہ ہالکل سیدھے اور نہ پوری طرح گھنگھر بالے بلکہ نیم خمدار جیسے ہلال عید ، اور ان میں بھی اِعتدال ، توازُن اور تناسب کا حسین امتزاج بایا جاتا تھا۔

اللدرب العزت نے اینے محبوب ﷺ کی سیاہ زلفوں کی قتم کھاتے ہوئے إرشاد

#### وُ اللَّيْل إِذَا سُلِي (٣)

- (۱) پیجوری، المواہب اللد نبه علی الشمائل المحمد یہ :۱۳
  - (۲) مناوی، حاشه برجع الوسائل، ۲:۱۰
    - (۳)القرآ ن، الصحى ۲:۹۳

منهاج انثرنیك بیوروکی پیشکش

"(اے حبیبِ مرم!) قتم ہے ساہ رات کی (طرح آپ کی زلف عبریں کی) جب وہ(آپ کے رُخ زیبا باشانوں پر) جھا جائے۔''

یہاں تثبیہ کے پیرائے میں آپ ﷺ کے گیسوئے عنبریں کا ذکر قتم کھا کر کیا گیا جو دراصل محبوب ﷺ کے حسن و جمال کی قشم ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کو حضور اللیلائے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ ان کی نگاہیں ہمہ وقت آپ ﷺ کے چیرہ کا ا نور کا طواف کرتی رہتیں۔ وہ آپ ﷺ کی خمدار زلفوں کے اسیر تھے اور اکثر اپنی محفلوں میں آپ ﷺ کی زلف عنبرین کا تذکرہ والہا نہ انداز سے کیا کرتے تھے۔

حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

كان شعر النبي عُلْبُ رجلا، لا جعد و لا سبط (١)

''رسول اکرم ﷺ کی زلفیں نہ تو کلمل طور پرخمدار تھیں اور نہ بالکل سیرھی اکڑی ہوئی بلکہ درمیانی نوعیت کی تھیں۔''

صحابہ کرام ﷺ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے کیسوئے عنبریں کی مختلف کیفیتوں کو اُن کی لمبائی کے پہائش کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑے اچھوتے اور دل نشیں انداز سے بیان کیا ہے۔ اگر زلفانِ مقدس چھوٹی ہوتیں اور آپ ﷺ کے کانوں کی لوؤں کو چھونے لگتیں تو وہ پار سے آپ ﷺ کو''ذی لمة (جيموٹي زلفوں والا)'' کہه کر يکارتے، جيسا كه حضرت براء بن عازب ﷺ فرماتے ہیں:

ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول اللهُ النَّالِيَّةُ، شعره يضرب منكبد (٢)

(۱) اله بخاري، الشجيح ، ۲۲۱۲:۵ کتاب اللباس، رقم : ۲۲۵۹

٢ ـ مسلم، الشيخ ، ١٨ ١٩ . ١٨ ، كتاب الفضائل، رقم: ٢٣٣٨

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، ١٠:١١م

سم بيهي ، دلائل النوه ، ا: ۲۲٠

(٢) المسلم، الشيخ ،١٨١٨: ٨، كتاب الفضائل، قم: ٢٣٣٧ ۲ ـ بخاري، الحيح ، ۱۲۱۱، كتاب اللهاس، رقم: ۵۵۲۱

منهاج انظرنيك بيوروكي يليكش

 $\leftarrow$ 

'' میں نے کا نول کی لوسے نیچ منگئی زلفول والا سرخ جبہ پہنے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کرکوئی حسین نہیں دیکھا۔''

س۔ کتبِ حدیث میں درج ہے کہ ایک دفعہ ابو رمثہ تمیں اپنے والدِ گرامی کے ہمراہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بعد میں اُنہوں نے اپنے ہم نشینوں سے ان حسین لمحات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ ﷺ کی زلف عنبرین کا تذکرہ یوں کیا:

وله لمة بهما ردع من حناع(١)

''آپ ﷺ کی مبارک رفیس آپ ﷺ کے کا نوں کی لوسے ینچے تھیں جن کو مہندی سے رنگا گیا تھا۔''

۴۔ تسیح بخاری کی روایت میں حضرت براء بن عازب شب تاجدار کا نئات بی کی زلفِ سیاہ کے حسن و جمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

له شعر يبلغ شحمة اليسرى، رأيته في حلة حمر آء لم أر شيئًا قط

٣١٣٥ : ١٤ مع الحيح ، ٥٩٨:٥ ، ابواب الفصائل، رقم: ٣١٣٥

۵\_ابوداؤد، السنن،۴ :۸۱، كتاب الترجل، رقم: ۴۱۸۳

۲ ـ تر مذي، الشمائل الحمديه، ١:١٣، قم: ۴

۷- احمد بن منبل، المسند، ۴: ۰۰ ۳

۸\_ بيهجي، د لأل النوه، : ۲۲۳

9 - ابن حبان اصبها ني، اخلاق النبي ﷺ ،٢٤٧٤، رقم: ٣

(۱) ا۔احمد بن حنبل،المسند،۴۰ ۱۲۳

۲\_ابن حمان، الحيح ،۱۳۰: ۳۳۷، رقم: ۵۹۹۵

سريبهقي، السنن الكبري، ١٠١٥، مقم: ٩٣٢٨

۳\_طبرانی ، المعجم الکبیر،۲۲۹:۲۲ ، رقم: ۲۱۷

۵ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١: ٣٣٨

أحسن مند(١)

"آپ کی زفیں کا نوں کی لوتک نیچ لئتی رہتیں، میں نے سرخ جبہ میں حضور کے سرخ جبہ میں دیکھا۔"

۵۔ حضرت عا كشه صديقه رضى الله عنهاسے مروى ہے:

و كان له شعر فوق الجُمّة و دون الوفرة ـ (٢)

آپ ﷺ کی زلفیں کانوں اور شانوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں۔

ابودا وَدكى عبارت ميں فوق الوفرة و دون الجمة كے الفاظ بيں۔

۲۔ کبھی ایبا بھی ہوتا کہ آپ کی معتبر زلفیں قدرے بڑھ جاتیں اور کا نوں کی لووں سے تجاوز کرنے گئیں تو صحابہ کرام آپ کی کو''ذی و فر ق (لئکی ہوئی زلفوں والا)'' کہنے گئے۔سیدنا فاروق اعظم کے آپ کی حلیہ مبارک کا حسین تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی زلف مشکار کا تذکرہ یوں کیا:

كان نبى الله عَلَيْكُ ذو و فرة ـ (٣)

''حضور نبیُ اکرم ﷺ لٹکتی ہوئی زلفوں والے تھے۔''

2۔ اگر شانہ روز مصروفیات کے باعث بال مبارک نہ تر شوانے کی وجہ سے آپ ﷺ کی رفیس بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتیں تو صحابۂ کرام ﷺ فرط محبت سے آپ ﷺ کو ''ذی جمعة (کا ندھوں سے چھوتی ہوئی زلفوں والا)'' کہہ کر پکارتے۔

حضرت براء بن عاذب ﷺ روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله المعالية مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه  $(\gamma)$ 

- (۱) بخاری، الصحیح، ۱۳۰۳، سمار، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۸
- (٢) اـترندي، الجامع المحيح، ٢٣٣٠، ابواب اللباس، رقم: ١٤٥٥

۲ ـ ابوداؤ د، السنن، ۸۲: ۸، كتاب الترجل، رقم :۸۲:۸

- (٣) ابن عساكر، السيرة الغويه، ١٣٩:٣٣
- (۴) اـ تر مذي، الشمائل المحمدية، ۱۰۸۱، رقم:۲۲

"حضور ﷺ میانہ قد تھے۔ آپ ﷺ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ ﷺ کی زلفیں آپ ﷺ کے مبارک کا نوں کی لوکو چھوتی تھیں۔"

۸۔ حضرت براء ﷺ ہی سے مروی ہے:

ان رسول الله عَلَيْكِ كان يضرب شعره منكبيد (١)

"حضور ﷺ کی زلفیں کا ندھوں کو چوم رہی ہوتی تھیں۔"

9۔ صحابہ کرام کی رسول اللہ کے سرایائے مبارک کا ذکر محبت بھرے انداز میں کمالِ وافظگی کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ آپ کی عنبر بار زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے مولائے کا نئات سیدنا علی کرماللہ و جدالکرو فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْلَهِ حسن الشعر ـ (٢)

"رسولِ اكرم ﷺ كےموئے مبارك نہايت حسين وجميل تھے۔"

١٠ حضرت مند بن الي ماله الله وايت كرتے ميں:

رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها و إلا فلا يجاوز شعرة شحمة أذنيه إذا هو و فره (٣)

"آپ ﷺ کے بال مبارک خمیدہ تھ، اگر سر اقدس کے بالوں کی مانگ

.....۲\_ابن قيم، زا دالمعاد، ا: ۷۷

۳ عسقلانی، فتح الباری، ۲:۲۷۵

(۱) المسلم، الشيخ ،۱۸۱۹، كتاب الفضائل، رقم: ۲۳۳۸

۲ ـ بخاري، الشخيح ،۳:۳۰ ۱۳۰ ، كتاب المناقب، رقم :۳۳۵۸

سر\_ ابو دا ؤد، السنن ،۱۹:۴۰، كتاب اللباس، رقم :۲۷-۴۸

سم\_ نسائی، اسنن، ۱۳۴۰، کتاب الزینه، قم :۵۲۳۳

(۲) ا ـ ابن عسا كر، تهذيب تاريخ دمثق الكبير، ا: ۲ ا

٢\_ بيهقي ، دلائل النهو ه، ١: ٢١٧

(۳)اـ تر مذى، الشمائل المحمدية؛ ۳۶۱، مقم: ۸

۲ - جلى، السيرة الحلبيه، ۳۳۵:۳۸

**←** 

سہولت نکل آتی تو نکال لیتے تھے ورنہ نہیں۔ آپ ﷺ کے سرِ اقدی کے بال مبارک جب لمبے ہوتے تھے۔''

ا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ شديد سواد الرأس واللحية (١)

''حضور ﷺ کی ریش مبارک اور سر انور کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے''

۱۲۔ آپ ﷺ کے آ راکشِ گیسو کے مبارک معمول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عاس ﷺ فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ يسدل ناصيته سدل أهل الكتاب، ثم فرق بعد ذلك فرق العرب \_(٢)

"حضور نبی اکرم ﷺ بیشانی اُقدی کے اوپر سامنے والے بال بغیر مانگ نکالے پیچے ہٹا دیتے تھے جیسا کہ اہلِ کتاب کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ ﷺ اس طرح مانگ نکالتے جیسے اہل عرب نکالا کرتے۔''

# ۵\_جبین پُرنور

تاجدار کا ئنات حضور نبی اگرم کی مبارک پیشانی فراخ، کشادہ، روثن اور چمکدار تھی جس پر ہر وقت خوثی و اطمینان اور سرور ومسرت کی کیفیت آشکارا رہتی۔ جوکوئی آقائے دوعالم کی مبارک پیشانی پر نظر ڈالتا تو اُس پر موجود خاص چمک دمک اور تابانی د کیچے کر مسرور ہوجاتا، اُس کا دل کیگ گونہ سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔

---- سر\_ ابن حبان بستى ، الثقات،٢: ١٣٥

٣- طبراني ، المجم الكبير ، ١٥:٢٢ ، رقم : ۴١٣

(۱) اله صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۲: ۱۷

۲ ـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ۱: ۴۱۸

(۲) ا ـ ابن حبان بستى، الثقات، ۲ :۳۴، رقم : ۸۸۷۹

۲ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۴۳۷:۸، رقم ۲۵۴۵:

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آپ کی کشادہ اور پرنور پیشانی مبارک ہرفتم کی ظاہری وباطنی آ لاکشوں اور کثافتوں سے پاک تھی۔ صحابۂ کرام کی میں سے کسی نے آپ کی پیشانی انور پر بھی بھی اُکتا ہے اور بیزاری کی کیفیت نہیں دیکھی۔ آپ کی مبارک پیشانی پھولوں کی طرح تر وتازہ اور ماہِ تاباں کی طرح روثن و آبدارتھی، جس پر بھی شکن نظر نہ آئی۔ آپ کی ملاقات کے لئے آنے والوں سے اِس قدر خندہ پیشانی سے پیش آتے کہ آپ کی مجلس سے شخصیت کے نقوش مخاطبین کے دلوں پر نقش ہو جاتے اور وہ آپ کی مجلس سے موانست، جاہت اور اینائیت کا اِحساس لے کرلوٹے۔

ا۔ حضرت ہند بن ابی مالہ سے روایت ہے:

كان رسول الله عُلَيْكُ واسع الجبين (١)

''رسول الله ﷺ کشادہ پیشانی والے تھے''

حضرت سعید بن میتب کتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اوصاف مصطفیٰ کے بیان کرتے تو کتے:

كان مفاض الجبين ـ (٢)

"حضور ﷺ کی جبین اقدس کشاده تھی۔"

سار کتب سیر و تاریخ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدناعیسی اللی کو وی کے

(۱) ايتر مذي، الشمائل المحمد بيه ۱:۲ ۳۱، رقم: ۸

۲\_طبرانی، المحم الکبیر، ۱۵۵:۲۲، قم: ۴۱۴

س ببیثمی، مجمع الز وائد، ۸:۳۷

٣ ـ سيوطي، الجامع الصغير، ١:٣٥، رقم: ٢٣

۵\_بيهقى، شعب الإيمان،١٥٥،١٥٢، قم: ١٣٣٠

٢ ـ بيهق ، دلائل النو ه، ١:٢١٨

(۲) ا\_بيهق، دلائل النوه، ۱:۲۱۲

۲\_ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۲: كا

٣\_سيوطي ، الخصائص الكبري ، ٢٥:١١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

ذر بعبه نبئ آخر الزمال حضرت محمر مصطفیٰ کی بعثت مبارکه کی خبر دی اور آقائے دوجہاں کے کا کلید مبارک بیان فرمات ہوئے خصوصاً سرکار دوعالم کی جبینِ اقدس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا:

الصلت الجبين. (١)

''(وہ نبی) کشادہ بیشانی والے ہیں۔''

٣- حافظ ابن الى خيثمه بيان كرتے ہيں:

كان رسول الله عَلَيْكِ أجلى الجبين، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس، تراءى جبينه كأنه السراج المتوقد يتلألأ، كانوا يقولون هو عَلَيْكُ للهِ . (٢)

"حضور نبی اکرم ﷺ کی مبارک پیشانی روثن تھی۔ جب موئے مبارک سے پیشانی ظاہر ہوتی، یا رات کے وقت دکھائی دیتی یا آپ ﷺ لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو اُس وقت جبینِ انور یوں نظر آتی جیسے روثن چراغ ہو جو چبک رہا ہو۔ یہ حسین اور دکش منظر دکھ کر لوگ بے ساختہ یکار اُٹھتے کہ یہ رسول اللہﷺ ہیں۔"

۵۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عهدائیک دن چرخه کات رہی تھیں اور آ آقائے دو جہاں ﷺ اپنے پاپوش مبارک کو پیوندلگا رہے تھے۔اس حسین منظر کے حوالے سے آپ رضی الله عهافر ماتی ہیں:

(۱) ارابن عساكر، تهذيب تاريخ ومثق الكبير، ۱: ۳۳۵

٢\_ بيهقي ، دلائل النبو ه، ١: ٨ ٢٢

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة) ٢٠: ٨

٧- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٢٢:٢

(۲) اـ صالحي، سبل الهدي والرشاد،۲۱:۲

۲- ابن عساكر، السيرة النبويي، ۲۰۲:۳

فجعل جبینه' یعرق، و جعل عرقه یتولد نوراً، فبهت، فنظر إلی رسول الله عَلَیْ فقال: ما لك یا عائشة بهت؟ قلت: جعل جبین یعرق، وجعل عرقك یتولد نوراً، و لو رأك أبو كبیر الهذلی لعلم أنك أحق بشعر ـ (۱)

''لیں آپ کی مبارک پیشانی پر بسینہ آیا، اُس بسینہ کے قطروں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، میں اُس حسین منظر کو دکھ کرمبہوت ہوگئ۔ حضور نبی اکرم کے نبی نبی نبی اُس حسین منظر کو دکھ کرمبہوت ہوگئ۔ حضور نبی اکرم کے نبی نبی نبی کے قطرے ہیں جن سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اگر ابو کبیر حذلی آپ کے گئی اِس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ جان لیتا کہ اس کے شعر کا مصداق آب ہی ہیں۔''

حضور نبی اکرم ﷺ نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ دضی الله عنها کی گفتگوسی تو از روِ استفسار فرمایا کہ ابو کبیر هذلی نے کونسا شعر کہا ہے؟ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ دضی الله عنها نے بیشعر پڑھا:

فإذا نظرتُ إلى أسرة وجهه بوقت كبرق العارض المتهلل(٢) (جب ميں نے أس كے رخ روشن كو ديكھا تو أس كے رخماروں كى روشن يوں چكى جسے برستے مادل ميں بجلى كوند حائے۔)

شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت ﷺ نے آپ ﷺ کی روثن بیشانی کا لفظی مرقع اپنے ایک شعر میں یوں بیش کیا ہے:

متى يبد فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد(٣)

- (۱) ابن عساكر، السيرة النوييه ۳:۱۲
- (٢) ابن عساكر، السيرة الذبويه، ١٢ :١٢ ١
  - (۳)ا۔ حسان بن ثابت، دیوان:۲۷

منهاج انثرنیک بیوروکی پیشکش

www.MinhajBooks.com

 $\leftarrow$ 

سيرةُ الرّسول ﷺ ﴿ ١٢٧﴾ ﴿ ١٢٨

(رات کی تاریکی میں حضور ﷺ کی جبینِ اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روثن چراغ۔)

# ۲\_ اُبرومبارک

حضور تاجدار کا ئنات ﷺ کے اُبرو مبارک گہرے سیاہ، گنجان اور کمان کی طرح خمیدہ و باریک تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ چھپی رہتی لیکن جب بھی آپ ﷺ غیظ اور جلال کی کیفیت میں ہوتے تو وہ رگ اُبھر کر نمایاں ہو جاتی جسے دیکھ کر صحابہ کرام ﷺ جان لیتے کہ آ قائے دو جہاں ﷺ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔

ا۔ حضرت ہند بن الی ہالہ ﴿ فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب (١)

"رسولِ اکرم ﷺ کے اُبرو مبارک (کمان کی طرح) خدار، باریک اور گنجان تھے۔ ابرو مبارک جدا جدا جدا تھے اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر آتی۔"

....... بيهي ، السنن الكبري ، ٢٠٢٢ ، رقم : ١٥٢٠

۳ ـ مقريزي، امتاع الاساع، ۲: ۱۲۹

سم صالحي، سبل الهدي والرشاد، ٢١:٢٠

(۱) اـ ترمذي، الشمائل المحمدية، ٢، رقم : ٨

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲:۱۴

س بيهقي، دلائل النو ه، ١:١٦٨، ٢١٥

۳-سيوطي، الحامع الصغير، ۵:۱۳۵:۳۸

۵\_ا بن جوزی، الوفا:۳۹۲

۲۔ باریک ابروؤل کے بارے میں ایک اور روایت یول ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ دقيق الحاجبين (١)

"رسولِ اکرم ﷺ کے اُبرو مبارک نہایت باریک تھے۔"

حضور ﷺ کے دونوں ابروؤں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، اس کا اندازہ روئے منور کو بغور دیکھنے سے ہی ہوتا تھا ورنہ عام حالت میں یوں لگتا تھا کہ اُن کے درمیان سرے سےکوئی فاصلہ ہی نہیں ۔جیسا کہ سیدنا علی المرتضٰی ﴿ فَرَمَاتِ مِینَ:

كان رسول الله عَلَيْكُ مقرون الحاجبين (٢)

''رسول اکرم ﷺ کے ابرومقدس آپس میں متصل تھے۔''

بادی النظر میں مذکورہ بالا دونوں روایتوں میں تعارض محسوں ہوتا ہے۔ پہلی روایت ہے کہ ابرو مبارک ملے ہوئے نہ تھے جبکہ دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ ابرو مبارک ملے ہوئے نہ تھے جبکہ دوسری روایت کے درمیان تطبق یوں کی ہے:

الفرجة التي كانت بين حاجبيه يسيرة، لا تبين إلا لمن دقق النظر\_(٣)

'' دونوں ابروؤں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا جو صرف بغور دیکھنے سے محسوں ہوتا تھا۔''

(۱) المبثمي ، مجمع الزوائد، ۴،۲۰

۲\_ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲:۲

(۲) ا\_ابن عساكر، السيرة النبويه، ا: ۲۴۵

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1: ۴۱۲

سے حاکم ، المستد رک ،۱۳۹۱:۳ ، رقم :۸ ۵۴۸

۴- صالحی، سبل الهدی والرشاد،۲: ۲۲

(m) حلبي، السير ة الحلبيه ،mrm:m

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

# ے۔ چشمانِ مقدسہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو انہائی وجیہ، خوبصورت اور روش چرو اقدس عطا فرمایا تھا۔ اس چرو انور کی رعنائی و زیبائی کو آپ ﷺ کی خوبصورت اور فراخ آئکھیں چار چاندلگا رہی تھیں۔ آپ ﷺ کی مبارک آئکھیں پُرکشش جاذبِ نظر اورحسن و زیبائی کا بے مثال مرقع تھیں۔ صحابۂ کرام ﷺ بیان کرتے ہیں کہ آ قائے دو جہاں ﷺ کی مبارک آئکھیں خوب سیاہ، کشادہ، خوب صورت اور پُرکشش تھیں۔

ا۔ حضرت علی ﷺ سے مروی ہے:

كان أدعج العينين(١)

''رسول اکرم ﷺ کی آ تکھیں کشاد ہ اور سیاہ تھیں۔''

۲۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی چشمانِ مقدسہ کی پلکیں گہری سیاہ، دراز اور گھنی تھیں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

كان أهدب أشفار العينين (٢)

"" پ ﷺ کی چشمانِ مقدسه کی بلکیس نہایت دراز تھیں۔"

س۔ قافلۂ ہجرت اُم معبد رضی اللہ عها کے پڑاؤ پر پہنچا تو وہ حسنِ مصطفیٰ ﷺ کو دیکھ کر تصویر حیرت بن گئیں، حسنِ مصطفیٰ کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں:

> فی أشفاره وطف (۳) "حضور ﷺ کی مپکیس دراز ہیں۔"

> > (۱) اپیهی ، دلائل الهنوه، ۱:۳۲۳

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۱۰ ۲

س<sub>س</sub>يثمي ، مجمع الزوائد ، ۸: ۲۷۲

(۲) اله ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۱: ۴۱۴

۲\_مناوی، فیض القدیری، ۵:۴۸

(۳) ۱\_حسان بن ثابت، د يوان: ۵۸

\_

۴۔ آپ ﷺ کی آئکھوں کے اندر تیلی مبارک نہایت سیاہ تھی ، اُن میں کسی اور رنگ کی جھلک نہ تھی۔حضرت علی ﷺ روایت کرتے ہیں:

وكان أسود الحدقة ـ (١)

"رسول اكرم كل چشمانِ مقدسه كي تيلي نهايت ہي سيا تھي-"

۵۔ تیلی کے علاوہ آئکھوں کا بقیہ حصہ سفید تھا مگر اُس میں سرخی ہم آمیز یعنی کھلی ہوئی نظر آتی تھی، یوں لگتا تھا کہ اس میں ہاکا سا سرخ رنگ کسی نے گھول کر ملا دیا ہے اور دیکھنے والے کو وہ سرخ ڈورے دکھائی دیتے تھے۔

حضرت جابر بن سمرہ ﷺ روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْهُ أشكل العينير (٢)

"حضور الله كى چشمان مقدسه كے سفيد هے ميں سرخ رنگ كے دورے دكھائى دیتے ہے۔"

.....۲\_ حاكم ، المستد رك ،۳: ١٠ ، رقم :۴ ۲۲۸

٣ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٢٣١:١

ىم\_ بيهى، د لائل النبوه ، ۱: **٧** 

۵\_ابن عساكر، السيرة النوبيه ۳: ١٥٩

۲\_ میثمی، مجمع الزوائد، ۸:۹۷

۷- صالحی، سبل الهدی والرشا د،۲۳:۲۳

(۱) ۱- ابن سعد، الطبقات الكبري، ۱: ۴۱۲

۲- ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیری)، ۲: ۱۲

س ـ سيوطي ، الحامع الصغير، ٣٢:١

۳- سيوطي، الخصائص الكبري، I۲۵:۱

(٢) اـ ترندي، الجامع الصحيح ٢٠٣٠، ابواب المناقب، رقم: ٣٦٥٣

٢\_مسلم، العجيح ، ٢: ٢٥٨، كتاب الفصائل، رقم: ٢٣٣٩

۳ ـ ابن حمان، الصحيح ،۱۴: ۱۹۹، قم: ۲۲۸۸

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

۲۔ آ قائے دوجہاں ﷺ کی آ تکھیں قدرتی طور پرسرمگیں تھیں اور جو ان چشمانِ مقدسہ کو دیکھیا وہ یہ سمجھتا کہ آپ ﷺ ابھی ابھی سرمے کی سلائی ڈال کر آئے ہیں۔

حضرت جابر بن سمر ہے:

كنتُ إذا نظرتُ إليه، قلتُ: أكحل العينين وليس بأكحل(١) "ميں جب بھى آ قا كى چشمانِ مقدسہ كا نظاره كرتا تو أن ميں سرمه لگا ہونے كا گمان ہوتا حالانكہ حضور كا نے اس وقت سرمہ نہ لگایا ہوتا۔"

2۔ حضور ﷺ بیپن میں بھی جب نیند سے بیدار ہوتے تو سر کے بال اُلجھے ہوئے ہوتے نہ آ تکھیں بوجھل ہوتیں بلکہ آپ ﷺ خندہ بدلب اور شگفتہ گلاب کی طرح تروتازہ ہوتے اور قدرتی طور پر آ تکھیں سرگیں ہوتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس دھی اللہ عنهماسے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا:

كان الصبيان يصبحون رُمصاً شعثا، و يصبح رسول اللهُ اللّهُ اللهُ ال

"عام طور پر نیچ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں ہوجھل اور سر کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور ﷺ بیدار ہوتے تو آپ ﷺ کے سر انور میں تیل اور آنکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔"

> (۱) اـ تر مذی، الجامع التیجی، ۲۰۳:۵، بواب المناقب، رقم: ۳۶۴۵ (۱) مارتر مذی، الجامع التیجی، ۲۰۳:۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۴۵

> > ۲\_ تر مذی، الشمائل انحمد به، ۱۸۶۱

سر احمد بن حنبل، المسند ، ۵: 92

۳۹ ابن جوزی، الوفا: ۳۹۳

(٢) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١: ١٢٠

۲\_ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیرة)،۲۰ ۲۸۳

٣ ـ سيوطي ، الخصائص الكبري ، ١:١١٩١

٧- حلبي ، السيرة الحلبيه ، ١٨٩١

۵ ـ ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ۱: ۳۱

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش .com

۸۔ حضور نبی اکرم کی خوبصورت آئکھیں بڑی حیادارتھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی بھی حضور کی کی طرف آئکھ بھر کر تکتے ہوئے نہ دیکھا بلکہ آپ کی مبارک آئکھیں مایت درجہ شرم و حیاء کی وجہ سے زمین کی طرف جھی رہتی تھیں۔ حضور کی کواکٹر گوشئہ چشم سے دیکھنے کی عادت تھی، جب بھی کسی طرف دیکھتے تو تھوڑی اوپر آئکھ اٹھاتے اور اسی سے دیکھ لیتے۔ آپ کی اس ادائے محبوبانہ کا ذکر روایات میں بول مذکور ہے:

خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء (١) "آپ كى كانظر پاك اكثر جمكى رئتى اور آسان كى نسبت زمين كى طرف زياده رئتى ـُـ'

گوشئہ چشم سے دیکھنا کمال شفقت والفت کا انداز لئے ہوئے تھا جبکہ جھکی ہوئی نظریں بغایت درجہ شرم و حیاء پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سے سے بڑھ کرکون عفت مآب اور حیا دار ہوسکتا تھا گر جب بھی اللہ رب العزت کا پیغام آتا اور نزولِ وی کا وقت ہوتا تو آپ کی مبارک نظریں آسان کی طرف اُٹھتیں اور آپ کی لیٹ کر آسان کی طرف اُٹھتیں اور آپ کی لیٹ کر آسان کی طرف نگاہ کرتے جیسے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس وقت بھی آپ کی چیرہ انور کو بار باراٹھا کرآسان کی طرف دیکھر ہے تھے۔ اس کیفیت کوقر آن حکیم میں یوں بیان کیا گیا: قد نری تنگیب و جھک فی السَّمآءِ ۔ (۲)

"(اے صبیب!) ہم بار بار آپ کے رُخِ انور کا آسان کی طرف بلٹنا دکھ رہے ہیں۔"

(۱) اـتر مذی، الشمائل المحمدییه ۱۳۸۱، رقم:۸

٢ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٢٢:١

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٣٢:٦

م. سيوطي، الخصائص الكبريٰ، 1: • **١١**٠

(٢) القرآن، البقره، ٢: ١٢٨

# ٨ ـ بصارت مصطفیٰ ﷺ كاغیرمعمولی كمال

اللہ رب العزت نے انسان کو کائناتِ خار جی کے مشاہدے کے لئے بصارت اور کا ئناتِ داخلی کے مشاہدے کے لئے بصیرت عطا فرمائی۔ مؤخرالذکرکوحضور نبی اکرم ﷺ نے مؤمن کی بصیرت کہدکرنو بے خدا قرار دیا، آپ ﷺ کا فرمان ہے :

إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(١)

''مردِ مومن کی فراست (اور بصیرت) سے ڈرا کرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔''

جب ایک مردِمومن کی بصیرت کا بید عالم ہے تو آ قائے دو جہال ﷺ جواللہ
رب العزت کے محبوب ومقرب بندے اور رسول بیں ان کی بصیرت کی ہمہ گیر وسعتوں اور
رفعتوں کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ کرناکسی بھی فردِ بشر کے بس کی بات نہیں۔حضور نبی
اکرم ﷺ کو باطنی بصیرت اور ظاہری بصارت دونوں خوبیاں بڑی فیاضی اور فراخدلی سے عطا
کی گئیں ۔ عام انسانوں کے برعکس حضورﷺ اپنے بیچھے بھی دیکھنے پر قدرت رکھتے تھے اور
رات کی تاریکی میں دیکھنا بھی آپ کے لئے ممکن تھا۔

(۱) اـ تر مذى، الجامع الصحيح ، ٢٩٨٠، ابواب النفسير ، رقم : ٣١٢٧

۲ ـ بخارى، التاريخ الكبير، ۷: ۳۵۴، قم: ۱۵۲۹

٣ ـ قضاعي، مند الشھاب، ١: ١٨٨ ، رقم : ٦٦٣

٧- طبراني ، المجم الأوسط ،٣: ١٣١٢ ، رقم : ٣٢٥ ٣٢

۵\_ مبيثمی، مجمع الزوا ئد، ۱۰: ۲۶۸

٢ ـ طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ٢٠:١٣

٧- قرطبي، الجامع الاحكام القرآن، ١٠: ٣٣

۸ ـ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱: ۳۲۲

٩ ـ ابونعيم، حلية الأولياء، ٢: ١١٨

•ا مِصيداوي، معجم الشيوخ ، I: ۲۳۳

ا۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

هل ترون قبلتی هاهنا؟ فو الله! ما یخفی علیّ خشو عکم و لا رکوعکم، إنی لأرا کم من وراء ظهری۔(۱)

"تم میرا چېره قبله کی طرف د کیصتے ہو؟ خدا کی قتم! تمہارے خشوع (وخضوع) اور رکوع مجھ سے پیشیدہ نہیں، میں تم کو اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔"

حضرت انس الله روایت كرتے ہیں كه حضور الله في فرمایا:

''اے لولو! میں مہارا امام ہوں ، ثم رلوع ، جود ، قیام اور نماز شم کرنے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، میں تمہیں اپنے سامنے اور تیجیلی طرف( یکساں) دیکھتا ہوں۔''

سار حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين:

كان رسول الله عَلَيْكِ يرى باليل فى الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء\_(٣)

(۱) اله بخاري، الصحيح، ۱: ۲۱۱، كتاب المساجد، رقم: ۴۰۸

٢\_مسلم، الحيحي ، ١: ٣١٩ ، كتاب الصلوة ، رقم : ٣٢٣

س\_بيهق، دلائل النبوه، ۲:۳۷

سم حلبي، السيرة الحلبية ،٣٨٧:٣

۵ \_ سيوطي ، الخصائص الكبري ، ۱۰۴۰

۲ \_ ابن جوزی ، الوفاء: ۳۴۹، رقم: ۵۰۸

(۲) ارمسلم، الفيح ، ا: • ۱۸، كتاب الصلوق ، رقم : ۴۲۲

۲\_احمد بن حنبل،المسند ،۳۰: ۱۲۵

٣ ـ ابن خزيمة ، السيح ،٣:٧٠١ ، رقم: ١٩٧١

(٣) البيهقي، دلائل النبو ه، ٢: ۵۷

\_\_\_\_\_

"رسول الله على جس طرح دن كے أجالے ميں ديكھتے تھے أسى طرح رات كى تاريكى ميں بھى ديكھتے تھے۔"

٣- حضرت ابوذرغفارى ، فرماتے ہيں كه تاجدار كائنات للے فرمايا:

أنى أركى ما لا ترون (١)

"میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے۔"

٥- حضرت ثوبان الله سے مروى ہے كه حضور اكرم الله في في ارشا دفر مايا:

إن الله زوى لِي الأرض، فرأيتُ مشارقها و مغاربها (٢)

'' بیشک الله تعالیٰ نے میرے لئے زمین کوسمیٹ دیا تو میں نے اس کے شرق و غرب کو دیکھا۔''

٣\_سيوطي، الخصائص الكبري، ١٠٨٠ ا

۳۸۶:۳۰ انسان العيون،۳۸۲:۳۳

۵\_ ابن جوزي ، إلوفا : ١٩٨٩، رقم : ١٥٥

(۱) اـ ترمذي، الجامع الشيخ ۴،۲۰۱۳، ۵۵۱ بواب الزبد، قم ۲۳۱۲:

۲ ـ حاكم ، المستدرك، ۲: ۵۱۰

٣- احمد بن حنبل، المسند ، ۵: ٣٧١

۳۵۸:۹، المسند ،۳۵۸:۹

۵\_طبرانی، المعجم الاوسط، ۹: ۵۸ ، رقم:

۲ \_ بيهقي ، السنن الكبري ، ۵۲:۷ ، رقم : ۱۳۱۵

۷ ـ شعب الإيمان، ۴،۸ ۴،۸ ، قم: ۷۸۳

۸ ـ ابن کثیر ، البدایه والنهایه ۹ ، ۴۲:۱

9\_سيوطي، الخصائص الكبري، ١:٣١١

(٢) المسلم، الصحيح، ٢٢١٩٠ ، كتاب الفتن واشراط الساعة ، رقم : ٢٨٨٩

٢ ـ تر مذى، الجامع الشيخ ٢٠٢٠، ابواب الفتن، رقم: ٢١٧٦

٣- ابودا وَد، السنن، ٨: ٩٤، كتاب الفتن والملاحم، رقم: ٣٢٥٢

-----

حضرت عمرہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فر مایا:

إن الله قد رفع لى الدنيا، فأنا أنظر إليها و إلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، كأنما أنظر إلى كفي هذه (١)

''بیشک اللہ نے میرے لئے دنیا اٹھا کر میرے سامنے کردی۔پس میں دنیا میں جو واقع ہورہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس متھلی کو دیکھ رہا ہوں۔''

حضرت عقبہ بن عامر شے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم شے نے ارشاد فرمایا:
 إن مو عد کم الحوض، و إنبي الأنظر إليه من مقامي هذا۔ (۲)

"بیشک (میرے ساتھ) تہماری ملاقات کی جگہ حوض کوٹر ہے اور میں اُسے یہاں اِس مقام سے دیکھ رہا ہوں۔'

۸۔ حضرت اسماء رضی الله عها بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

ما من شئى كنت لم أره إلا قد رأيته فى مقامى هذا، حتى الجنة والنار (٣)

----- احمد بن حنبل ، المهند ، ۱۷۸۵، رقم: ۲۲۴۴۸

۵\_ابن حبان، الشيخي، ۲۲:۱۲، رقم: ۲۲۸۷

٢ ـ ابن ابي شيبه، المصن ، ١١: ٢٥٨ ، رقم : ١٤٧٠

(۱) الهیثمی ، مجمع الزوائد، ۲۸۷:۸

۲ \_ نعیم بن حماد، اسنن ،۱:۲۷

س سيوطي ، الخصائص الكبري ٢٠:١٨٥

۴- زرقانی،شرح المواہب اللدینیہ، ۲۰۴۰

(۲) ا بخاری، انتخ ۴۸: ۱۲۸ کتاب المغازی، رقم: ۳۸۱۲

۲\_احمد بن حنبل، المسند ،۴: ۱۵۴

٣ ـ طبرانی؛ أنجم الكبير؛ ١٨: ٩٤٩

(۳) اله بخاري، التي ، ۱:۹۷، كتاب الوضوء، رقم: ۱۸۲

۲ مسلم، التي ،۲۲۴:۲، کتاب الکسوف، رقم: ۹۰۵

۷، کیاب انکسوف، رم: ۹۰۵

"کوئی الی شے نہیں جو میں نے نہیں دیکھی مگر اس مقام پر دیکھ لی یہاں تک کہ جنت و دوزخ (کوبھی)''

9۔ حضور نبی اکرم کی چشمان مقدسہ کی بصارت کی گہرائی اور گیرائی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کی چاہتے تو عرشِ معلٰی سے تحت الشری کا تک ساری کا نئات بے جاب ہو کر نظر کے سامنے آ جاتی۔ قر آن اس بات پر شاہد عادل ہے کہ جب حضرت موسیٰ النظافی نظر کے سامنے آ جاتی۔ قر آن اس بات پر شاہد عادل ہے کہ جب حضرت موسیٰ النظافی نے بیاری دیدارِ الہی کے لئے عرض کی کہ' ذکتِ آرنی (اے رب! مجھے (اپنا جلوہ) دکھا)'' تو باری تعالیٰ نے اپنی صفاتی بخل کو و طور پر جینی جس کے نتیج میں کو و طور جل کر خاکستر ہوگیا اور آپ النظافی غش کھا کر گرگئے۔ یہ بہوشی ہے افاقہ ہوا تو اُس صفاتی بخل کے انعکاس کی وجہ ہے اُن کی بھارت کی دور بنی کا عالم یہ تھا کہ آپ تیس تمیں میل کے فاصلے پر سے کالے رنگ کی بھارت کی دور بنی کا عالم یہ تھا کہ آپ تیس تمیں میل کے فاصلے پر سے کالے رنگ کے بھر میں سیاہ رات کے اندر چیوئی کو آئھوں سے چاتا ہوا دیکھے لیتے تھے۔ (ا)

جب حضرت موی کلیم اللہ کو اللہ تعالی کی صفاتی بجلی کے اِنعکاس سے اتن بصارت مل سکتی ہے تو وہ ہتی جس نے تجلیات الہید کا براہ راست مشاہدہ کیا اُن کی چشمانِ مقدس کی بصارت کا کیا عالم ہوگا! شب معراج چشمانِ مصطفوی اللہ کی تجلیات کو نہ صرف دیکھتی رہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغيٰ (٢)

نہ نگاہ جھیکی نہ حد سے بڑھی 🔿

حضور العَلَيْكُ نَ خُود فرمايا:

سیم ۳۰۰۰-۳۰ \_ ابن حیان، اسیم ، ۲:۸ ۳۸ ، رقم : ۱۳ ۱۳ س

ىه\_ ابوعوانه، المسند ، ا:۵۱

۵\_ بيهقى، اسنن الكبرى ،۳: ۳۳۸ ، رقم: ۱۱۵۳

- (۱) قاضی عیاض، الشفاء، ۱:۳۲۸
  - (٢) القرآن، النجم، ٤٤:٥٣ ا

\*\*

سيرةُ الرّسول ﷺ جلد دہم

رأیتُ ربی فی أحسن صورة ..... فوضع یده بین کتفی فوجدتُ بردها بین یدی، فتجلّی لی کل شیء، و عَرَفْتُ ۔ (۱)

دیس نے الله رب العزت کو (اس کی شان کے مطابق) خوبصورت شکل میں دیکھا، الله تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میر بے دونوں کندهوں کے درمیان رکھا تو میں نے (الله کے دستِ قدرت کا فیض) شخدگ (کی صورت میں) اپنے مین نے (الله کے دستِ قدرت کا فیض) شخدگ (کی صورت میں) اپنے سینے کے اندرمحسوں کیا جس کے بعد ہر شے میر ب سامنے عیاں ہوگئ۔'' سیدنا ابن عباس کے بعد ہر شے میر ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں: فعلمت ما فی المسملوات والارضِ۔ (۲)

فعلمت ما فی المسملوات والارضِ۔ (۲)

در ایس میں نے آسانوں اور زمین کی ہر شے کو جان لیا۔''

# 9۔ ناک مبارک

تاجدار کا ئنات حضور رحت ِ عالم ﷺ کی ناک مبارک کمال درجہ قوت ِ شامہ کی حامل اور نہجوں کی امین تھی۔ آقا علہ العلو اوالسلام کی بنی مبارک زیادہ بلند نہ تھی لیکن دیسے والوں کو اعتدال اور تناسب کے ساتھ قدرے اُونچی دکھائی دیتی تھی۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مائل بہ بلندی تھی۔ وہ درمیان میں قدرے بلند اور باریک تھی، موثی اور بھدی نہ تھی، طوالت میں اِعتدال پیندی کی مثال تھی، موزونیت اور تناسب کے سانیچ میں ڈھلی ہوئی صناع ازل کا شاہ کار دکھائی دیتی تھی۔

#### ا۔ حضرت علی کھی سے مروی ہے:

- (۱) ترمذي، الجامع الصحيح ،۳۶۷:۵، ابواب النفسير، رقم: ۳۲۳۳
  - (۲) ا\_ جامع الترندي، ۲۹۲۵، رقم: ۳۲۳۳

۲ ـ دارمي، السنن، ۲:۵۱، رقم: ۲۱۵۵

٣ ـ ابويعلى، المسند، ٨: ٥٧م، رقم: ٢٦٠٨

٧- ابن عبدالبر، التمهيد ،٣٢٣:٢٣، رقم: ٩١٨

۵\_خطيب بغدادي، مشكوة المصابيح، ٦٩ ٥- ٢

كان رسول الله عليه الله عليه العرنين (١)

۲۔ حضور نبی اکرم کی ناک مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیک دمک اور آب و تاب سے نواز اتھا کہ اس سے ہر وقت نور چھوٹنا تھا۔ اُسی چیک کا نتیجہ تھا کہ ناک مبارک بلند دکھائی دیتی تھی لیکن جو شخص غور سے دیکھا تو وہ کہتا کہ ماکل بہ بلندی ہے۔ حضرت ہند بن ابی بالہ کے فرماتے ہیں:

كان رسول اللهُ اللهُ اللهُ أَقنى العرنين، له نورٌ يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشه (٢)

"حضور ﷺ کی ناک مبارک اونچی تھی جس سے نور کی شعاعیں پھوٹتی رہتی تھیں، چوشخص بنی مبارک کوغور سے نہ دیکھتا وہ حضورﷺ کو بلند بنی والا خیال کرتا (حالانکہ اسانہیں تھا)۔"

### +ا\_ رُخسارِ روشن

حضورنی اکرم ﷺ کے مبارک رخسار نہ زیادہ اُجربے ہوئے تھے اور نہ اندرکی طرف دھنے ہوئے، بلکہ اِعتدال و توازن کا دکش نمونہ تھے۔ سرخی ماکل سفید کہ گلاب کے پھولوں کو بھی دکھے کر پسینہ آجائے، چک الیمی کہ چاند بھی شرما جائے، گداز الیما کہ شہنم بھی پانی بھرتی دکھائی دے، نرماہٹ الیمی کہ کلیوں کو بھی حجاب آئے۔ رخسار مبارک دیکھنے

(۱) ا\_سيوطي، الخصائص الكبرى، ١: ١٢٨

۲ ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ۲۹:۲

(۲) ايتر مذي، الشمائل المحمدية ٣٦:١ مرقم: ٨

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲:۲۲

س بيهيق ، دلائل النو ه، ١:٢١٥، ٢١٥

۴- ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیر ة )، ۲:۷۱،۱۳۱

۵\_سيوطي، الخصائص الكبريٰ، ۱:•١١١

والے کو ہموار نظر آتے تھے مگر غیر موزوں اِرتفاع کا کہیں نشان تک نہ تھا۔

ا حضرت مند بن ابي ماله الله عددايت هے:

كان رسول الله عَلَيْهِ سهل الخدين ـ (١)

"حضور ﷺ کے رخسار مبارک ہموار تھے۔"

یہاں اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں الخد الأسیل 'ک فرق کے حوالے میں الخد الأسیل 'ک فرق کے حوالے سے شخ محد بن بوسف صالحی ہیاں کرتے ہیں:

ليس في خديه نتوء و إرتفاع، و قيل: أراد أن خديه الله أسيلان قليل اللحم رقيق الجلد (٣)

"آپ ﷺ کے رخسار مبارک میں غیر موزوں ارتفاع نہ تھا، اور کہا جاتا ہےکہ آپ ﷺ کے رخسار مبارک اسیلان 'ضے یعنی اُن پر گوشت کم اور اُن کی جلد نرم تھی۔

#### ۲۔ حضرت ابو بکر صدیق اورایت کرتے ہیں:

(۱) ابتر مذی، الشمائل المحمدیه؛ ۳۶۱، رقم:۸

٢ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١:• ٩

٣ ـ طبري، الكامل في التاريخ، ٢٢١:٢

٣- بيهيق، د لائل النبوه ، ٢١٥،٢١٣

۵ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۲: ١٤

۲ ـ سيوطي، الخصائص الكبري ، ۱:۸۲۱

۷- حلبي، السيرة الحلبيه، ۳۳۷:۳۳۸

(٢) ١- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ١٩:٢

۲ ـ سيوطي ، الخصائص الكبري ، 1: ١٢٧

(۳) ا ـ صالحی،سبل الهدی والرشاد،۲۹:۲

۲ ـ ابن کثیر، شائل الرسول :۴۲

كان رسول الله أبيض الخدر ١)

"حضور ﷺ کے رخسار مبارک نہایت ہی چیکدار تھے۔"

س۔ حضرت ابوہریرہ دیا سے روایت ہے:

كان رسول الله عُلْبِين أبيض الخدين (٢)

"حضور ﷺ کے رخسار مبارک سفیدرنگ کے تھے۔"

### اا ـ لبِ اقدس

حضور نبی اکرم ﷺ کے لب مبارک سرخی مائل تھے، لطافت ونزاکت اور رعنائی و دکاشی میں اپنی مثال آپ تھے۔

ا۔ آپ اللہ کی لطافت وشکفتگی کے حوالے سے روایت ہے:

كان رسول اللهُ اللهُ أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فمر (٣)

''آپ ﷺ کے مقدی لب اللہ کے تمام بندوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور پوقت سکوت نہایت ہی شگفتہ ولطیف محسوں ہوتے۔''

۲۔ لب مبارک وا ہوتے تو دہن پھول برسا تا، حضرت جابر سے روایت ہے:
 کان فی کلام د سول الله علی ہے۔

'' آ قاعلهالصلوهٔ ولسلام کی گفتگو میں ایک نظم اور گھبرا وَ ہوتا۔''

- (I) صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲۹:۲
- (٢) صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٩:٢
  - (۳) اپنهانی، الانوار انجمدیه: ۲۰۰
  - ٢ ـ بيهيقي ، دلائل النبو ه، ١:٣٠ ٣٠
- ٣- ابن عساكر، السيرة النبويه،٣٠٣ ٢٠
- (۴) ا ـ ابودا وَ، السنن، ۲۸۱:۴۴، كتاب الادب، رقم : ۴۸ ۴۸

۲ ـ ابن ابی شیبه، المصف، ۵: ۲۰۰۰، رقم: ۲۲۲۹

 $\leftarrow$ 

س- آ قائے محتشم ﷺ مشہر کھر کو ایک محتشم ﷺ میں کوئی ابہام اور اُلجھاؤ نہ ہوتا جس میں کوئی ابہام اللہ عنها سے روایت ہے:

أن النبى عَلَيْكُ كان يحدث حديثا، لوعده العاد لأحصاف(١) "رسولِ اكرم الله إس قدر هم كم بات كرت كدا كركوكي شاركرنا جابتا توكر سكّا تقال "

حضرت أم معبدر ضى الله عنها سے روایت ہے: (كلامه) فصلٌ لا نزر و لا هذر ـ (٢) " فَتْكُونْها بِيت فَصِيح و بلِغ ہوتى، اس مِيس كى بيشى نه ہوتى ـ "

# ۱۲\_ دہن مبارک

حضور ﷺ کا دہن مبارک فراخ، موزوں اور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے:

۳- ابن سعد، الطبقات الكبري، a: 2 ك

۵ ـ سيوطي ، الخصائص الكبريٰ ، ۱: ۳۷۵

(۱) اله بخاري، التيجيح، ۱۳۰۷، كتاب المناقب، رقم: ۳۳۷، ۲

۲ مسلم، الشح به: ۲۲۹۸، قم: ۲۴۹۳

۳\_حميدي، المسند ،۱:۱۲ ، رقم: ۲۴۷

۳۵ ابن جوزی، الوفا،۲:۳۵ ۲

(٢) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١:١٣٢

۲ ـ طبرانی، أنجم الكبير، ۲ : ۴۹، رقم: ۳۲۰۵

٣ ـ حاكم ، المستد رك ،٣: ١٠ ، رقم :٣٧٧ ٢

٣٠- ابن كثير، شائل الرسول: ٣٦

۵ ـ صبية الله، اعتقاد الل السنة، ۴، ۹: ۹ ک

كان رسول الله عَلَيْكِ صليع الفه (١)

د بن اقدس چرہ انور کے حسن و جمال کو دو بالا کرتا۔ ایبا کیوں نہ ہوتا آپ

کے دہن مبارک سے جو کلمہ ادا ہوتا حق ہوتا، حق کے سوائیچھ نہ ہوتا۔ بیعلم و حکمت کا چشمیہ

آبِ روال تھا جس کے بارے میں ارشا دفر مایا گیا:

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواي (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّوْ لِحِي (٢)

''اور وہ اپنی (لیعنی نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے وہ تو وہی

فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) اُن پر دحی ہوتی ہے 0 ''

غصہ کی حالت میں بھی دہنِ اقدی سے کلمہ حق ہی ادا ہوتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله علما آقا ﷺ کی ہر بات کو حیط تحریر میں لے آیا کرتے تھے کیونکہ حضور رحت عالم ﷺ نے خود اُن سے فرما تھا:

أكتب، فوالذى نفسى بيده! ما يخرج منه إلاحق (٣)

(1) الترندي، الجامع الصحيح ، ٣٣٠٦، ابواب المناقب، رقم : ٣٦٥٧

۲\_ تر مذي، الجامع الصحح، ۲: ۳۳: ابواب لمنا قب، رقم : ۳۶۴۶

٣ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ٩٤:٥، رقم: ٢٠٩٥٢

۴- ابن حبان، الصحیح، ۱۲، ۹۹، رقم: ۲۲۸۸

۵\_طیالسی المسند ،۱۰،۴۰۱، رقم: ۲۶۵ د محمد

۲ ـ طبرانی، اُمجم الکبیر، ۲: ۲۲۰، رقم: ۱۹۰۳

٤ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١٠١١

٨ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٢٢:٦

٩\_سيوطي، الجامع الصغير، ١:٥٣٥، رقم:٢٣

(٢) القرآن، النجم، ٣٠:٥٣،٨

(٣) ١ ـ ابودا ؤد، السنن ،٣١٥:٣، كتاب العلم، رقم: ٣٦٢٦

٢ ـ ابن اني شيبه، المصن ، ٥ :١١١٣ ، رقم: ٢٦٢٨

 $\leftarrow$ 

''لکھو (جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے )، اُس ذات کی قشم جس کے قبضہ ' قدرت میں میری جان ہے! اس منہ سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔''

حضور ﷺ کا فرمان، اللہ کا فرمان، حضور ﷺ کا نطق، نطقِ اللهی، جس میں خواہشِ نفس کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ آقائے دو جہاں ﷺ اپنے صحابہ کرام ﷺ سے بھی بھی دل گئی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ خوش کلامی، مزاح اور خوش مزاجی کے جواہر سے بھی آپ ﷺ کی الفتگو مزین ہوتی لیکن اُس خوش طبعی، خوش مزاجی یا خوش کلامی میں بھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا، مزاح اور دل گئی میں بھی جوفرماتے حق فرماتے۔

## ۱۳ دندانِ اقدس

تاجدار کائنات حضور رحمتِ عالم ﷺ کے دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے،
سامنے کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تبسم فر ماتے تو یوں لگتا کہ دندان
مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ فر ماتے ہیں کہ جب آپ ا
مسکراتے تو دانتوں کی باریک ریخوں سے اس طرح نور کی شعاعیں نکلیں کہ در و دیوار
چیک اُٹھتے۔

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ أَفلج الثنيتين، إذا تكلم رئى كالنور يخرج من بين ثناياهـ(١)

'' حضور نبی اکرم ﷺ کے سامنے کے دانتوں کے درمیان موزوں فاصلہ تھا جب گفتگو فرماتے تو ان ریخوں سے نور کی شعاعیں پھوٹی دکھائی دیتیں۔''

.....يى بيهقى، المدخل الى السنن الكبرى، ٥٠١٥:١ م قم: ٧٥٧

۴-عسقلانی، فتح الباری، ۱:۷-۲

۵\_حسن را تھر ھن ی، المحد ث الفاصل، ۱: ۳۶۶

(۱) ابه دارمی ،السنن ، ۲۳۸۱ ، باب فی حسن النبی ﷺ ، قم : ۵۸ ۲ به طبرانی ، انجم الاوسط ، ا: ۲۳۵ ، رقم: ۷۲۷

←

مسکراتے تو جیسے موتیوں کی لڑیاں فضا میں بکھر جاتیں، چیرۂ انور گلاب کے

پیول کی طرح کھل اُٹھتا:

إذا افترّ ضاحكاً إفترّ عن مثل سنا البرق و عن مثل حبّ الغمام، إذا تكلم رئى كالنوريخرج من ثناياه (١)

''جب حضور ﷺ تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح ۔ حمکتے، جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے دندان مبارک سے نورنکل رہا

حضرت ہند بن ابی ہالہ اللہ فی ندان مبارک کی خوبصورتی اور جبک کا نقشہ إن الفاظ ميں تھينجا ہے:

كان رسول الله عَلَيْهُ يَفْتِهُ عِن مثل حب الغمام (٢)

"حضور ﷺکے دانت تبسم کی حالت میں اولوں کے دانوں کی طرح محسوس

ہم۔ حضرت علی المرتضٰی ﷺ فرماتے ہیں:

مبلّج الثنايا و في روايةٍ عنه بُرّاق الثنايا(٣)

.....س بيهيق، دلائل النو و ١:٥١٥

هم حليي، انسان العبون، ١٠ ٢ ٢٣٨

۵\_میانی ، الانوارامحمدیه: ۱۹۹

(۱) ابه قاضی عماض، الثفا، ۱: ۳۹

۲ ـ سيوطي ، الخصائص الكبري ، ١: ١٣١

٣ ـ تر مذي، الشمائل الحمد به، ١: ١٨٥، رقم: ٢٢٦

(۲) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۴۲۳

۲\_ ابن جوزی ، الوفا: ۳۹۵

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه، (السيرة)، ٣٢: ٢٣

(۳)ا ـ مبهاني، الانوار المحمدية: 199

"حضور نبی اکرم ﷺ کے دانت مبارک بہت چمکدار تھے۔"

۵۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے دندان مبارک کا مسوڑھوں میں جڑاؤ اور جماؤ نہایت حسین تھا، جیسے انگوٹھی میں کوئی ہیرا ایک خاص تناسب کے ساتھ جڑ دیا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریں ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ حسن الثغر (١)

"رسولِ اكرم ﷺ كے تمام دانت مبارك نهايت خوبصورت تھے"

امام بوصيرى رحمة الله عليه نے دندان مبارك كو چكدارموتى سے تثبيه دى ہے:

كأنّما اللّؤلؤ المكنون فى صدفٍ من معدنى منطق منه و مبتسم

(حضور ﷺ کے دانت مبارک اس خوبصورت چمکدار موتی کی طرح ہیں جو ابھی سیب سے باہر نہیں نکا۔)

## ۱۳ زبان مبارک

حضور نبی اکرم کی مبارک زبان حق وصدافت کی آئینہ دار تھی۔ آپ کی زبان حق تر جمان کا اللہ رب العزت نے قرآ نِ مجید میں ذکر فرمایا۔ جب نزولِ وحی ہوتا تو حضور کی اُسے جلدی جلدی محفوظ کرنے کے آرز ومند ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد

.....۲- ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲:۸۱

۳\_سيوطي ، الخصائص الكبريٰ ، ١: ١٢٩

(۱) ا\_ بخاري، الادب المفرد، ۱: ۹۵ س، رقم: ۱۱۵۵

۲ ـ سيوطي ، الخصائص الكبريٰ ، 1: ۱۲۵

سرحلبي، انسان العون،٣٦:٣٣٨

۳- صالحی، سبل الهدی والرشاد،۲: ۳۰

فرمايا:

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ ۞ (١)

(اے صبیب ﷺ!) آپ اُسے جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے (نزول وحی کے ساتھ)ا بنی زبان کوحرکت نہ دیں 0''

حضور نبی اکرم ﷺ کی مبارک زبان فضول اور لالینی باتوں سے پاک تھی ، اس کئے کہ زبانِ اقدس سے نکل ہوا ہر لفظ وقی الٰہی تھا جس میں سرے سے غلطی اور خطا کا کوئی إمكان بي نهيس تفار ارشاد باري تعالى ہے:

وَ مَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُواى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّو لِحِي (٢)

''اور وہ این (لیعن نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے وہ تو وہی فرماتے ہیں جو(اللہ کی طرف سے) اُن پروحی ہوتی ہے0''

حضرت علی ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْهُ بِيخِزِن لسانه إلا فيما يعنيه (٣)

''نبیُ اکرم ﷺ زبان اقدس کولا لینی با توں سے محفوظ رکھتے تھے''

## ۵ا۔ آواز مبارک

حضور رحمت عالم ﷺ کی مبارک آواز دلآ ویزی اور حلاوت کی حاشی لئے ہوئے حسن صوت کا کامل نمونه تھی۔ انہائی دکش، باوقار اور بارعب تھا۔ آپ ﷺ تھہر کھر

- (۱) القرآن، القيامه،۷۵:۲۱
- (۲) القرآن، النجم، ۳۰:۵۳،۸

(٣) ابتر مذي، الشماكل المحمدية ا: ٢٧٤، باب ما جاء في تواضع رسول الله هي، رقم: ٣٣٧

۲ ـ ابن جوزي، صفوة الصفوه، ا: ۱۵۸

٣ ـ ابن قيم، زاد المعاد، ١: ١٨٢

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

پوں گفتگو فرماتے کہ بات دل میں اتر جاتی اور مخاطب دوبارہ سننے کی خوا<sup>م</sup>ش کرتا۔

حضرت انس الله سے روایت ہے:

ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه، حسن الصوت، حتى بعث نبيكم عُلِيْكُم، فبعثه حسن الوجه حسن الصوت(١)

''الله تارک و تعالیٰ نے جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آواز دے کرمبعوث فرمایاحتیٰ کہ تمہارے نبی مکرم ﷺ کومبعوث فرمایا تو انہیں بھی خوبصورت چہرے اور خوبصورت آ واز کے ساتھ مبعوث فرمایا۔'

حضرت براء بن عازب ﷺ نماز عشا میں حضور نبی اکرم ﷺ کی تلاوت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں:

سمعتُ النبيءَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَمُ السِّينِ وَ الزَّيْتُونِ فِي العشاء، و ما سمعتُ أحداً أحسن صوتاً منه أو قراء قُ(٢)

''میں نے حضور ﷺ کونماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ ﷺ سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرآۃ والانہیں یایا۔''

(۱) ابه ابن سعد، الطبقات الكبري، ۱: ۲ ۲۳

۲ ـ ترمذي ، الشمائل المحمديه ، ا: ۲۶۱ ، قم : ۳۲۱

۳- ابن کثیر، البدیه والنهایه، ۲: ۲ ۲۸

م پسپوطی، الخصائص الکبری، ا: ۱۲۴

۵\_حلبی،السیرة الحلبیه،۳: ۴۳۴

(۲) البخاري، السحيح، ۲۲۲۱، كتاب الاذان، رقم: ۲۳۵

٢\_مسلم، الحيحي، ١: ٣٣٩٩، كتاب الصلوة ، رقم: ٣٦٨م

٣ ـ ابن ماجه، السنن، ١: ٣٤٣ ، كتاب إقامة الصلوة والنة فيها، رقم: ٨٣٥

سم \_ احمد بن حنبل، مبند، ۲۰: ۳**۰۳** 

۵\_ ابوعوانه، مسند، ۱: ۷۷/ ، رقم: ۱۷۷۱

سفر ہجرت میں حضور ﷺ نے اُم معبد رضی الله عها کے بال قیام فرمایا۔ آب ﷺ کی

آواز کے بارے میں اُم معبد رضی الله عها کا کہنا ہے:

في صوته عَلَيْكُ صُحُلٌ ـ (١)

"آپ ﷺ کی آواز میں دید پہتھا۔"

حضور ﷺ کی آ واز نغے گی اور حسن صوت سے کمال درجہ مزین تھی۔حضرت جبیر بن مطعم ﷺ بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُمْ حسن النغمة (٢)

'' حضور ﷺ کا لب ولهجه نهایت حسین تھا۔''

۵۔ 💎 میداء فیض نے حضور سید المرملین ﷺ کو اس منفرد وصف جمیل سے نواز رکھا تھا كه آب على آواز دوردورتك بينج جاتى \_حضرت براء بن عازب هفرمات بين:

خطبنا رسول الله عليلل حتى أسمع العواتق في خدور هن (٣)

''حضور رحت ِ عالم ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو پردہ نشین خواتین کو بھی آپ

..... ٢\_ بيهقي، اسنن الكبري، ٢: ١٩٥٨، قم: ٢٨٨٨

(۱) الطبراني، المحجم الكبير، ۴٠: ٥٠، رقم: ٣١٠٥

۲ حاكم، المة درك، ٣: ١٠، رقم: ١٢٢٨

سر\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: ٢٣١

سم \_طبري، الرياض النضر ه، 1:1 ميم

۵\_ زرقانی، شرح المواہب اللدنیہ، ۵: ۴۴۶

(۲) ا ـ صالحي ،سل الهدي والرشاد،۲:۱۹

۲ زرقانی، شرح المواهب، ۵: ۲۴۲

(٣) اـ سيوطي، الخصائص الكبريٰ ، ١: ١١٣

٢- طبراني، أمجم الاوسط،٣: ١٢٥، رقم: ٣٧٧٨

٣\_ طبراني، أنحجم الكبير، ١١: ١٨، رقم: ١٣٢٢ ا

ﷺ نے پردول کے اندر (بیخطبہ) سایا۔'

۲۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهاسے مروی ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن منبر پر تشریف فر ماہوئے اور لوگوں سے بیٹھنے کو کہا:

فسمعه عبد الله بن رواحة و هو فی بنی غنم فجلس فی مکاند (۱)
"اس وقت حضرت عبدالله بن رواحه همگله بن غنم میں تھ، انہوں نے آپ
کی آ واز مبارک سنی اور و ہیں بیٹھ گئے۔"

2۔ خطبہ جمتہ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد سوالا کھ کے قریب تھی ، اس اجماع عظیم سے آپ کھی نے خطاب فرمایا تو اجماع میں شریک ہر شخص نے خطبہ سنا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن معاذ تمیمی فی فرماتے ہیں:

کنا نسمع ما یقول و نحن فی منازلنا، فطفق یعلمهم مناسکهم\_(۲)

"جم اپنی اپنی جگه پر حضور الله کا خطبه سن رہے تھے جس میں حضور الله لوگول کو مناسک جج کی تعلیم دے رہے تھے۔"

----- م پیثمی ،مجمع الزوائد ، ۸ : ۹۴

۵ ـ نبهانی ، الانوارانمحمدیه: ۲۰۷

(۱) ا\_نبهانی،الانوار المحمدیه، ۷۰۷

٢ \_سيوطي، الخصائص الكبري، ا: ١١٣٠

٣\_مقريزي، امتاع الاساع، ٢: • ١٦

(٢) ا\_ابودا ؤد، لسنن ،٢. ١٩٨، كتاب الحج، رقم: ١٩٥٧

٢\_نسائي، السنن، ۵: ۲۲۹، كتاب مناسك الحج، رقم: ۲۹۹۲

۳ \_ بيهقي ،سنن الكبري، ۵: ۱۳۸، رقم: ۹۳۹۰

۳\_مقریزی، امتاع الاساع،۲:•۱۲

# ۱۷\_ ریش اقدس

حضور رحت عالم ﷺ کی ریش مبارک گھنی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی باریک اور خوبصورت تھی، ایسی بھری ہوئی نہ تھی کہ پورے چیرے کو ڈھانب لے اور نیجے گردن تک چلی جائے ۔ ہالوں کا رنگ ساہ تھا، سرخ وسفید چیزے کی خوبصورتی میں ریش مبارک مزید اِضافه کرتی۔ عمر مبارک کے آخری حصہ میں کل سترہ یا بیس سفید بال ریش مبارک میں آ گئے تھے لیکن بیسفید بال عموماً سیاہ بالوں کے ہالے میں چھیے رہتے تھے۔ آپ ﷺ ریش ممارک کے بالوں کوطول وعرض سے برابر کٹوا دیا کرتے تھے تا کہ بالوں کی بے ترتیبی سے شخصی وقار اور مردانہ وجاہت پر حرف نہ آئے۔

حضرت علی ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْ صنحم الرأس و اللحية (١)

''حضور ﷺ اعتدال کے ساتھ بڑے سرا ور بڑی داڑھی والے تھے۔''

۲۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْهِ أسود اللحية (٢)

"حضور ﷺ کی ریش مبارک ساہ رنگ کی تھی۔"

(۱) ارجاكم، المبيدرك، ۲: ۲۲۲، رقم: ۴۱۹۴

٢\_ احمد بن عنبل، المسند، ١:٩٩

س بيهق، دلائل النوه، ا: ۲۱۲

سم به ابن سعد ، الطبقات الكبري ، 1: ااسم

۵\_طبری ، تاریخ الامم والملوک، ۲: ۲۲۱

۲- ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیر ق)، ۲: کا

(۲) البيهقي، دلائل النبوه، ا: ۲۱۷

۲\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۳۳۳

سر\_سيوطي، الخصائص الكبريٰ، ١: ١٢٥، قم: ١٩٩٣

٣- حضرت أم معبد رضي الله عنهاجنهين سفر ججرت مين والي كونين الله عن ميز باني كا

شرفِ لازوال حاصل ہوا، اپنے تاثرات إن الفاظ میں بیان کر تی ہیں:

كان رسول الله عَلَيْهِ كثيف اللحية (١)

"رسول اکرم ﷺ کی ریش اقدس گھنی تھی۔''

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْهُ كث اللحية (٢)

"حضور ﷺ کی دا ڑھی مبارک گھنی تھی۔"

۵۔ حضرت سعید بن میتب ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برہ ﷺ کی تعریف میں یوں گویا ہوئے:

كان ..... أسود اللحية حسن الشعر ..... مفاض اللحيين (٣)

(۱) ا\_این جوزی،الوفا: ۷۹س

۲ ـ حاكم ، المستد رك ،۳: ۱۰

٣- ابن عساكر، السيرة النبوية ١٨ ٩٠:٣٠

سم ـ سيوطي، الحامع الصغير، 1: m

۵\_مناوي، فيض القدير، ۵: ۷۷

(٢) اله نسائي، السنن، ٨: ١٨٣، كتاب الزينة، رقم: ٤٢٣٢

۲ ـ تر مذی، الشمائل الحمد بها: ۳۷، رقم: ۸

٣ ـ احمر بن حنبل، المسند ، ١: ١٠١، رقم: ٤٩٧

سم\_ يزار، المسند ، ۲: ۳۵۳ ، ۲۲۰

۵ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲۲:۱۴

(۳) ا ـ ابن عسا كر، تهذيب تاريخ دمثق الكبير ، ا: ۳۲۰

۲\_ مبيثمي، مجمع الزوائد، ۸: ۲۸۰

(حضور نبی اکرم ﷺ کی) ریش مبارک ساہ، بال مبارک خوبصورت، (اور ریش مبارک) دونو ل طرف سے برابرتھی۔

عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ ریش مبارک کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئ تھی۔حضرت وہب بن ابو جمیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں:

رأيتُ النبي عَلَيْكُ ، و رأيتُ بياضاً من تحت شفته السفلي العنفقة (١)

میں نے حضور ﷺ کی زبارت کی اور میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے لیا اقدس کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔

صحابہ کرام ﷺ اپنے آ قاﷺ کی ہرادا پرقربان ہو ہوجاتے تھے، حیاتِ مقدسہ کی جزئیات تک کا ریکارڈ رکھا جارہا تھا۔حضرت انس ﷺ سے روایت ہے:

و ليس في رأسه و لحيته عشرون شعرةً بيضآء (٢)

"حضور الله كى ريش مبارك اور سرمبارك مين سفيد بالون كى تعداد بيس سے زائد نەتھى۔''

(۱) اله بخاري، الحيحي ۴۰،۲:۳۰، كتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۲

۲\_احمد بن عنبل، المسند، ۲۱۶:۳۰

سرابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۴ سهم

(۲) البخاري، الصحيح ،۳: ۱۳۰۲، كتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۳

٢\_مسلم، الصحيح، ١٨٢٢: ١٨ كتاب الفصائل، رقم: ٣٣٣٤٧

سر ترمذي، الحامع الحيح، ۵۹۲:۵، كتاب المناقب، رقم:۳۶۲۳

٣ ـ امام ما لك، الموطا،٢: ٩١٩، رقم: ١٦٣٩

۵\_احمد بن حنبل،المسند، ۳: ۱۳۰

۲\_عبدالرزاق ؛ المصنف ،۳:۵۹۹، رقم: ۲۸۸۲

۷- این حیان، انتیجی،۱۴۰ ۲۹۸، رقم: ۲۳۷۸

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

 $\leftarrow$ 

۸۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی ریش مبارک میں لب اقدس کے پنچے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید سے جنہیں خضاب لگانے کی کبھی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ آ قائے دوجہاں ﷺ نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا اس حوالے سے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے:

و لم يختضب رسول الله عليه الله عنفقته و في المناص في عنفقته و في الصَّدغين و في الرأس نبذ (١)

"حضور ﷺ نے بھی خضاب نہیں لگایا، کیونکہ آپ ﷺ کے نیلے ہونٹ کے نیچ، کنیٹیوں اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔"

9 ۔ ریشِ اقدس طویل تھی نہ چھوٹی، بلکہ اعتدال، توازُن اور تناسب کا اِنتہائی دکش محمونہ اور موزونیت لئے ہوئے تھی۔

کان النبی عَلَیْ کان یا خذ من لحیته من عرضها وطولها (۲) "حضور الله ریش مبارک کے طول وعض کو برابرطور برترا شاکرتے تھے۔"

----- ۸ \_ ابو یعلی المعجم ، ا: ۵۵ ، رقم: ۲۵

9 ـ طبرانی، المحجم الصغیر، ۱: ۲۰۵، رقم: ۳۲۸

٠١ـ شعب الإيمان، ٢: ١٤٨، رقم: ١٤١٢

اله ابن سعد، الطبقات الكبرى ،٢: ٨٠٣

(۱) المسلم، الصحيح،۱۸۲۱، كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۴۱

٢ بيهقي، السنن الكبرى، ٤: ١٠١٠، رقم: ١٢٥٩٣

س\_بيهقى، د لائل إلنبوه، ٢٣٢:١

(٢) اـ ترمذي، الجامع الصحيح، ٢: ٠٠٠، ابواب الادب، رقم: ٢٧٦٢

۲\_عسقلانی، فتح الباری، ۱۰: ۳۵۰

٣ زرقانی، شرح المؤطا، ٣٢٦: ٣٢

ىم يسيوطي، الجامع الصغير، ١:٣٦٣

←

# ےا۔ گوشِ اقدس

حضور نبی اکرم ﷺ کے گوشِ اقدس خوبصورتی اور دکشی میں بے مثال اور اعتدال و توازُن کا حسین اِمتزاج تھے۔

ا حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهافر ماتى بين:

تخرج الأذنان ببياضهما من تحت تلك الغدائر، كأنما توقد الكواكب الدرية بين ذالك السواد (1)

''آپ ﷺ کی سیاہ زلفوں کے درمیان دوسفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہوں۔''

۲۔ حضرت علی شفر ماتے ہیں کہ جب مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا گیا تو ایک یہودی عالم نے مجھے نبی آخر الزمال شکا کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے لئے کہا۔ جب میں سرکارِ دو عالم شکا کا سرایا مبارک بیان کرنے کی استدعا کی ۔ میں نے کہا کہ اس وقت مجھے یہی کچھ یاد ہے۔ اُس یہودی عالم نے کہا: اگر مجھے اجازت ہوتو مزید حلیہ مبارک میں بیان کروں۔ اُس کے بعدوہ یوں گویا ہوا:

في عينيه حمرة، حسن اللحية، حسن الفم، تام الأذنين (٢)

..... ۵ \_ محمد بن عبد الرحمٰن مبا كفوري، تخفة الاحوذي، ٨: ٣٨

٢\_قرطبي، تفيير، الجامع الأحكام القرآن٢: ٥٠١

۷- ابن جوزي، الوفا: ۲۰۹

۸\_مقریزی، امتاع الاساع،۲:۲۲

9\_ نبياني ، الانوار المحمدية ٢١٨٠

٠١ ـ شوكاني، نيل الإوطار،١٠٢١

(۱) ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمثق الكبير، ۱:۳۳۵

(٢) اله ابن كثير، شأكل الرسول: ١٦

**←** 

﴿ ١٥٦ ﴾ جلد وہم

"حضور الله كي چشمان اقدس ميں سرخ دورے ہيں، ريش مبارك نہايت خوبصورت، دہن اقدس حسین وجمیل اور دونوں کان مبارک (حسن میں) مکمل

مخضر پیر کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے ہر ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے عمومی افعال کی انجام دئی کے علاوہ ایک معجزہ بھی بنایا تھا۔ عام انسانوں کے کان مخصوص فاصلے تک سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، مگر جدید آلات کی مدد سے دُور کی باتیں بھی سنتے ہیں لیکن آ قائے كائنات ﷺ كے گوش مبارك كوالله تعالى نے اليي قوت ساعت عطا فرما كى تھى كە آب ﷺ صحابہ کرام ﷺ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے ، اوپر کسی آ سان کا درواز ہ کھلتا تو خبر دیتے کہ فلاں آ سان کا دروازہ کھلا ہے۔

حضور عله العلوة والسلام کے گوش اقدس کی بے مثل ساعت برحدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تُسمعون (١)

"میں وہ کچھ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جوتم نہیں س سکتے۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کا بیرخطاب صرف صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار تک ہی مخصوص ومحدود نہ تھا بلکہ سائنس وٹیکنالوجی کے موجودہ ترقی یافتہ دور کے لئے بھی ایک

----- ۲\_ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1: ۴۱۵

(۱) اـ ترمذي، الحامع الصحيح، ۲۳۱۲ مابواب الزيد، رقم: ۲۳۱۲

۲ ـ حاكم، المبتدرك، ۲: ۵۵۴، رقم: ۳۸۸۳

سر احرين حنبل، المسند ، ۵: ۱۲ کا

۳ ـ بزار،مند، 9: ۳۵۸، رقم؛ ۳۹۲۵

۵\_ بيهقى، شعب الإيمان، ۱: ۴ ۴۸ قم: ۵ ۸ ۸

آج ساری کا ئنات میں سائنس وٹیکنالوجی پرعبور رکھنے والے ماہرین اپنی تمام تر ترقی اور اینی بے پناہ ایجادات کے باوجود کا ننات کی ان پوشیدہ حقیقتوں اور رازوں کو جان سکتے ہیں نہ د کیھ سکتے ہیں جنہیں چشمان مصطفیٰ ﷺ نے بے بردہ دیکھ لیا اور اُن کی حقیقت کو جان لیا تھا۔حضور ایک کے دائرہ ساعت سے کوئی آ واز باہر نہ تھی۔

اعلیٰ حضرت رحمة الله علیہ نے کیا خوب فر مایا:

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان كان لعل كرامت يه لاكھول سلام

حضرت عبدالله بن عماس رہے اللہ عهدا روایت کرتے ہیں کہ اساء بنت عمیس رہے ، الله عبها بارگا ہِ نبوت میں حاضر تھیں۔اسی دوران حضور رحت ِ عالم ﷺ نے ہاتھ کے اشار بے سے کسی کے سلام کا جواب دیا چیر حضرت اساء بنت عمیس رہے،اللہ عبدا سے فر مایا:

هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل و ميكائيل و إسرافيل، سلموا علينا فردى عليهم السلام(١)

"بي جعفر بن ابي طالب بين، جو حضرت جبريل، حضرت مكائيل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے۔ پس انہوں نے ہمیں سلام کیا، تم بھی ان کے سلام کا جواب دو ''

حضرت انسے اور بعض دیگر صحابہ کرام ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سرکارِ دو عالم ﷺ بنو مجار کے قبرستان سے گزررہے تھے:

(۱) ابيعاكم،الهبتدرك،۲۳۲:۳، قم: ۲۹۳۷

٢ ـ طبراني ، أمجم الاوسط ، ٧٠ . ٨٨ ، رقم : ٢٩٣٢

٣\_ ميثمي ، مجمع الزوائد، 9: ٢٧٢

٣ ـ ابن حجرعسقلاني، الاصابه، ١: ٢٨٥

۵ ـ ذہبی ، سیراً علام النہلاء، ا: ۲۱۱

#### فسمع أصوات قوم يعذبون في قبورهم(١)

"حضور ﷺ نے (قبور میں) ان مُردول کی آوازوں کو ساعت فرمایا جن پر عذابِ قبر ہور ہاتھا۔"

# ۱۸\_گردنِ اقدس

حضور ﷺ کی گردنِ اقدس دستِ قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف و شفاف، تبلی اور قدر ہے لبی تھی۔ صحابۂ کرام ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی مبارک گردن اِس طرح تھی جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی سے تراثی گئی ہوا در اُس میں اُجلا پن ، خوش نمائی، صفائی اور چیک دمک اینے نقطۂ کمال تک بھر دی گئی ہو۔ حضور ﷺ کی گردنِ اقدس کی خوبصورتی اس ندرت سے کہیں زیادہ تھی۔

ا۔ حضرت مند بن الى مالد اللہ سے روایت ہے:

كأن عنقه جيدٌ دمية في صفاء الفضة (٢)

"حضور ﷺ کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی

(۱) اراحمد بن طبل، المسند، ۱۷۵:۳۷

۲\_طبرانی ، انجم الکبیر، ۴: ۱۲۰، رقم: ۲۵۷۳

٣\_طبراني، أنحجم الكبير،٣٥:٣٠)، رقم: ٢٦٨

۴ \_عبدالله بن احمر، السنه،۲: ۸۰۸، رقم: ۱۳۴۵

۵\_از دی، مندالربیع، ۱: ۱۹۷، رقم: ۴۸۷

(٢) الترمذي، إلشمائل المحمد بيها:٣٦، باب في خلق رسول الله، مقى، رقم: ٨

۲\_طبرانی ، المجم الکبیر،۲۲: ۱۵۵، رقم :۴۱۴

سربيهقى، شعب الايمان ،٢: ١٥٥، رقم: ١٣٣٠

۴ \_ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ۲۲:۱

۵\_ابن جوزی، صفوة الصفوه، ا: ۲۵۱

طررح صاف تھی ''

حضرت أم معبد رضى الله عنها بيان فرماتي مين:

و في عنقه سطعـ (١)

''رسول اکرم ﷺ کی گردن اقدس قدر ہے کمبی تھی۔''

حضرت عا نشه رضى الله عنهاسے مروى ہے:

وكان أحسن عباد الله عنقاً، لا ينسب إلى الطول و لا إلى القصر \_(٢)

"اور الله کے بندول میں سے آپ ﷺ کی گردن سب سے بڑھ کر حسین وجمیل تھی، نه زیادہ طویل اور نه زیادہ حچوٹی۔"

رسول الله الله کی گردن مبارک سونے اور جاندی کے رنگوں کا حسین إمتزاج معلوم ہوتی تھی۔ گردنِ اقدس کو چاندی کی صراحی ہے بھی تشبیہ دی گئی۔حضرت حافظ ابو بکر بن الی خیثمه ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) ارجاكم، المعتدرك، ۳: ۱۰، رقم: ۴۲۷ ۴

٢ ـ طبراني، أنحجم الكبير، ٧: ٧٩، قم: ٣٦٠٥

سر ابن عبدالبر، الاستعاب، ۱۹۵۹: ۱۹۵۹

سم . ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: ٢٣١

۵ \_ طبري، الرياض النضر ه، 1: ا۲۴

۲ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة) ١٩٢:٣

۷- سيوطي، الخصائص الكبري، 1: •ا**س** 

۸ \_ حلبی ، انسان العون ۲۰: ۲۲۷

(٢) ا ـ ابن عساكر، تهذيب تاريخ ومثق الكبير، ١: ٣٣٧ ٢ ـ بيهيقي ، دلائل النبو ه، ١:٨ ٣٠٠

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

كان رسول اللهُ اللهِ أَصِين الناس عنقاً، ما ظهر من عنقه للشمس و الرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهباً يتلأ لأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، و ما غيبت الثياب من عنقه فما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر (۱)

''حضور ﷺ کی گردنِ مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا نظر آنے والا حصہ جاندی کی صراحی کے مانند تھا، جس میں سونے کا رنگ اس طرح بھرا گیا ہو کہ جاندی کی سفیدی اور سونے کی سُرخی کی جھلک نظر آتی ہواور گردن کا جو حصہ کیڑوں میں جھپ جاتا وہ چودھویں کے جاند کی طرح روثن اور منور ہوتا۔''

## ۱۹\_ دوش مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کے مبارک کندھے مضبوط اور قدرے فربھی لئے ہوئے تھ، بالکل پتلے شانے نہ تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جس نے سینۂ اقدس کوفراخ اور دراز کر دیا تھا۔

- حضرت ابوہریرہ شخصور کے مضبوط کندھوں کے بارے میں فرماتے ہیں:
کان رسول الله علیات مشاش المنکبیں۔ (۲)

- (۱) صالحی ،سبل الهدی والرشاد،۲:۳۳۸
- (٢) ١- ابن عساكر، تهذيب تاريخ ومثق الكبير، ١: ٣٢٠

٢\_ بيهق ، دلائل النوه ، ١: ٢٨١

٣- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١:٥١٩

٣ ـ ابن كثير، البدايه والنهابه (السيرة)، ٢: ١٩

۵\_سيوطي، الخصائص الكبريٰ ،١: ١٢٦

"حضور ﷺ کے کندھوں کے جوڑ توانا اور بڑے تھے''

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دیباتی آ کر حضور ﷺ کی قمیص تحييج ليتا تو:

فكأنما أنظر حين بدا منكبه إلى شقة القمر من بياضه عليه (١)

'' دوشِ اقدس سفیدی اور چیک کے باعث یون نظر آتے جیسے ہم جاند کا ٹکڑا ملاحظہ کر رہے ہوں۔''

كتب سير و احاديث مين جليل القدر صحابه كرام حضرت على المرتضى، حضرت ابوہریرہ، حضرت ہند بن الی بالہ اور حضرت براء بن عازب ﷺ سے حضور ﷺ کے ممارک کندھوں کے فاصلے کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے:

كان النبي عُلْنِهُ مربوعاً بعيد ما بين المنكبين (٢)

''حضور نبی اکرم ﷺ میانہ قد کے تھے، دونوں کا ندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔''

ملاعلی قاری رحمه الله علبه حضور ﷺ کی اس صفت عالیه کا ذکر ان الفاظ میں کرتے

كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس (٣)

(۱) صالحی سُبل الهدی والرشاد،۲:۳۳

ښ:

(۲) اله بخاري، الصحيح ،۱۳۰۳، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۵۸

٢\_مسلم، التحيح ، ٢: ١٨١٨ ، كتاب الفضائل ، رقم: ٢٣٣٧

٣ ـ تر مذي ، الحامع الحجيج ، ۵ : ۵۹۸ ، ابواب المناقب ، رقم : ٣٦٣٥

٣ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة) ٢: ١١

۵\_سيوطي، الخصائص الكبري، ۱: ۱۲۸

(٣) ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ا:١٣

"آپ ﷺ جب (کسی مجلس میں) تشریف فرما ہوتے تو آپ ﷺ کے کندھے تمام اہلِ مجلس سے بلند نظر آتے۔"

#### ۲۰۔ بازوئے مقدس

حضور ﷺ کے بازوئے اقد س خوبصور تی میں اپنی مثال آپ تھے، طوالت کے اعتبار سے اعتدال کا خوبصورت اور دکش نمونہ تھے، کلائیوں پر بال مبارک تھے، بازو اور کلائیاں سفیدا ور چمکدار تھیں اور حسن و جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا آئینہ دار تھیں۔

اس حوالے سے امام بیہقی بیان کرتے ہیں:

وكان عبل العضدين والذراعين، طويل الزندين-(١)

''حضور ﷺ کی محیلیاں سفیداور چیکداراور کلا ئیاں کمبی تھیں۔''

٢ حضرت مندبن الى باله الله الله عد روايت ب:

كان رسول الله عَلَيْكِ ..... أشعر الذراعين (٢)

"حضور ﷺ کی مبارک کلائیوں پر بال موجود تھے۔"

س۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ عظيم الساعدين (٣)

- (۱) بيهيق، دلائل المنبوه، ۱:۵۰
- (٢) ايرّ مذي، الشمائل الحمدية: ٢، باب في خلق رسول الله ﷺ

٢\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٢:١٢

٣ ـ ابن جوزي، صفوة الصفوه ، ١: ١٥٦

٣ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٣٢:٢

(٣) ا\_ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١:٥١٥

۲ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة) ۲: ۱۹

''حضور ﷺ کے ہا زو(اعتدال کے ساتھ) بڑے تھے۔''

حضرت ہند بن ابی ہالہ الدہ اروایت کرتے ہیں:

كان رسول عَلَيْهُ سَبُط القصب (١)

''حضور ﷺ کے بازومبارک اور پنڈلیاں موزوں ساخت کی تھیں۔''

## ۲۱\_ دستِ اقدس

آ قادو جہاںﷺ کے دستِ اقدس اِنتہائی نرم اور ملائم تھے، ثبنم کے قطروں سے بھی نازک، پھولوں کا گداز بھی اس کے آگے یانی یانی ہو جائے، دستِ اقدس سے ہمہ وقت خوشبوئیں لیٹی رہتیں ،مصافحہ کرنے والا ٹھنڈک محسوں کرتا، اُگشت مبارک قدرے لمبی تھیں، جاند کی طرف اُٹھتیں تو وہ بھی دولخت ہو جاتا۔

<u>سر میں حدیدیہ</u> کے مقام پر حضور ﷺ اینے جال نثاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، کفار ومشرکین مکہ آ مادۂ فتنہ وشر ہیں۔سفراء کا متبادلہ جاری ہے اور حضرت عثمانِ غنی سفیر مصطفی کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بیعتِ رضوان کا موقع آتا تو الله رب العزت النے محبوب ﷺ کے ہاتھ کو اینا ہاتھ قرار دیتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ طَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيُدِيْهِمْ ۚ فَمَنُ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أُوفِي بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ الله فَسُيُوْ تِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا (٢)

"(اے رسول!) بلاشبہ جو لوگ آپ سے (آپ کے ہاتھ پر) بیعت کرتے

٢\_ بيهقي ،شعب الإيمان،٢: ١٥٥، رقم: ١٣٩٠

٣ ـ طبراني، أنتجم الكبير،٢٢: ١٥٦، رقم: ١٦٣

(۲) القرآن،الفتج،۴۸:•۱

<sup>(</sup>۱) ابه این سعد، الطبقات الکبری ، ۱: ۴۲۲

ہیں فی الحقیقت وہ اللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں، ( گویا) اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو کوئی عہد کو توڑے تو عہد کے توڑنے کا نقصان أسى کو ہو گا اور جواللہ سے اپنا إقرار بورا كرے (اور مرتے دم تك قائم رہے) تو اللہ تعالى عنقریب اُسے بڑا اجردے گا (اینے دیدار سے سرفراز فرمائے گا )0''

ایک دوسرے مقام پر ارشادِ خُد اوندی ہے:

و مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمْي. (١)

"اور (اے حبیبِ محتشم) جب آپ نے (اُن پرسکریزے) مارے تھ (وہ) آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ (وہ تو) اللہ تعالیٰ نے مارے تھے''

نی اگرم ﷺ کے دست اقدی نہایت نرم و گداز تھے۔ حضرت مستورد بن شدا دے اپنے والد گرا می کے حوالے سے فرماتے ہیں:

أتيتُ رسول الله عَلَيْ فأخذتُ بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج (٢)

"میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، پس میں نے آپ ﷺ کا ہاتھ تھام لیا، آپ ﷺ کے دستِ اقدس رکیم سے زیادہ نرم و گداز اور برف سے زیا دہ ٹھنڈے تھے۔''

حضرت انس الله سے مروی ہے:

- (۱) القرآن، الإنفال،۸: ۱
- (٢) الطبراني، أنجم الكبير، ٧: ١٧٢، رقم: ١١٥

٢\_طبراني ، أنجم الاوسط ، 9: 94 ، رقم: ٩٢٣٧

٣\_ ميثمي ، مجمع الزوائد، ٨: ٢٨٢

٣ ـ ابن حجرعسقلاني، الاصابه،٣٠٣: ٣٨٥٩، قم: ٣٨٥٩

۵ ـ صالحی، سبل الهدي والرشاد، ۲:۴۵ ـ

مَا مُسسُتُ حريراً و لا ديباجاً ألين من كف النبيءَ السالم (١)

"میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کونہیں چھوا جو نرمی میں رسولِ اکرم ﷺکے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر ہو۔''

#### خوشبوئے دست ِ اقدس

ا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے مقدل ہاتھوں سے ہر وقت بھینی بھینی خوشبو پھوٹی تھی۔ حضرت جابر بن سُم وہ اپنے بجپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آ قائے مختشم ﷺ مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے باری باری سب بچوں کے رُخساروں پر ہاتھ بھیرا۔ آپ ﷺ نے میرے رُخساروں پر ہاتھ بھیرا۔

فوجدتُ ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنةِ عطّار (٢)

۲ مسلم، الصحيح، ۲۰: ۱۸۱۵، كتاب الفضائل، رقم: ۲۳۳۸ ۳ متر مذى، الجامع الصحيح، ۲۰: ۳۱۸، ابواب البروالصلة، رقم: ۲۰۱۵ ۲ ما بن حبان، الصحيح، ۱۱: ۲۱۱، رقم: ۲۳۰۸۲ ۵ ما بن البی شيبه، المصنف، ۲: ۳۱۵، رقم: ۱۲۱۸۳ ۲ ما احد بن جنبل، المسند، ۳: ۴۰۵، رقم؛ ۹۲ ۱۳۰۹

(۱) ا بخاری، اصحیح ،۳۰۲ ۱۳۰ کتاب المناقب، رقم: ۳۳۶۸

2- ابو عن المسئد، ١. ١٥٠٥، رم. ٢٤٦٢ ٨- عبد بن حميد، المسئد، ١: ٢٠٧٧، رقم: ١٣١٣١

9 ـ ابن سعد ، الطبيقات الكبريٰ، 1: سلام

• ا\_مقریزی ، امتاع الاساع ،۲:• کا احت

(۲) المسلم، الصحيح، ۴: ۱۸۱۳، كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۲۹ ۲- ابن الي شيبه، المصنف، ۲: ۳۲۳، رقم: ۳۱۷۶۵

سـ طبرانی، معجم الکبیر،۲: ۲۲۸، رقم:۱۹۴۴

٧ ـ ابن حجر عسقلاني، فتح الباري،٢:٣٥٥

''پس میں نے آ یے ﷺ کے دستِ اقدس کی ٹھنٹرک اور خوشبو یوں محسوں کی جسے آپ ﷺ نے اُسے ابھی عطار کی ڈبیہ سے نکالا ہو۔''

سدہ عائشہ صدیقہ مضاللہ عبداروایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ کے دست اقدیں ہمیشہ معطرریتی، جو لوگ حضور ﷺ ہے مصافحہ کرتے وہ کئی کئی دن دست اقدس کی خوشبو کی سرشاری کومشام جان میں محسوس کرتے رہتے:

و كأن كفه كف عطار طيب مسها بطيب أو لا مسها، فإذا صافحه المصافح يظل يومه يجد ريحاً و يضعها على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسد (١)

"اورآب الله كمبارك باته عطارك باتهول كى طرح معطرريت، خواه خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں۔آپ ﷺ سےمصافحہ کرنے والاشخص سارا دن اپنے ہاتھوں یر خوشبو یا تا اور جب کسی بجے کے سریر دست ِ شفقت بھیر دیتے تو وہ (بچہ) خوشبوئے دستے اقدس کے باعث دوسرے بچوں سے متاز کھبرتا۔''

#### دست مبارک کی ٹھنڈک

خوشبو کے علاوہ سردار دوجہاں ﷺ کے مبارک ہاتھوں کالمس انتہائیزشگوارٹھنڈک کا کیف انگیز احساس بخشا تھا۔ حضرت ابو ججیفہ ﷺ ایک دفعہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کیہ حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی ،اس کے بعد:

و قام الناس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعُتها على وجهى، فإذا هي أبرد من الثلج، و أطيب رائحة من المسك ـ (٢)

(۱) ا دا بن عساكر، تهذيب تاريخ ومثق الكبير، ا: ٣٣٧

۲\_ بيهقي، دلاكل النبوه، ا: ۳۰۵

(۲) ا\_ بخاري، الشيخ ،۳:۴۰۰۳ا، كتاب المناقب، رقم: ۳۳۲۰

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

 $\leftarrow$ 

''لوگ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ کا دستِ اقدس کپڑ کر اپنے چہروں پر ملنے گئے، میں نے بھی آپ ﷺ کا دستِ انور اپنے چہرے پر چھیرا تو وہ برف سے زیادہ خشٹرا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔''

۲۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا ہمیری عیادت کے لئے تشریف لائے، آپ ﷺ نے محبت سے میرے سراور سینے پر اپنا دست ِ اقدس پھیرا۔ اس سے بد کیفیت پیدا ہوئی:

فما زلتُ أجد برده على كبدى فما يخال إلى حتى الساعة (١)

"میں ہمیشہ اپنے جگر میں آپ ﷺ کے دست ِ اقدس کی ٹھنڈک اور خنگی پاتا رہا، مجھے خیال ہے کہ اس (موجودہ) گھڑی تک وہ ٹھنڈک پاتا ہوں۔"

# ۲۲۔ دستِ اقدس کی برکتیں

حضور نبی اکرم ﷺ کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوض و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھ سے مُس کیا اُس کی حالت ہی بدل گئے۔ وہ ہاتھ کسی بیار کولگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست و شفایاب ہوگیا بلکہ اس خیر و

------ ۲\_احمر بن حنبل، المند، ۹:۴۰ مس

٣ ـ ابن خزیمه، التیح ،٣: ٧٤، رقم : ١٦٣٨

۳ \_ دارمی، السنن، ۱: ۳۲۷، رقم: ۲۳۷۷

۵ ـ طبرانی، المعجم الکبیر،۲۲: ۱۱۵، رقم: ۲۹۴

(۱) البخاري، الصحيح، ۲۱۴۲:۵، کتاب المرضى، رقم: ۵۳۳۵

٢ نسائي، السنن الكبرى؛ ٢ : ٦٧، رقم: ١٣١٨

سر احمر بن حنبل، المسند، ۱:۱ کا

٣ ـ بخاري، الادب المفرد، ١: ٢١١، رقم: ٩٩٩

۵\_مقدى، الأحاديث المختاره،۲۱۲:۳، رقم: ۱۰۱۳

برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوں کرتا رہا۔ کسی کے سینے کو بیہ ہاتھ لگا تو اُسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کردیا۔ بکری کے خشک تھنوں میں اُس دست وقدس کی برکت اُتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ توشہ دان میں موجود گنتی کی چند تھجوروں کو اُن ہاتھوں نے مُس کیا تو اُس سے سالوں تک منوں کے حساب سے کھانے والوں نے کھجور س کھا نیس مگر پھر بھی اُس خیرہ میں کمی نہ آئی۔ بقول اعلیٰ حضرت رحمہ الله علیہ:

#### ہاتھ جس سمت اُٹھایا غنی کر دیا

اُن ہاتھوں کی فیض رسانی سے تھی دست بے نوا گدا، دوجہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوگئے ۔ سحابہ کرام ﷺ نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی اُن سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرتے رہے، اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں:

# (۱) دستِ مصطفیٰ کی برکت سے حضرت حظلہ کے دوسروں کو فیض یاب کرتے رہے

فقال: ادن يا غلام، فلنا منه فوضع يده على رأسه، وقال: بارك الله فيك!

"آپ ﷺ نے فرمایا بیٹا! میرے پاس آؤ، حضرت حظلہ ﷺ کے قریب آگئے، آپ ﷺ کے اپنا دستِ مبارک اُن کے سر پر رکھا اور فرمایا، الله تعالی تحقی برکت عطا فرمائے۔"

حضرت ذيال ﷺ فرماتے ہيں:

فرأيتُ حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه وبالشاة الوارم ضرعها فيتفل في كفه، ثم يضعها على صُلعته، ثم يقول: بسم الله على أثر

**(179)** 

يدرسول الله عَلَيْكِمْ، ثم يمسح الورم فيذهب (١)

میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہوجاتا تو لوگ اسے حضرت حظلہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعابِ دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اثوید رسول اللہ علیہ اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پرمل دیتے تو ورم فوراً اُتر جاتا۔''

#### (۲) دستِ مصطفیٰ کی برکت سے حضرت ابو زید انصاری کے

#### کے بال عمر بھرسیاہ رہے

حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو زید انصاری ﷺ کے سر اور داڑھی پر اپنا دستِ اقدس پھیراتو اُس کی برکت سے ۱۰۰ سال سے زائد عمر پانے کے باوجود اُن کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔اس آپ بیتی کے وہ خودراوی ہیں:

قال لى رسول الله عَلَيْكِ ادن منى، قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته، قال، ثم قال: اللهم جمله و ادم جماله، قال: فلقد بلغ بضعا و مائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض الانبذ يسير، ولقد

(۱) ا\_ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٢:٧ ٢

۲\_احمد بن منبل، المسند، ۹۸:۵

٣ طبراني ألمجم الكبير، ٢:٨ ، رقم: ٣٨٧٧

٣ \_طبراني، أعجم الاوسط،٣٠١٩١: رقم: ٢٨ ٩٦

۵\_ پیثمی ، مجمع الزوائد، ۲۱۱:۳

٢- بخارى التاريخ الكبير، ٣٤:٣٠ ، رقم :١٥٢

۷- ابن حجر، الاصابه،۲: ۱۳۳

#### كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات (١)

#### (٣) دستِ مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے خشک تھنوں میں دودھ اُتر آیا

سفر ہجرت کے دوران جب حضور نبی اکرم شسیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ ام معبد رضی الله عنها کے ہاں پنچے اور اُن سے کھانے کے لئے گوشت یا کچھ کھجورین خریدنا چاہیں تو ان کے پاس بید دونوں چیزیں نہ تھیں۔حضور الکی کی نگاہ اُن کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور و رئیلی سوکھی ہوئی بمری پر بڑی آپ شے نے دریافت فرمایا یہ بمری یہاں کیوں ہے؟ حضرت اُمِ معبد نے جواب دیا: لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ آپ شے نے پوچھا: کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اُنہوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ شے نے فرمایا: اگر اجازت ہوتو دودھ دوہ لوں؟ عرض کیا: دودھ تو دوھا، آگر آپ دوہ سکتے ہیں تو جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟ پس آپ شے نے اسے دوھا، آگر وابیت کے الفاظ اس طرح ہیں:

فدعا بها رسول الله عليه فمسح بيده ضرعها و سمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرّت فاجتبرت، فدعا بإناء

۲ ـ عسقلانی، الاصابه، ۴، ۵۹۹۰، رقم: ۵۷۲۳ ۳ ـ مزی، تهذیب الکمال ،۵۴۲:۲۱، رقم: ۴۳۲۲

<sup>(</sup>۱) ا-احمد بن حنبل،المسدد ،۵:۷۷

يربض الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا و شرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملاً الإناء، ثم غادرة عندها ثم بايعها و ارتحلوا عنها (1)

''آپ ﷺ نے اُسے منگوا کر ہم اللہ کہ کر اُس کے تھنوں پر اپنا دستِ مبارک پھیرا اور اُم معبد کے لئے ان کی بحریوں میں برکت کی دعا دی۔ اس بحری نے آپ ﷺ کے لئے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دیں، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہوگئی۔ آپ ﷺ نے ایسا برتن طلب فرمایا جوسب لوگوں کو سیر اب کر دے اور اُس میں دودھ دوہ کر بھر دیا، یہاں تک کہ اُس میں جھاگ آگئی۔ پھر اُم معبد رضی للہ عہا کو پلایا، وہ سیر ہوگئیں تو اپنے ساتھوں کو پلایا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ ﷺ نے نوش فرمایا، پھر دوسری بار دودھ دوہا۔ یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھردیا اور اُسے بطورِ نشان اُم معبد رضی الله عہا دوباں سے چل دیئے۔''

تھوڑی دیر بعد حضرت اُمِ معبد رضی الله عها کا خاوند آیا، اُس نے دورھ دیکھا تو

(۱) ارحاكم ،المستدرك ،۳: ۱۰، رقم به ۲۲۲

۲\_ میثمی ، مجمع الزوائد، ۲:۹

٣-شيباني ، الآحاد والثاني، ٢٥٢:١ رقم: ٣٢٨٥

٣ ـ طبراني، أنجم الكبير، ٤٩: ١٩٩ ، رقم: ٣٩٠٥

۵\_ همة الله، اعتقاد امل السنة، ۸:۸۷۷

۲\_ابن عبدالبر، الاستعاب، ۱۹۵۹: ۱۹۵۹

۷-عسقلانی ، الاصابه، ۲:۸ ۳۰

٨ \_ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ١: ٢٣٠

9\_ ابونعيم، دلائل الهنوه، ١: • ٢

• الطبري ، الرياض النضر ه ، ١:١١ ٢

جیران ہوکر کہنے لگا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت اُمِ معبد رضی الله عنها نے جواباً آقائے دوجہاں کے حابات کیا، جس کا ذکر ہم متعلقہ مقام پر کر آقائے دوجہاں کے حابات کیا، جس کا ذکر ہم متعلقہ مقام پر کر آئے ہیں۔ وہ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے بھی قصد کرلیا ہے کہ اُن کی صحبت میں رہوں چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہوگئے۔

حضرت اُمِ معبد رضی الله عنه اسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ ججرت کے بعد مدینہ منورہ میں صفور ﷺ نے حیاتِ مبارکہ کے دس برس گزارے، پھراڑھائی سالہ خلافت ابوبکر ﷺ کا دور خلافت آیا۔ ان کے دورِ خلافت کے اواخر میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ جانوروں کے لئے گھاس پھوس کا ایک تکا بھی میسر نہ آتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی فتم! آقائے دوجہاں ﷺ کے دستِ اقدس کے لمس کی برکت سے میری بکری اُس قحط سالی کے زمانے میں بھی صبح وشام اُسی طرح دودھ دیتی رہی۔

## (م) دستِ مصطفیٰ ﷺ کے کمس سے لکڑی تلوار بن گئی

غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی اکرم کے اُنہیں ایک سوکھی لکڑی عطاکی جو اُن کے ہاتھوں میں آ کر شمشیرِ آبدار بن گئی۔

فعاد سيفا في يده طويل القامة، شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين وكان ذلك السيف يُسمّى العون ـ (١)

(۱) ارابن هشام،السير ة النبوييه،۱۸۵:۳

٢ بيهقي، الاعتقاد، ١: ٢٩٥

س عسقلاني، فتح الباري، اا:۲۱۱

٣٠ ـ زېبى ،سير اعلام النبلاء، ١٠٠١ m.

۵\_ ابن عبدالبر، الاستيعاب،٣: ١٨٨٠، رقم: ١٨٣٧

 $\leftarrow$ 

''جب وہ لکڑی اُن کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت شاندار لمبی، چیکدار مضبوط تلوار بن گئی، تو اُنہوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فر مائی اور وہ تلوار عون (یعنی مددگار) کے نام سے موسوم ہوئی۔''

جنگ ِ اُحد میں حضرت عبداللہ بن جحش کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ ﷺ نے اُنہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فر مائی۔

فرجع في يد عبدالله سيفاً (١)

''جب وہ حضرت عبداللہ ﷺ کے ہاتھ میں گئی تو وہ (نہایت عمدہ) تلوار بن گئی۔''

#### ۵۔ دستِ اقدس کے کمس سے تھجور کی شاخ روشن ہوگئی

آ قائے دو جہاں ﷺ کے دست اقدس کے کمس کی برکت سے کھور کی شاخ میں روشی آ گئی جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں: حضرت قادہ بن نعمان ﷺ ایک اندھیری رات میں طوفانِ باد و بارال کے دوران دیر تک حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹے رہے۔ جاتے ہوئے آ ہے ﷺ نے اُنہیں کھور کی ایکشاخ عطا فرمائی اور فرمایا:

إنطلق به فإنه سيضئ لك مِن بين يليك عشرا، و مِن خلفك عشراً، فإذا دخلت بيتك فسترى سواداً فأضربه حتى يخرج، فإنه الشيطان (1)

..... ۲- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١: ١٨٨

۷- نووی، تهذیب الاساء،۱: ۱ اس، رقم: ۴۱۸

(۱) السيوطي،الخصائص الكبري،۱:۳۵۹

۲\_ اُزدی، الجامع، ۱۱: ۹ ۲۲

سرابن حجر، الاصابه، ۳۲:۳ م، رقم: ۲۸۸۸

"اسے لے جاؤ! یہ تمہارے لئے دس ہاتھ تمہارے آگے اور دس ہاتھ تمہارے پیچے روشیٰ کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی پس تم اُسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

حضرت قادہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لئے روثن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی اُنہوں نے اُس سیاہ چیز کو پالیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔

#### (۲) توشه دان میں تھجوروں کا ذخیرہ

بیہقی، ابونعیم، ابن سعد، ابن عساکر اور زرقانی نے یہ واقعہ ابومنصور سے بطریق حضرت ابو ہریرہ کی روایت کیا ہے کہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی موجود تھے جن کے کھانے کے لئے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں کہ اُس موقع پر میرے ہاتھ ایک توشہ دان (ڈبہ) لگا، جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ آ قائے دوجہاں کی کے استفسار پر میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا: لے آؤ۔ میں وہ توشہ دان لے کر حاضر خدمت ہوگیا اور کھجوریں گئیں تو وہ کل اکیس تکلیں۔ حضور کیے اپنا دست اقدس اُس توشہ دان پر رکھا اور پھر فرمایا:

أدع عشرة، فدعوت عشرةً فأكلوا حتلى شبعوا ثم كذالك حتلى أكل الجيش كله و بقى من التمر معى في المزود قال: يا

(۱) التاضى عياض، الشفاجعريف حقوق المصطفىٰ، ۱: ۲۹ الله المسلمة بن الشفاجعريف حقوق المصطفىٰ، ۱: ۲۹ الله المسلمة بن المسلمة بن المسلمة بن المسلمة بن المسلمة بن المسلمة بن الكبير، ۱۹: ۱۳، رقم: ۱۹ مسيوطى، الجامع الروائد، ۲: ۲۹

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

۷\_ مناوی، فیض القدیر، ۳:۵

أباهريرة! إذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فادخل يدك فيه و لا تكفه فأكلتُ منه حياة النبيءَ الله وأكلت منه حياة أبي بكر كلها و أكلت منه حياة عمر كلها و أكلت منه حياة عثمان كلها، فلما قُتل عثمان إنتهب ما في يدى وانتهب المزود ألا أخبركم كم أكلتُ منه؟ أكثر من مأتى وسق (١)

" دُن آ دمیوں کو بلاؤ! میں نے بلایا۔ وہ آئے اور خوب سیر ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح دس دس آ دمی آتے اور سیر ہو کر اٹھ جاتے یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوری کھائیں اور کچھ مجوری میرے یاس توشہ دان میں باقی رہ گئیں آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوہریرہ! جب تم اس توشہ دان سے تھجوریں نکالنا حامو ماتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو،لیکن توشہ دان نہ انڈیلنا۔حضرت ابوہریں ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے زمانے میں اس سے محجوریں کھاتا رہا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق وعثمان غنی ﷺ کے بورے عہد خلافت تک اس میں سے کھجوریں کھا تا رہا اور خرج کرتا رہا۔ اور جب عثمان غنی ﷺ شہید ہوگئے تو جو کچھ میرے ماس تھا وہ چوری ہوگیا اور وہ توشہ دان بھی میرے گھر سے چوری ہوگیا۔ کہاتمہیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کنتی کھچوریں کھائیں ہوں گی؟ تخمیناً دوسوویق سے زیادہ میں نے کھائیں۔''

یہ سب کچھ حضور ﷺ کے دستِ اقدس کی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ سیرنا ابو ہریرہ ﷺ

۲ـ ترندي، الجامع المحجح ، ۵:۵ ۲۸، ابواب المناقب، رقم: ۳۸۳۹

٣ ـ احمه بن حنبل، المسند، ٣٥٢:٢

۴ \_ ابن حیان، اصحیح ،۴ ا: ۲۷۷، رقم: ۲۵۳۲

۵\_اسحاق بن راهویه، المهند ،۱:۵۵، رقم: ۳

٧ ـ بيهق، الخصاص الكبري، ٨٥:٢

۷۔ ذہبی، سیر اعلام النبلاء،۲: ۱۳۳

<sup>(</sup>۱) ا۔ ابن کثیر، البدایہ والنہابی (السیرة) ۲: ۱۱۷

نے اُس توشہ دان سے منوں کے حساب سے تھجوریں نکالیں مگر پھر بھی تادمِ آخر وہ ختم نہ ہوئیں۔

#### (٤) دست ِ شفا سے ٹوٹی ہوئی پیڈلی جڑ گئی

حضرت براء بن عازب شفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیک و تمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ اُس کے مکان کے زینے سے گر گئے اور اُن کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور عله العلون والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ شی نے فرمایا: اینی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں:

#### فبسطتُ رجلي، فمسحها، فكأنّما لم أشتكها قط (١)

"میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا۔حضور ﷺ نے اس پر اپنا دستِ شفا پھیرا، آپ
ﷺ کے دستِ کرم کے پھیرتے ہی میرے پنڈلی الیی درست ہوگئ کہ گویا بھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی۔"

#### (۸) دست ِ اقدس کی فیض رسانی

حضرت علی المرتضٰی کو آقائے دوجہاں کے یمن کا گورز تعینات کیا تو انہوں نے عض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری ناتج بہ کاری آڑے آئے گی۔ آقا عبه المعلوذ والسلام نے اپنا دست مبارک اُن کے سینے پر پھیرا جس کی برکت سے انہیں بھی کوئی

(۱) المبخاری، الصحیح ۲۳،۱۳۸۳ کتاب المغازی ، رقم: ۳۸۱۳ (۱

۲\_ بيهقى،السنن الكبري، 9: ۸٠

٣\_ طبري، تاريخ الامم والملوك ٢٠:٢٥

٣ ـ ابن عبدالبر، الاستيعاب،٣٦:٣٩

۵\_ ابونعیم، دلائل النبو ه، ۱:۱۲۵، رقم: ۱۳۴

۲ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۳۰: ۱۳۹

۷- ابن تيميه، الصارم المسلول،۲: ۲۹ ۲۹

فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔حضور ﷺ کے دستِ اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ ﷺ یوں بیان کرتے ہیں:

فضرب بيده في صدرى، و قال: اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه ـ قال فما شككتُ في قضاء بين اثنين ـ (١)

"حضور ﷺ نے اپنا دستِ کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کی: اے اللہ! اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کوخق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ (خدا کی قتم) اُس کے بعد بھی بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلے کرنے میں ذرہ بھر غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔"

#### (۹) حضرت ابوہریرہ ﷺ کی قوت حافظہ

حضرت ابو ہر رہ ﷺ روایت کرتے ہیں:

قلتُ: يا رسول الله، إنى أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه ؟ قال: أبسط، رداءك، فبسطتُه، قال: فغرف بيديه فيه، ثم قال: ضمه فضممته، فما نسبتُ شبئاً بعاهـ (٢)

" ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! ميں آپ صلى الله علىك وسلم سے بہت كچھ سنتا

(۱) المابن ماجه، السنن، ۲۲،۲ ۷۷، كتاب الاحكام، رقم: ۲۳۱۰

۲\_عبد بن حميد، المسند، ا: ۲۱، قم: ۹۴

سرا بن سعد، الطبقات الكبر كا،٢:٢٣٣

٣- احدين الى بكر، مصباح الزجاجي، ٣٢:٣، وقم: ٨١٨

۵\_سيوطی ، الخصائص الکبريٰ ، ۱۲۲۲

(۲) اله بخاری، الحیح، ۵۲۱، کتاب العلم، رقم:۱۱۹

٢\_مسلم، الصحيح، من منه ١٩ م، كتاب فضائل الصحابية، رقم: ٢٣٩١

٣ يرزرى ، الجامع المنحيح ، ١٨٨٥، ابواب المناقب، رقم : ٣٨٣٥

۳ \_ ابن حبان، الشيخ ، ۱۲:۵۰ ا، رقم :۵۳ ا

 $\leftarrow$ 

ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی چا در پھیلا؟ میں نے پھیلا دی، تو آپ ﷺ نے اپ بھر کر اس میں ڈال دیئے اور فرمایا: اسے سینے سے لگا لے۔ میں نے ایہا ہی کیا، پس اس کے بعد میں بھی کچھ نہیں بھولا۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کے دست ِاقدی کی خیر و برکت کی تا ثیر کے حوالے سے بیہ چند واقعات ہم نے محض بطور نمونہ درج کئے ورنہ دست ِ شفا کی معجز طرازیوں سے کتبِ احادیث وسیر بھری پڑی ہیں۔

## ۲۳ ـ انگشتانِ مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں خوبصورت، سیدهی اور دراز

۔ حضرت ہند بن الی بالہ اسے مروی ہے:

كان رسول الله على ..... سائل الأطراف ـ (١)

" حضور ﷺ کی انگشتانِ مبارک لمبی اور خوبصورت تھیں۔"

۲۔ ایک روایت میں آپ ﷺ کی خوبصورت انگلیوں کو چاندی کی ڈلیوں سے تشبیہ

..... ۵\_ الويعلى ، المسند ، ال: ۸۸ ، رقم : ۲۲۱۹

٢- ابن سعد، الطبقات الكبرى،٢:٢٩ ٣٢

۷- ابن عبدالبر، الاستيعاب ، ۴: ۱۷۷۱

٨ \_عسقلاني، الاصابي، ٢:٧ ١٣٨

٩ ـ زهبي، تذكرة الخفاظ،٢٩٢:٢٩

٠ ا ـ ذ ہبی، سیرا علام النبلاء، ١٢:٣٨ ١

(۱) الطبراني، أنحجم الكبير، ۱۵۲:۲۲، رقم: ۱۲۳

۲\_ بيهقى، شعب الايمان ،۱۵۵:۲، رقم: ۱۲۳۰

سـ سيوطي، الجامع الصغير، ١٠٥١

دی گئی ہے۔روایت کے الفاظ یہ ہیں:

كأن أصابعه قضبان فضة (١)

"حضور ﷺ کی انگلیاں مبارک جاندی کی ڈلیوں کی طرح تھیں۔"

ا نہی مقدس انگلیوں کے اشارے پر چاند وجد میں آ جایا کرتا تھا،شق القمر کا معجز ہ انہی مقدس انگلیوں کے اُٹھ جانے سے ظہور میں آیا، انہی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہوگئے۔

#### ٣٠ حضرت ميمونه بنت كروم رضى الله عها بيان كرتى مين:

''میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ججۃ الوداع کے موقع پر باہر نکلی تو میں نے حضور ﷺ کے انگوٹھ کے ساتھ شہادت والی انگلی کی لمبائی کو دیکھا کہ وہ باتی سب انگلیوں سے دراز ہے۔ اور حضور ﷺ کے انگلیوں کے بارے میں دوسری جگہ روایت ہے کہ اشارے کرنے والی انگلی (شہادت والی انگلی) درمیانی انگلی سے

(۱) ا\_بيهق، دلائل النبوه،۱:۵۰۰

٢ ـ سيوطي ، الحامع الصغير، ١: ٩٨

٣\_ مناوي، فيض القدير، ٥:٨ ٢

(۲) ا\_مناوي، فيض القديرِ،۵:۹۵

٢\_ حكيم ترمذي ، نوادر الاصول في أحا ديث الرسول، ١٦٨٠١٦/١

٣\_سيوطي ، الجامع الصغير، ٢٦٨١ ، رقم: ١٧٨

يه\_ قرطبي، الجامع الاحكام القرآن،٢:١٥

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

لمی تھی، درمیانی انگلی شہادت والی سے چھوٹی اور انگوشی والی انگلی درمیانی انگلی سے چھوٹی تھی۔

## ۲۴\_ ہتھیلیاں مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کی مقدس اور نورانی ہتھیلیاں کشادہ اور پر گوشت تھیں۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں:

ا۔ حضرت مند بن الى مالد دايت كرتے ہيں:

كان رسول الله عَلَيْكِ ..... رحب الواحة \_(١)

"حضور ﷺ کی ہتھیلیاں فراخ تھیں۔"

۲۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

وكان بسط الكفين ـ (٢)

" حضور ﷺ کی ہتھیایاں کشادہ تھیں۔"

(۱) اله طبرانی ، انتجم الکبیر،۲۲۰ ۱۵۲:۲۴

٢\_ بيهق، شعب الايمان ،١٥٥:٢، رقم: ١٣٣٠

س بیثمی ، مجمع الزوائد، ۸ :۲۷m

۳ \_ ابن حمان، الثقات،۲:۲ ۱۲

۵ ـ سيوطي، الحامع الصغير، ا:۳۵

۲ ـ مناوي، فيض القدير،۵:۸ ـ

كيابن جوزي، صفوة الصفوه ، ١: ١٥٦

٨ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ٢٢:١٠

9\_ نو وي ، تهذيب الاساء،١:١٥

(۲) اله بخارى، الصحيح ۲۲۱۲:۵۰ كتاب اللباس، رقم: ۵۵۲۷

۲\_عسقلاني ، فتح الباري، ۱۰ ۳۵۹:۱

آ قائے دو جہاں کے مبارک ہضلیوں میں نر ماہث، حنکی اور شنڈک کا احساس آپ کے کا احساس آپ کے کا ایک منفر دوصف تھا۔ صحابہ کرام فیستم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ حضور کے کم مبارک ہضلیوں سے بڑھ کر کوئی شے نرم اور ملائم نہ تھی۔ رسول اکرم کے جب کسی سے مصافحہ فر ماتے یا سر پر دست شفقت بھیرتے تو اُس سے شنڈک اور سکون کا یوں اِحساس ہوتا جیسے برفجیم کوئس کر رہی ہو۔

حضرت عبداللہ بن ہلال انصاری کو جب اُن کے والدِگرامی دعا کے لئے حضور سرورِ کونین کی خدمت میں لے کر گئے تو اُس موقع پر آپ کے نے دعا فرمائی اور اُن کے سر پردست ِشفقت پھیرا۔ وہ اپنے تاثرات یوں بیان کرتے ہیں:

فما أنسى وضع رسول الله ﷺ يده على رأسى حتى وجدتُ بردها ـ (۱)

"حضور علیه الصلوة والسلام کے دست شفقت کی شفنڈک اور حلاوت کو میں جھی نہیں کھولا، جب آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا۔''

#### ۲۵\_بغل مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کی مبارک بغلیں سفید، صاف و شفاف اور نہایت خوشبودار سخیں، جس کے بارے میں کتب احادیث وسیر میں صحابہ کرام ﷺ سے متعدد احادیث مروی ہیں:

ا۔ ایک دفعہ حضرت ابوموی کے نے حضور نبی اکرم کے لئے وضو کا پانی پیش کیا، آپ کے نے خوش ہو کر اُنہیں دُعا دی اور اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ:

(۱) میثمی ،مجمع الزوائد، ۹۹۹:۹

و رأيتُ بياض إبطيد (١)

"میں نے حضور ﷺ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔"

۲۔ آپ کی مبارک بغلوں کی خوشبودار ہونے کے حوالے سے بنی حریش کا ایک شخص اپنے بجپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا، اُس وقت حضرت ماعز بن مالک کے کو اُن کے اقرارِ جرم پر سنگسار کیا جارہا تھا۔ مجھ برخوف سا طاری ہوگیا، ممکن تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گریڑتا:

فضمنى إليه رسول الله عَلَيْكِهُم، فسال على مِن عرق إبطه مثل ريح المسكِ ـ (٢)

''پی رسولِ اکرم ﷺ نے مجھے اپنے ساتھ لگالیا (گویا گرتے دیکھ کر مجھے تھام لیا) اس وقت آپ ﷺ کی مبارک بغلوں کا پسینہ مجھ پر گرا جو کستوری کی خوشبو کی مانند تھا۔''

انسانی جسم کا وہ حصہ جس سے عموماً پسینہ کی وجہ سے ناپیندیدہ بو آتی ہے، حضور ختمی مرتبت ﷺ کے جسم اطہر کے حسن و جمال میں اضافے کا موجب بنا اور وہ خوش

(۱) اله بخاري، الشجيح، ۲۳۴۵:۵، کتاب المناقب، رقم: ۲۰۲۰

٢\_مسلم، الصحيح، ٢٠:١٩٢٧، كتاب فضائل الصحاب، رقم: ٢٢٩٨

٣\_ نسائی، اسنن الکبری، ۵: ۲۴۰، رقم: ۸۱۸۷

٣ ـ زرقاني ،شرح المواہب اللدينه، ٥: ٠٢٠

(۲) اـ دارمي، لسنن، ۱:۴۳، رقم: ۹۴

٢\_سيوطي، الخصائص الكبري، ١٦:١١

٣- زرقاني، شرح المواجب اللدنيه، ١٤٠٥

م \_عسقلاني ، الأصابه، ٤٤ ـ ٥٧

۵\_عسقلانی، لسان المیز ان،۲:۰۷۱

۲\_ زهبی، میزان الاعتدال،۱۹۳:۲

سيرةُ الرّسول ﷺ جلد دہم.

نصیب صحابہ کرام ، جنہیں حضور نبی اکرم ، کی مبارک ومقدس بغلوں کے بسینے کی خوشبو سے مشام جال کو معطر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عمر بھر اُس سعادت پر نازاں رہے۔

## ۲۷\_سینهٔ اقدس

آ قائے دوجہاں کی کا سینۂ اقدس فراخ ، کشادہ اور ہموار تھا۔ جسم اطہر کے دوسرے حصوں کی طرح حسنِ تناسب اور اعتدال و توازن کا نادر نمونہ تھا۔ سینۂ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوشما لکیرتھی ،اس کے علاوہ آپ کی کا سینۂ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور کی ایک خوشما لکیرتھی ،اس کے علاوہ آپ کی کا سینۂ انورتھا جسے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ کی حیاتِ مقدسہ کے مختلف مرحلوں میں کئی بار چاک کر کے انوار و تجلیات کا خزینہ بنایا گیا اورا سے پاکیزگی اور لطافت وطہارت کا گہوارہ بنادیا گیا۔ حضور نبی اکرم کی کا سینہ فراخی ، کشادگی ، وسعت اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا۔ اگرم کی کا سینہ فراخی ، کشادگی ، وسعت اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ کی سینۂ اقدس کے فراخ اور کشادہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فراخے ہیں :

(1) الترززي، الشماكل المحمدية: ٢، باب في خلق رسول الله ﷺ

٢ بيهقي ،شعب الايمان،٢:١٥٥، رقم: ١٣٠٠

٣ ـ طبراني، أنحجم الكبير،١٥٥:٢٢، رقم: ۴۱۴

سم بیثمی ، مجمع الزوائد ، ۸ : ۲۷ m

۵\_سيوطي، الحامع الصغير، ۱:۳۵

۲\_ابن حمان، الثقات: ۲:۲ ۱۳

۷- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۲۲:۱۰

٨ ـ ابن جوزي ، صفوة الصفوه ، ١٥٦١

۲۔ اس حوالے سے امام بیہقی رحمہ الله علیه کی روایت ہے:

و كان عريض الصدر ممسوحه كأنه المرايا فى شدتها و إستوائها، لا يعدو بعض لحمه بعضاً، على بياض القمر ليلة البدر\_(1)

"حضور الله كاسينة اقدس فراخ اور كشاده، آئينه كى طرح سخت اور ہموار تھا، كوئى ايك حصه بھى دوسرے سے بڑھا ہوا نہ تھا اور سفيدى اور آب و تاب ميں چودھویں كے جاند كى طرح تھا۔"

سر ایک دوسری روایت میں آتا ہے:

"الله كرسول على عقدس سيني مين وسعت ياكى جاتى تقى-"

## **14\_ قلبِ اطهر**

نی آخر الزماں کے کا قلب اطہر علوم و معارف کا گنجینہ اور انوار و تجلیاتِ الہیہ کا خزینہ تھا۔ چونکہ اس بے مثال قلب انور پر قر آنِ کیم کا نزول ہونا تھا، اسے شرح صدر کے بعد منبع رُشد و ہدایت بنا دیا گیا تا کہ تمام کا ئناتِ جن وانس ابدالآ باد تک اُس سے ایمان و اِیقان کی روشنی کشید کرتی رہے۔

خود قرآنِ مجید کی بعض آیات اور الفاظ آقائے دوجہاں حضور رحمتِ عالم ﷺ کے قلبِ اطہر سے منسوب ہیں اور مفسرین نے ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

وَ النَّجُمِ إِذَا هُواى (٣)

''قتم ہے ستارے (لیعنی نورمبین) کی جب وہ (معراج سے) اُتراہ''

- (١) بيهيقى، دلائل النوه، انهمس
- (۲) ابن عساكر، السيرة النبوييه، ا: ۳۳۰
  - (٣) القرآن، النجم، ٥٣٠ .١١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

قاضى عياض حضرت جعفر بن محد سے وَ النَّجْمِ كَى تشرَّحَ ميں لکھتے ہيں:

النجم: هو قلب محمد اللهــ (١)

مجم سے مراد حضرت محمر مصطفیٰ کا قلبِ انور ہے۔

دوسرے مقام پر قرآن مجید نے قلبِ مصطفیٰ کی ذکر کرتے ہوئے فرمایا: مَا كَذَبَ الفُؤُ ادُ مَا رَای (۲)

"جو (رسول ﷺ نے) دیکھا قلب نے اُسے جھوٹ نہ جانا (سمجھ لیا کہ یہ حق ہے)0"

الله ربُ العزت نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب ﷺ کے قلبِ اطہر اور سینیہ اقدس کا ایک ہی مقام پرتمثیلی پیرائے اور استعاراتی انداز میں یوں ذکر فرمایا:

الله نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ اللهِ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَا حُ فِي زُجَاجَةٍ (٣)

"الله آسانوں اور زمین کا نور ہے، اُس کے نور کی مثال (جونور محمدی ﷺ کی شکل میں دُنیا میں روشن ہوا) اُس طاق (نما سینئہ اقدس) جیسی ہے جس میں چراغ (نبوت روش) ہے، (وہ) چراغ فانوسِ (قلبِ محمدی) میں رکھا ہے۔ "

امام خازن رحمة الله عله إس آيت كريمه كى تفيير كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس رضى الله علمانے حضرت كعب الله بن عبى قولله تعالى: مُثَلُ نُوْر و كَمِشْكُو قِد

"جھے باری تعالیٰ کے ارشاد ..... اس کے نورکی مثال (جونور محمدی ﷺ کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا) اس طاق (نما سینہ اقدس) جیسی ہے ..... کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟"

#### حضرت كعب ريك نے جواب ديا:

- (۱) قاضی عیاض ، الثفا، ا: ۲۳
  - (٢) القرآن، النجم، ١١:٥٣
  - (٣) القرآن، النور،٢٥:٢٣

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

هذا مثل ضربه الله لنبيا الله لنبيا الله لنبيا الله لنبيا الله الله لنبيا الله الله النبوة والمصباح فيه النبوة توقد من شجر مباركة هي شجرة النبوق (۱) "(آيتِ نذوره ميس) بارى تعالى نے اپنے مجبوب نبی الله كم متعلق ایک مثال بیان فرمائى ہے۔ مشكوة سے آپ کا سینۂ اقدس مراد ہے، زجاجة سے مراد آپ کا قلب اطهر ہے، جبکہ مصباح سے مراد وہ صفتِ نبوت ہے جو شجره نبوت سے روثن ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور ﷺ کے مبارک سینے کو انوار ومعارفِ الہید کا خزینہ بنایا۔

حضور ﷺ کا قلبِ منور سوز و گداز اور محبت و شفقت کا مخزن تھا۔ انسان تو انسان آو انسان آو انسان آو انسان آپ ﷺ کسی جانور پر بھی تشدد برداشت نہ کر سکتے تھے۔حضور رحمتِ عالم ﷺ انتہائی رقیق القلب تھے، دوسرول کے دکھ درد میں شریک ہوتے، اُن کاغم با نٹتے اور اُن کے زخمول پر شفا کا مرہم رکھتے، ہر وقت دوسرول کی مدد کے لئے تیار رہتے، بیارول کی عیادت فرماتے، حرف سلی سے اُن کا حوصلہ بڑھاتے اور اُنہیں اِعمّاد کی دولت سے نوازتے۔ قرآنِ مجید کا فرمان ہے کہ اگر حضور ﷺ زم دل اور رقیق القلب نہ ہوتے تو پروانوں کا ججوم شمع رسالت کے گرد اِس طرح جمع نہ ہوتا۔

ارشادِر بانی ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْ ا

''(اے حدیب والا صفات!) پس الله کی کیسی رحمت ہے که آپ اُن کے لئے نرم طبع ہیں اور اگر آپ تندخو (اور) سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے حیمٹ کر بھاگ جاتے۔''

ا قبال ؓ نے حضور ﷺ کی خوتے ول نوازی اور بندہ پروری کا ذکر اس شعر میں کس

- (۱) خازن ،لباب التأويل في معانى التزيل، ۵۶:۵
  - (٢) القرآن، آل عمران، ٩٠٣٠

حسن وخوبی سے کیا ہے:

جھم کیوں ہے زیادہ شراب خانے ہیں فقط سے بات کہ پیرِ مغال ہے مردِ خلیق

الله رب العزت نے رسول اکرم ﷺ کو قلب بیدار عطا کیا تھا۔حضرت عاکشہ

صدیقه رضی الله عها سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

إن عيني تنامان و لاينام قلبي (١)

''بینک میری آنکصیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔''

# ۲۸\_بطنِ اقدس

حضور رحمتِ عالم ﷺ کا شکمِ اطهر سینهٔ انور کے برابر تھا، ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید، چودھویں کے چاند کی طرح حسین اور چکدار، حضرت اُمِ معبد رضی الله عنها جنہیں دورانِ ہجرت آپ ﷺ کی میزبانی کا شرفِ لازوال حاصل ہوا، فرماتی

(۱) اله بخاري، الحيح ، ۳۸۵:۱ ابواب الهجد ، رقم:۲۹۹۱

٢\_مسلم، الصحيح ، ١: ٩٠ ٥ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: ٣٧٧

٣- تر مذي ، الجامع الصحيح ، ٢:١ ٠٣٠ ، ٢٣٨ ، ابواب الصلوة ، رقم: ٣٣٩

۴ \_ ابو داؤد ، السنن، ۲: ۴۶ ، كتاب الصلوق ، رقم : ۱۳۴۱

۵ ـ نسائي ، السنن،۳ :۲۳۴ ، كتاب قيام اليل وتطوع النهار، رقم: ١٦٩٧

٢ ـ ما لك، الموطأ، ا: ١٢٠، رقم: ٢٦٣

۷- احمد بن حنبل، المسند ،۲:۴۰۱

۸\_ابن حیان ، انتیجی، ۲:۲۸ا، قم: ۲۲۳۰

9\_ ابن خزیمه، الشخیج، ۱: ۳۰، رقم :۴۹

٠١ ـ بيهقى، السنن الكبرى، ١: ١٢٢، رقم: ٥٩٧

ال الونعيم، حلية الأولياء، • ا:٣٨٣

ہیں کہ حضور ﷺ کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑھا ہوا تھا اور نہ بالکل ہی پتلا۔ اُن سے مروی روایت کے الفاظ ہیں:

ا ـ لم تعبه ثُجلة (١)

"حضور ﷺ پیٹ کے بڑا ہونے کے (جسمانی) عیب سے پاک تھے۔"

۲۔ حضرت ہند بن الی مالہ کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ ..... سواء البطن والصدر (٢)

"الله کے رسول ﷺ کاشکم مبارک اور سینئہ انور برابر تھے''

س۔ حضرت أمِ ملال رضى الله عها تا جدارِ كا ئنات حضور رحمت عالم ﷺ كے شكم اطهر كا ذكر كرتے ہوئے فرماتی ہيں:

ما رأيتُ بطن رسول الله على قط إلا ذكرت القراطيس المثنية

(۱) ا- حاکم ،الم تهر رک ،۳: ۱۰ ،رقم :۳۲۷،

۲ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۴۰: ۴۹، رقم: ۳۲۰۵

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۲۳۱

م \_ ابن عبدالبر ، الاستعاب، م : 1909

۵\_ ابن جوزي، صفوة الصفوه، ا: ۱۳۹

(۲) ايتر مذي، الشمائل الحمدية، ۳۶:۱ مرقم: ۸

٢\_ بيهق، شعب الايمان،١٥٥:٢

٣\_ طبراني، أنحجم الكبير،١٥٥:٢٢، رقم:۴١۴

سم مبثم مجمع الزوائد، ۸:۳۷ M

۵\_سيوطي، الجامع الصغير، ۵:۱

٧- ابن سعد، الطبقات الكبري/١٠:٢٢

۷ ـ ابن حبان، الثقات،۲:۲ ۱۴

٨ \_ ابن جوزي، صفوة الصفوة، ١٥٦:١

9\_نو وي، تهذيب الاساء، ١: ٥٢

بعضها على بعضـ(١)

"میں نے حضور ﷺ کے بطنِ اقدس کو ہمیشہ اِسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاغذ تہہ در تہہ رکھے ہوں۔'

الله محضور الله کے شکم اقدس پر بال نہ تھے، ہاں بالوں کی ایک لکیر سینئہ انور سے شروع ہوکر ناف پرختم ہوجاتی تھی:

ليس في بطنه و لا صدره شعر غيره (٢)

'' اُس لکیر کے علاوہ سینۂ انور اوربطنِ اقدس پر بال نہ تھے۔''

۵۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ أبيض الكشحين (٣)

"رسولِ اکرم ﷺ کے دونوں پہلو سفید تھے۔"

#### ایک ایمان افروز واقعه

#### حضرت اُسید بن حفیر، بہت زندہ دل تھے ، محفل میں تہذیب و شاکسگی کے

(۱) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرىٰ ، ۱:۹۱۹

٢ ـ طبرانی، أمجم الكبير،٢٢ با ١٠٠ قم: ٢٠٠١

س\_طيالي، المسند ،١:٢٢٥، رقم: ١٦١٩

٣ \_ بيثمي ،مجمع الزوائد ، ٨: ٢٨٠

۵\_خطیب بغدادی، تاریخ بغداد،۱۲: ۱۲، رقم: ۱۳۵۷

۲\_صیداوی، مجم الثیوخ ،۳: ۳۵۷، رقم: ۳۵۵

(۲) ا ـ ابن سعد ، الطبقات الكبري ، ۱: • ۴۱

۲ ـ طبری، تاریخ ،۲:۲۲

۳ ـ ابن عساكر، تهذيب تاريخ دشق الكبير، ١٠٨١

(٣) ١ ـ بخاري الادب المفرد، ١:٩٩، رقم: ٢٥٥

۲\_ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمثق الكبير، ٢-٣٢٠

٣١١- ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:١١٦، ١١٥

\_\_\_\_\_\_

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

دائرے میں رہتے ہوئے ایسی مزاحیہ گفتگو کرتے کہ اہلِ محفل کشیب زعفران کی طرح کھل اُٹھتے اور اُن کے لیوں پرمسکراہٹیں بھر جاتیں۔ایک دن وہ حضور کی کی بارگاہ اقدی میں کسی بات پرخوش طبعی کا مظاہرہ کر رہے سے کہ آپ کی نے تفنن طبع کے طور پر اُن کے پہلو پر ہاتھ سے ہلکی سے چپت لگائی۔حضرت اُسید بن حضیر کوش پیرا ہوئے:''یا رسول اللہ! آپ کی کے مار نے سے مجھے تکلیف پینچی ہے''۔ والی کو نین کی نے اپنے صحابی کی یہ بات سی تو فرمایا: ''اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لؤ'۔ وہ صحابی جو محبت رسول کی میں بے خود اور وارفتہ ہو رہے سے ،عرض گزار ہوئے: ''یا رسول اللہ کے! جب آپ نے میں بے خود اور افرا تھا اُس وقت میرا جسم نگا تھا۔'' یہ سن کر حضور کی نے اپنی پشت اقد س پر محبت میرا جسم نگا تھا۔'' یہ سن کر حضور کی نے اپنی پشت اقد س پر میں مبارک اُٹھا دی اور فر مایا: لو اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر وہ جان نثارِ رسول کے وجد میں آ کر جھوم اُٹھا:

فاحتضنه، فجعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله! أردتُ هذا\_(1)

''پس اُس سحابی نے آپ ﷺ کے ساتھ لیٹ کر آپ ﷺ کے پہلوئے اطہر کے بوسے لینا شروع کر دیئے، اور عرض کی: یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان! میرا مقصد صرف یہی تھا۔''

(۱) ار حاكم، المتدرك، ۳۲۸:۳ ، رقم: ۲۲۲

٢ \_ ابو دا وُد، السنن، ٢: ٣٥ ، كتاب الأوب، رقم: ٥٢٢٨

۳ بيهق ، السنن الكبري ، ۹:۸ م

٣\_ طبراني ، أنجم الكبير، ١:١٠ م. رقم: ٥٥٧

۵\_مقدس، الاحاديث المختارة، ۲۷:۴۰

۲ ـ زیلعی، نصب الرابة ،۴۰۹:۲۵۹

۷ \_ ذہبی، سیر أعلام النبلا ،۳۲۲:۱

٨ ـ عسقلاني ، الدراية في تخر يج أحاديث الهداية ٢٣٢:٢٠

و يحلوني ، كشف الخفاء،٢٠٥٢

## شکم اطہر پرایک کی بجائے دو پقر

والی کوئین کی کا فقر اختیاری تھا، آپ کی نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ غزوہ احزاب میں خندق کی گھدائی کے دوران صحابہ کرام کی میں سے کسی نے فاقہ کی شکایت کی اور عرض کیا کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ رکھا ہے تو آپ کی نے اپنے بطنِ اقدس سے کپڑا ہٹایا جہال دو پھر بندھے تھے۔ حدیثِ مبارکہ میں اِس کا ذکر اس طرح ہوا ہے:

''آپ ﷺ نے شکم اطہر سے کپڑا اُٹھایا تو اُس پر دو پھر بندھے تھے۔''

حضور نبی اکرم ﷺ نے فقر کو غنا پر ترجیح دی، ورند آپ ﷺ تو ارض و ساوات بلکہ کل جہاں کے تمام خزانوں کے مالک تھے اور آپ ﷺ کو رب کریم نے قاسم بنایا تھا۔ آپ ﷺ کی شانِ فقر کا بید عالم تھا کہ آپ ﷺ کی شانِ فقر کا بید عالم تھا کہ آپ ﷺ کی غذا ہوتی۔ اکثر بھو کی روٹی آپ ﷺ کی غذا ہوتی۔

ا حضرت عبدالله بن عباس رض الله عهما فرمات بين: وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ـ (٢)

٢ ـ تر مذي ، الشمائل المحمديه: ١٧ ، باب ماجاء في عيش النبي ﷺ

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السرة)، ٣٠:٢

۳ ـ قرطبی ،الحامع لا حکام القرآن،۱۲:۱۵۲

۵- ابن ابی عاصم، کتاب الزمدِ،۱:۵۷

۲\_منذ ري، الترغيب والتربيب، ۹۲: ۴۹ ،رقم: ۴۹۲۳

۷۔ مبار کیوری، تخفۃ الأحوذی، ۲:۳۳

۸ ـ مزی، تهذیب الکمال،۱۲: ۱۷

(٢) اـ تر مذى، الجامع الصحيح، ٥٨٠ ، ابواب الزيد، رقم :٢٣٦٠

۲\_منذ ري، الترغيب والتربيب، ۹۱:۴۷

\_

"آلِ مُحدِ ﷺ كي غذا اكثر وبيشتر ءَو كي رولي موتى تقى ـ."

۲۔ حضرت انس انس فر ماتے ہیں:

و ما أكل خيزاً مو ققاً حتى مات (١)

" آپ ﷺ نے آخری دم تک تیلی روٹی نہیں کھائی۔"

- أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الأعنها فر ماتي تان:

ما شبع رسول الله عَلَيْكِ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض\_(٢)

"حضور نبی اکرم ﷺ نے مسلسل دو دن بھو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کرآ ہے ﷺ وصال فرما گئے۔"

۳۔ سیدنا ابوہریرہ کی ایک دفعہ بعض لوگوں نے دعوت کی ، اور اُنہیں کھانے کو بکری کا بُھنا ہوا گوشت بیش کیا، اس پر حضور کے اُس عاشقِ زار کو آپ کی حیاتِ طیبہ کا زمانہ یاد آگیا اور وہ معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے:

خرج رسول الله عليه من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير (٣)

----- سوسيوطي، الجامع الصغير،١:٥٤١

٧- ابونغيم، حلية الاولياء، ٣٨٢:٣

۵\_منادی، فیض القد بری۳۹:۳۹

(۱) اله بخاری، الشخیح، ۲۳۶۹، کتاب الرقاق، رقم: ۲۰۸۵

۲- ترمذي، الحامع الشحيح، ١٠٤٨، ابواب الزيد، رقم: ٢٣٦٣

س نسائی، اسنن الکبری، ۴: ۱۵۰، رقم: ۲۲۳۸

(۲) ايتر مذي، الجامع التيحيم؛ ۵۷۹: مقر : ۲۳۵۷

، ب ولول ب المسلم عند والمعالم المسلم ال

۲\_ طيالسي، المسند ،١٩٨١، رقم: ١٣٨٩

(۳) ا بخاری، این مستح ۲۰ ۲۲ ۲۰، کتاب الأطعمة ، رقم : ۵۰۹۸

٢\_ابو يعلى، المسند ، ٣٥:٨، رقم : ٥٥٢١

٣ بيهقي، شعب الإيمان، ٥: ٣٠، رقم: ١٩٥٨

۴ ـ ازدی،مند الربیع، ۳۵۲:۱ مقم: ۹۰۰

'' حضور نبی اکرم ﷺ اس حال میں وصال فرما گئے کہ آپ نے تادم وصال بو کی روٹی بھی بھی بیٹ بھر کرنہیں کھائی۔''

# ۲۹ ناف مبارک

آپ ﷺ إس عالم رنگ و بو ميں تشريف لائے تو آپ ﷺ پيدائش كے وقت بى كئى حوالوں سے ممتاز اور منفرد اوصاف كے حال تھے۔ عام انسانوں كے برعس آپ ﷺ كى پيدائش إس حال ميں ہوئى كه آپ ﷺ كى پيدائش إس حال ميں ہوئى كه آپ ﷺ كى پيدائش إس حال ميں ہوئى كه آپ ﷺ

ا۔ قاضی عیاض ؓ نے 'الشفاء (۲:۱۳) ، میں ایک روایت نقل کی ہے:

كان النبي عُلْكِ قد وُلِد مختوناً، مقطوع السرة

"بيك حضور الله ختنه شده اور ناف يُريده بيدا موئ-"

الله سيدنا عبدالله بن عباس رض الله عبداليخ والدِكرامى سے روايت فرماتے بين: وُلد رسولُ الله مختوناً مسروراً يعنى مقطوع السرة، فأعجب بذلك جده عبدالمطلب، وقال: ليكونن لبنى هذا شأن عظيم (1)

س حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عهما فرماتے ہیں:

ان رسول علی اللہ فرند مختوناً مسروراً یعنی مقطوع السرق (۲)

"نئ اکرم ﷺ ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔"

(۱) ا\_ابن عبدالبر، الاستعاب، ۱:۱۵

۲\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۱۰۴۰

(۲) ا\_ابن حبان ، الثقات، ا: ۴۲

٢ حاكم ،المستدرك،٢:١٥٧، رقم: ١١٥٧

←

## ۳۰ پشتِ اقدس

حضور رحمت عالم ﷺ کی پشت ِ اقدس کشادہ اور خوبصورتی و دکشی میں اپنی مثال آپ تھی، دونوں مقدس کندھوں کے درمیان مہرِنبوت تھی۔حضورﷺ کی پشت ِ اقدس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرِكَ ۞ الَّذِي ٱنْقَضَ ظَهُرَكَ ۞ (١)

"اور ہم نے آپ کا (غمِ اُمت کا وہ) بارآپ سے اُتار دیا ہ جو آپ کی پشتِ

(مبارک) پر گرال هو ر ها تھا0''

ا۔ حضرت محرش بن عبدالله رضی الله عنهها روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے

آ قائے نامدار الليك كوعمره كا إحرام باند سے موئے ديكھا:

فنظرتُ إلى ظهره كأنها سبيكة فضقـ (٢)

"میں نے آپ ﷺ کی کمرِ مبارک کی جانب نظر اٹھائی تو اُسے چاندی کے

······ سر\_ ابن سعد، الطبقات الكبريٰ ، ا: ۳٠٠

٣ ـ نو وي ، تهذيب الأساء ، ١: • ٥

۵ ـ صیداوی ، مجم الثیوخ، ۱:۲ ۳۳ ، رقم: ۱۳۳

(۱) القرآن، الم نشرح،۳۲:۹۳

(٢) اله احمد بن حنبل، المسد ، ٥: ١٣٨٠، رقم : ٣٣٧٧

۲ ـ نسائی، السنن، ۵: ۲۲۰، کتاب مناسک الحج، رقم: ۲۸۲

۱ حساق، السنن الكبرى، ۲:۴۰ يرم، رقم: ۴۲۳۴ ۳ \_ بيهق، السنن الكبرى، ۲:۴۰ يرم رقم: ۴۲۳۴

۳ \_ابن الى شيبه، المصنف ،۳: ۲۳۱ ، رقم : ۱۳۲۳ ا

۵-حمیدی؛ المسند ،۲:• ۳۸ ، رقم: ۸۶۳ ۵-حمیدی؛ المسند ،۲:• ۳۸ ، رقم: ۸۶۳

۳ \_طبرانی، انجم الکبیر،۳۲۷:۲۰ ، رقم:۲۷ ک

۷- عسقلانی، فتح الباری،۲: • ۵۷ ۷- عسقلانی، فتح الباری،۲: • ۵۷

٨\_ سيوطي ،الحامع الصغير،١٠:٢

9\_مزى، تهذيب الكمال ،٢٨٦:٢٧

\_

سيرةُ الرسول ﷺ جلد دہم.

مکڑے کی طرح پایا۔"

حضرت عا ئشه صديقه رضي الله عنهاسے مروى ہے:

و كان واسع الظهر \_(١)

"حضور ﷺ کی پشت مبارک کشاده تھی۔"

سر حضرت عا تشه صدیقه رضی الله عنها بی سے ایک دوسری روایت بھی فرکور ہے:

و كان طويل مسر بة الظهر ـ (٢)

"رسول الله ﷺ كى ريڑھ كى ہڈى كمبى تھى۔"

# اس مهر نبوت

خالق کا کنات نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو امتیازاتِ نبوت عطاکر کے انہیں عام انسانوں سے ممتاز پیدا کیا جبکہ حضور نبی اکرم گھ کو اللہ ربّ العزت نے عظمت و رفعت کا وہ بلند مقام عطا کیا کہ جس تک کسی فردِ بشر کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ گھے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو اس حکم ایز دی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ گھا اللہ کے آخری رسول گھ ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے مقفل کر دیا گیا ہے۔ یم مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ذرابائیں جانب تھی۔

ال حضرت عبدالله بن سرجيس فرمات بين:

فنظرتُ إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسر على (٣) درميان باكين كندهے كى ہدى ك

...... + ا\_زر قاني، شرح المواهب اللدينية ٣٢٣٠:٢

اا ـ مناوي ، فيض القدير ، ٤ : ٦٩

١٢\_عبدالباقي ، مجم الصحابه، ٣٠٠٩

(۱) بيهق، دلائل النبوه، ١:١٨ ١٠٠

(٢) بيهقى، دلائل النبوه، ١:٩ ٣٠

(۳) مسلم، الصحح،۱۸۲۳:۴، کتاب الفصائل، رقم:۲۳۴۲

قريب ديھي۔"

٢ حضرت على الرتفائ ك يوتے حضرت ابرا يهم بن محمد كہتے ہيں:

كان على إذا وصف رسول الله عَلَيْكِلَهُم، فذكر الحديث بطوله، وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين عَلَيْكُو(١)

'' حضرت علی کے حضور نبی اکرم کی کی صفات گنواتے تو طویل حدیث بیان فرماتے اور کہتے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی اور آپ کی خاتم انعمین تھے''

۔ مېرنبوت خوشبووں کا مرکز تھی، حضرت جابر کفی فرماتے ہیں: فالتقمتُ خاتم النبو قبفی، فکان ینم علی مسکلًا (۲) ''پس میں نے مېرنبوت اپنے منہ کے قریب کی تو اُس کی دلنواز مہک مجھ پر غالب آربی تھی۔''

صحابہ کرام کے خضور کی مہرِنبوت کی ہیئت اور شکل وصورت کا ذکر مختلف تشبیہات سے کیا ہے: کسی نے کبوتر کے انڈے سے اور کشیہات سے کیا ہے: کسی نے کبوتر کے انڈے سے اور کسی نے بالوں کے گچھے سے مہرِ نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ یہاں اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ تشبیہ ہر شخص کے اینے ذوق کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

ا۔ حضرت جابر بن سمرہ اللہ روایت کرتے ہیں:

كان خاتم رسول الله عَالَيْ يعنى الذي بين كتفيه غدّة حمراء مثل

(۱) اـ ترندي، الجامع الصحيح ، ۵۹۹:۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۹۳۸

٢ ـ ابن ابي شيبه، المصنف، ٢: ٣١٨، رقم: ٣١٨٠٥

۳۰ ـ ابن عبدالبر، التمهيد ،۳۰ : ۳۰

هم ابن مشام، السيرة النوبيه،٢٠٨:٢

(٢) صالحي ،سبل الهدئ والرشاد، ٥٣:٢

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

بيضة الحمامة ـ (١)

''رسول الله ﷺ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔''

۲۔ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب انساری ﷺ نے اس میر نبوت کو بالوں کے گچھے جیسا کہا۔ ایک دفعہ رسول اللہﷺ نے اُنہیں اپنے پشتِ مبارک پر مالش کرنے کی سعادت بخشی تو اُس موقع پر اُنہوں نے میر اقدس کا مشاہدہ کیا۔ حضرت علیاء (راوی) نے عمرو بن اخطب سے اُس مہر نبوت کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا:

شعر مجتمع على كتفد (٢)

"آپ ﷺ کے مبارک کندھوں کے درمیان چند بالوں کا مجموعہ تھا۔"

٣- حضرت ابونضرة عوفى رحمة الله عليه فرمات بين:

سألتُ أبا سعيد الخدرى عن خاتم رسول الله عليه الله عليه على خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة \_(٣)

(۱) الـ ترمذي ، الجامع التيح ، ٢٠٢٥ ، ابواب المناقب، رقم :٣٦٣٣

۲ ـ احمد بن حنبل؛ المهند، ۵:۴۰، رقم: ۲۱۰۳۲

سر ابن حبان، الصحیح، ۱۲۰۹ و ۲۰، رقم: ۱۰۳۱

۳ \_ ابن ابي شيبه، المصيف ، ۳۲۸:۲ ، رقم: ۳۱۸۰۸

۵ \_ طبرانی، انجم الکبیر،۲: ۲۲۰، رقم: ۱۹۰۸

٢ \_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢٥:١٠

(۲) اله احمد بن حنبل، المسند، ۳۲۱:۵، رقم: ۲۲۹۴۰

۲ ـ حاكم، المبتدرك،۲:۲۲۳، رقم: ۱۹۸۸

س\_ابويعلي، المسند ،١٢: ٢٨٠، قم: ٢٨ ٢٨

٣ \_ ينثى، مواردالظمآن، ١:١٩١٨، رقم: ٢٠٩٧

۵ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ۲۲۱:۱

(۳) اپه ترمذي، الشمائل المحمدية، ۲۱: ۳ م، رقم: ۲۲

۲ بخاري ، التاريخ الكبير ، ۴٬۶۸۰ ، رقم : ۱۹۱۰

٣\_ طبري ، تاريخ الامم والملوك، ٢: ٢٢٢

''میں نے حضرت ابوسعید خدری کے سے رسول اللہ کے مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: وہ (مہر نبوت) رسول اللہ کے کی پشت ِ اقدس میں ایک اُنہوں ہوا گوشت کا مکڑا تھا۔''

### مہر نبوت آخری نبی ﷺ کی علامت ہے

مہرِ نبوت حضور نبی اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے، سابقہ الہامی کتب میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزمال ﷺ کی ایک علامت اُن کی پشتِ اقدس پر مہرِ نبوت کا موجود ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلِ کتاب جنہوں نے اپنی کتا بوں میں بڑھ رکھا تھا اس نشانی کو دکھ کر آپ ﷺ پر ایمان لاتے تھے۔ حضرت سلمان فارس ﷺ کی پشتِ اقدس پر مہرِ نبوت ہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت سلمان فارس ﷺ کے جو اسلام کا واقعہ کتب تاریخ وسیر میں تفصیل سے درج ہے۔ (۱)

# ۳۲\_مبارک رانیں

حضور سرورِ کونین ﷺ کی مبارک رانیں بھی جسم کے دوسرے حصول کی طرح سفید، چمکدار اور متناسب تھیں۔

ا۔ حضرت انس بن مالک ، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ غزوہ خیبر کے لیے گئے تو ہم نے صبح کی نماز، خیبر کے نزدیک اندھیرے میں ادا کی ۔ پھر حضور ﷺسوار

۲\_ بزار، المسند ، ۲:۳۲۳ م\_۲۵ م، رقم : ۴۵۰۰

٣\_طبراني، مجم الكبير، ٢٢٢٢:٢٢، رقم: ٩٠ ٦٠

٣ \_ ابن سعد، الطبقات الكبري ،٩:٥ ٧ ـ • ٨

۵\_ ابونعیم اصبهانی ، دلائل النبوة ، ۱: ۴۸

<sup>(</sup>۱) ارجاكم، المستدرك، ۳: ۲۹۸، رقم: ۲۵۴۴

ہوئے، حضرت ابوطلحہ ﷺ آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے اور میں اُن کے پیچھے بیٹھ گیا۔حضور ﷺ خیبر کی گلیوں میں جارہے تھے اور میرا گھٹنا آپ ﷺ کی ران سے لگتا تھا۔

ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنّى أنظر الى بياض فخذ نبى الله عَلَيْكُ ﴿ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ (١)

" پھر آپ ﷺ نے اپنی ران مبارک سے تہبند ہٹائی تو میں نے آپ ﷺ کی ران مبارک کی سفیدی دیکھی۔"

محدّثین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب تاجدارِ کا ئنات ﷺ محفل میں جلوہ افروز ہوتے تو بعض کے اقوال کے مطابق رانیں شکم اطہر کے ساتھ لگی ہوتیں لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے کہ بھی حضورﷺ گھٹنوں پر زور دے کر بھی تشریف فرما ہوتے۔

حضرت ابوامامه حارثی ﷺ بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ يجلس القرفصاء - (٢)

"رسول الله الله جب كسى مجلس مين تشريف فرما ہوتے تو رانين شكم اطهر كے ساتھ لكى ہوتيں۔"

(۱) اله بخاری، النجیج، ۱: ۱۲۵، ابواب الصلوة فی الثیاب، رقم: ۳۲ ۳۸

٢\_مسلم، الصحيح ٢٠: ١٠٤٨، ا، كتاب النكاح ، رقم: ١٣٦٥

٣ ـ نسائی ، السنن ، ٢ :١٣٢ ، كتاب النكاح ، رقم: • ٣٣٨

٣- بيهي، اسنن الكبري، ٢٢٩:٢، رقم: ٣٠٥٥

۵\_صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲:۸۷

(۲) الطبراني ،أمجم الكبير، ا:۲۷۳، رقم: ۹۹۸

۲۔ ترمذی نے الشمائل الحمدید ( ۱۱۵۱۱، رقم: ۱۲۸) میں قبلہ بنت مخرمہ سے روایت لی

-2-

سر بہتی نے السنن الکبریٰ ( ۲۳۵:۳ ، رقم: ۵۷ میں قبلہ بنت مخرمہ سے روایت لی ہے۔

۳- ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: ۴۰

۵ - ابن قیم نے زادالمعاد ، ا: • کا میں قبلہ بنت مخرمہ سے روایت لی ہے۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

# سس\_ زانوئے مبارک

آ قائے کائنات ﷺ کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی موزونیت، اِعتدال اور وجاہت کی آئینہ دارتھیں۔ کتبِ احادیث وسیر میں جا بجا اُن کی جلالت اور عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ ا۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے:

كان رسول الله عَلَيْكُ ..... ضخم الكراديس ـ (١)

"حضور الله ك كلنه يُر كوشت تھے"

۲۔ ایک روایت میں مذکور ہے:

کان رسول الله علیل ..... جلیل المشاش (۲)
"حضور علی کے جوڑوں کی بڈیاں موٹی تھیں۔"

(۱) اـ تر مذي، الشمائل الحمدية، ا: ۳۱، رقم: ۵

٢\_ احمه بن عنبل، المسند، ٩٧:١

س\_بيهي، دلائل النبوه، ١:٣٢٨

۴ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ١٦:٢

۵- حلبی، السيرة الحلبيه، ۳۲۷:۳۸

(۲) ايتر مذي، الشمائل الحمدية، ٣٣٠١، رقم: ٧

٢\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، إ: اام

٣- ابن مشام، السيرة النبويه: ٢٠٨٢

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٢٩: ٢

۵\_ این جوزی، الوفا: ۲ ۴۸

۲- ابن ابي شيبه، المصنف، ۲: ۳۲۸ ، رقم: ۵۰۸۳۸

۷\_ بيهقى، شعب الايمان ،۲: ۱۴۹، رقم: ۱۴۱۵

# ۱۳۲۷ مبارک بندلیان

حضور ﷺ کی مبارک پنڈلیاں نرم و گداز، چمکدار اور خوبصورت تھیں، باریک تھیں، موٹی نہ تھیں۔ صحابہ کرام ﷺ حصولِ برکت اور اظہارِ محبت کے لئے آتا ﷺ کی مبارک پنڈلیوں کومس کرتے اور اُن کا بوسہ لینے کا اعزاز حاصل کرتے۔

ا۔ حضرت ابو جیفہ کے دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقائے مختشم کے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو مجھے حضور کے کی مبارک پنڈ لیاں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چشم تصور میں آج بھی اس منظر کی یا داسی طرح تازہ ہے:

كأنى أنظر إلى وبيص ساقيد (١)

"گوياميں آپ ﷺ كى پندليوں كى سفيدى دىكھەر ہا ہوں۔"

حضرت جابر بن سمره الله وایت کرتے ہیں:
 کان فی ساقی رسول الله علیہ حموشة ۔ (۲)

(۱) ۱- بخاری، این ۱۳۰۷:۳۰ کتاب المناقب، رقم: ۳۳۷۳

۲- مسلم، الصحيح، ا: ۳۰ س، کتاب الصلوق، رقم: ۵۰۳ ۲- مسلم، الصحيح، ا: ۳۰ س، کتاب الصلوق، رقم: ۵۰۳

سر ترمذي، الجامع الصحيح، الاسم، ابواب الصلوة، رقم: ١٩٧

۳۰۸: ۴۰ احمد بن حنبل، المسند ،۳۰ :۳۰

۵\_ابن حبان؛ الشيخ، ۲۳۹۳، رقم: ۲۳۹۳

۲\_ این خزیمه، ایجی، ۳۲۲، ۳۲۸، رقم: ۲۹۹۵

۷\_ بيهقى، السنن الكبرى، ١٤٦٠٣، رقم: ۵۲۸ ۵

٨ \_عبدالرزاق، المصنف، ١: ٢٧٨ ، رقم: ٢٠٨١

9\_ابوعوانه، المسند، ٢: • ٥

• إله طبراني، المعجم الكبير،١٠٢:٢٢، رقم : ٢٣٩

اله ابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: • ۴۵، ۴۵،

(٢) ا\_ترندي، الجامع التيجي، ٢٠٠٣:١١ بواب المناقب، رقم: ٣٦٥٥

"حضور ﷺ مبارك يندليان يتلي تعين"

س۔ سُو اوٹوں کے لا کچ نے سراقہ کو کاروانِ ہجرت کے تعاقب پر اُکسایا۔ اس تعاقب کے دوران اُنہیں تاجدار کا سُنات ﷺ کی مبارک پنڈلیوں کی زیارت ہوئی۔ وہ اپنے احساسات یوں بیان کرتے ہیں:

فلما دنوتُ منه و هو على ناقته، جعلتُ أنظر إلى ساقه كأنها جمارة (١)

"پس جب میں حضور ﷺ کے قریب پہنچا، اُس وقت آپ ﷺ اونٹنی پرسوار ہے، تو مجھے آپ ﷺ کی بنڈلی کی زیارت ہوئی، یوں لگا جیسے کھجور کا خوشہ پردے سے باہر نکل آیا ہو۔"

# ۳۵\_قد مین شریفین

حضور رحت ِ عالم ﷺ کے قد مین شریفین نرم وگداز، پُرگوشت، دکش وخوبصورت اور مرقع جمال و زیبائی تھے۔

- حضرت عبدالله بن بريده هي سے روايت ہے:

ان رسول الله عُلِيلِهُ كان أحسن البشر قدماً (٢)

..... ٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ،٥٤:٥٩

٣ ـ حاكم ، المتدرك ،٦٦٢:٢، قم : ١٩١٢

٧- ابويعلي، المسند ، ١٣: ٣٥٣، رقم: ٨٥٧٨

۵\_طبرانی، انتجم الکبیر، ۲۴۴۴، رقم: ۲۰۲۴

(۱) ا۔ ابن کثیر، شائل الرسول: ۱۲

٢ ـ طبراني، أنتجم الكبير؛ ٤:١٣٨، رقم: ٢٢٠٢

٣- ابن هشام، السيرة النبوييه ١٤:٧١

۴- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۲۲:۲

(٢) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١٩:١١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

''حضور ﷺ کے قدمین شریفین تمام انسانوں سے بڑھ کرخوبصورت تھے''

۲۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی ہالہ اور دیگر متعدد صحابہ کرام
 اروایت کرتے ہیں:

كان النبي عَلَيْهِ شثن القدمين و الكفير. (١)

" حضور ﷺ کی متھلیاں اور دونوں یاؤں مبارک پُر گوشت تھے۔"

س۔ حضرت انس اور حضرت الوہريه اور حضرت الم ميريه

كان النبي عَلَيْكُ ضخم القدمين (٢)

''نبی ا کرم ﷺ کے قد مین مقدسہ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔''

۷۔ صحابہ کرام ﷺ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ کے قدمین شریفین و کیھنے میں ہموار دکھائی دیتے تھے:

...... ۲\_ابن اسحاق ، السير ة ،۲:۲۲

سر سيوطي، الجامع الصغير، ١: ٢٥، رقم: ٧

۴ \_ سيوطى ، الخصالُص الكبرى ، 1: **۱۲۸** 

۵\_ صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۹:۲۰

(۱) ا بخاري، الميحيح، ۲۲۱۲،۵ كتاب اللباس، رقم: ۵۵۶۸

۲\_ ترمذي، الجامع الصحيح، ۵، ۵۹۸، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۳۷

٣- احمد بن حنبل، المسدد، ١:١٢١

م به ابن حیان، ایسی میم: ۲۱۷، رقم: ۱۳۳۱

۵\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ا: ۱۵ ام

(٢) اله بخاري، التي ٢٢١٢:٥٠ كتاب اللباس، رقم: ٥٥٦٨

۲- احمه بن عنبل، المسند، ۱۲۵:۳۰

سـ رومانی، المبند،۲: ۲۸۳، رقم: ۱۳۶۲

٣ ـ ابويعلى، المسند ، ٢٥٦٥، قم: ٢٨٧٥

۵۔ ابن سعد نے الطبقات الكبرى (۱:۱۲) ) میں حضرت انس ﷺ کے حوالے سے بید

روایت بیان کی ہے۔

کان رسول الله علیه مسیح القدمین (۱) " دسور الله علیه مین شریقین محوار اور نرم تھے''

# ٢٧٠ أنگشانِ يا مبارك

حضور نبی اکرم ﷺ کے مبارک پاؤں کی اُنگلیاں حسن اعتدال اور حسن تناسب کے ساتھ قدرے لمبی تھیں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عدما سے مروی ہے کہ مجھے اپنے والدگرامی کی معیت میں حضور رحمت عالم ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ ﷺ اونٹنی پرسوار سے اور دست اقدس میں چھڑی تھی۔ میرے والدگرامی نے آپ ﷺ کے مبارک پاؤں کو تھام لیا اور آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دی۔ اُس وقت مجھے حضور ﷺ کے قد مین شریفین کی انگلیوں کی زیارت نصیب ہوئی:

فما نسيتُ فيما نسيتُ طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه(٢)

(۱) اـ تر مذي ،الشمائل المحمدييه انك

۲ ـ طبرانی، أمجم الكبير،۲۲: ۱۵ ، رقم: ۴۱۴

٣ ـ بيهيقي ،شعب الإيمان، ١٥٥: ١٥٥، رقم: ١٣٣٠

۳\_ پیثمی، مجمع الزوا ئد، ۸:۳۷

۵\_سيوطي، الحامع الصغير، ا: ۳۵، رقم: ۲۴

۲ \_ بيهيق ، دلائل النوه، ١:٧٨

۷ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲۲:۱

٨ ـ ابن كثير البدايه والنهايه (السيرة)، ٣٢:٦

(۲) اـ احمد بن حنبل،المسند، ۳۶۲:۲۳

۲\_ بيهقي ، السنن الكبري، ۷:۱۴۵ ، رقم:۲۰۲۳

٣- ابن سعد، الطبقات الكبريٰ ، ٨: ٨ ٣٠

٧- عسقلاني، الاصابه، ١٣٣٠، قم: ٢ ٨١

"پس میں آج تک حضور ﷺ کے پاؤں مبارک کی سبابہ (انگوٹھ کے ساتھ والی انگلی) کا دوسری انگلیوں کے مقابلہ میں حسن طوالت نہیں بھولی۔"

# سے مبارک تلویے

آ قائے دوجہاں ﷺ کے مبارک تلوے قدرے گہرے تھے، زمین پر نہ لگتے تھے۔ حضرت ہند بن الی بالہ ﷺ سے روایت ہے:

كان رسول الله عَلَيْكِ ..... شثن القدمين ..... خمصان الأخمصين ـ(1)

"رسول الله على ك قدمين مقدسه يُر گوشت تھے اور تلوے قدرے گہرے تھے"

ایک دوسری روایت میں تلووں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہے:

كان ..... يطأ بقدمه جميعاً ليسلها أخمص (٢)

''حضور ﷺ چلتے وقت بورا پاؤں زمین پرلگاتے، کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جو زمین پر نہ لگتا۔''

ان روایات کی محدثین نے جو تطبیق کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تلووں

(۱) اـترندي، الشمائل الحمدية، ١: ٣٤، رقم: ٨

٢\_ بيهق، شعب الإيمان،٢:١٥٥، رقم: ١٣٣٠

٣\_ سيوطي، الجامع الصغير، ١:٣٥، رقم: ٢٣

۴ \_ ابن سعد ، الطبقات الكبري ، ۲۲:۱

۵\_ ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیرة)، ۳۲:۲

(٢) ا\_ بخاري، الأدب المفرد، ٣٩٥١، رقم: ١١٥٥

۲\_ میشمی ، مجمع الزوائد، ۸:۰ ۲۸

سربيهق، دلائل النبوه، ١٠٥١

۴ \_ ابن كثير، البدايه والنهايه، ٢٢،١٩: ٢٢٠١

کی گہرائی معمولی سی تھی اس لئے حضور ﷺ خرامِ ناز سے آہتہ قدم اُٹھاتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہ لگتے ،لیکن جب زور سے قدم اُٹھاتے اور قدر کے تقی سے پاؤں زمین پر رکھتے تو تلوے بھی نقوش یا میں شامل ہوجاتے۔

# ۳۸\_میارک ایرایاں

حضور ﷺ کے قد مین شریفین کی ایٹیاں بھی مرقعِ حسن و جمال تھیں، ایٹیوں پر گوشت کم تھا۔

حضرت جابر بن سمرہ اللہ بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ ..... منهوس العَقَبَيْن (١)

"رسولِ اكرم على مبارك ايرا يون بر كوشت كم تها-"

# ۳۹\_ قد مین شریفین کی برکات

جس پھر پرسیدنا اہراہیم اللی اپنا قدمِ مبارک رکھ کرتھیر کعبہ کرتے رہے وہ آج بھی صحن کعبہ میں مقامِ اہراہیم اللی کے اندر محفوظ ہے ۔سیدنا ابراہیم اللی کے قدموں کے لگنے سے وہ پھر گداز ہوا اور اُن قدموں کے نقوش اُس پر شبت ہو گئے ۔اللہ ربُ العزت

(۱) المسلم، الشحيح ، ۲ : ۱۸۲۰ ، كتاب الفضائل، رقم: ۲۳۳۹ ۲- ترمذي ، الشمائل المحمدية، ۳۹ ، ۳۹ ، شم: 9

٣- احمد بن حنبل، المسند، ٨٦:٥

٣ ـ طيالسي؛ المسند ، ا: ١٠٠ ، رقم : ٧٦٥

۵\_طبرانی ، المجم الکبیر،۲: ۲۲۰ ، رقم: ۴ ۱۹۰

٢- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١:٢١٦

۷- ابن كثير، البدايه والنهايه، ۲:۱۷:۱

۸ \_ سيوطي ، الخصائص الكبريٰ ، ١٢٩٠١

نے اپنے حبیب ﷺ کے مبارک قدموں کو بھی یہ مجزہ عطا فرمایا کہ اُن کی وجہ سے پھر نرم ہو جاتے۔آپ ﷺ کے قد وم مبارک کے نشان بعض پھروں پر آج تک محفوظ ہیں۔

ا۔ حضرت ابوہریہ کے بین کرتے ہیں:

أنّ النبي الله كان إذا مشى على الصخر غاصت قدماه فيه و أثر تـ(١)

" جب حضور نبی اکرم ﷺ پھروں پر چلتے تو آپ ﷺ کے پاؤں مبارک کے ۔ نیچے وہ نرم ہو جاتے اور قدم مبارک کے نشان اُن پرلگ جاتے۔"

الحراث المنع فيوضات و بركات تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب اللہ بیان كرتے ہیں بابركت اور منبع فيوضات و بركات تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب اللہ بیان كرتے ہیں كہ ایک دفعہ آپ اللہ اللہ کے ساتھ عرفہ سے تین میل دور مقام ذی الجاز میں تھے كہ أنہوں نے آپ اللہ علیہ بانی طلب كرتے ہوئے كہا:

عطشتُ و ليس عندى ماءٌ، فنزل النبيءَ الله و ضرب بقدمه الأرض، فخرج الماء، فقال: اشرب ـ (٢)

"مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی نہیں، پس حضور ﷺ اپنی سواری سے اُترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: (اے پیا جان!) کی لیں۔"

جب اُنہوں نے پانی پی لیا تو آپ ﷺ نے دوبارہ اپنا قدم مبارک اُسی جگدرکھا

(۱) ا\_زرقانی،شرح المواهب اللد نيه، ۲:۵

٢\_سيوطي، الجامع الصغير، ٢٤١١، رقم: ٩

(٢) ا\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ،١٥٢:١٥٣ ا١٥٣

۲\_ ابن جوزي، صفوة الصفوه ، ۱:۲۷

سـ زرقانی،شرح المواهب اللد نیه، ۵: • ۱۷

٣ ـ خفاجي، نسيم الرياض ،٣: ٥٠٧

تو وه جگه با هم مل گئی اور یانی کا اِخراج بند ہو گیا۔

س۔ حضرت علی شفر ماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بخت بیار ہو گئے۔ رسول اللہ شانے نے ان کی عیادت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے وہ کممل صحت باب ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

فضر بنى برجله، و قال: "اللهم اشفه، اللهم عافه" فما اشتكيت وجعى ذالك بعد \_(١)

''پس حضور نبی اکرم ﷺ اپنا مبارک پاؤں مجھے مارا اور دعا فرمائی: اے اللہ! اسے شفا دے اور صحت عطا کر۔ (اس کی برکت سے مجھے اسی وقت شفا ہو گئ اور) اس کے بعد میں کبھی بھی اس بہاری میں مبتلا نہ ہوا۔''

٣- آپ ﷺ كے قدم مبارك اگركسى ست رفتار كمزور جانوركولگ جاتے تو وہ تيز رفتار ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ كى خدمت میں آكر اپني اُونٹنى كى ست رفتارى كى شكايت كى تو آپ ﷺ نے اپنے پائے مبارك سے اُسے مُصور لگائى۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق القائد (٢)

قتم اُس ذات کی جس کے قبضہ کردت میں میری جان ہے! اس کے بعد وہ

(۱) اله نسائی، السنن الکبری، ۲۲۱:۲۸، رقم: ۱۰۸۹۷

۲ ـ تر مذي، الجامع الصحيح، ۵:۵۲۰، ابواب الدعوات، رقم:۳۵۲۴

سر احمد بن حنبل، المسند ،١:٨٣، ٢٠١

۷- طبالسی، المسند ، ۱:۲۱ ، رقم: ۱۲۳۳ ۳- طبالسی ، المسند ، ۱:۲۱ ، رقم: ۱۲۳۳

۵\_ابویعلی، المسند ، ۳۲۸:۱ رقم: ۹۰۹

۲ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه (السیرة)، ۲:۵۷

(۲) ابه الوعوانيه، المسند ، ۳۵:۳۷ ، رقم : ۱۳۵

۲\_ بيهقي ، السنن الكبري ، ۷۳۵:۷ ، رقم: ۱۴۱۳۲

٣ ـ حاكم ، المستد رك ،١٩٣:٢، رقم : ٢٧٢٩

الیں تیز ہوگئ کہ کسی کوآگے بڑھنے نہ دیتی۔''

۵۔ حضرت جابر کے اُونٹ کو بھی آپ کے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایخ مبارک قدموں سے ٹھوکر لگائی تھی، جس کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حدیث یاک میں ہے:

فضربه بر جله و دعا له، فسار سيراً لم يسرمثله (١)

"تو آپ ﷺ نے اپنے پائے مبارک سے اُسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دُعا فرمائی، پس وہ اتنا تیز رفتار ہوا کہ پہلے بھی نہ تھا۔"

جب حضور ﷺ نے دوبارہ اُن سے دریافت کیا کہ اب تیرے اُونٹ کا کیا حال ہے تو اُنہوں نے عرض کیا:

بخير قد أصابته بركتك ـ (٢)

"بالكل تھيك ہے، أسے آپ صلى الله عليك وسلم كى بركت حاصل ہو گئى ہے۔"

### ۲۰ قرزیائے محریق

حضور ﷺ کا قد و قامت بھی حسنِ تناسب کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ عالم تنہائی میں ہوتے تو د کیفے والے کومحسوس ہوتا کہ سرور کائنات حضور رحمتِ عالم ﷺ میانہ قد کے مالک

(۱) ا۔احمد بن حنبل،المسند ،۳۹۳

٢\_مسلم، الصحيح، ١٢٢١: ١٦٠ ، كتاب المساقاة ، رقم: ١٥٥

سر نسائی، اسنن، ۷:۷۹۷، کتاب البوع ، رقم: ۷۲۳۷

۳ \_ ابن حمان، ۱۲: ۴۵، رقم: ۲۵۱۹

۵\_ بيهيق، إسنن الكبرى، ۵: ۳۳۷، رقم: ۱۰۶۱۷

(۲) ا\_ بخاري، الشحيح،١٠٨٣:٣٠ كتاب الجهاد والسير ، رقم: ٨٠٥

٢\_مسلم، الفيح، ١٢٢١: ٣، كتاب المساقاة ، رقم: ٤١٥

٣\_ ابوغوانه، المسدر ٣٠٠ ٢٨٩ ، رقم: ٣٨ ٨٨

ہیں اور اگر اپنے جاں نثاروں کے جھرمٹ میں ہوتے تو حضور ﷺ سب سے بلند اور نمایاں دکھائی دیتے۔ ظاہری حسن میں بھی کوئی آپ ﷺ کی مثل نہ تھا، قامت و دکشی اور رعنائی و زیبائی میں بھی سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔

ا - حضرت أم معبد رض الله عهاا بيخ تأثرات يول بيان كرقى مين:

"حضور ﷺ کا قر انور نہایت خوبصورت میانہ تھا، نہ ایبا طویل کہ دیکھنے والے کو پہند نہ آئے اور نہ ایبا پیت کہ حقیر دکھائی دے۔ (قدر انور) دو شاخوں کے درمیان تروتازہ (شگفتہ) شاخ کے مائند تھا اور آپ ﷺ دیکھنے میں تینوں (حضور ﷺ، یارِ غارسیدنا صدیق اکبرﷺ اور عامر بن فہیرہ ﷺ میں سب سے زبادہ بارونق اور قد کے اعتبار سے حسین دکھائی دے رہے تھے۔"

ا۔ سیدنا ابو ہریرہ کے روایت ہے:

ومامشي مع أحد إلا طالم (٢)

"آپ الله ساتھ چلنے والے سے بلند قامت نظر آتے تھے۔"

(۱) ابه این کثیر، شائل الرسول : ۴۶

٢ ـ حاكم ، المستدرك، ١٠:١١ ، رقم : ١٨ ٢٢٨

٣ \_ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ٢٣١:١

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)،١٩٢:٣٠

۵\_ابن قیم، زا دالمعاد،۵۶۳

(٢) الـ ابن عساكر، السيرة النبويه، ٣٠:٣٥١

۲ ـ سيوطي، الخصائص الكبري، ١٠٦١١

سرحلبي،السرق الحليبه،١٠٠٠

۳۰ انصاری ، غایته السول فی خصائص الرسول ۳۰۲:۱۰

٣۔ حضرت انس کو حضور کے قدر زیبا کے بارے میں فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ أحسن الناس قواماً، و أحسن الناس وجهاً (١)

''حضور ﷺ قامت زیبائی اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے''

احادیث میں مذکور ہے کہ حضورﷺ جموم میں ہوتے تو سب سے نمایاں دکھائی دیتے بجلس میں جلوہ فرما ہوتے تو بھی اہلِمِحفل میں سربلندنظرآتے۔

ملاعلى قارى رحمه الله عليه رقمطراز بين:

كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس (٢)

"جب حضور ﷺ (کسی مجلس میں) بیٹھتے تو حضور ﷺ کے شانے مبارک دوسرے بیٹھنے والول سے بلند ہوتے۔"

## نمایاں قد کی حکمتیں

ـ ملاعلى قارى رحمة الله عليه لكصت بين:

و لعل السر فى ذلك أنه لا يتطاول عليه أحد صورة كما لا يتطاول عليه معنى (٣)

'' حکمت اس میں یہ ہے کہ جس طرح باطنی محامد و محاس میں حضور ﷺ سے کوئی بلند نہیں، اسی طرح ظاہری قدو قامت میں بھی کوئی آپ ﷺ سے بڑھ نہیں سکتا۔''

سب سے نمایاں اور سر بلند ہونے کی دوسری حکمت یہ ہے:

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر، السيرة النبويه، ۱۵۷:۲۵۱

<sup>(</sup>٢) ملاعلی قاری ، جمع الوسائل ، ا: ١٣

<sup>(</sup>٣) ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ا: ١٣

فى الطول مزية خص بها تلويحاً بأنه لم يكن أحد عند ربه أفضل منه لا صورةً و لا معني (١)

" یہ بلندی اس لئے تھی کہ ہرایک پریہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ ربُ العزت کے ہاں ظاہری و باطنی اَحوال میں اُس ذاتِ اقدس (رسولِ کا مَنات ﷺ) سے بڑھ کرکوئی افضل نہیں ''

#### ٢ - امام خفاجي رحمة الله عليه لكصت بين:

و لم ينحلق أطول من غيره لخروجه عن الإعتدال الأكمل المحمود، ولكن جعل الله له هذا في رأى العين معجزة خصّه الله تعالى بها، لئلايرى تفوّق أحد عليه بحسب الصورة، وليظهر من بين أصحابه تعظيماً له بما لم يسمع لغيره، فإذا فارق تلك الحالة زال المحذور وعلم التعظيم فظهر كما له الخلقي (٢) "حضور هكا قرانورزياده طويل بيرانهيس كيا لي كيونكه حد تزياده طويل بونا اعترال كم منافى به اور قابل تعريف نهيں۔ بال اس كے باوجود الله رب العزت نے دكھنے والى آكھول ميں يہ بات بيدا كردى تحى كه حفور الله الغراق كاظ سے بحى حضور الله عند دكائى نه دے اور آپ كا كوئى صورت كے لاظ سے بحى حضور الله عند دكائى نه دے اور آپ كا كا تعظيم ميں اضا فه وي جب يہ صورت نه ربتى تو حضور الله اس كمال پر دكھائى دية جس برآپ هكى تخليق موئى تحى.

س۔ امام زرقانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا تو حضور ﷺ کے قیرِ انور کو طویل پیدا فرما دیتا، کیکن رب قادر نے حضور ﷺ کو میا نہ قد ہی عطا فرمایا، البتہ یہ آپ ﷺ کا اعجاز تھا کہ دیکھنے والے محسوں کرتے کہ آپ ﷺ کی نظیر نہیں۔ نظیر نہیں۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ملاعلی قاری، شرح الشفا ۱:۳۵۳

<sup>(</sup>۲) خفاجی ،نسیم الریاض، ۱:۵۲۱

أن ذلك يرى فى أعين الناظرين فقط، وجسده باق على أصل خلقته، على حد ..... فمثل ارتفاعه المعنوى فى عين الناظر، فرآه رفعةً حسيةً (١)

"حضور ﷺ صرف لوگوں کی نظروں میں بلند دکھائی دیے لیکن حضور ﷺ کا جسم اطہراس حال میں بھی اصل خلقت پر (میانہ) ہی رہتا۔ …… پس حضور ﷺ کی رفعتِ حسی بنا رفعتِ حسی بنا دیا تھا۔" دیا تھا۔"

امام زرقانی رحمه الله علبه مزید رقمطراز بین:

و ذلك كى لا يتطاول عليه أحد صورة، كما لا يتطاول معنى (٢)

"اور ایسا اس لئے تھا تاکہ بیہ واضح ہوجائے کہ جس طرح معنوی اور باطنی لحاظ سے آپ ﷺ سے کوئی بند نہیں اس طرح ظاہر میں بھی آپ ﷺ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔"

<sup>(</sup>۱) زرقانی،شرح المواہب اللد نیہ، ۴۸۵:۵

<sup>(</sup>٢) شرح زرقانی المواهب اللد نیه، ۵:۵ ۴۸

أسيران حسن مصطفا والم

### ابتدائيه

کائنات کا تمام ترحن و جمال ابد الآباد تک آفابِ رسالت کے جلوؤں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام کے دنیا کے خق قسمت ترین انسان سے کہ انہوں نے حالت ِ ایمان میں آفائے محتشم کی کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اُنہیں ان فضاؤں میں جو تاجدارِ میں آفائے کا نئات کے کانفاسِ پاک سے معطقیں، سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام کی وحضور نبی اکرم کی زیارت سے بڑھ کرکوئی چیز محبوب ندتھی، وییارِ مصطفی کی اُنہیں دنیا و مافیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کرعزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب کی دیدارِ مصطفی کی آئییں دنیا و مافیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کرعزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب کی جدائی کا تصور بھی ان کے لئے سوہانِ روح بن جاتا۔ وہ چاہے کتنے ہی مغموم و رنجیدہ ہوتے آ قائے دوجہاں کی بارگاہ میں آتے ہی ان کے دل و جال کوراحت اور سکون کی دولت مل جاتی، پھر وہ عالم وارقکی میں آتے ہی ان کے دل و جال کوراحت اور سکون کی فضائے وکش میں گم ہو جاتے۔ اُنہیں یہ اندیشہ بے تاب رکھتا کہ کہیں اُن سے صحبت کی فضائے وکش میں گم ہو جاتے۔ اُنہیں یہ اندیشہ بے تاب رکھتا کہ کہیں اُن سے صحبت کی فضائے وکش میں گم ہو جاتے۔ اُنہیں یہ اندیشہ بے تاب رکھتا کہ کہیں اُن سے صحبت اللہ رب العزت نے آپ کے صن و جمال پر مرشنے والے عشاق کو اخروی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کے صن و جمال پر مرشنے والے عشاق کو اخروی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کی حائز اسابا۔ ارشاد باری تعالی ہوا:

وَ مَنَ يُطِعِ اللهِ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ انَّعَمَ اللهِ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصَّلِحِيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ۞ ذَلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللهِ طُو كَفَلَى بِاللهِ عَلِيْمًا ۞ (1)

(اور جوكوني الله اور رسول ( ﷺ ) كي اطاعت كريتو يمي اوك (روز قامت )

(۱) القرآن، النساء، ۲۹: ۴۰ ۷

اُن (ہستیوں) کے ساتھ ہول گے جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء،صدیقین،شہداء اور صالحین ہیں اور یہ بہت الجھے ساتھی ہیں میدفضلِ (خاص) اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے 0''

اِس مقام پرمفسرینِ کرام نے آیتِ فدکورہ کی شانِ نزول بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام ﷺ سے محبت و وارفکی کے احوال و واقعات کا تذکرہ بڑے پیارے اور دلآویز انداز سے کیا ہے۔ ذیل میں حوالے کے طور پر چندمثالیں بیان کی جاتی ہیں:

#### ا۔ حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنهاسے روایت ہے:

جاء رجل إلى النبى الله فقال: يا رسول الله! إنك لأحب إلى من نفسى، و إنك لأحب إلى من والدى، و إنى لأكون فى البيت، فاذكرك فما أصبر حتى آتى فانظر إليك، و إذا ذكرت موتى و موتك عرفت انك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، و أنى إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يز د عليه النبى الله الله و الرّسُول فَاول لَكِك حتى نزل جبريل بهذه الاية: ﴿ وَ مَن يُطِع الله وَ الرّسُول فَاول لَكِك مَع النبين الله عَلَيْهم ..... ﴿ وَ مَن يُطِع الله وَ الرّسُول فَاول لَكِك مَع الله عَلَيْهم ..... ﴿ وَ مَن يُطِع الله وَ الرّسُول فَاول لَكِك مَع الله عَلَيْهم ..... ﴾ [1)

"ایک سحابی حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض گزار ہوئے کہ پارسول اللہ! آپ مجھے میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ محبوب

#### (۱) ايسيوطي، الدرالمنثور، ۱۸۲:۲۸

۲- ابن کشر، تفسیر القرآن العظیم، ۱:۵۲۳ سرپیشی ، مجمع الزوائد، ۷:۷ ۴ - طبرانی المتجم الاوسط، ۱: ۱۵۳ ۵ - سیوطی، المتجم الصغیر، ۱:۵۳ ۲ - ابونعیم، حلیة الاولیاء،۴: ۲۲۴ ۷ - ابونعیم، حلیة الاولیاء،۴: ۱۲۵

\* (%) (

ہیں ۔ جب میں اینے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یا د کرتا رہتا ہوں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زبارت نہ کر اول لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زبارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔حضور ﷺ نے اس صحافی کے جواب میں سکوت فرمایا، اس ا ثناء میں حضرت جبرئیل اللَّا ﷺ تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی: ''اور جوکوئی اللہ اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے تو یہی لوگ (روز قیامت) اُن (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا ہے۔۔۔۔۔''

حضرت ابن عماس ﷺ سے مروی ایک اور روایت اس موضوع پر اس طرح ہے: ان رجلا أتى النبي مُنْكِنَّة، فقال: يا رسول الله! إني أحبك حتى إني أذكرك فلولا أنى أجئ فانظر إليك ظننت أن نفسي تخرج، و أذكر اني ان دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة، فيشق على وأحب أن أكون معك في الدرجة للم يرد عليه شيئا فأنزل الله ﴿ وَمَن يُطِع الله وَ الرَّسُول ﴾ فدعاه رسول الله عَلَيْكُ فتلاه عليه ـ (١)

"الک صحالی بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ (ہر وقت) آپ کو ہی یا د کرتا رہتا ہوں۔ پس جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو بوں محسوس کرتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی ۔ اور جب میں بی خیال

(۱) ايسيوطي، الدرالمنثو ر،۸۲:۲

٢ ـ طبراني، أمعجم الكبير، ١٢: ٨٧، رقم: ١٢۵٥٩

س تبیثمی، مجمع الز وائد، ۷: ۲، ۷

٣ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١:٩٢٣

كرتا مول كما كرمين جنت مين چلا كيا تو آب سے نجلے درج مين مول كا، يه خیال میرے لئے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ میں جنت میں آپ کی دائی معیت حابتا ہوں۔آپ ﷺ نے اُسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ..... اور جو کوئی الله اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے ..... نازل فرمائی۔ پھرآپ ﷺ نے اُسے بلا کراس پریہآیت تلاوت فرمائی۔''

س۔ حضرت شعبی ﷺ سے روایت ہے:

إن رجلًا مِن الأنصار أتى رسول الله عَلَيْكُم، فقال: يا رسول الله! والله! لأنت أحب إلى من نفسي و ولدي و أهلي و مالي، و لو لا اني آتيك فأراك لظننت إني سأموت و بكي الأنصاري، فقال له النبي عَلَيْكِ ما أبكاك؟ فقال: ذكرت إنك ستموت و نموت فترفع مع النبيين، و نحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك فلم يخبره النبيءَ الله مَنْ يُطِع الله على رسوله: ﴿ وَ مَنْ يُطِع الله وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰؤِكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ الله عَلَيْهِمُ ..... عَلِيْماً ﴾ فقال: ابشر یا أبا فلان (۱)

رسول الله! آپ مجھے اپنی جان، والدین، اہل وعیال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زبارت نہ کر لوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی جاں سے گزر جاؤں گا ،اور (یہ بیان کرتے ، ہوئے) وہ انصاری صحالی زار و قطار رو پڑے۔ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یه ناله عُم کس لئے؟ تو وہ عرض کرنے لگے :یا رسول اللہ! جب میں خیال

(۱) ا\_سيوطي، الدر المنثو ر، ۲: ۱۸۲

٢\_ ہناد، الزید، ۱: ۱۱۸، باب منازل الانبیاء

۳ ـ سعيد بن منصور، اسنن، ۴: ۷۰۳۱، رقم: ۲۶۱

۴ بيهقي، شعب الإيمان، ۲: ۱۳۱، رقم: • ۱۳۸

کرتا ہوں کہ آپ وصال فرمائیں گے اور ہم بھی مرجائیں گے تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہول گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو آپ سے نچلے درجات میں ہول گے۔ آپ ﷺ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، پس الله تعالی نے اینے رسول ﷺ پر (بیآیت مبارکه) نازل فرمائی: "اور جو کوئی اللہ اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے تو یہی لوگ (روز قیامت) اُن (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا ہے ....۔'' اس پرآپ ﷺ نے (اس صحابی کو بلایا اور) فر مایا: اے فلاں! کچھے (میری ابدی رفاقت کی) خوش خبری مبارک ہو۔''

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیرے سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَلَيْكِيم، و هو محزون، فقال له النبيءَ اللهِ: يا فلان! ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله! شئ فكرت فيه ـ فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك و نروح ننظر في وجهك و نجالسك، غداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبيءَ لَنْكِنْ شيئًا، فأتاه جبرئيل بهذه الآية: وَ مَنْ يُطِع اللهُ وَ الرَّسُولَ إلى قوله رَفِيقًا، قال: فبعث إليه النبي عَلَيْكُ فبشر ٥-(١) ''ایک انصاری صحابی حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں غمز دہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اُس سے دریافت فرمایا: اے فلاں! تم اتنے عملین کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا: یا نبی اللہ! مجھے آپ سے متعلق اپنی ایک فکر کھائے جا ربی ہے۔آپ ﷺ نے فر مایا: وہ کیا ہے؟ اُس نے عرض کیا: ہم صبح وشام آپ

(۱) ا\_سيوطي،الدر إنمثور،۱۸۲:۲

٢ قرطبي، الحامع الإحكام القرآن، ٧: ٩٧

٣ ـ طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ۵: ١٦٣

٣ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1: **٥٢٣** 

کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دیدارِ سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کل (آخرت میں) آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام پر فائز ہوں گے جبکہ ہماری آپ تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس پر حضور نبی اکرم شے نے صحابی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب جبر ئیل النبی ہے آ بت کر یمہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور شے نے اس انساری کو یغام بھے اور اسے اس (دائی رفاقت کی) بثارت دی۔''

۵۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے بارگاہ رسالت ﷺ میں عرض کیا:

قد علمنا أن النبى الله فضل على مَن آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه و صدقه، فكيف لهم إذا اجتمعوا فى الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك، فقال له النبى الهاله الاعلين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم، فيجتمعون فى رياضها فيذكرون ما أنعم الله عليهم و يثنون عليه (1)

''(یا رسول اللہ!) ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کو جنت کے درجات میں اپنے اس امتی پر فضیلت حاصل ہو گی جس نے ان کی اتباع اور تصدیق کی تو پھر جنت میں معیت و رفاقت کی کیا صورت ہو گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے (مذکورہ) آیت مبارکہ نازل فرمائی۔حضور ﷺ نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درج والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس میٹیسیں گے اور اس کی اس کے باس کا در اربی کے درج والی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے اور اس کی جیٹیس کے اور اس کی حمور وینا بیان کر سے اور اس کی

کتب احادیث و سیر میں اس فتم کے متعدد واقعات کا ذکر ہے جو انفرادی و

(۱) الطبر<del>ي، جامع البيان في تفسيرالقرآ</del>ن، ۵: ۱۶۳

٢\_سيوطي، الدرالمهثو ر،١٨٢:٢

٣ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١: ٥٢٢

\*\*

ا جہا عی طور پر صحابہ کرام کے کو پیش آئے ۔ وہ اِس اُمر کی غمازی کرتے ہیں کہ اسپران جمال مصطفیٰ آپ ﷺ کے دیدار سے زندگی یاتے تھے اور انہیں محبوب ﷺ کی ایک لمحہ کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اقبال کی زبان میں یوں ہم نوا ہوتے تھے:

بیا اے همنشیں باهم بنالیم من و تو كشته شان جماليم (میرے ساتھی آ! مل کرروئیں ، میں اور تُو ایک ہی شان حسن و جمال کے کشتہ بيں \_)

ان مشا قان دید کے دل میں ہرلحہ بہتمنا دھڑکتی رہتی تھی کہ ان کا محبوب ﷺ تجھی بھی ان سے جدا نہ ہواور وہ صبح و شام اس محبوب ﷺ کی زیارت سے اپنے قلوب و ا ذہان کو راحت وسکون بہم پہنجاتے رہیں۔ ایبا کیوں نہ ہوتا کہ رب کا ئنات نے اپنے محبوب ﷺ کوسیرت وصورت میں ایبا یکتا و تنہا اور بے مثال بنایا تھا کہ کا ئناتِ رنگ و بو میں کوئی دوسرا اس کا ہم سرنہ تھا۔حضرت پیرمہرعلی شاہؓ نے بوں ہی نہیں کہہ دیا تھا:

> کوئی مثل نئیں ڈھولن دی چپ کر مهر علی ابتهے جا نئیں بولن دی

صحابہ کرام ﷺ اول تا آخر محبوب خداﷺ سے والہانہ محبت کرتے تھے اور اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ نہ انہیں اپنی جان کی برواتھی، نہ مال و اولا دکی۔ وہ دنیا کی ہر چز سے بڑھ کر اپنے آتا ومولی ﷺ کوعزیز جانتے تھے۔ انہوں نے جس والہانہ عشق و محت کا مظاہرہ کیا اُنسانی تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش کرسکی اور نہ قیامت تک اس بے مثال محت کے مظاہر دیکھنے ممکن ہوں گے۔

ذیل میں اسی لازوال محت کے چندمتندواقعات کا ذکر کیا جائے گا:

ا۔ صحابہ کرام کی نماز اور زیارتِ مصطفیٰ کا حسین منظر

حضور نبی اکرم ﷺ اینے مرض وصال میں جب تین دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ ﷺ کے شرف دلنواز سے مشرف ہوا

کرتی تھیں آپ ﷺ کی ایک جھلک دیکھنے کوترس کئیں۔ جان ثاران مصطفیٰ سرا پا انتظار تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بالآخر وہ مبارک ومسعود لمحہ ایک دن حالتِ نماز میں انہیں نصیب ہوگیا۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیرنا صدیق اکبر کے سپر دیتے، پیرے روز تمام صحابہ کرام کی صدیق اکبر کی اقتدا میں حسب معمول باجماعت نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ کے نقدرے افاقیہ محسوس کیا۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں:

فكشف النبي عُلَيْكُ ستر الحجرة، ينظر إلينا و هو قائمٌ، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم (۱)

"آپ نے اپنے جمرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنا شروع فرمایا۔ گویا آپ بھیکا چہرہ انور قرآن کا ورق ہو، پھر مسکرائے۔"
حضرت انس انس ابنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۱) اله بخاری، الصحیح، ا: ۲۴۰، کتاب الجماعة والامامة ، رقم: ۲۴۸ سال

٢\_مسلم، الصحيح، ١:١٥٥ ، كتاب الصلوق، رقم: ٢٩١٩

٣- ابن ماجه، السنن، ا: ٥١٩ ، كتاب الجنائز ، رقم: ١٦٦٣

۳ ـ احمد بن حنبل،۳: ۱۶۳

۵\_ بيهي، اسنن الكبرى، ۱۳: ۵۵، رقم: ۴۸۲۵

۲\_ابن حبان، آھيج، 194:۱۵، رقم: ۵ ۸۸۷

۷- ابوغوانه، المسند، ۱:۲۸۴۱، قم: • ۱۲۵

۸ ـ نسائی ، السنن الکبریٰ ،۲۲ ۲۱: ۴۰ رقم : ۷۰۱۷

9\_عبدالرزاق،المصنف،٥:٣٣٣، رقم

• ا\_حميدي، المسند ، ۲: ۱۰ ۵ ، رقم: ۱۱۸۸

الـعبد بن حميد، المند ، ١٠٦١، رقم: ١١٦٣

١٢\_ ابويعلى، المسند ، ٢: • ٢٥ ، رقم: ٣٥١٨

فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي الله فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبيء السيام خارج إلى الصلواة ـ (١)

"حضور نی اکرم ﷺ کے دیدار کی خوثی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز جھوڑ بیٹھتے۔ پھر حضرت ابوبکر ﷺ اپنی ایٹے بول پر چیھے بلٹے تا کہ صف میں شامل ہوجائیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور ﷺ نماز کے لیے یا ہرتشریف لانے والے ہیں۔"

ان بر کیف کمحات کی منظر کشی روایت میں بوں کی گئی ہے:

فلما وضح و جه النبي عَلَيْكُ ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبيءَ الله عليه عين وضح لنا\_(٢)

'' جب (یرده هٹا اور) آپ ﷺ کا چیرهٔ انور سامنے آیا تو بیہ اتناحسین اور دکش منظرتها كه بم نے پہلے بھی ایبا منظرنہیں دیکھا تھا۔'' مسلم شريف مين فهممنا أن نفتتن كى جلد بيالفاظ منقول مين:

(۱) المبخاري، الصحيح، ا: ۲۴۰، كتاب الجماعة والأمامة، رقم: ۴۶۸

۲ ـ بيهيقي ، السنن الكبري ، ۳: ۵ ٧، قم :۴۸۲۵

٣ ـ عبدالرزاق، المصيف، ٣٣٣:٥

ىم. احمد بن حنبل، المسند ، ١٩ ٩٠ ١٩

۵ عبد بن حميد، المسند ، ۳۰۲۱، رقم: ۱۱۶۳

(۲) اله بخاری، النجی، ۱۲۴۱، کتاب الجماعة والامامة ، رقم: ۹۲۹

٢\_مسلم، الصحيح ، إ: ٣١٥ ، كتاب الصلاة ، رقم: ٩١٩

٣\_ ابن خزیمه، انتیجی ۲: ۳۷۲، رقم: ۸۸۸۱

٧ ـ ايوبوانه، المسند ، ١:٢٨٢م ، قم: ١٦٥٢

۵ \_ بيهي ،سنن الكبري، ۳۲:۴۰ كـ ، رقم :۴۸۲۴

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۳۱:۱۲

۷۔ ابو یعلی، المسند ، ۷۵: ۲۵، رقم: ۲۴۳۹

علامہ اقبال نے حالتِ نماز میں حضور ﷺ کے عاشقِ زار حضرت بلال ﷺ کے حوالے سے دیدار محبوب ﷺ کے منظر کی کیا خوبصورت لفظی تصویر کشی کی ہے:

ادائے دید سرایا نیاز تھی تیری

کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

کم و بیش یمی حالت حضور ﷺ کے ہر صحابی ﷺ کی تھی۔ شارعین حدیث نے فہممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي ﷺ کا معنی اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیا

ا ـ ا مام قسطل في رحمة الله عليه ككھتے ہيں:

فهممنا أى قصدنا أن نفتتن بأن نخرج من الصلوة \_(١)

(۱) قسطلانی، ارشاد الساری، ۴٬۴۰۲

''پس قریب تھا لینی ہم نے ارادہ کر لیا کہ (دیدار کی خاطر ) نماز چھوڑ دیں۔''

۲۔ لامع الدراری میں ہے:

و كانوا مترصدين إلى حجرته، فلما أحسوا برفع الستر التفتوا إليه بوجوههم (٢)

"تمام صحابہ کرام کی توجہ آپ کھے کے جمرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی، جب انہوں نے پردے کم انور کی طرف کر لئے۔"
کر لئے۔"

۳ مولانا وحيد الزمال حيدرآ بادي ترجمه كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

- (۱) مسلم، الصحيح ،۱:۳۱۵ ، كتاب الصلو ة ، قم :۳۱۹
- (٢) كَنْلُوبِي ، لا مع الدراري على الجامع البخاري،٣: ١٥

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش bks.com

فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي عُلَيْهُ (١)

''آنخضرت ﷺ کے دیدار سے ہم کواتیٰ خوثی ہوئی کہ ہم خوثی کے مارے نماز توڑنے ہی کو تھے کہ آپ ﷺ نے پر دہ نیجے ڈال دیا۔''

ا مام تر مذی رحمة الله علیه کی روایت کے به الفاظ ہیں:

فكاد الناس ان يضط بوا فأشار الناس ان اثبتوا ـ (٢)

'' قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جا تا، آپ ﷺنے اشارہ فر مایا کہ ا بنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔''

شیخ ابراہیم بیجوری رحمہ اللہ علہ صحابہ کرام ﷺ کے اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے ۔ فرماتے ہیں:

فقرب الناس أن يتحركوا من كمال فرحهم لظنهم شفاءه عَلَيْكُ الله حتى أرادوا أن يقطعوا الصلوة لإعتقادهم خرو جهالك ليصلى بهم، و أرادوا أن يخلوا له الطريق إلى المحراب و هاج بعضهم في بعض من شدة الفرحـ (٣)

صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے شفایاب ہونے کی خوثی کے خیال سے متحرک ہونے کے قریب تھے حتیٰ کہ انہوں نے نما زتوڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہارے آ قاﷺ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے ماہرتشریف لا رہے ہیں، لہذا انہوں نے محراب تک کا راستہ خالی کرنے کا ارادہ کیا جبکہ بعض صحابہ کرام کھ خوشی کی وجہ سے کو دنے لگے۔

ا مام بخاری نے باب الإلتفات فی الصلوة کے تحت اور دیگر محدثین کرام نے صحابہ کرام ﴿ کی بیروالہانہ کیفیت حضرت انس ﴿ سے ان الفاظ میں بیان کی ہے: و هَمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلواتهم، فأشار إليهم: أتموا

- (۱) وحيد الزمال ،ترجمة البخاري، ۱: ۳۴۹
- (۲) تر مذی، الشمائل الحمدیه، ۱: ۳۸۷، رقم: ۳۸۷
- (۳) بیجوری، المواہب اللد نه علی الشمائل المحمد په ۱۹۴۰

صلاتكم ـ (۱)

''مسلمانوں نے نماز ترک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا مگر آپ ﷺ نے انہیں نماز کو اپورا کرنے کا حکم دیا۔''

### ۲۔ دیدار مصطفل ﷺ سے بھوک کا مداوا

اربابِ تاریخ وسیر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف النگی نے مصر میں قط سالی کے دور میں حکومت کے جمع شدہ و خیرے سے قحط زدہ عوام میں غلے کی تقسیم کا نظام قائم فرمایا۔
ابھی آئندہ فصل کے آنے میں تین ماہ باقی سے کہ غلے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت یوسف النگی کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ افلاس زدہ لوگوں کو غلے کی فراہمی کیسے ہوگی۔ وہ اس فکر میں غلطاں سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف النگی کو بذریعہ جبرئیل النگی میہ پیغام دیا کہ اس طرح بھوکے لوگوں کی بھوک کا مداوا ہوجائے گا۔ روایات میں ہے کہ جو بھوکا شخص حضرت یوسف النگی کا دیدار کر لیتا اس کی بھوک مٹ جاتی۔ (۲)

قرآنِ علیم نے زنانِ مصر کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح حسنِ یوسف النظالیٰ کی ویر میں اتنامحو اور بے خود ہو گئیں کہ آئیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جانے کا احساس بھی نہ رہا۔

یہ تو حسنِ بوسٹی کی بات ہے۔حضور ﷺ تمام انبیاء علیم السلام کی صفات و کمالات کے جامع ہیں۔ اس لئے حسن و جمال کی بے خود کر دینے والی کیفیت آپ ﷺ کی ذات

۲\_ابن حبان، إصحيح ،۱۴: ۵۸۷ ، رقم: ۲۲۲

٣ ـ ابن خزیمه، الصحیح،٣٠٤٧، رقم: •١٦٥٠

م \_ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ۲: ۲۱۷

۵\_طبری ، التاریخ، ۲: ۲۳۱

(٢) شائل التر مذي: ١٤، حاشيه: ٣

\*6\*

اقدس میں اس درجہ موجود تھی کہ اسے حیطۂ بیان میں نہیں لایا جاسکتا۔

حضور ﷺ کی زیارت بھوکوں کی بھوک رفع کرنے کا ذریعہ بنتی تھی، جمرہ اقدیں کے دیدار کے بعد بھوک اور یہاس کا احساس کہاں رہتا؟

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت عالم ﷺ ایسے وقت کا شانۂ نبوت سے ماہرتشریف لائے کہ:

لا يخرج فيها و لا يلقاه فيها أحد

"آپ ﷺ پہلے بھی اس وقت باہر تشریف نہ لاتے تھے اور نہ ہی کوئی آپ سے ملاقات کرتا۔''

پھر یوں ہوا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پھی بھی بھوک سے مغلوب ماہر تشریف لے آئے۔حضور ﷺ نے اپنے رفیق غار سے یو چھا:

ما جاء بك يا أبا بكر؟

اے ابوبکر! تم اس وقت کیسے آئے ہو؟

اس وفا شعار عجزو نیاز کے پیکر نے از را ہ مروّت عرض کیا:

خرجت ألقى رسول الله عليه وأنظر في وجهه و التسليم عليه.

" با رسول الله على صرف آب كي ملاقات، جيره انوركي زبارت اور سلام عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔''

تھوڑی در بعد ہی سیدنا فاروق اعظم ﷺ بھی اسی راستے پر حلتے ہوئے اسنے

آ قا الله کے باس حاضر ہو گئے۔ نی رحت اللہ نے دربافت فر مایا:

ما جاء بك يا عمر؟

''اے عمر! تمہیں کون سی ضرورت اس وقت یہاں لائی ؟''

ستمع رسالت ﷺ کے بروانے نے عرض کی:

الجوع، يا رسول الله!

" ما رسول الله! مجھوک کی وجہ سے جاضر ہوا ہول ۔"

واليُّ كون ومكان رحت كل جهال ﷺ نے فر ماما:

و أناقدو جدت بعض ذلك (١)

"اور مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوں ہو رہا ہے۔"

تو ہادی برق نبی کرم حضور رحت عالم اللہ اپنے دونوں جال ناروں کے ہمراہ اپنے ایک صحابی حضرت ابو الہیثم بن تبان انصاری کے گر تشریف لے گئے۔ ابو الہیثم کی شارمتمول انصار میں ہوتا تھا۔ آپ مجبوروں کے ایک باغ کے مالک تھے۔ حضور کی آمد کے وقت صاحب خانہ گھر پرموجود نہ تھے، اُن کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابوالہیثم کے بھی آگئے۔ جب دیکھا کہ آئ سرکار کی نے ان کے غریب خانے کو اعزاز بخشا ہے تو ان کی خوثی کی کوئی انہا نہ رہی، وہ حضور کی کوئی انہا نہ رہی ، وہ حضور کی کوئی انہا نہ رہی کی سرکار کی کوئی انہا نہ رہی ہوئے ساتھ اپنی خوثی کا اظہار کیسے کریں ، کیسے بارگا و خداوندی میں سجد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوثی کا اظہار کیسے کریں ، کیسے بارگا و خداوندی میں سجد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوثی سے جموم اٹھے تھے۔ حضرت ابوالہیثم کے پر جو لیا تھا اور گھر کے در و دیوار بھی خوثی سے جموم اٹھے تھے۔ حضرت ابوالہیثم کے پر جو کیفیت طاری ہوئی اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

يلتزم النبي عَلَيْكِ و يفديه بأبيه و أمه (٢)

"(حضرت ابوالهیشم ﷺ آتے ہی) حضور ﷺ سے لیٹ گئے اور کہتے جاتے میں۔ میرے مال باب آب صلی اللہ علیك وملم برقربال ہوں۔ "

۲ ـ ترمذی، الشمائل المحمدیه، ۱: ۱۳۱۲، رقم: ۳۷۳

٣ - حاكم، المبتدرك، ٣: ١٢٥٥ ، ١٤٨٨

٣ \_طبري، الرياض النضر ه، ١:٣٠٠

(۲) ا\_ترندي، الجامع الصحح، ۵۸۳:۳،۳، واب الزهد، رقم: ۲۳۶۹

۲\_ ترمذي ،الشمائل المحمد بيه، ۲:۱ ۱۳۲، قم: ۳۷۳

٣ - حاكم، المستدرك، ٢٠:٥١١، رقم: ١٤٨٨

۴ \_طبري، الرياض النضره، ١:٠٣٨

-----

بعد ازال حضرت ابوالہشم ﷺ حضور ﷺ اور آپ کے ان دو صحابہ کرام رہی اللہ عیمها کواپنے باغ میں لے گئے، تا زہ تھجوریں پیش کیں اور کھانا کھلایا۔

شاکل تر ذری کے حاشبہ پر مذکورہ حدیث کے حوالے سے یہ عمارت درج ہے: كان يصنع أهل مصر في زمن يوسف السلام، و لعل هذا المعنى كان مقصود أبي بكر الله و قد أدى بالطف وجه كأنه خرج رسول الله عليه لله عليه بنور النبوة أن أبابكر طالب خرج في هذا الوقت لانجاح مطلوبه (١)

'' حضرت عمر فاروق ﷺ اس لئے تشریف لائے تھے کہ وہ حضور ﷺ کے چیر ہُ انور کی زیارت سے اپنی بھوک مٹانا جاہتے تھے، جس طرح مصر والے حضرت یوسف الکیلا کے حسن سے اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق 🚙 کے عمل میں بھی یہی رازمضم تھا۔ مگرر فیق سفر نے اپنا مدعا نہایت ہی لطیف انداز میں بیان کیا اور یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ حضور ﷺ برنوبر نبوت کی وجہ سے آشکار ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ طالب ملاقات ہیں اورسیدنا ابو بکر صدیق اللہ پر نور والیت کی وجہ سے واضح ہو چکا تھا کہ اس گھڑی آ قائے مکرم ﷺ کا دیدار انہیں ضرورنصیب ہو گا۔''

### ایک صحابی کا حضور ﷺ کوئکٹکی باندھ کر دیکھنا

کا ئنات کا سارا حسن و جمال نبی آخر الزماں حضور رحمتِ عالم ﷺ کے چیرہُ انور میں سمٹ آیا تھا۔ آپ ﷺ کے چرہ انور کی زیارت سے مشرف ہونے والا ہر شخص جمال مصطفی میں اس طرح کھو جاتا کہ کسی کو آئکھ جھیکنے کا یارا بھی نہ ہوتا اور نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جاتیں۔

(۱) شائل التر مذي: ۲۷، حاشه: ۳

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقيه رضى (لله حه\ روايت كر تي بن:

كان رجل عند النبي عَلَيْكُم ينظر إليه لا يطوف.

حضور رحت عالم ﷺ کی خدمت اقدی میں ایک شخص آپ ﷺ (کے چیرہُ انور) کو (اِس طرح ملکئی یا ندھ کر) دیکھتا رہتا کہ (وہ اپنی آنکھ تک نہ جھیکتا۔''

حضور رحمت عالم ﷺ نے اسے اس جال نثار صحابی کی بیر حالت و کی کر فرمایا:

ما بالك؟

"إس (طرح د تكھنے) كا سب كيا ہے؟" اس عاشق رسول صحافی ﷺ نے عرض کیا:

بأبى و أمى! أتمتع من النظر إليك (١)

"میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کے چیرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں''

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جال شاران مصطفی کے بیتہ چلتا ہے کہ جال شاران مصطفی کے بیتہ پتہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ آپ ﷺ کے حسن و جمال میں اس طرح کھو جاتے کہ دنیا کی ہریشے سے بھی بے نیاز ہو جاتے۔

### سر سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا شوق دیدار

میم معظّمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دارِارقم تھا، اسی میں حضور نبی اکرم ﷺ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد ۳۹ تک پینچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوتِ اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ ﷺ کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ ﷺ نے احازت مرحمت فرما دی۔ و قام أبو بكر في الناس خطيباً و رسول الله عليه الله عليه جالس، فكان

<sup>(</sup>۱) ابه قاضی عباض، الثفاء،۲۲:۲۵ ٢\_قسطلاني ، المواہب اللدينه ، ٢:٩٣

أول خطيب دعا إلى الله ركيل وإلى رسو لمُنْكِيلُهُ - (١)

''سیدنا صدیق اکبرے نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوکر خطبہ دینا شروع کیا جبكه رسول الله ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ پس آپ ہی وہ پہلے خطیب (داعی) تھے جنہوں نے (سب سے پہلے) اللہ تعالی اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف

اسی بنا پرآپ کواسلام کا ''خطیب اوّل'' کہا جاتا ہے۔ نیتجاً کفار نے آپ ﷺ پر حملہ کر دیا اور آپ کواس قدر زد وکوب کیا کہ آپ خون میں لت بیت ہو گئے، انہوں نے ا بنی طرف سے آپ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جب انہوں نے محسوں کیا کہ شاید آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں جپھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلاتو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم و تعدی کا ضرور بدلہ لیں گے لیکن ابھی آپ کے سانس اورجسم کا رشته برقرار تھا۔

آپ کے والدِ گرامی ابوقیا فہ، والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آ کھ کھولی تو آپ ک زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا:

ما فعل برسول الله عَلَيْهِ؟

"رسول الله على كيا حال ہے؟"

تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا کہ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر گلی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کوکوئی شے کھانے یا پینے کے لئے اصرار سے کہتیں، لیکن اس عاشقِ رسول ﷺ کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا، کہ اس وقت تک

(۱) ارابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۳۰: ۳۰

٢ - حلبي، السيرة الحلبيه، ١: ٥ ١/٢

سر د بار بکری، تاریخ اخمیس،۱:۲۹۴

هم \_طبري، الرباض النضر ه،١:٢٣

کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب ﷺ کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت ِجگر کی پیرحالتِ زار دیکھ کرآپ کی والدہ کہنے لگیں:

والله! ما لي علم بصاحبك.

"خداک قتم! مجھ آپ کے دوست کی خبرنہیں کہ وہ کیسے ہیں؟"

آپ کے بارے یو چھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ ام جمیل رضی (لا محنہ بنت خطاب سے حضور کے بارے یو چھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ ام جمیل رضی (لا محنہ کے پاس گئیں اور ابوبکر کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ میں ابوبکر کے اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں اگر تو چا ہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت اُم جمیل رضی (لا محنہ آپ کی والدہ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے حذبات بر قابو نہ رکھ سکیں اور کہنے لگیں:

إنى لأرجو أن ينتقم الله لك.

" مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی ضرور اُن سے تمہارا بدلہ لے گا۔"

آپ نے فرمایا! ان باتوں کو چھوڑ و مجھے صرف یہ بتاؤ:

ما فعل برسول اللهُ عَلَيْكُمْ؟

انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فر مایا: فکر نہ کرو

بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا:

سالم صالح ـ

"(آپ ﷺ) محفوظ اور خیریت سے ہیں۔"

يوجيا:

فأين هو ؟

"آپ ﷺ (اس وقت) کہاں ہیں؟"

انہوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ دارِ ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے بیہ

س كر فرمايا:

ان لا أذوق طعاما أو شرابا أو آتى رسول الله عَلَيْكِ (1)
"ميں اس وقت تك كھاؤں گا نہ كچھ پيوں گا جب تك كه ميں اپنے محبوب كا ان آئكھوں سے بخيريت نه ديكھ لوں۔"

سٹمعِ مصطفوی کے اس پروانے کو سہارا دے کر دارِ ارقم لایا گیا، جب حضور کے اس عاشقِ زار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا اور اپنی عاشقِ زار پر جھک کر اس کے بوسے لینا شروع کر دیئے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لیکے۔ اپنے یارِ عمگسار کو زخمی حالت میں دیکھ کر حضور کے پر بجیب رفت طاری ہوگئی۔ اُنہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ عاضر خدمت ہیں، ان کے لئے دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالی انہیں دولتِ ایمان سے نوازے۔ آپ کے دعا فرما کی اور وہ دولتِ ایمان سے شرف باب ہوگئی۔

### ۴- سيدناً صديق اكبره كله كل والهانه محبت و وارفكي

صحابہ کرام کی کس طرح چرہ منبوت کے دیدارِ فرحت آثار سے اپنی آٹکھوں کی سخنڈک کا سامان کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک پیند و دلیسگی کا کیا معیار تھا، اس کا اندازہ آپ کی کے پارِغار سے متعلق درج ذیل روایت سے بخونی ہو جائے گا:

ایک مرتبہ حضور رسالتمآب ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آئھوں کی ٹھنڈک ہے۔

سیدنا صدیقِ اکبر ﷺ نے سنتے ہی عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بھی تین ہی

(١) ١- ابن كثير، البدايه والنهايه، (السيرة)،٣٠:٣٠

۲ حلبی، السیرة الحلبیه، ۱: ۲ ۲۵

٣ ـ طبري، الرياض النضر ٥، ١: ٣٩٨

۴- دیار بکری، تاریخ الخمیس،۱:۲۹

چزس پیند ہیں:

النظر إلى وجه رسول الله عَالَيْهِ، و إنفاق مالي على رسول اللهُ عَلَيْكُ ، و أن يكون ابنتي تحت رسول الله ـ (١)

'' آپ ملہ اللہ علیك وسلہ كے جير ؤ اقدس كو تكتے رہنا ، اللّٰہ كا عطا كرد ہ مال آپ ميلہ ، الله عليك وسلم سے قدمول پر نچھاور كرنا اور ميرى بيٹى كا آپ صلى الله عليك وسلم كے عقد

جب انسان خلوص نبیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کر پمانہ کے مطابق اُسے ضرور نواز تی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی نتیوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دیں۔

آب كى صاحبز ادى حضرت عا ئشه صديقته رض الله عنها كوحضور رسالت مآب ﷺ نے اپنے نکاح میں قبول فرمالیا۔ آپ کوسفر وحضر میں رفافت ِمصطفوی ﷺ نصیب رہی یہاں تک کہ غارِ ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، اور مزار میں بھی أوصلوا الحبیب إلى الحبیب کے ذریعے اپنی دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اسی طرح مالی قربانی اس طرح فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ ﷺ نے فرمايا:

(۱) ابن حجر،منبھات :۲۲،۲۱

(٢) اـ ترندي، الجامع الصحيح ، ٢٠٩٥، ابواب المناقب، قم: ٣٦٦١

٢ ـ ابن ماحه، السنن، ١: ٣٦ ، مقدمه، باب فضائل الصحابه، رقم: ٩٣

سر احمد بن حنبل، المسند ،۲ :۲۵۳

۳\_ ابن حیان، ایچ، ۱:۳۷۳، قم: ۱۸۵۸

۵ - ابن ابی شبیه، المصن ، ۳۴۸:۲، رقم: ۲۱۹۲۷

۲ پطحاوی، شرح معانی الآ ثار ،۲۰۱۴

۷\_ بیثمی،مواردالظمان، ا: ۵۳۲، رقم: ۲۶۲۱

۸\_ قرطبی، تفسیرالجامع لا حکام القرآن،۳۱۸:۳

ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ـ (٢) "جھے جس قدر نفع ابو بر اللہ کے مال نے دیا ہے اتناکسی اور کے مال نے نہیں

دوہرے مقام پر مال کے ساتھ آپ ﷺ نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا: إن (من) أمَّن الناس عليّ في صحبته و ماله أبو بكر \_(١) ''لوگوں میں سے مجھے انی رفاقت دینے اور اپنا مال خرج کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ﷺ ہیں۔''

حضور ﷺ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضیاللہ عنها فرماتی ہیں کہ میرے والدگرامی سارا دن آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے ، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو حدائی کے یہ چند لمحے کا ٹنا بھی اُن کے لئے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری ساری رات ماہی بے آب کی طرح

..... و \_ خطیب بغدادی ، تاریخ بغدا د، ۱۰:۳۲۳ ، رقم: ۵۵۲۵

• إلى طبري، الرياض النضر ه،١٦:٢٠ ، رقم: ١٣٢٢ ا

اله احمر بن حنبل، فضائل الصحابه، ا: ١٥، رقم: ٢٥

۱۲\_سيوطي، تاريخ الخلفاء: ۳۰

(۱) ا\_ بخاري، الشخيم ا: ۷۷۱، كتاب المساجد، رقم: ۴۵۴

٢ ـ ترمذي، الجامع الصحح، ٥: ٨٠٨ ، ابواب المناقب، رقم: ٣٦٦٠

٣ ـ نسائی، اسنن الکبری، ٣٥:٥، رقم: ١٠٠٢

م \_ احمد بن حنبل، المسند ،۱۸:۳۰

۵\_ ابن حبان ، الشيح ، ۱۴: ۵۵۸ ، رقم : ۲۵۹۴

۲- ابن ابی شیبه، المصنف ، ۳،۸۰۸ ، قم: ۳۱۹۲۲

۷ـ نسائی، فضائل الصحابه، ۳۱۱، رقم: ۲

۸ ـ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ۱:۱۱، رقم: ۲۱

9 \_ ابن سعد ، الطبقات الكبري ٢٠: ٢٢٧

• ا \_ طبري، الرياض النضر ٢:٢٠٥، رقم: ٥٠٩٣٠٥

بیتاب رہتے ، ہجر و فراق کی وجہ ہے ان کے جگر سوختہ ہے اس طرح آ ونکلتی جیسے کوئی چیز جل رہی ہواور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور ﷺ کے جیرہ اقدس کو دیکھ

حضرت عبداللہ بن عمرہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا سبب بھی ہجر و فراق رسول ہی بنا۔ آپ کا جسم حضور ﷺ کے وصال کےصدمے سے نہایت ہی لاغر ہو گیا تھا،حتی کہ اسی صدمے سے آپﷺ کا وصال ہو گیا۔

علامه ا قبال رحمة الله عله حضور ﷺ کی محبوبیت اور آپ ﷺ کے ہجر کے سوز و گداز کو بان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> قوتِ قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی ذرهٔ عشق نبی از حق طلب سوزِ صديق و على أز حق طلب

(حضور نبیُ اکرم ﷺ کی ذات ِ گرامی دل وجگر کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور شدت اختیار کرکے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن حاتی ہے۔ تو بھی آپ ﷺ کے عشق کا ذرہ حق تعالی سے طلب کر اور وہ تڑے مانگ جو حضرت صدیق ا كبرﷺ اورمولاعلى شير خدا ﷺ ميں تھي۔ )

### ۵۔ ہجر رسول اور فاروق اعظم ﷺ کی گربیہ وزاری

حضرت زید بن اسلم ﷺ ہے حضرت فاروق اعظم ﷺ کے بارے میں مروی ہے: ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اُون کاتنے ہوئے ہجر و فراق میں ڈویے ہوئے بیرا شعار پڑھ رہی ہے:

صلى عليه الطيبون الأخيار على محمد صلاة الأبرار

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

قد كنتَ قواماً بكا بالأسحار يا ليت شعرى والمنايا أطوار هل تجمعنی و حبیبی الدار(۱)

"محر ﷺ پر الله کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ راتوں کو اللہ کی باد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وتت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوں! اساب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہوجائے کہ روز قیامت مجھے آ قالطیکی کا قرب نصیب ہوسکے گا۔''

به اشعار سن كرحضرت فاروق اعظم الله كوب اختيار اين آقا الله كى ياد آگئ اور وہ زار وقطار رو پڑے۔ اہل سیر آ گے لکھتے ہیں:

طرق عليها الباب، فقالت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب، فقالت: ما لي ولعمر في هذه الساعة؟ فقال: افتحى، يرحمك الله فلا بأس عليك، ففتحت له، فدخل عليها، وقال: ردى الكلمات التي قلتيها آنفا، فردتها، فقال: ادخليني معكما و قولي و عمر فاغفر له يا غفار ـ (٢)

"انہوں نے دروازے یر دستک دی۔ خاتون نے یوچھا: کون؟ آپ نے کہا: عمر بن الخطاب - خاتون نے کہا: رات کے ان اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تجھ پررحم فرمائے ، تو دروازہ کھول تجھے کوئی پریثانی نہ ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا: آب اندر داخل ہوگئے اور کہا کہ جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی تھی انہیں دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب دوبارہ اشعار پڑھے تو آپ کہنے گگے کہ اس مسعود و مبارک اجتماع میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے اور یہ کہہ کہ ہم دونوں کو آخرت میں حضورﷺ کا ساتھ نصیب ہو اور اے معاف كرنے والے عمر كومعاف كردے۔''

۲ ـ ابن مبارك، الزمد، ۱:۳۲۳

(۲) خفاجی نسیم الریاض،۳۵۵:۳

<sup>(</sup>۱) ابه قاضی عیاض، الثفاء،۲:۲۹۵

بقول قاضی سلیمان منصور پوری ده مداله علیه سیدنا عمر فاروق اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام گآپ کی عیادت کے لئے آتے رہے۔
صحابہ کرام گئے کے نزدیک یہی ایمان تھا اور یہی دین کہ وہ کسی بھی شئے سے حضور نبی اکرم گئی کی نسبت کے بغیر اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق گئے ج پر آئے ، طواف کیا اور تجرِ اسود کے سامنے آکر کھڑے ہوگئے۔ اس سے فرمانے گے:

إنى أعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع، ولو لا أنى رأيت النبيءَ الله يُعلِق عليه ما قبلتك (١)

"میں جانتا ہول بیشک تو ایک پھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر

(۱) ا ـ بخاري، الشيخ ۲۰:۴۷ متاب الحج، رقم: ۱۵۲۰ ٢ ـ مسلم، الصحيح، ٩٢٥:٢، كتاب الحج، رقم: • ١٢٧ ٣- ابن ماجه، السنن،٩٨١:٢، تتاب المناسك، رقم: ٣٩٣٣ یم پنسائی ، السنن الکبری،۲:۰۰۰م، رقم: ۹۱۸ سو ۵۔ احمد بن خنبل، المسند، ۲:۱ م ۲\_ بيهقي، اسنن الكبري، ۸۲:۵، رقم: ۹۰۵۹ ك\_ ابن ابي شيبه، المصنف ،٣٢:١٣٨، قم: ١٨٧٥ ١٩٨ ٨ ـ عبدالرزاق، المصوف، ٢:٥٠، رقم: ٩٠٣٥ 9\_طبراني، أنتجم الاوسط،٣٠:٣٣٣، رقم:٣٠،٣٢ • ا برزار ، المسد ، ا:۸۷۸ ، قم : ۳۴۱ الـ حميدي، المسند ، ا: ٧، قم : ٩ ۱۲\_طبرانی، مندالشامین، ۳۹۵:۲، قم: ۱۵۶۷ سلابه ابويعلي، المسند ، ١٦٩١، رقم : ١٨٩ ۴ [ بيهيق، شعب الإيمان،٣٤٠ ۴٥م، رقم: ٣٨ ٩٨ ۱۵ ـ ابن عبدالبر، التمهيد ۲۵ ۲:۲۲ ۱۷\_ قاضي عباض، الشفاء،۲:۵۵۸ ۷- زرقانی، شرح علی الموطا ۲۰۸:۲۰

www.MinhajBooks.com

میں نے نی اکرم ﷺ کو تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تھے کھی بوسه نه دیتا۔''

یے کلمات ادا کرنے کے بعد آپ ﷺ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔(۱)

# سيدنا صديق اكبر اور سيدنا فاروقِ اعظم رضي الله عنهما كا ديدار محبوب

#### ﷺ كامنفرد اعزاز

صدیق باوفای کوسفر ہجرت میں رفاقت سرورِ کونین ﷺ کا اعزاز حاصل ہوا، جبه سیدنا فاروق اعظم ، مرادِ رسول ہونے کے شرف لازوال سے مشرف ہوئے۔ ان جلیل القدر صحابہ کو صحابہ کی عظیم جماعت میں کئی دیگر حوالوں سے بھی خصوصی اہمیت حاصل تھی۔حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں:

أن رسول الله المسالية كان يخرج على أصحابه من المهاجرين و الأنصار، و هم جلوس و فيهم أبوبكر و عمر، فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبوبكر و عمر، فإنهما كانا ينظران إليه و ينظر إليهما و يتبسمان إليه و يتبسم إليهما (٢)

"حضور عله الصلوة والسلام اييغ مهاجر اور انصار صحابه كرام 🐞 كے جمرمث ميں تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابوبکر وغمر رہی اللہ عدماجھی ان میں ہوتے تو کوئی صحابی بھی حضور ﷺ کی طرف نگاہ اٹھا کرنہ دیکھتا، البتہ ابو بکر صدیق اور فاروق

- (۱) حاكم، المستدرك، ۱:۸۲۸، قم: ۱۹۸۲
- (٢) اـ ترندي، الجامع التيح، ١٢:٥ الواب المناقب، رقم: ٣٦٦٨

۲\_احدين نبل، الميند، ۱۰ • ۱۵

٣٠ ـ طبالسي ، المسند ، ٤: ١٤ ١٥ . رقم : ٢٠ ٢٠

٣ \_عبد بن حمد، الميند ،٣٨٨: ، قم: ١٢٩٨

۵\_ابویعلی،المیند، ۱:۱۱ ارقم: ۸ ۳۳۷

۲ ـ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ۲۱۲۱، رقم: ۳۳۹

۷- طبری، الرباض العضره، ۱: ۳۳۸، رقم: ۲۰۹

اعظم رضی الله عنهما حضور ﷺ کے چیرہ انور کومسلسل دیکھتے رہتے اور سرکار ان کو د کھتے، یہ دونوں حضرات رہیں اللہ علیها رسول اللہﷺ کو دیکھ کرمیکراتے اور خود حضور ﷺ ان دونوں کو دیکھ کرتبسم فرماتے۔''

### ٢\_ حضرت عثمان ذوالنورين ﷺ .....اسير حسن مصطفیٰ ﷺ

عشاق مصطفى على معرت عثان ﴿ كُونْسِبْ رَسُولُ عِنْهُ كَا جَوْمَفْرِدِ اعْزِ ازْ عَطَا ہوا اس کا مظاہرہ صلح حدیدیہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا۔ نئ اکرم ﷺ نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا کہ کفار ومشرکین سے مذاکرات کریں۔کفار نے یا بندی لگا دی تھی کہ اس سال حضورﷺ اورصحابه کرام ﷺ کو مکه میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی ﷺ سفیر رسول بن کر مذاکرات کے لئے حرم کعبہ بہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ جج نہیں کر سکتے ، تا ہم کفار مکہ نے برغم خولیش روا داری برتیتے ہوئے حضرت عثمان غنی ﷺ سے کہا کہ چونکہ تم آگئے ہو، اس لئے حاضری کے اس موقع کوننیمت جانتے ہوئے اگر حا ہوتو ہم مہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ ﷺ نے کفار کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے محکرا دیا ۔حضور ﷺ کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ آپ ﷺ نے بغیر گی کپٹی رکھے کہا:

#### ما كنتُ لأطوف به حتى يطوف به رسول اللهُ عَلَيْهِ (١)

(۱) اپیهقی،السنن الکبری،۲۲۱:۹

٢ ـ ابن مشام، السيرة الهنويه، ٢٨٢

٣\_طبري، التاريخ، ٢: ١٢١

سم **ـ قاضي عباض، الشفاء،۲ بم ۵۹** 

۵\_ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۲۷:۲۲

۲\_حلبي، السيرة الحلبيه، ۱:۲۰ ۵

۷- این حیان، الثقات ، ۲۹۹:۱

۸ ـ طبری، تفسیر، ۸ ۲:۲۲

9 \_ ابن کثیر، تفسیر، ۱۸۷:۸۸

"میں اس وقت تک طواف کعیہ نہیں کروں گا جب تک حضور ﷺ طواف نہ كرليں"

حضرت عثمان غنی ﷺ نے اینے اس عمل سے دشمنانِ اسلام کو جتلا دیا کہ ہم کعبہ کو حضور ﷺ کے کہنے پر کعبہ مانتے ہیں اور اس کا طواف بھی اس لئے کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اس کا طواف کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے کعبے سے اپنی جذباتی وابسگی اور عقیدت کو اہمیت نہ دی حالانکہ اس کے دیدار کے لئے وہ مدت سے ترس رہے تھے اور ہجرت کے چھ سات سال بعد انہیں یہ پہلا موقع مل رہا تھا۔ اگر وہ طواف کربھی لیتے تو حضور ﷺ نے انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا لیکن ان کے نز دیک سب سے زیادہ اہمیت نسبت رسول ﷺ کی تھی جس کے بغیر وہ کسی عمل کو کوئی وقعت دینے کے لئے تیار نہ تھے اور حضور ﷺ کے ساتھ یہی نسبت ان کے ایمان کی بنیادتھی۔

حضرت عثمان غنی ذوالنورین ﷺ کا آ قائے دوجہاں ﷺ کے ساتھ تعلق عشقی خودسپردگی اور وافثلی کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ کتبِ احادیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ آپ ا ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کرنے گئے۔ لوگوں نے پوچھا: حضرت! یہ دروازہ گزرگاہِ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا چہ معنی دارد؟ دیکھنے والے کیا ستجھیں گے۔حضرت عثمان ﷺ جواب میں فرمانے لگے: مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، بس اتنا یتہ ہے کہ ایک بار میرے آ قا ومولا ﷺ نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو اس سنت برعمل کر رہا ہوں اور اس وقت حضورِ نبی کریم النگیں کی یہی ادا میرے پیش نظر ہے۔ ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے گئے۔کسی نے یوچھا: آپ کس بات پرمسکرار ہے ہیں جبکہ کسی سے گفتگو اور مکالمہ بھی نہیں۔ فرمانے لگے: مجھے کسی سے کیا غرض! میں نے تو ایک بار حضور ﷺ کواسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا تھا، میں تو محبوب ﷺ کی اسی ادا کو دہرا رہا ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے:

> مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش ک تھا ہجود کا ترے نقش یا کی تلاش تھی کہ میں حصک رہا تھا نماز میں اس تعلق عشقی کا اظہارتمام صحابہ کرام 🍇 کی زند گیوں میں جھلکتا تھا 🗕

منهاج انٹرنید بیورو کی پیشکش

### 2\_حضرت على المرتضى على كاحضور المستعلق عشقى

حضرت علی شیر خداہ کی تربیت براہِ راست آقائے دو جہاں کے نے فرمائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے دامنِ اسلام سے وابستہ ہونا سیدنا علی المرتضی کے مقدر میں کھا گیا تھا۔ اس مقام پرسیدنا علی شیرِ خدا کے اس قول کا ذکر ضروری ہے جس میں آپ نے حضور کی کی زیارت کی لذت آفرین کیفیت کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ عظمت رسول کے کا پر چم سر بلند کرنا اوراطاعت ِ مصطفے کی قندیل دل میں روثن رکھنا ہی ایمان کی اساس ہے۔

قاضى عياض رحمة الله عليه كصف بين كهسيدنا على المرتضى على حدريافت كيا كيا: كيف كان حبكم لوسول الله عَلَيْكَ (١)

آپ (صحابہ کرام) کو پنجمبر اسلام ﷺ سے کس قدر محبت تھی؟

سیدناعلیﷺ نے فرمایا:

كان و الله! أحب إلينا من أموالنا وأولادنا و آباء نا و أمهاتنا و من الماء البارد على الظمد (٢)

"الله كى قتم! حضور ﷺ بميں اپنے اموال، اولاد، آباء و اجداد اور امہات سے بھى زيادہ محبوب تھے اور کسى پياسے كو شندے پانى سے جو محبت ہوتى ہے بميں اپنے آقا و مولا ﷺ اس سے بھى بڑھ كر محبوب تھے۔"

صحابہ کرام ، کا معمول تھا کہ وہ زیارتِ مصطفی کے مواقع تلاش کیا کرتے سے آپ کے آپ کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی کہ آتا کے اس طرف کے ہیں۔ وہ آسانی سے حضور نبی اکرم کی کا سراغ لگا لیتے اور آپ کی کے چرہ انور کی تابانیوں میں اپنی روح و جان کے ساتھ بھیگ جاتے۔ جناب حیدر کرار کی حضور کی حضور کی وابستگی اور تقرب کا حال جانے کے لئے بیروایت ملاحظہ فرمائے:

<sup>(</sup>۱) قاضی عیاض، الشفا،۲: ۵۶۸

<sup>(</sup>۲) قاضي عياض، الشفاء، ۲: ۵۶۸

### سورج کا بلٹنا اور نمازِ عصر کی ادائیگی

حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران قلعہ صہباء کے مقام پر حضور نی اکرم کے حضرت علی کی گود میں سرِ انور رکھ کر اِستراحت فرما رہے تھے۔حضرت علی کے گود میں سرِ انور رکھ کر اِستراحت فرما رہے تھے۔حضور صلی اللہ علی نے ابھی نما نے عصر ادا نہیں کی تھی۔اس وقت چاہتے تو عرض کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! تھوڑی دیر توقف فرمایئے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضرِ خدمت ہوجاتا ہوں۔عقل کا تقاضا بھی یہی تھا لیکن عقل کا کام تو بقولِ اقبال رحمہ اللہ علیہ بہانے تلاش کرنا اور تقد کرنا ہے۔فر ماتے ہیں:

معمل کو تقید سے فرصت نہیں عشق پر انجمال کی بنیاد رکھ عشق پر انجمال کی بنیاد رکھ عقل کا توشیوہ ہی تنقید ہے، جبکہ عشق آئکھیں بند کر کے سرتسلیم نم کر دیتا ہے:

یہ خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محمو تماشائے لبِ بام ابھی عقل ہے محمو تماشائے لبِ بام ابھی عقل سود و زیاں کے چکر میں اُبھی رہتی ہے جب کہ عشق منزل کو پالیتا ہے اور عقل کود کراُ سے گل وگلزار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق منزل کو پالیتا ہے اور عقل گر دِسفر میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔

بو علی اندر غبارِ ناقه گم
دستِ رومی پردهٔ محمل گرفت
(بوعلی (جوکم عقل کی علامت ہے محبوب کی ) اونٹن کے غبار میں گم ہوگیا (جبکہ عشق کے نمائندے) رومی نے ہاتھ آگے بڑھا کر (محبوب کے ) کجاوے کو تقام لیا۔)

سیدناعلی کے ''عقل قربال کن بہ پیشِ مصطفیٰ'' کا مظہر بنتے ہوئے اپنی نماز محبوب کے آرام پر قربان کردی، جس کے نتیج میں اس کشتہ آتشِ عشق اور پیکرِ وفا کو وہ نمازنصیب ہوئی جوکا نئاتِ انسانیت میں کسی دوسرے کا مقدر نہ بن سکی۔

\*(å. /

حضرت علی ﷺ تو کب سے موقع کے متلاثی تھے کہ انہیں آ قا علوہ العلوہ والسلام کی خدمت اور قرب نصیب ہو۔ وہ ایسا نا در موقع کیونکر ہاتھوں سے جانے دیتے، وہ تو زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے:

> نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کے ادا ہوں

چنانچہانہوں نے موقع غنیمت جانا اور حضورﷺ کے سرانور کے لئے اپنی گود بچھا دی،جس پر آپ ﷺ نے اپنا مبارک سر رکھا اور اِستراحت فرمانے لگے۔اب نہ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں حضرت علی 💨 نے عرض کیا اور نہ آ قا علوہالعلوہ وابسلام نے یو چھا کہ نماز عصر ا دا ہو ئی کہ نہیں؟

ادهر حضرت علی ﷺ اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتابے نبوت کو تکے جارہے تھے اور ادھرآ فتابِ جہاں تاب اپنی منزلیس طے کرتا ہوا غروب ہوتا جار ہا تھا۔ جب ان کی نظر ڈویتے سورج پر پڑی تو چیرۂ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ اور آ پ 🖔 پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگئی۔ بھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور بھی محبوب ﷺ کے رخ زیبا پر۔ بھی مائل به غروب سورج کو تکتے تو تجھی آفتاب رسالت کے طلوع کا منظر دیکھتے۔

حضرت علی ﷺ نے دیکھا کہ سورج ڈوب جیلا ہے تو آپ ﷺ کی آئکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، حضور ﷺ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ علی المرتضی ﷺ بریثانی کے عالم میں محو گربہ ہیں۔ یوچھا: کیا بات ہوئی؟ عرض کیا: آقا! میری نمازِ عصر رہ گئی ہے۔ فرمایا: قضا پڑھ لو۔ انہوں نے حضور رحمت عالم ﷺ کے چیر ۂ اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے و یکھا، جوزبانِ حال سے بیر کہہ رہی تھیں کہ آ ب صلی الله علی وسلم کی غلامی میں نماز جائے اور قضا يرْهون؟ اگر اس طرح نماز قضا يرْهون تو پھر ادا كب يرْهون گا؟

جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ علی ﷺ قضانہیں بلکہ نماز ادا ہی کرنا جا ہتا ہے تو س کار دو عالم ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ جل محد ہ کی بارگاہ میں دست اقدیں دعا کے لئے بلند کر دیئے اور عرض کیا:

اللُّهم! إنَّ عليا في طاعتك و طاعة رسولك، فاردد عليه

www.MinhajBooks.com

الشمس\_(۱)

''اے اللہ! علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میںمصروف تھا ( کہ اس کی نماز قضا ہو گئی)، پس اس برسورج کو بلٹا دے ( تاکہ اس کی نماز ادا ہو )۔''

نماز وقت برادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے لیکن یہاں تو نماز قضا ہوگئ تھی اس کے باوجودحضورﷺ اس قضا کواللہ کی اطاعت قرار دے رہے تھے۔ کیا معاذ اللہ آرام اللہ پاک فرما رہا تھا؟ نہیں، وہ تو آرام سے پاک ہے۔ کیا نینداللہ کی تھی؟ نہیں، وہ تو نیند سے بھی یاک ہے۔آ رام حضورالطی کا تھا، نیندحضور نبی اکرم بھی کی تھی،علی کھی کی نمازحضور بھی کی نیند بر قربان ہو گئی۔اب حاہے تو بیرتھا کہ حضور ﷺ فرماتے کہ''اے اللہ! علی تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا''، کین آپ ﷺ کے اس فرمان سے اطاعت کا مفہوم بھی واضح ہوگیا کہ آپ ﷺ کی خدمت گری جیسی بھی ہورب کی اطاعت ہے۔حضرت علی ﷺ چونکہ آپ ﷺ کی خدمت میں مصروف تھے اس کئے ان کی قضا بھی اطاعت ِ الہی قرار یائی۔ فاضل بریلوی دحمہ الله علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

> ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اُس تاجور کی ہے

حدیثِ مبارک میں مذکور ہے کہ جب آ قائے دو جہاں ﷺ نے دست اقد س دعا کے لئے بلند فرمائے تو ڈو ہا ہوا سورج اس طرح واپس ملیٹ آیا جیسے ڈوہا ہی نہ ہو۔ یہ تو ایسے تھا جیسے حضور ﷺ کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں جنہیں تھینچنے سے سورج آپ ﷺ کی جانب تھنجا آ رہا ہو۔ یہاں تک کہ سورج عصر کے وقت برآ گیا اور حضرت علی ﷺ نے نماز

> (۱) البطراني، المجم الكبير، ۱۵۱:۲۴، رقم: ۳۹۰ ۲\_ پیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۲۹۷ سـ قاضي عياض ، الثفا، ا: • • ٣ ٣- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ٨٣: ٢ ۵ ـ سيوطي، الخصائص الكبري،۲:۱۳۷ ۲- حلبي، السيرة الحلبيه ۲۰:۳۰۱

> > منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

## ٨ ـ وارفكي عشق مصطفيٰ اوراذان بلالي ﷺ

حضوریکے کے وصال کے بعد سیدنا بلال کھی مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے کیم تے کہ لوگوئم نے کہیں رسول اللہ ﷺ و دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً چھ ماہ بعد آپ ﷺ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ ﷺ فرمارہے تھے:

ما هذه الجفوة، يا بلال! ما آن لك أن تزورنا ؟(٢)

"اے بلال! یہ کیا بے وفائی ہے؟ (تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا)، کیا جاری ملاقات كا وقت نهيس آيا؟"

خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی برسوار ہوکر لبیك! یا سیدی یا رسول الله! کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے معجدِ نبوی پہنچ کر حضرت بلال اللہ کا نگا ہوں نے عالم وارفنگی میں آپ اللہ کو ڈ ھونڈنا شروع کیا۔ بھی مسجد میں تلاش کرتے اور بھی حجروں میں، جب کہیں نہ یایا تو آپ ﷺ کی قبرانور پر سرر کھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ آ کرمل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ بید کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پُر ا نوار کے باس گریڑے، کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤ ذن رسول حضرت بلال ﷺ آ گئے ہیں۔ مدینہ طبیبہ کے بوڑ ہے، جوان ، مرد، عورتیں اور بحے انکھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال! ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جومحبوب خدا ﷺ کے زمانے میں ساتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان برُصتا تھا تو أشهد أن محمداً رسول الله كتے وقت آپ ﷺ كى زبارت سے

<sup>(1)</sup> روشمس کے معجز ؤ مصطفیٰ ﷺ کے تفصیلی مطالعہ کیلئے راقم کی کتاب سیرت الرسول ﷺ (جلدنهم، معجزات) ملاحظه فرمائيں۔

<sup>(</sup>٢) حلبي، السيرة الحلبيه، ٣٠٨:٢٠

مشرف ہوتا اور آپ ﷺ کے دیدار سے اپنی آئکھوں کو ٹھنڈک پہنچا تا تھا۔ اب بدالفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟

بعض صحابہ کرام ﷺ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنهما سے سفارش کروائی جائے ، جب وہ حضرت بلال ﷺ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کرسکیں گے۔ چنانچہ امام حسین ﷺ نے حضرت بلال ﷺ کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا:

يا بلال! نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله عُلَيْكُ ا في المسجد \_(١)

"اے بلال! ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ (ہمارے نانا جان ) اللہ کے رسول ﷺ کو اس مسجد میں سناتے تھے۔''

اب حضرت بلال ﷺ کوانکار کا بارا نہ تھا،لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہوکر اذان دی جہاں حضور ﷺ کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے:

فلما قال: الله أكبر، الله أكبر، ارتجَّت المدينة، فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازداد رجّتها، فلما قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله، خرجت العواتق من خدور هن، و قالوا: بعث رسول اللهُ عَلَيْكُم من ذالك اليوم ـ (٢)

"جب آپ ﷺ نے (باواز بلند) الله اکبرالله اکبرکہا، مدینه منوره گونج اٹھا (آب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا جلا گیا)، جب

۲\_ پیتمی ، الجوہر المنظم: ۲۷

(۲) ا۔ ذہبی، سیر اُعلام النبلاء، ۱:۳۵۸

۲\_ سبکی ، شفاءالیقام: ۴۰

سرحلي،السيرة الحلبيه، ١٠٠٠ ٣٠٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) اـ سبكي، شفاءالبقام :۳۹

أشهد أن لا إله إلا الله كلمات ادا كئے كونخ ميں مزيد اضافه موكما، جب أشهد أن محمدا رسول الله ككلمات ير يهنجي تو تمام لوگ حتى كه يرده نشين خواتین بھی گھروں سے ماہر نکل آئیں (رقت و گربہ زاری کا عجیب منظر تھا) لوگوں نے کہا رسول خدا ﷺ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد مدینه منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مردو زن نہیں دکھے گئے۔

علامه اقبال رحمه الله عله اذان بلال الله كوترانهُ عشق قرار ديتے ہوئے فرماتے

ىي:

اذاں ازل سے تربے عشق کا ترانہ بی نماز اُس کے نظارے کا اک بیانہ بنی

### ٩ - اسير حسن مصطفى عِينَا سيدنا حمزه عَيْنِيه

سیدنا امیر حمزه کے حضور کے کیا تھے، ابوعمارہ ان کی کنیت تھی اور وہ عمر میں حضور ﷺ سے دو حارسال بڑے تھے۔ ابولہ کی لونڈی تو پیہ نے انہیں بھی دودھ بلایا تھا، اس حوالے سے یہ حضور العصلا کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابسة ہوئے تو تح یک اسلامی کے اراکین کو ایک ولولہ تازہ عطا ہوا۔ آپ کے مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے جس سے سیدنا حمزہ 🕾 کی حق گوئی ، جرأت اور ہے یا کی کا پیتہ چلتا ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریصنہ تبلیغ سرانجام دیتے ہوئے چھ سال ہو گئے تھے لیکن کفار ومشرکین مکہ کی اکثریت نہ صرف پیر کہ آپ ﷺ کی دعوت حق یر کان نہیں دھرتی تھی بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو قریئہ جبر بنا رکھا تھا اور مسلمانوں پر جو اقلیت میں تھے عرصۂ حیات تنگ کیا جا رہا تھا اورخو دحضور ﷺ کو نہ صرف دشنام طرازیوں اور طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا بلکہ آپ ﷺ کے قتل کے منصوبے تک بنائے جا رہے تھے۔ پورے مکہ کی فضا آپ ﷺ کے خون کی بیاسی تھی۔ حضرت حمزہ ﷺ ابھی شرف اسلام سے محروم تھے۔ وہ شمشیر زنی، تیراندازی اور شکار و تفریح کے مشاغل میں اس قدر مشغول تھے کہ

منهاج انظرنيك ببوروكي پيشكش

دعوتِ اسلام پر غور کرنے کی فرصت ہی نہل سکی تھی۔

ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ کا کوہ صفا (یا ایک روایت کے مطابق جون) کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ لوگوں کو دین حق کی طرف بلا رہے تھے کہ ابوجہل بھی ادھر آ نکلا۔حضور ﷺ کو دیکھا تو آیے سے باہر ہوگیا۔ وہ بدبخت اسلام اور پیغیبر اسلام ﷺ کے بارے میں مذیان کینے لگا،لیکن حضور نبی اکرم ﷺ کی جبین اقدس پر ایک بھی شکن نمودار نہ ہوئی۔ ابوجہل گالیاں بکتا رہا،حروف ناروا اُس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بد بخت نے آپ ﷺ کو جسمانی اذبت کا نشانہ بھی بنایا لیکن تاجدار کا ننات ﷺ کے لب اقدس پر حرف شکوہ تک نہ آیا۔ آپ ﷺ خاموش رہے اور اس کی ہرزہ سرائی و اذیت رسانی پر کمال صبر وخمل سے کام لیا۔ ایک عورت اینے گھر میں بیٹھی پیسب کچھ دیکھ رہی تھی۔سیدنا حمزہ کھار سے لوٹے تو اس خاتون سے نہ رہا گیا اور سیدنا حمزہ کھ کو مخاطب کر کے کہنے گی: کاش آپ تھوڑی در پہلے یہاں ہوتے اور اپنی آ کھوں سے دیکھتے کہ ابوجہل نے آپ کے بھیتیج سے کتنا براسلوک کیا ہے، انہیں گالیاں دی ہیں اور اُن پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔حضرت تمزہ ﷺ یہ س کرطیش میں آ گئے، چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور كنے لكة ابوجهل كى يہ جرأت كه أس نے ميرے بطبيج محمد (ﷺ) ير ہاتھ اٹھايا ہے، تيزتيز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پنچے، ابوجہل کو دیکھا کہ کفار ومشرکین کی ایک مجلس میں بیٹھا لاف زنی کر رہا ہے۔حضرت حمزہ ﷺ حضورﷺ کے دشمن ابوجہل کو دیکھ کر آ گ بگولہ ہو گئے اور اس کی دریدہ ڈنی اور شرارت کی سزا دینے کے لئے اپنی کمان اس کے سریر وے ماری، جس سے اُس بد بخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آ پے اُنے اسے آ ڑے ہاتھوں لیا اور کھا: ابوجہل! تیری یہ ہمت کہ میرے بھیتے مجمد (ﷺ) کو گالی دے اوران سے برسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ ﷺ کا باطن نورِ ایمان سے روثن ہو گیا اوران کے مقدر کا ستارا اوج ثریا پر حمکنے لگا، اور محبت رسول ﷺ تکھوں میں غیرتِ ایمانی کا جراغ بن کر جل اٹھی۔حضرت حمز ہے ابوجہل سے کہنے لگے:

أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك على إن

منهاج انفرنبيك ببوروكي پيشكش

استطعت (۱)

" کیا تو (میرے بھتیج) محمد ﷺ) کو گالیاں دیتا ہے؟ میں (بھی اُن کے دین یر ہوں اور ) وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں، میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک

اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب ﷺ ہارگا و نبوی میں حاضر ہونے کے لئے آ رہے تھے تو اصحاب رسول کو تردد ہوالیکن جان شار مصطفے على سيدنا حمزہ ﷺ بورے اعتاد سے گویا ہوئے کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو اُسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار ہی سے اس کا سرقلم کر دوں گا۔

### ۱۰ سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ ﷺ کی کیفیت اِضطراب

یوں تو دیدار مصطفیٰ ﷺ کی آرزو اور تمنا ہر صحابی رسول کے دل میں اس طرح بی ہوئی تھی کہ اُن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں تھا۔ آپ ﷺ کی زیارت سے صحابہ کرام ﷺ کوسکون کی دولت نصیب ہوتی اورمعرفتِ الہی کے دریجے ان پر روثن ہو جاتے۔ اُن کے دل کی دھڑکن میں زیارتِ مصطفیٰ ﷺ کی خواہش اس درجہ سا گئی تھی کہ اگر کھ عرصہ کے لئے آپ ﷺ کا دیدار میسرنہ آتا تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ پر جو کیفیت گزرتی تھی اس کے بارے میں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی میںعرض گزاری:

إنى إذا رأيتك طابت نفسى و قرت عينى، فأنبئني عن كل شع،

(۱) ا- ابن مشام، السيرة النبوية، ۲۹:۲

۲ ـ طبري، التاريخ ، ۱: ۵۴۹

سرحلي،السيرة الحلبيه، ا: ۲۷۷

ہم۔طبری، ذیخائر العقیما، eس کا

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

قال عَلَيْكُ : كل خلق الله من الماء \_(١)

"جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں (تو تمام غم مجول جاتا ہوں اور) دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور آئکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پس مجھے تمام اشاء (کائنات کی تخلیق) کے بارے میں آگاہ فر مائے۔حضور ﷺ نے فر مایا: اللّٰد تعالٰی نے ہر شے کی تخلیق مانی سے کی ہے۔''

جيبا كه بم پيلے بيان كر چكے بين كه صحابة اللہ سے كسى كو بھى آتا ومولاكى ا یک لمحہ کی جدائی گوارا نہ تھی ، اگر حضور ﷺتھوڑی دہرے لئے نظروں سے اوجھل ہوتے تو بے چین ہو جاتے اور آپ ﷺ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ۔

ا يك ون حضور رحمت عالم ﷺ اينے جال نثار صحابہ ﷺ كى محفل ميں تشريف فرما تھے کہ اجانک ان کے درمیان سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے، واپسی میں ذرا تاخیر ہوگئی تو غلا مان مصطفٰل کے چیرے مرجما گئے، وہ بریشان ہوئے کیکسی نے حضورﷺ کونقصان نہ پنجا دیا ہو۔حضرت ابوہریرہ ﷺ دوسروں کی نسبت زیادہ مضطرب تھے۔ جب انتظار کی گھڑیاں طویل ہوگئیں تو وہ سب تلاش مصطفیٰ ﷺ میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک باغ تک جا ہنچے، کوشش کے یا وجود باغ کا دروازہ کہیں نظر نہ آیا، ایک چھوٹی سی نالی باغ میں داخل ہورہی تھی۔ باقی تو باہر تھہر گئے لیکن حضرت ابو ہریرہ تھے سمٹاتے اندر داخل ہونے میں کا مباب ہوگئے، وہاں حضور سرور کونین ﷺ کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔حضورﷺ نے

#### (۱) ا۔احمد بن حنبل،المند،۳۲۳:۲

۲ ـ حاكم ، المستد رك، ۲:۲۷۱، قم: ۲۷۸

۳ ـ ابن حمان، الصحيح ، ۲۹۹۹: رقم: ۲۵۵۹

۳\_ پیژی،موارد الطمان ،۱۶۸۱، قم:۱۶۲

۵\_ بیثمی، مجمع الز وا کد، ۱۶:۵

۲ ـ ابن را بهویه، المسند ، ۱:۸۴ ، رقم: ۱۳۳

۷۔ طبرانی، انتجم الکبیر،۳۰:۳۷، رقم: ۲ ۲۷۷

۸ \_ بيهقى،شعب الإيمان، ۲: ۲۵۲، رقم: ۸۰۵۱

انہیں اچانک اپنے درمیان پاکر پوچھا: "ابو ہریرہ! تم ..... یہاں؟" جی آقا! غلام حاضر ہے۔ "کیا بات ہے؟" حضور ﷺ نے جران ہوکر پوچھا۔ وہ عرض کرنے گے: یا رسول الله عليك وسلم! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ ہمارے درمیان سے اٹھ آئے تھے، واپسی میں دیر ہوگئ تو ہمیں اضطراب نے آگھیرا، چنانچہ ہم آپ ﷺ کی تلاش میں نکل پڑے اور چونکہ باغ میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ نہ تھا اس لئے میں ایک نالی کے ذریعہ سمٹ سمٹا کر باغ کے اندر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، حضرت عمر فاروق ﷺ اور دوم باہر کھڑے ہیں۔ (۱)

# ار حضرت کعب بن مالک رہے اور ان کے ساتھیوں کا ایک ایمان افروز واقعہ

غزوہ جوک حضور نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا آخری معرکہ تھا جس میں آپ ﷺ نے بنفسِ نفیس شرکت فرمائی۔حضور نبی اکرم ﷺ بعض جنگی حکمتِ عملیوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم عام لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے سے لیکن غزوہ تبوک ایما پہلا موقع تھا جب آپ ﷺ نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بحر پور جنگی تیاریوں کا حکم دیا حق کہ نومسلموں کے لئے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا۔

جب جہاد کے لئے لشکرِ اسلام کی تیاری کا اعلانِ عام ہوا۔ اُن دنوں جزیرہ نمائے عرب شدید گرمی کی لییٹ میں آیا ہوا تھا۔ فصلِ خرما کی چکی تھی، تمازتِ آ فتاب کا وہ عالم تھا کہ ہر ذی روح کو سائے کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کافی عرصے سے قبط سالی

> (۱) المسلم، الشجح، ۱: ۲۰، كتاب الإيمان، رقم: ۳۱ ۱- اين حيان، الشجح، ۱: ۹۹، مرقم: ۳۵،۳۳

۳ ـ ابوعوانه، المسند ، ۲۱:۱ ، رقم: ۱۷

سم\_ا بن منده ، الإيمان ، ۲۲۲۱، قم: ۸۸

۵ ـ ابونعيم، المسند المخرج على صحيح الاما مسلم، ١٠٢١، قم: ١٨١

کے باعث مسلمان انتہائی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ باربرداری اور سواری کے حانوروں کی شدید قلت تھی، سفرطویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ اس برمتنزاد اسلام دشمن منافقین نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لئےلشکر اسلام میں وسوسے اور پھوٹ ڈالنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ بھی وہ مسلمانوں کوموسم کی شدت سے ڈراتے ، بھی ہے آب و گیاہ صحرائی سفر کی صعوبتوں کا ذکر کر کے ان کے پائے استقلال کو ڈ گمگانے کی سعی کرتے اور بھی رومیوں کی فوجی قوت کو بڑھا چڑھا کر اُن کے حرلی اسلحہ اور ساز و سامان سے مسلمانوں کے حوصلے (morale) پیت کرنے کا جتن کرتے ، الغرض مختلف نفساتی حربے بروئے کا رلائے جا رہے تھے۔ اس عالم میں جہاد کا اعلان مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج تھا مگر صحابہ کرام 🕾 جو اپنے محبوب ﷺ کی اطاعت و اتباع میں ایناسب کچھ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار تھے وہ کب ان سازشیوں کو خاطر میں لاتے۔ انہوں نے کسی مصلحت اور اندیشهٔ دور و دراز کو اپنے یاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے آقا ومولا ﷺ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ ﷺ کی قیادت میں ہر پیر و جوان سر بر گفن باندھ کر تبوک کے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔لیکن تین مخلص صحابہ کرام ہم محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اس واقعہ کی تفصیلات اہل سیر اور ائم تفسیر نے خود حضرت کعب بن مالک ﷺ کی زبانی بیان کی ہیں ۔حضرت کعب بن مالک ﷺ کے دوسرے دوسائھی جوغزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے ساتھ نہ جا سکے حضرت مرارۃ بن الربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رہی الله عنهما تھے۔

حضرت ہلال بن امید ﷺ کا شار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ان کا خیال تھا کہ سواری کے لئے ایک اونٹ خریدوں گا اور حضورﷺ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ مرارہ بن الرئیع ﷺ کا بھی یہی ارادہ تھا۔ وہ بھی اونٹ خرید کرلشکر اسلام میں شامل ہونا عاتے تھے۔ دونوں حضرات اسی شش و پنج میں تھے کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں، جب زیادہ دن گزر گئے تو بیسوچ غالب آ گئی کہ اب تو روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے، ممکن ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہی نہ ہوسکیں ، اسی ادھیر بن میں سفر جہاد پر روانہ نہ

ہوئے۔بب مدینہ یں نفر سے ہاہر سے و خواج میلوں اور منا یں سے آیں وق نفر نہآتا۔

حضرت کعب بن ما لک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور وہ لئکرِ اسلام میں شمولیت کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جوک سے حضور کے واپسی کی خبر ملی تو ندامت و شرمندگی کے مارے ہم میں سے ہر ایک کو یہی خیال ہر وقت دامن گیر رہنے لگا کہ حضور کے کو کیا منہ دکھا ئیں گے۔ وہ بھی اپنے اہلِ خانہ سے مشورہ طلب کر تے کہ سرکار دو عالم کے تشریف لائیں تو مجھے کیا کرنا چاہئے، بھی ذہن میں سے طلب کر تے کہ سرکار دو عالم خیال انجرتا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنالوں گا۔ پھر ہم میں سے ہر ایک نے یہ فیصلہ کرلیا کہ نتائج خواہ کچھ بھی ہول حضور کی بارگاہ میں سے کے سوا پھے ہیں کہیں گے کیونکہ وہ جانے سے کہ حضور نبی اگرم کے دلوں کے پوشیدہ اُحوال نور نبوت سے جان لیتے ہیں، ان سے کوئی چیز خنی نہیں رہ سکتی۔

جوک سے واپسی پر جب حضور نبی اکرم کے میں گھرے تو وہاں پیچے رہ جانے والے لوگ بھی اکھے ہوگئے، جن کی تعداد راویانِ حدیث نے اسّی بچاسی کے لگ بھگ بیان کی ہے۔ ان میں ہر کوئی قشمیں کھا کھاکر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہا تھا۔ حضور کے نان کی ظاہری قسموں پر اعتبار کر کے درگزر سے کام لیا۔ حضرت کعب بن مالک فی فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور کے نے معنی فیز بہم فرمایا، جس سے مالک فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور کے نے بوچھا: جہمیں کس بات نے پیچے رکھا، کیا تم نے سواری اور ناراضکی جھلک رہی تھی۔ سید المرسلین کے نے بوچھا: جہمیں کس بات نے پیچے رکھا، کیا تم نے سواری نہیں فریدی تھی؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار ساتھ ہے لہذا ہے تھی ہونا تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر چھوٹ جا تا لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول کے اس ساتھ ہے لہذا ہے تی بیان کروں گا۔ آ قا! تی بات سے ہے کہ میں آ سودہ حال تھا کوئی عذر ادر بہانہ نہیں بس غفلت کا شکار ہوگیا۔ حضور کے نے فرمایا: تو نے تی کہا، اس لئے اب انظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالی تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کردے۔ فرماتے ہیں: میں معفل سے اٹھا تو بنی مسلمہ کے چند آ دمی اٹھ کر میرے ساتھ باہر آئے اور مجھے ملامت

\_\_\_\_\_\_

کرنے گئے، حی کہ میں نے سوچا کہ واپس جاکر اپنا بیان بدل دوں کہ جھے حضرت معاذ بن سہیل ہو اور حضرت ابو قادہ ہے نظر آئے۔ انہوں نے میری ہمت بندھائی کہ سے پر قائم رہو، اللہ تمہارے لئے کشادگی کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کردے گا۔ اِسی طرح حضرت ہلال بن اُمیہ ہاور مرارہ بن الربیع ہے کا یہی معاملہ رہا۔

یہ نتنوں مخلصین کڑی آ زمائش میں ڈالے گئے۔حضور ﷺ نے اُن کے ساجی مقاطعہ (social boycott) کا حکم صا در فر مایا تو نوبت یہاں تک آ پینچی کہ لوگوں نے ان سے بات چیت تک کرنا چھوڑ دی۔حضرت کعب بن مالک ﷺ فرماتے ہیں:

''ساجی مقاطعہ کے نتیجہ میں لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ دوسرے دو ساتھی تو شرم کے مارے گھروں سے باہر نہ نکا۔ میں ہمت کر کے بازار میں جاتا، مسجد میں نماز پڑھتا، لوگوں کو سلام کہتا لیکن کوئی جواب نہ دیتا۔ حضور کی کوسلام کرتا تو وہ منہ پھیر لیتے۔ جب میں نماز میں متوجہ ہوجاتا تو حضور کی جھے دیکھتے لیکن جب میں دیکھا تو اعراض فرماتے۔ لیک دن میں اپنے بچازاد اور بجپن کے دوست ابوقادہ کی دیوار پر چڑھ کر بڑے رنج اور کرب سے کہنے لگا کہتم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، تم تو بھے بجپن سے جانتے ہو، میں منافق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سے مجت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ تین بار دہرایا تو اُس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کے بہتر واپس لوگئے اور بوجھل دل کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ جواب س کرمیری آنھوں سے آنسورواں ہوگئے اور بوجھل دل کے ساتھ جانے ہیں۔ یہ جواب س کرمیری آنھوں سے آنسورواں ہوگئے اور بوجھل دل کے ساتھ جانے ہیں۔ یہ جواب س کرمیری آنھوں سے آنسورواں ہوگئے اور بوجھل دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔

یہ تینوں صحابہ کرام ہو قیق ایزدی سے اس کڑی آ زمائش اور امتحان کے کڑے مرحلے سے گزرے کین زبان سے اُف تک نہ کی۔ جب اس سوشل بائیکاٹ کے پہاڑ جیسے چالیس دن گزر گئے توبارگاہ نبوی سے حکم صادر ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہوجاؤ۔ یہ بڑا نا زک مرحلہ تھا۔ جذباتی سطح پر ایک طوفان کھڑا ہوسکتا تھا لیکن ایک لمحہ کا توقف کئے بغیر حضرت کعب شفرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کیا حضرت کعب شفرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کیا طلاق دے دوں؟ بتایا گیا کہ نہیں صرف وقی طور پر علیحدگی اختیار کرلو۔ یہ حکم ملتے ہی میں

نے اپنی ہوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ ادھر حضرت ہلال بن امیہ کے رو روکر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا: یا رسول اللہ! ہلال پرئی عمر کے ہیں، رو روکر ہلکان ہوئے جارہے ہیں، جب سے سابق مقاطعہ ہوا ہے فرطِ غم سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، کسی وقت چند لقمے لے لیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساری ساری ساری رات نوافل ادا کرتے اور تو بہ و استغفار کرتے گزارتے ہیں، ڈر ہے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جا ئیں۔ یارسول اللہ ملی الله علیك وسلم! کوئی خادم بھی نہیں کہ ان کی دیکھ بھال کر سکے، اگر آپ جھے اجازت دیں تو میں حسب سابق ان کی خدمت بجا لاتی رہوں؟ کتب سیر و احادیث میں ہے کہ حضرت کعب کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کو اپنے پاس گھرنے کی اجازت لے لیں۔ فرماتے ہیں: حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنی بیوی کو اپنے پاس گھرنے کی اجازت لے لیں۔ فرماتے ہیں: حضور کی بارگاہ میں میں یہ موال کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ اسی شکش میں حضور کیا کو ارشاد فرمائیں، میں یہ سوال کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ اسی شکش میں یہ عاس دن گزر گئے۔

ان صبر آ زما لمحات میں حضرت کعب بن مالک ﷺ پر ایک ایسی مصیبت اور آ زماکش کا مرحله آیا جس نے ان کے دن کے سکون اور رات کے آ رام کو غارت کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں: ''میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شامی کسان جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کسی نے اشارے سے میرا پتہ بتا دیا تو وہ میرے پاس آ گیا۔اس نے مجھے شاہ عنسان کا ریشمی غلاف میں ملفوف ایک خط دیا۔اس میں جو کچھ کھا تھا وہ اس طرح تھا:

أما بعد! فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هو ان و لا مضيعة، فالحق بنا نو اسك ـ(١)

| ) ا بخاری، ایخ ۴٬۲۰۲۰، کتاب المعازی، رقم: ۲۵۸ م<br>پ لصر | (1) |
|----------------------------------------------------------|-----|
| ۲ مسلم، الفيح، ۲۱۲۵:۴، کتاب التوبة ، رقم: ۲۷۹۹           |     |
| ۳ _ احمد بن عنبل، المسند ، ۳: ۴۵۸                        |     |

 $\leftarrow$ 

"اما بعد! مجھے اطلاع بینچی ہے کہ تیرا صاحب (مراد حضور نبی اکرم ﷺ) تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالی نے تہمیں ذلت ورسوائی اور ضائع ہونے کے لئے پیدانہیں کیا۔ ہمارے پاس چلے آؤ ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے۔''

حضرت کعب بن مالک کے فرماتے ہیں کہ شاہی مکتوب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا: یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑی آ زمائش ہے، (افسوں کہ) میرے ایمان پر حملہ کرنے کے لئے ایک مشرک بادشاہ بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگا ہے۔ میں نے اس کا خط پھاڑ کر تنور میں بھینک دیا (اور اس کی مذموم پلیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا)۔

ان مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عدم کے آز مائش کا مرحلہ پچاس دنوں کے بعد مکمل ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فر مائی اور اس کا اعلان بذریعہ وی فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مبارک باد دینے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ ہرکڑے امتحان میں سرخرو نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن

لصحح ، ۸:۱۶۰، رقم: • ۳۳۷ ، رقم: • ۳۳۷

۵\_ بيهق، اسنن الكبري، ۹: ۳۵

۲- ابن ابی شیبه، المصنف، ۷:۴۲۴، رقم: ۷۰۰ س

۷\_عبدالرزاق ،المصيف ، ۵: ۴۰۱۳ ، رقم: ۹۷۴۴

۸ ـ طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۹: ۴۵، رقم: ۹۰

9 ـ طبري، تفسير، ۱۱: ۲۰

١٠- ابن مشام، السيرة النبوية، ٢١٨:٥

اله ابن كثير،السيرة النويه،٣٥:٣٨

۱۲\_ابن قيم، زاد المعاد،۳۰۳ ۵۵۴

١٢٠ حلبي ، السيرة الحلبيه ، ١٤٠

۱۲ ابن عبدالبر، الدرر، ۱: ۲۴۵

۵ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۵: ۲۵

میں ارشاد فرمایا:

لَقُدُ تَابَ الله عَلَى النَّبيّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْق مِّنْهُم ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّهُ بِهِمُ رُءُوُفٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَّ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّلْنِيُنَ خُلِّفُولًا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انَّفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْ آ اَنُ لَا مَلْجَاً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ عَنْمَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا اللهِ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١)

''یقیناً اللہ نے نبی (معظم) پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار یر (بھی) جنہوں نے (غزوہ تبوک کی) مشکل گھڑی میں (بھی) آپ کی پیروی کی اس (صورت حال) کے بعد کہ قریب تھاکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بیشک وہ ان پر نہایت شفق، نہایت مہریان ہے ۱ اور ان تین شخصوں پر (بھی نظر رحمت فرمادی) جن (کے فیصلہ) کو موخر کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین یاوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہوگئی اور (خود) ان کی جانیں (بھی) ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ (کے عذاب)سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف (رجوع کے) تب اللہ ان پر لطف و کرم سے ماکل ہوا تا کہ وہ (بھی) توبہ و رجوع پر قائم رہیں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے 0"

ایمان کی پختگی اور استقامت کا بیرواقعہ دراصل ان عاشقان زار صحابہ کرام ﷺ کا تھا جوحقیقتاً حسنِ مصطفیٰ ﷺ کے اسیر تھے، وہ تو اپنے آتا ومولا کو چھوڑ کرکسی اور کے درکی در بوزہ گری کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب اور اللہ کے پیارے رسول ﷺ کی طرف سے دی گئی ہر کڑی ہے کڑی آ زمائش کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کیا

(۱) القرآن، التوبه، ۹: ۱۱۸،۱۱۸

بلکہ امتحان کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔اسلام دشمن صاحبانِ اقتدار و اختیار نے تو ایسے موقعوں پر بھی اُن کے قصرا بمان میں نقب لگانے کی اپنی سی کوشش کی مگر وہ کسی لا کچ اور دُنیوی مفاد کوخاطر میں نہ لائے ، اس لئے کہ وہ تو حسن مصطفیٰ کے اسیر تھے اور دنیا کی کوئی طاقت کسی قیت یر ان کی وفا داری کا سودانہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی انہوں نے بائے اِستحقار سے محکرادیا اور اپنے محبوب ﷺ کی ناراضی برکسی یرکشش مادی منفعت کو بھی تر جیح نه دی اور ہرنگ بلا اور مصیبت کا مردانه وار مقابله کیا۔

## ١٢ حضرت ابوخيثمه ﷺ كا فقيد المثال جذبه حبّ رسول ﷺ

غزوہ تبوک کے موقع برمسلمان اینے محبوب نبی ﷺ کے اعلانِ جہاد کی دعوت بر لبک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اطاعت واتاع اور ایثار و لے نفسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی جان کی بروا کر رہے تھے اور نہ انہیں مال و دولت اور اہل و عيال كى محبت مرغوب تقى \_ ايسے ميں بعض مخلص اور سيح اہل ايمان بھى بوجوہ بيجھے رہ كئے لیکن جب انہیں محبوبِ خدا ﷺ یا دآئے اور ان کی چیٹم تصور میں اللہ کے پیارے نبی ﷺ کا حسن بے مثال منور و تا ماں ہوا تو وہ دنیا کی تمام آ سائشوں اور مرغوبات کوٹھکراتے ہوئے سیرھے آتا ﷺ کے قدموں میں آگرے۔ ایسے عشاقان مصطفیٰ ﷺ میں سے ایک حال نثار صحابی حضرت ابوخیشه ما لک بن قیس کا نام بھی آتا ہے۔ وہ بھی بوجوہ بروقت لفکر اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہوسکے تھے لیکن احساسِ ندامت نے انہیں جلدی رخت ِسفر باند سے پر مجبور کردیا اور وہ سید ھے جا کر حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگا و اقدس میں قدم بوسی کے لئے حاضر ہوگئے۔ان کی روا نگی کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز اور حب رسول ﷺ کا آ ئینیہ دار ہے۔ اہل سپر لکھتے ہیں کہ ان کی دو بیوبال تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نطہُ عرب شدید قحط کی زد میں تھا اور اوپر سے سورج بھی آ گ برسا رہا تھا۔ انہی ایام میں جب مجاہدینِ اسلام تبوک کی طرف روانہ ہونے کو تھے حضرت ابو خیثمہ ہاتے تھجوروں کے باغ میں آئے تو کیا د کیستے ہیں کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ کے اندر اپنے سائبانوں کو خوب اچھی طرح

منهاج انفرنيك بيوروكي پيشكش

آ راستہ پیراستہ کر کے اور پانی کے جھڑ کاؤ سے خوب ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں جب ہر ذی روح العطش العطش پکار رہا تھا ٹھنڈ سے پانی کا بھی وافر بندوبست تھا۔

علاوہ ازیں دونوں بیگات خوب بن سنور کر ان کے لئے سراپا انظار تھیں۔
انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے لئے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا اور دونوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے اس کے خیمے میں آئیں۔ جب حضرت ابو خیٹمہ بھی باغ کے اندر آئے تو دروازے پر کھڑے ہوکر دونوں بیویوں کے بناؤ سنگھار کو دیکھا، ان کے خیموں کا خوب جائزہ لیا جنہیں انہوں نے بلاکی گرمی میں بے حد آرام دہ اور شخنڈ ابنار کھا تھا۔اس موقع پر حضرت ابو خیٹمہ بھی کے عشق کا امتحان ہوا، لیکن انہوں نے اس ظاہری اور عارضی آرام ور عیش وعشرت پر اس دائی وابدی آرام کو ترجیح دی جو بارگاہ مصطفیٰ بھی میں ان کا منتظر تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے فرمایا:

رسول الله عَلَيْكِ في الضح والرّيح والحر، وأبو حيثمة في ظل بارد و طعام مهيّا، و امرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف! ثم قال: والله! لا أدخل عريس واحدة منكما حتى الحق برسول اللهُ عَلَيْكُ فهيّاً لي زاداً، ففعلتل (۱)

(۱) ارابن مشام، السيرة النبوييه، ۵: ۲۰۰

۲ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۵:۷

٣ ـ ابن كثير، السيرة النهوبيه،٣ :١١

۳- ابن قیم، زاد المعاد، ۳: ۵۳۰

۵ ـ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ۱۶۴۲: ۱۲۴۲

۲ ـ ابوعبدالله الدورقي، مندسعد بن ابي وقاص، ۱: ۱۴۴، رقم: ۸۰

متاع میں محوِ استراحت ہو، یہ قرین انصاف نہیں۔ پھر (اینی بیویوں کو مخاطب کر کے ) فر مایا: خدا کی قتم! میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے بھی سائیان میں داخل نہیں ہوں گا پہاں تک کہ میں رسول اللہ ﷺ سے حاملوں، لہذاتم دونوں فوراً میرے لئے زادراہ کا انتظام کرو، چنانچہ دونوں بیویوں نے ان کے لئے زادِ راه تار کیا۔"

لشكر اسلام سوئے تبوك روانه ہوچكا تھا۔ چنانچه بلاتا خير حضرت ابوخيثمه اللہ بلاتا خیر رسول الله ﷺ کی تلاش وجتجو میں روانہ ہوگئے، یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ و اپنا سارا ماجرا کہد سنایا، جسے من کر حضورﷺ نے تبسم فر مایا اور ان کے لئے خیرو برکت کی دعا فر مائی۔ یوں یہ عاشق صادق اور اسپر حسن مصطفیٰ ﷺ اپنے محبوب ﷺ کے جلووں سے فیض باب ہوا۔

# ١٣ ـ حضرت خباب بن الارت رهيه كشته عشق رسول عليه

حضرت خباب بن الارت ﷺ کا شار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ آ پ مشرک اور اسلام دشمن عورت اُم اُنمار بنت سماع الخزعيه كے غلام تھے۔ جب اسے پيتہ چلا كەشمع ایمان آپ کے سینے میں روشن ہو چکی ہے اور وہ چوری جھیے حضور نبی اکرم ﷺ سے ملتے رہتے ہیں تو اس نے اس نور کو بھانے کے لئے ظلم وبربریت کی حد کر دی۔ وہ آپ کے سرکولوما تیا کر داغتی لیکن اسے کیاخبرتھی کہ جوابک دفعہ محبوب کی زلفوں کا اسر ہو جائے وہ ا یسی سزاؤں کوخاطر میں نہیں لاتا۔ کسی نے حضرت خیاب ﷺ کی حالت زار کی خبرحضور ﷺ کو کر دی تو آپ ﷺ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمايا:

> اللهم! انصر خباباً (١) ''اے اللہ! خیاب کی مدد فرما!''

> > (۱) حلبي، السرق الحلبيه ، ۱: ۴۸۲

ہمہ وقت متجاب الدعوات نبی کی اس دعا کا فوری اثر یہ ہوا کہ حضرت خباب کی مالکہ اُم انمار کو سر میں شدید درد کے دور بے پڑنے شروع ہوگئے اور اس کی یہ حالت ہوگئی کہ وہ شدت درد سے کتے کی طرح بھونگی تھی۔کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اس میں کمی کے لیے سرکو داغنا کارگر ہوگا۔ اس مشورہ پڑمل کرنے کے لئے حضرت خباب کی کواس کام پر مامور کیا گیا اور وہ اس کولو ہے کی گرم سلاخ سے داشتے رہے۔

اس کشتہ وفا کو دامنِ مصطفے علیہ سے وابستہ ہونے سے روکئے کے لئے طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے رہے لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغرش نہ آئی۔ انہیں شدت کی گرمی میں لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا اور بھی برہنہ بدن جملتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیا جاتا، جس سے ان کی کمر کا گوشت تمازتِ آقاب سے جملس کررہ جاتا مگر ایمان کی قندیل جو حضرت خباب کے دل میں فروزاں تھی اس کی کو ذرا مدھم نہ ہوئی۔

حضرت خباب ﷺ پیشہ کے اعتبار سے لوہار تھے۔ ایک دفعہ عاص بن واکل نامی مشرک نے ان سے لوہ کا کام عاریاً کرایا لیکن جب انہوں نے طے شدہ رقم اداکر نے کا مطالبہ کیا تو عاص بن واکل نے نہایت ڈھٹائی سے یہ کہہ کر پچھرقم کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک واجب الادارقم نہیں دوں گا جب تک تم محمد (ﷺ) پر ایمان لانے سے انکار نہیں کر دیتے۔ اگر تم منحرف ہوگئے تو شہیں تہارا واجب الادا قرض لوٹا دوں گا دون گا

#### إنى لن أكفر بمحمد عُلْنِكُ حتى تموت ثم تبعث(١)

(۱) اله بخاري، التحيح، ۲۰: ۲۱ کا، کتاب النفسير، قم: ۴۲۵۵

٢ مسلم، الصحيح، ٣: ٢١٥٣ ، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، رقم: ١٤٩٥

٣ ـ ترندي، الجامع أصحح، ٥: ٣١٨ ، ابواب النفسير، رقم :٣١٦٢

م- احمد بن حنبل، المسند ، ۵: • اا

۵\_ابن حبان ، الصحيح ، ۱۱: ۲۴۳، رقم : ۴۸۸۵

''میں ہرگز ہرگز حبیب خدا حضرت محمد ﷺ کا انکار نہیں کروں گا حتی کہ تو م کر دوباره زنده کیا جائے۔''

اس پر وہ تعین بولا کہ جب میں دوبارہ اینے مال و اولاد کے ساتھ زندہ ہو کر آ وَل كَا تُو تَحْمِهِ تِيرا ادهار ادا كردول گا۔ اس كى كفرآ ميز گفتگو كى مٰدمت ميں قرآ ن مجيد كي مندرجه ذيل آيات نازل هوئين:

أَفُرَايتَ الَّذِي كَفُرَ بِآيَاتِنا وَ قَالَ لَّاوْتِينَّ مَالًّا وَّ وَلَداً ۖ ٱطَّلَعَ الْغَيْبَ اَم اتَّاكَذُ عِنْدَ الرَّحْمُن عَهُدًا ۞ كَلاَّ السَّنكَتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَّ نَرِ ثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَأْتِينَا فَرُداً ۞ (١)

'' کیا آ ب نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے ۔ لگا کہ مجھے (قیامت کے روز بھی اسی طرح) مال و اولا د ضرور دیئے جائیں گ٥ وه غيب يرمطلع ہے يا أس نے (خدائے) رحلن سے (كوئى) عبد لے رکھا ہے o ہرگز ہرگزنہیں! اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے اور

.....٧- نسائي، لسنن الكبري، بين ١٣٢٣، قم:١٣٣٢١

۷- شاشي، المسند ،۲: ۹ ۴۹ ، رقم: ۲ ۱۰۰

٨ ـ طبراني، أنجم الكبير، ٧: ٢٩ ، رقم: ٣٦٦٥

9\_ بيهقي،شعب الإيمان، ٢: ٢٣٨، رقم: ١٦٢٥

• القرطبي ، الحامع لا حكام القرآن، ١١: ١٢٥٥

اله طبري، جامع البيان، ١٦: ١٢٠

۱۲\_ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣: ١٣٦

۱۳ پغوی، معالم التزیل ۳۰٪ ۲۰۸

سمايه آلوي، رورح المعاني، ١٦: ١٢٩

10 \_ ابن سعد ، الطبقات الكبري ، سو: ١٦٥٠

۱۷ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۳۹ ـ ۵۹

(۱) القرآن، مريم، ۱۹: ۷۷-۸۰

اس کے لئے عذاب (پر عذاب) خوب بڑھاتے چلے جائیں گے 0 اور (مرنے کے بعد) جو بیہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے ماس تنہا آئے گا (اس کے مال واولا دساتھ نہ ہوں گے )0''

ائمہ حدیث اور مفسرین نے ان آیات قر آنیہ کے شان نزول میں محولہ بالا واقعہ درج کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق کے حضرت خباب کی اس وفاداری بشرطِ اُستواری کے باعث ان سے بہ دل وجاں محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ کو اپنی مسند پر بھانے کا اعزاز بخشا۔ حضرت عمر کے ان سے کفار کے ہاتھوں پہنچنے والی اذبیت کی تفصیل دریافت کی تو انہوں نے اپنی کمر سے قیص ہٹا کر امیرالمؤمنین کو وہ داغ اور نشانات دکھائے جو اس ظلم وتشد دکا نتیجہ تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے ان کی کمر د کچے کر فرمایا:

مارأيت كاليوم ظهر رجل

''میں نے تو آج تک کسی کی ایسی کمرنہیں دیکھی۔''

اس کے جواب میں حضرت خباب کے نی تفصیل آپ کے گوش گذار

لقد أوقدت ناراً و سحبت عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهرى ـ (١)

'' مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا حتی کہ میری کمر کی چربی (اور

٢\_ ابونعيم ، حلية الاولياء، ا:١٩٧٨

سرحلي، السيرة الحليبه، ١: ٣٨٣

٣ ـ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٢: ٣٣٩ ، رقم: ٣٢٨

۵ ـ ابن اثير، اسدالغابه،۲: ۱۲۵ ـ ۱۲۹

<sup>(</sup>۱) ارابن سعد، الطبقات الكبرى، ۳: ۱۶۴، ۱۲۵

خون) سے وہ آ گ بجھتی تھی۔"

یہ حسنِ مصطفیٰ کے کشش اور دلآ ویزی تھی کہ جوایک دفعہ آپ کے کی زلانِ گرہ گیر کا اسیر ہو جاتا پھر خواہ اس کا جسم پرزے پرزے کیوں نہ کر دیا جاتا تو اسے کوئی پروا نہ ہوتی، عشق کا نشہ اییانہیں تھا کہ جے کوئی ترثی اتا رسکتی۔

حضرت خباب ﷺ نے کا ھ میں وفات پائی اور کوفہ میں دفن ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت علی ﷺ کا ان کی قبر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس عاشقِ زار کی شان میں ارشاد فرمایا:

رحم الله خباباً، أسلم راغباً، و هاجر طائعاً، و عاش مجاهداً، و ابتلى في جسمه (1)

"الله تعالی حضرت خباب پر رحم فرمائے، اپنی خوشی سے اسلام لائے اور خوشی سے اسلام لائے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور (رسول الله ﷺ پر ایمان لانے پر کفار ومشرکین کی طرف سے) جسمانی اذبیتیں برداشت کیں۔"

# ۱۲-حضرت انس عليه كا جذبه عشق رسول

اسیرانِ مُنِ مِصطفیٰ کے میں خادمِ رسالت مآب حضرت انس کھی صف اوّل میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ کے آکھ کھولی تو گھر کی فضا کو اللہ اور اُس کے محبوب رسول کے تذکارِ جمیل سے معمور یایا، گھر کا ہر فرد جاں ثارِ مصطفیٰ کے تذکارِ جمیل سے معمور یایا، گھر کا ہر فرد جاں ثارِ مصطفیٰ کے تنا

۲- ابن حجر عسقلانی، الاصابه، ۲: ۲۵۸، رقم: ۲۲۱۲

٣ ـ طبري، تاریخ لامم والملوک،٣٠١٠

۴ \_ ابن اثیر، اسد الغایه، ۲: ۱۴۹

۵\_عبدالرحل مبار كيوري، تحفة الأحوذي، ۴: ۳۹

\_\_\_\_\_\_ (۱) اي<sup>ريني</sup>ي ،مجمع الزوائد، ۹: ۲۹۹،

رسول ﷺ أنهيں وراثت ميں ملي تھي، دس سال تک حضور ﷺ کی خدمت پر بھی مامور رہے، پنجم برانسانيت ﷺ کی سيرت و کردار سے اتنے متأثر ہوئے کہ ہر وقت عشق رسول ﷺ کی فضائے کیف و سرور ميں گم رہتے۔ جب تاجدار کا بَنات ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت انس ﷺ پر بھی قيامت انوٹ پڑی۔ جس شفق ہستی کا ایک لمحہ کے لئے بھی آئکھوں سے اوجھل ہونا دل پر شاق گزرتا تھا، اس عظیم ہستی کی یاد میں آئکھیں اشکبار رہتیں۔حضور ﷺ کے تبرکات کی زیارت کرتے تو دل کو اطمینان ہوتا۔ ذکر نبی ﷺ کی محفل سجاتے، خود بھی ترشیتے اور دوسروں کو بھی ترشیتے۔

ایک مرتبہ حضرت انس ﷺ تاجدار کا ئنات حضور رحمتِ عالم ﷺ کا حلیہ مبارک بیان فرمارہے تھے، حضور ﷺ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے گلے:

ولا مُسِسُتُ خزّة ولا حريرَة ألين من كف رسول الله عَلَيْكُ، و لا شُمِمُتُ مسكة و لا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول اللهَائِكُ (1)

"اور میں نے آج تک کسی دیبا اور ریشم کومس نہیں کیا جورسول اللہ کھی ہمسیلی سے زیادہ نرم ہو اور نہ کہیں ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ کھ کے جسم اَطہر کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔"

حضرت انس کو اکثر خواب میں حضور الکی کی زیارت نصیب ہوتی۔ مثنی بن سعید روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو بہ کہتے سنا:

(۱) اله بخاري، التيمي: ۲۹۲، كتاب الصوم، رقم: ۱۸۷۲

۲ مسلم، الصحیح ۴۰: ۱۸۱۴، کتاب الفضائل، رقم: ۲۳۳۰

٣- احمر بن حنبل، المسند ،٣: ١٠٤

سم\_ابن حبان، الشحيح، ۱۲۱۰: رقم: ۹۳۰۳

۵\_دارمي، السنن، ۱: ۴۵ ، رقم: ۲۱

#### ما من ليلةٍ إلا وأنا أرى فيها حبيبي، ثم يبكي(١)

"(آپ ﷺ کے وصال کے بعد) کوئی ایک رات بھی الیی نہیں گذری جس میں میں اپنے حبیب ﷺ کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ زار و قطار رونے گئے۔"

# ۵ - حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كي محبتِ رسول ﷺ

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے فرزندِ ارجمند سیدنا عبداللہ بن عمر کا اسمِ گرامی اسیرانِ مُسنِ مصطفیٰ کے میں بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، آپ بھی اپنے عظیم باپ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے محبت ِ رسول کا پیکرِ اتم بن گئے تھے:

وكان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله عَلَيْكِ ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله عَلَيْكِ عرض ناقته وكان لا يترك الحج وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله عَلَيْكِ (٢)

'' حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عہدار سول اللہ اللہ سے جو کچھ سنتے اُسے یاد کر لیا کرتے تھے اور آپ کے کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے اور آپ کے آتوال و افعال کا پورا ریکارڈ رکھتے۔ اتباع سنت میں جس جس جگہ آپ کے نمازیں پڑھی ہوتیں وہیں پہسجدہ ریز ہوتے۔ سفر کیلئے وہ راستے اختیار کرتے جن پر آپ کے ادا کے ادا کرتے اور وقو ف عرفہ کے وقت اس جگہ تھم تے جس جگہ رسول اللہ کے ادا کرتے اور وقو ف عرفہ کے وقت اس جگہ تھم تے جس جگہ رسول اللہ کے ادا

۲ ـ ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ۳۰:۳۰ ۴۸

(٢) عسقلاني، الأصابه، ٤٠: ١٨٦

<sup>(</sup>۱) ارا بن سعد، الطبقات الكبرى، ۷۰:۰

قيام فرمايا ہوتا۔''

کتب احادیث وسیر میں ان کے حوالے سے ایک روایت ہے:

ما ذكر ابن عمر رسول الله عليه الله عليه إلا بكى، و لا مرّ على ربعهم إلا غمض عينيد (١)

''عبدالله بن عمر دضیالله عنهها جب بھی رسول الله ﷺ کا ذکر کرتے رو پڑتے ، اور جب بھی آپ ﷺ کے ٹھکانوں پر گذرتے آئکھیں بند کر لیتے۔''

حضرت سیدنا عبدالرحمٰن بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمروضی الله عهدا کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ان کا پاؤں سُن ہو گیا، میں نے تجویز پیش کی:

أذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمداه، فانتشرت ـ (٢)

''جوہستی آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے اُس کا نام لیجئے۔حضرت عبداللہ بن عمرضی الله علما نے (آقالطیل کو پکارتے ہوئے) کہا: اے محمد، صلی الله علمك وسلم! مدد فرمائے۔ دوسرے ہی لمحے ان كايا وَل تُعْيك ہو چكا تھا۔''

#### ١٧ \_ حضرت زيد بن حارثه ﷺ کی غلامی رسول ﷺ

#### حضرت زید بن حارثہ کے حضور ﷺ کے خادم تھے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ

(۱) البيهقي، المدخل إلى لسنن الكبري، ١: ١٣٨، رقم: ١١٣

۲\_عسقلانی، الاصابه، ۴: ۱۸۷

سر ابن قيير اني ، تذكرة الحفاظ ، ا: ٣٨

(۲) ا ـ قاضى عياض، الشفاء،۲: ۱۸

٢ بخارى، الأوب المفرد، ا: ٣٣٥ ، رقم حديث: ٩٦٦

٣\_ ابن جعد، المسند ، ا: ٣٦٩، قم : ٢٥٣٩

٧ \_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢ : ١٥ ١

۵\_مناوی، فیض القدیرِ، ۱: ۳۹۹

۲\_ مزی، تهذیب الکمال، ۱۲: ۱۴۲

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

اینے نھیال جارہے تھے کہ ایک نا گہانی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ بنوقیس نے اُن کے قافلے کولوٹ لیا۔ حکیم بن حزام نے کمس زید بن حارثہ کو بنوقیس سے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی الله عنها کی خدمت کے لئے خرید لیا۔ جب انہیں حضور ﷺ سے نکاح کا اعزاز حاصل ہوا تو انہوں نے زید کوحضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، یوں زید بن حارثہ ﷺ کوغلامی رسول ﷺ کا اعزاز حاصل ہوا۔

قافلے کے لوٹے جانے کی خبر سے قیامت ٹوٹ بڑی اور زید کے والدین کو بیہ بھی نہیں معلوم تھا کہ زید زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ سٹے کی جدائی سے بہت پریثان تھے اُنہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ جج پر آئے ہوئے لوگوں نے زید کو پھیان لیا اور انہیں ان کے والد کی حالت زار ہے آگاہ گیا۔ زید کے والد کو جب بیٹے کا سراغ ملا تو وہ مكه ينجي اورحضور نبئ اكرم على كي باركاه اقدس مين حاضر موكرعرض بيرا موئ كه زيدكو فديد لے کر آزاد کر دیں، ہم زندگی بھر آپ کے ممنونِ احسان رہیں گے۔حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر زیرتمہارے ساتھ جانا جا ہتا ہے تو میں کسی قتم کا فدیر لئے بغیر ہی اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لئے تیار ہوں۔ حضرت زید اول کر بوچھا گیا: کیاتم انہیں پیجانتے ہو؟ وہ بولے: کیوں نہیں! یہ میرے والدِ گرامی ہیں اور یہ میرے چیا ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:تم اگر اینے والد کے ساتھ جانا چاہوتو بخوشی جا سکتے ہواور اگر میرے یاس رہنا جا ہوتو بھی رہ سکتے ہو۔ یہ حضرت زید ﷺ کا امتحان تھا، ایک طرف وہ باپ تھا جو مدت سے اس کی تلاش میں تھا، اور زید کے دل میں بھی باپ کی محبت کا سمندر موجزن تھا لیکن اسے دوسری طرف نبی آخرالزمال ﷺ کی غلامی کا شرف عظیم بھی حاصل تھا۔ زید بن حارثہ ﷺ فیصلہ کرتے ہوئے ایک لمحہ کے لئے بھی کسی تذبذب کا شکارنہیں ہوئے، اور کہا کہ میں حضور ﷺ کے قدموں سے جدانہیں ہوں گا۔ فرمایا:

ما أنا بالذى أختار عليك أحداً! أنت منى بمكان الأب والأم فقالا: ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية، و على أبيك و عمك و أهل بيتك؟ قال: نعم، إنى قد رأيت من هذا

الرجل شبًّا ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبلاً فلما رأى رسول الله عَلَيْكُ ذالك، أخرجه إلى الحجر، فقال: يا من حَضَرَ اشهدوا أن زيداً ابنى أرثه و يرثنى، فلما رأى ذالك أبوه و عمه طابت أنفسها و انصر فار(١)

"( یارسول اللہ!) میں آپ کے مقابلے میں بھلاکسی اور کوتر جمح دے سکتا ہوں! آپ میرے لئے ماں باپ کے مقام پر ہیں۔ اس بات پر ان دونوں (آپ کے والد اور چیا ) نے کہا ارے زید! تو ہلاک ہو، غلامی کوآ زادی برتر جح دیتے ہو؟ اور اپنے والد، چیا اور سب گھر والوں کو جھوڑ رہے ہو؟ حضرت زیر ﷺ نے جواب دیا: باں بے شک میں نے اس شخص (حضور نبی اکرم ﷺ) میں الیم بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو پیندنہیں کرسکتا۔ جب رسول الله ﷺ نے یہ بات سنی تو خوش ہو کر اُنہیں اپنی آغوش میں لیا اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ میرابیٹا ہے، ہم ایک دوسرے کے دارث ہیں۔ جب ان کے باب اور چیانے بیمنظر دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور انہیں (حضور نبی ا کرم ﷺ کے ماس) جیموڑ کر رخصت ہو گئے۔''

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اُنہوں نے قسم کھا کر کہا: والله! العبودية عند محملناته أحب الى من أن اكون عندکم\_(۲<u>)</u>

(۱) ا۔ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۴۲:۳ م

۲\_ قرطبی ،تفسیر ،۱۱۸:۱۸

۳۵ ابن اثیر، اسد الغابه،۳۵۱:۲

۲ - حلبي، السيرة الحلبيه، ۱: ۴۳۹

۵\_عسقلانی ، الاصابه، ۲: ۹۹۹

سم ـ ابن الجوزي،صفوة الصفوه، ١:١ ٣٨

(۲) قرطبی،تفسیر،۱۹۳:۱۹۳

"خدا کی قتم: محم مصطفیٰ ﷺ کی غلامی مجھے تمہارے پاس رہنے سے زیادہ مرغوب ہے۔"

# ےا۔حضرت سلمان فارسی ﷺ کی آتش شوق

حضرت سلمان فارسی 🧶 کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ وسیر میں تفصیل سے درج ہے۔ آتش برسی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابسۃ ہوئے۔ یا در یوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا،لیکن کہیں بھی دل کواطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں اُنہوں نے کچھ عرصہ غموریا کے یادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزا را ۔غموریا کا یادری الہامی کت کا ایک جید عالم تھا۔اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارس کے دریافت کیا کہ اب میں کس کے یاس جاؤں؟ اُس عالم نے بتایا کہ نی آخر الزماں (ﷺ) کا زمانہ قریب ہے۔ یہ نبی دین ابراہیمی کے داعی ہوں گے۔ اور پھر غمور ہا کے اُس مادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی ﷺ کو بتا دیں کہ نبی آ خرالز ماں (ﷺ) مکہ سے ہجرت کر کے تھجوروں کے جینڈ والے اس شہر دلنواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی یادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گےالبتہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور یہ کہان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو گی۔ یادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، تلاش حق کے مسافر نے غموریا کو خداحافظ کہا اور سلمان فارسی شہرنی کی تلاش میں نکل بڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی ﷺ چند تا جروں کے ہتھے جڑھ گئے لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نئ آخر الزمال ﷺ کے دیدار کی تڑے ذرا بھی کم نہ ہوئی بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہوگئے۔ یہ تاجر اُنہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخرالزماں ﷺ کامولد ماک ہونے کا إعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تا جروں نے حضرت سلمان فارسی ﷺ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور اُنہیں مدینہ (جو اُس ونت پیژب تھا) کے بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اُنہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی ..... یہودی آ قا کے ساتھ جب وہ یثر ب (مدینه منورہ) پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو یا لیا۔

منهاج انٹرنیپ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

غموریا کے یا دری نے بیڑب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی ﷺ نے دیکھ لیں، وہ ہرایک سے نی ٗ آخرالزماںﷺ کے ظہور کے بارے میں یو چھتے رہتے لیکن ابھی تک قسمت کا ستارا اُوجِ ثریا پر نہ چیک یایا تھا اور وہ نے خبر تھے کہ نی آخرالزماں ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر خنک میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک دن اینے یہودی مالک کے تھجوروں کے باغ میں تھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ اُنہوں نے اینے یہودی مالک کوکسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قبامیں آنے والی ہستی نی آخرالز ماں ﷺ ہونے کی داعی ہے۔

حضرت سلمان فارسی ﷺ کا دل مجل اٹھا، اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں کھیر مسرت میں تبدیل ہورہی تھیں۔ وہ ایک طشتری میں تازہ تھجوریں سجا کر والی تونین ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بہصدقے کی تھجوریں ہیں۔ آقائے دوجہاں ﷺ نے وہ تھجوریں یہ فرماکر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔غموریا کے یادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سے ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ تھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول ذی حشم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔عرض کی یہ ہدیہ ہے، قبول فرما کیجئے۔حضورﷺ نے بیتحفہ قبول فر مالیا اور تھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیں۔

دو نثانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اب مُہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی ۔ تاجدارِ کائنات ﷺ جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لئے تشریف لائے اور ا یک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔حضرت سلمان فارسی ﷺ آ قائے دو جہاں ﷺ کی پیشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آ قائے کا ئنات ﷺ نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مخبر صادق ﷺ نے ازر و محبت اپنی پشت انور سے یردہ ہٹالیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اینے من کی مراد یا لے۔ پھر کیا تھا حضرت سلمان فارس کی کیفیت ہی بدل گئی، تصور چیرت بن کے آگے بڑھے، فرط محت سے مہرِ نبوت کو چوم لیا اور آپ ﷺ پرایمان لا کر ہمیشہ کیلئے دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ ہو

گئے۔(۱)

## ۱۸\_حضرت زید بن دشته کا اور اُن کے رفقاء کا کمال عشق مصطفیٰ کیکھی

رئیس قریش سفیان بن خالد نے ایک سازش کے تحت چند آدمی مدینہ منورہ بھیج کہ اینے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رجا ئیں اور محمد ﷺ) سے درخواست کرکے چند مبلغین اینے ہمراہ لائیں تا کہ اُنہیں مقولین اُحد کا انقام لینے کے لئے قتل کر دیا جائے ۔ اس کام کے لئے انہیں سو اونٹوں کا لالچ دیا گیا۔ یہ سازشی عناصر مدینہ منورہ سے جن مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ان میں حضرت زید بن دشنہ کے ساتھ حضرت خبیب ﷺ، حضرت عبدالله بن طارق ﷺ اور حضرت عاصم ﷺ بھی تھے۔ راستے میں اُنہوں نے اپنے مزید آدمیوں کو بلا کرصحابہ کرام ﷺ کا گھیرا ننگ کر دیا، لیکن صحابہ کرام ﷺ نے ہمت نہ ہاری اور جرأت و بہادری سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بیٹھی بھر مجاہد آخر دم تک لڑتے رہے اور سوائے دو افراد کے سب کے سب شہید ہو گئے، ان دوکو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ان میں ایک حضرت زید ﷺ تھے، جنہیں صفوان بن اُمیہ نے پیاس اونٹوں کے عوض خریدا تاکہ باپ کے بدلے میں انہیں قتل کر کے اپنی آتش انقام کوٹھنڈا کر

کفار ومشرکین کے سازشی گروہ میں ایک عورت سُلافہ بنت سعد بھی شامل تھی جس کے دو بیٹے غزوہ اُحد میں واصل جہنم ہوئے تھے۔اس نے نذر مانی تھی کہ اگر حضرت عاصم ﷺ کا سراُسے مل جائے تو وہ اُس کی کھویڑی میں شراب بیٹے گی۔حضرت عاصم ﷺ خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے ، تو اس ہے قبل اُنہوں نے بارگا وِ حُد اوندی میں دعا کی: یا

<sup>(</sup>۱) ارجاكم ،المتدرك،۲۹۸:۳، رقم:۲۵۴۴

۲\_ بزار، المند، ۲:۳۲۳ م ۲۵۲۸، قم: ۲۵۰۰

٣\_طبراني، مجم الكبير، ٢: ٢٢٢\_٢٢٢، رقم: ٧٠ ٦٠

٣- ابن سعد، الطبقات الكبري، ٣- ١٠٠

۵\_ابونعیم، دلائل النبو ه، ۱: ۴۸

اللہ! میرے آقا ومولا ﷺ کومیری شہادت ہے آگاہ فرما دے۔ اے پروردگارِ عالم! میرا سر تیری راہ میں کاٹا جارہا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔

جب کفار حضرت عاصم کا سرکاٹنے گے تو کہیں سے شہد کی کھیوں کا ایک غول نمودار ہوا، جس نے شہید کے بدن کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کفار نے سرکاٹنے کا کام بیسوچ کر رات پر ملتوی کر دیا کہ رات کو تو شہد کی کھیاں غائب ہو جائیں گی، لیکن رات شدید بارش ہوئی اور شہید کی لاش کو طوفانی موج بہالے گئی۔ دوسری طرف حضرت زید کی کوشہید کیا جانے لگا تو کفارومشرکین مکہ کا ایک ہجوم جمع ہوگیا، جس میں ابوسفیان بھی شامل تھے۔ ابوسفیان نے حضرت زید کی کو خاطب کرتے ہوئے کہا:

أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وانك في أهلك ؟

''اے زید! تجھے اللہ رب العزت کی قشم، (سیج سیج بتا) کیا تو پیند کرتا ہے کہ اس وقت تمہارے بجائے محمد (ﷺ) ہمارے پاس ہوتے کہ ہم (نعوذ باللہ) اُنہیں قتل کرتے اورتم اپنے اہل وعیال کے پاس ہوتے؟''

اسیرِ مُسنِ مصطفیٰ ﷺ حضرت زیدے کی آنکھوں میں اپنے محبوب آقاﷺ کا چہرہ گھوم گیا، فرمایا:

والله! ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالسٌ في أهلي.

''خدا کی قتم! میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا، کہ میرے آقا و مولا محمد ﷺ کو اس وقت جہاں بھی رونق افروز ہوں، کانٹا بھی چھے، کہ جس سے اُنہیں تکلیف پنچے اور میں آرام سے اپنے اہل وعیال کے ساتھ بیٹھار ہوں۔''

ابوسفیان نے غلامِ مصطفیٰ کی جال ناری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: ما رأیتُ من الناس أحدا يحب أحداً كحبِ أصحاب محمد

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

محمداً۔

"دیں نے کسی ایسے شخص کونہیں دیکھا کہ دوسروں سے الیی محبت کرتا ہوجیسی محبت محمد ﷺ) کے اصحاب محمد ﷺ) سے کرتے ہیں۔"(۱)

حضرت خبیب کوبھی قیدی بنالیا گیا تھا اور کچھ و بعد اُنہیں بھی تختہ دار پر اٹکا دیا گیا لیکن شہادت سے قبل آپ نے مہلت مائلی کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، اجازت ملنے پر وہ اطمینان سے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تختہ دار پر اپنے پروردگاری بارگاہ میں التجاء کی کہ مولا! میرا سلام میرے آقا کی تک پہنچا دے۔ حضرت اُسامہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اُسامہ کہ حضور کی بروی نازل ہوئی، آپ کی نے فرمایا: وعلیہ کم السلام۔ اس کے ساتھ ہی آئکھیں اشکبار ہوگئیں۔ قریشِ مکہ نے آپ کو شہید کرنے کے لئے ایسے چالیس افراد میں بلائے جن کے آباء و اجداد جنگ بدر میں واصلِ جہنم ہوئے تھے۔ اُنہوں نے آپ کو گہید کیا، آپ کی ایس کی گرانی کے لئے کفار نے چالیس افراد شہید کیا، آپ کی میت تختہ دار پرلئی رہی، جس کی گرانی کے لئے کفار نے چالیس افراد کا ایک ٹولہ مقرر کیا۔ حضور کی کو بذریعہ وہی اُس کی اطلاع ہوئی تو آپ کی نے نورایا:

أيّكم ينزل خبيبًا عن ختبته وله الجنة (٢)

"تم میں سے جو شخص بھی حضرت ضبیب کو تختہ دار سے اُتارے گا اُس کے

(۱) اـ ابن مشام، السيرة النبويه، ۲۲:۲۳

٢ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ٥٥:٢٥، ٥٦

٣ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة) ، ٢٥ : ١٥

۳ ـ طبري، تاریخ الامم والملوک ۲۰: 29

۵\_ابن اثیر، اسد الغابه، ۸:۲۰۱۵۵، ۳۵۸،۱۵۵

۲ ـ قاضى عياض، الشفاء، ۲: ۱۹

۷- ابن جوزي، صفوة الصفوه، ۱:۹۸

(٢) حلبي، السيرة الحلبيه ،٣٠٠ ١٦ ١٦١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

چنانچہ حضرت زبیر بن العوام ﷺ نے حضرت مقداد ﷺ کے ساتھ مل کر اس حکم کو قبول کیا اور اُنہیں تختہ دار سے اُتار کر لائے۔

## 9ا\_حضرت ابوعبيده بن الجراح ﷺ كا جذبهُ جان نثاري

غزوہ اُحد میں حضور رحمتِ عالم ﷺ زخی ہو گئے، خود (او ہے کی اُو پی جو دورانِ جنگ پہنی جاتی تھی) کی کڑیوں نے رضار مبارک زخی کر دیئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح دوڑتے ہوئے خدمتِ اقدس میں پہنچ، حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح نے آگے بڑھ کر رضارِ اقدس سے خود کی کڑیوں کو نکالا۔ کہنی کڑی نکالنے گئے تو زور سے پیچھ گر پڑے اور ان کا ایک دانت اُوٹ گیا۔ لیکن شمع رسالت کے پروانے کی بروانہ کی اور آپ ﷺ کے رضارِ اقدس سے خود کی دوسرا کی ایک بار پھر گر گئے اور دوسرا دوسرا بھی اُوٹ گیا۔ (۱)

وہ زبانِ حال سے گویا ہوئے: یا رسول اللہ! یہ تو محض دو دانت ہیں آپ کے قدموں پر گر کر جان بھی چلی جائے تو میرے لئے اس سے بڑا اعز از اور کیا ہوگا۔

#### ٢٠ حضرت سواد بن غربيه رفيه كا خوبصورت "قصاص"

جال نارانِ مصطفیٰ ﷺ نے جذبہ عشق کو ایک تحریک بنادیاتھا۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ جب صفیں درست فرما رہے تھے تو سواد بن عزبیہ کے پیٹ میں جو صف سے ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے، تیم چھوکر فرمایا:

استو یا سواد۔

"سواد! برابر ہو جا۔"

(۱) ابن بشام، السيرة النبويه، ۲۹: ۲۹

منهاج انطرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

اس برانہوں نے عرض کیا:

يا رسول الله! أوجعتني، و قد بعثك الله بالحق، فأقدني، فكشف رسول الله عَلَيْهُ عن بطنه وقال: إستقِد ـ فاعتنقه، وقبل بطنه و قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله! حضر ما ترى و لم آمن القتل، فإنى أحب أن أكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله عَلَيْهُ بخير (١)

" یا رسول الله! آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی جبکہ آپ کو الله تعالی نے حق کے ساتھ مبعوث فر ماہا ہے، سو مجھے بدلہ دیں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اپنے بطن مارک سے کیڑا ہٹا لیا اور فر مایا: بدلہ لے لو۔ وہ (تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے) حضور ﷺ ہے لیٹ گئے اور بطن اقدس کو بوسہ دینے گئے۔حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے سواد! مجھے کس چیز نے اس عمل کی ترغیب دی؟ اُنہوں نے عرض كيا: يارسول الله! جيسا كه آب ملاحظه فرما رہے ہيں ممكن ہے ميں جنگ ميں زندہ نہ بچ سکوں اس پر میں نے جاہا کہ میرا آخری عمل آپ کے ساتھ یہ ہو کہ ميراجسم آپ كے جسم اطهر سے مس مو جائے، پس رسول اللد (ﷺ) نے ان کے لئے دُ عائے خیرفر مائی۔

#### ۲۱۔حضرت سعد بن رہیج ﷺ کے الوداعیہ کلمات

حضرت سیدنا سعدﷺ بن رئیع غزوۂ اُحد میں شدید زخی ہوگئے۔ ہارہ نیزے ان کے جسم کے آریار ہوئے، تلوار اور تیر کے زخم جو اس کے علاوہ تھے ستر (۷۰) کے لگ

(۱) ا ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۳۵:۱۳

٢- ابن هشام، السيرة الدبويية ٣: ١٢

سر طبري ، تاریخ الامم والملوک،۳۲:۲

۴ \_ ابن اثیر، اسدالغابه،۲: ۰ ۵۹ رقم: ۲۳۳۳

۵- حلبي، السرق الحلبيه ۲:۲،۴

بھگ تھے۔حضور ﷺ نے اپنے جال نثارول سے فرمایا کہ سعد بن رہیج کی خبرکون لائے گا تو حضرت ابی بن کعب ﷺ کی خبرکون لائے گا و دھونڈت و حضرت ابی بن کعب ﷺ و هونڈت انہیں شہیدول کے درمیان شدید زخمی حالت میں پایا۔حضرت ابی بن کعب ﷺ نے انہیں بتایا کہ جھے حضور ﷺ نے تہارا حال دریافت کرنے کے لئے جمیجا ہے۔اس پر اُنہوں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فاذهب إليه فأقرئه منّى السلام، وأخبره أنى قد طعنت اثنتى عشرة طعنة، وأنى قد أنفذت مُقاتلى، وأخبر قومك أنّه لا عذر لهم عند الله، إنْ قتل رسول الله عَلَيْكُ، و واحد منهم حيّ ـ (١)

"میرے آقا ﷺ کے حضور میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم لگے ہیں اور میں نے اپنے مقابل کے جسم سے نیزہ آر پارکر دیا ہے۔ اپنے لوگوں سے کہنا کہ اگر حضور ﷺ کو پھھ ہوا اور تم میں سے ایک فردبھی زندہ بچا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی بھی عذر قابلِ قبول نہ ہوگا۔"

یدان کا جذبہ ٔ جال ناری تھا کہ بدن زخموں سے چور ہے اور زندہ فی جانے کی کوئی اُمید نہیں مگر پھر بھی تصورِ مجبوب ﷺ ہی میں کھوئے ہوئے ہیں اور اُن کے بارے میں نہ صرف فکر مند ہیں بلکہ اپنی قوم کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ خبر دار! اس محبوب ﷺ کے دامن سے وابستہ رہنا۔

(۱) ابه ما لک بن انس،موطا،۲: ۴۶۸\_۴۷۲

۲ ـ ابن عبد البر، الاستيعاب، ۲: ۵۹۰

سر ابن عبدالير، التمهيد ، ۲۴: ۹۴

هم ابن سعد، الطبقات الكبري، ٣٠٤ ٥٢٨

۵\_ابن جوزي، صفوة الصفوه ، ۱: ۱۸۸

۲ \_عسقلانی، الاصابه، ۵۹:۳

۷ زرقانی، شرح علی موطا، ۳: ۵۹

#### ۲۲ حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کا جذبه ٔ ایثار ومحبت

سفر ہجرت کے آخری مرحلے میں حضور نبی اکرم بھی قبا میں قیام پذیر ہے۔ مبعد قبا کی تغمیر کے بعد حضور بھی بیٹرب ..... ہے بعد میں مدینۃ النبی بھی بننے کا اعزاز حاصل ہونا تھا ..... کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق بیاا رہے الاول کا دن تھا، پیٹرب کے شہری جوق در جوق حضور نبی اکرم بھی کی ناقہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ہونے ارکی خوش بخت بچیاں دف کے ساتھ استقبالیہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ عورتیں، مرد، نبچ متمام مہمان مکرم بھی کے لئے دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ اُسے والی کو نین بھی کی میز بانی کا شرف حاصل ہولیکن بیشرف عظیم حضرت ابو ابوب انصاری بھی کے مقدر میں لکھا جاچکا تھا۔ آپ بھی حضرت ابو ابوب انصاری بھی کے مقدر میں لکھا جاچکا تھا۔ آپ بھی حضرت ابو ابوب انصاری بھی کے گر مقدر میں لکھا جاچکا تھا۔ آپ بھی حضرت ابو ابوب انصاری بی کے گر مقدر میں تبی عاضر ہونے میں آسانی رہے۔ ایک دن بالائی منزل میں پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ میاں بیوی کو خدشہ ہوا کہ کہیں جبت نہ ٹیکنے گے۔ بالائی منزل میں پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ میاں بیوی کو خدشہ ہوا کہ کہیں جبت نہ ٹیکنے گے۔ بالائی منزل میں بی کی جند بر کرنے کے لئے اس پر لحاف ڈال دیا اور خود ساری رات چنانچہ انہوں نے پانی عردی سے شھرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں:

فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا و أم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله الله الله منه شئ فيؤ ذيه (١)

" جمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا، پس میں اور (میری اہلیہ) اُم

۲ ـ حاکم ، المتد رک ،۳: ۵۲۱ ، رقم: ۵۹۳۹

٣ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ٣: ٢٠١

سم سمهو دی، و**فاءالوفاء، ۲۲**۴

۵ حلبی، السیرة الحلیه، ۲:۲ ۲۲

<sup>(</sup>۱) البراني، المجم الكبير، ۴: ۱۱۹، رقم: ۳۸۵۵

ابوب اینے واحد لحاف سے یانی صاف کرتے رہے اس خوف سے کہ کہیں مانی حضور نبیُ اکرم ﷺ کے اوپر ٹیک جائے اور انہیں تکلیف کینچے''

## ٢٣\_ حضرت امير معاويه عليه اور تبركات رسول عليه

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس حضور نبئ اکرم ﷺ کے تبرکاتِ مقدسہ محفوظ تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ کھا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی:

ان يكفن في قميص كان رسول الله عَلَيْكُ قد كساه إياه و أن يجعل مما يلي جسده وكان عنده قلامة أظفار رسول الله، فأوصى أن تُسحق و تجعل في عينيه و فمه، وقال: افعلوا ذالك، و خلوا بيني و بين أرحم الراحمير. (١)

'' مجھے اس قیص میں کفنا یا جائے جسے رسول اللہ ﷺ نے آہیں بہنایا تھا اور اسے ان کے جسم پر (اس طرح) ڈال دیا جائے (کہ درمیان میں کوئی اور کیڑا حائل

علاوہ ازیں ان کے پاس حضور نی اکرم ﷺ کے تراشے ہوئے مبارک ناخن تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان مبارک ناخنوں کو باریک پیس کر ان کی آئکھوں اور منہ میں ڈال دیا جائے پھر فرمایا میں جیسا کہتا ہوں ایبا ہی کرنا اور یاقی معاملہ میرے اور اد جبھ الوحمين كے درمیان حچوڑ دینا۔

## ۲ حضرت عمير بن ابي وقاص الله كي تمنائ شهادت

غزوهٔ بدر کے موقع پر ایک تم من نو جوان مجاہدین اسلام کی صفوں میں چھپتا پھر

(۱) اـ ابن اثير، اسدالغايه في معرفة الصحابه، ۵: ۲۰۳

۲ ـ نو وي، تهذيب الاساء، ۲: ۱۰۳

سرحلبي، السيرة الحليبه، س: ۴۴

ر ما تھا۔حضور ﷺ نے صف بندی کے دوران اس نو جوان کو دیکھ کر فر مایا: بیٹا! ابھی تمہاری عمر لڑنے کی نہیں ہے،اس لئے تم واپس چلے جاؤ۔ رسول خدا ﷺ کا بیت کم من کروہ نوجوان جو کم عمری کے باوجود دل میں شہادت کی شدید آرزو رکھتا تھا آبدیدہ ہوگیا، اور عرض برداز ہوا: یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ یر قربان ہوں، میں جنگ میں شریک ہونے کی احازت کا طلب گار ہوں ، شاید میرالہواللہ کی راہ میں کام آجائے۔حضور نبی اکرم ﷺ نے اس نو جوان کا حذبهٔ ایمان د مکه کر اُسے احازت مرحمت فرما دی اور اسے تلوار بھی عطا کی۔ تاریخ اس نوجوان کو حضرت عمیر بن انی وقاص ﷺ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ کے چھوٹے بھائی تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت عمیر بن الی وقاص ﷺ رحمن پر ٹوٹ بڑے، آخر دادِشجاعت دیتے ہوئے فقط سولہ سال کی عمر میں شہادت کے رہنے یر فائز ہوئے اور اپنا نام اسیران مصطفیٰ کی فہرست میں لکھوانے کی سعادت حاصل کی۔(۱)

#### ۲۵۔حضرت ابو جندل ﷺ کا پاس عہد

حضرت ابو جندل کی عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے اور اپنا سب کچھ حضور ﷺ کے قدموں یر نثار کر دینے کا عہد کر

(۱) ابان سعد، الطبقات الكبري، ۳: ۱۹۹

۲ حاکم، المستدرك، ۳: ۲۰۸، رقم: ۲۸ ۲۸

سوسهيلي ، الروض الانف،سو: ١٦٨٠

٣ \_ ابن اثير، اسدالغايه في معرفة الصحابه، ٣٠ : ٢٨٧

۵\_ زہبی، سیر اُعلام النبلاء، ۱: ۹۷

۲\_ ابن جوزي، صفوة الصفوه، ۱:۴ ۳۹

۷- میثمی ، مجمع الزوائد، ۲: ۲۹

۸ ـ ابن حجرعسقلانی ، الاصابه، ۴: ۲۵

9\_م وزي، السنة، 1: ٢٨

٠١- حلبي، السيرة الحلبيه ٢٠: ٣٨٠

لیا۔ اس کی پاداش میں ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کفار و مشرکین مکہ نے اس جال نار پیغیر کے کوز نجیروں میں جکڑ دیالیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ سلح حد بیبی کی دستاویز حیطۂ تحریر میں لائی جا چکی تھی کہ حضرت ابوجندل کے کفار ومشرکین کی قید سے بھاگ کر پناہ کے لئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگئے۔ ابوجندل کے ستام تر ہمدردی کے باوجود آپ کے کومعاہدے کی خلاف ورزی ہرگز گوارا نہتی۔ آپ کی اور آپ کے صحابہ نے دل پر پھر رکھ کر ابوجندل کے کی واپسی کی تجویز سے اتفاق کیا۔ آتا نے دوجہاں کے نے ابوجندل کے کوخاطب کیا:

يا أبا جندل! قد تم الصلح بيننا و بين القوم، فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا و مخرجاً ـ(١)

"اے ابوجندل! ہمارے اور اس قوم کے درمیان صلح مکمل ہوگئی ہے، اس لئے تم صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لئے کشائش اور نکلنے کی راہ پیدا کر دے''

ابوجندل کے آقا کے فرمان کی تعمیل کر کے اطاعت وا تباع کی ایک نئ داستان قلمبند کی اور اپنے عمل سے ایفائے عہد کے چراغ کو بجھنے نہ دیا۔

# ٢٦ ـ رئيس المنافقين كے بيٹے عبداللد ﷺ كا لافاني كردار

عبدالله بن أبي رئيس المنافقين تها، مدينه منوره ميں حضور نبيُّ اكرم ﷺ كى تشريف

۲ بخاری، الشخ ۲۰: ۹۶۷ ، کتاب الشروط، رقم: ۲۵ ۲۸

۳\_ بيهق، إسنن الكبرى، 9: ۲۲۷

۳ \_طبرانی، أنجم الكبیر، ۲۰: ۱۲، رقم: ۱۵

۵\_طبری، تاریخ الامم والملوک، ۲: ۱۲۳

٢- ابن بشام، السيرة النويه، ١٨: ١٨٨

\* (&.. /

<sup>(</sup>۱) ا\_ابن سعد، الطبقات الكبريٰ، ۲: ۹۷

آوری سے قبل اسے یٹرب کا بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، کیکن حضور نبی آکرم کی تشریف آوری سے بیمنصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا۔عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین مدینہ اسلام اور پیغیبر اسلام کی کا راستہ رو کئے کے لئے در پردہ سازشوں کا جال بننے لگے اور مہاجرین مکہ کی راہ میں روڑے اٹھانے شروع کر دیئے۔ اسی طرح منافقین مدینہ طبقاتی کشکش کو ہوا دے کر ریاست مدینہ کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

ا۔ حضرت عبداللہ اس عبداللہ اللہ بن اُبی کے بیٹے تھے لیکن منافق باپ کے سازشی ذہمن سے اُنہیں دُور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ حضور کے جال نثار صحابی سے اور اپنے باپ کی حرکتوں پر اندر ہی اندر کھولتے رہتے تھے۔ وہ تاجدار کا کنات کی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے باپ کی جملہ منفی سرگرمیوں کے پس منظر میں عرض پرداز ہوئے۔ یا رسول اللہ! مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنے باپ کا کائٹا راستے سے ہٹا دوں تا کہ دینِ مین کی پیش رفت میں کوئی رکاوٹ باتی نہ درہے۔

روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

أنه استأذن النبي عَلَيْكُ أن يقتل أباه، قال: لا تقتل أباك \_(١)

"(حضرت عبد الله الله بن عبدالله بن ابى) نے نبی اکرم الله سے اپنے باپ (عبدالله بن ابی) کوفل کرنے کی اجازت جاہی تو آپ الله نے فرمایا: اپنے باپ کوفل نہ کرن

(۱) ارحاكم ،المستدرك ،۳: ۱۷۷۹ ، رقم: ۱۲۹۰

٢\_عبد الرزاق، المصنف،٣: ٥٣٨ ، رقم: ٦٦٢٧

س\_شيباني ، الا حادو المثاني ، ٢٣: ٢٣ ، رقم: ١٩٦٧

ىم \_ يېثمى ،مجمع الزوائد،9 :MIA

۵\_عسقلانی ، الاصابه ، ۴: ۱۵۵

#### اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان فرماتے ہیں:

مرّ رسول الله عَلَيْكُ بعبد الله بن أبي و هو في ظل أطم، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة، فقال ابنه عبدالله بن عبدالله: يا رسول الله! والذي أكرمك لئن شئت لاتيتك برأسه، فقال: لا، ولكن بر أباك و أحسن صحبته ـ (١)

''عبداللہ بن ابی ایک بلند ٹیلہ کے سامہ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں حضور نی اکرم ﷺ کا اس کے ماس سے گزر ہوا تو عبداللہ بن الی کہنے لگا: ابن الی کبشہ کا یہاں سے گذر ہوا۔ اس یر اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ، بن عبد اللہ نے عرض کی: یا رسول الله! اس ذات کی قتم جس نے آپ کومکرم ومحترم بنایا ہے، اگر آپ جاہیں تو میں (اپنے) اس (بدبخت باپ) کا سر (قلم کرکے) آپ(ﷺ) کی خدمت میں حاضر کردوں۔آپ ﷺ نے فر مایا نہیں اینے والد کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے بیش آؤ۔''

یہ بات حضرت عبداللہ ایا مخلص شخص ہی کہنے کی جرأت کر سکتا ہے جس نے محت رسول ﷺ میں اپنی ذات کو گم کر دیا تھا۔حضرت عبداللہﷺ کو جب ایناحقیقی باب ابن الی، حضور نبی اکرم ﷺ کے راستے کی دیوار بنتا نظر آیا تو اُنہوں نے اس دیوار کو ہی گرانے کا فیصلہ کر لیا۔

غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک مقام پر ابن الی نے حضور تاجدارِ

اس کے رجال ثقہ ہیں۔

۲ ـ ابن حمان ، التي ۲: ۱۷، ايما، رقم: ۴۲۸

۳ \_ بیثمی ، موارد الظمآن ، ۱: ۴۹۸ ، رقم : ۲۰۲۹

٣\_طبراني ، أمجم الاوسط ، ١: • ٨ ، رقم: ٢٢٩

۵\_عسقلانی، الاصابه، ۴: ۵۵۱

کا ئنات ﷺ کی شان میں بعض گستاخانہ الفاظ کھے۔ اس پراس کا حقیقی بیٹا حضرت عبداللہ ﷺ تلوارسونت کر اپنے باپ کے سر پر کھڑے ہو گئے اوراسے خوب ذلیل کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں:

لما رجع رسول الله من بنى المصطلق، قام ابن عبدالله بن أبى: فَسَلَّ على أبيه السيف، و قال: لله على ألا أغمده حتى تقول محمد الاعز و أنا الأذل، قال: ويلك! محمد الأعز و أنا الأذل، فبلغت رسول الله فأعجبه و شكرها له (١)

"جب رسول الله هخوزوه بنی المصطلق سے واپس لوٹے تو ابن عبدالله بن ابی الله هخورت ہوئے اور انہوں نے اپنے باپ پر تلوارسونی اور فرمایا: بخدا! میں اس وقت تک اپنی تلوار میان میں نہیں رکھوں گا جب تک تو زبان سے بینہیں کہہ دیتا کہ محمد هلا معزز ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ اس نے کہا: تو ہلاک ہو، محمد هی معزز ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ جب یہ بات رسول الله الله تک کہی تو آب الله ان کی جرأت کو پہند فرمایا اور سراہا۔

#### ٢ - حضرت سُمّتيه رضى الله عنها سے روح ايمانی كوجدا نه كيا جاسكا

جس طرح سب سے پہلے اسلام کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہونے کا اعزاز ایک معزز خاتون حضرت خدیجۃ الکبری رضی الله عبها کو حاصل ہوا اُسی طرح سب سے پہلے حق کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بھی ایک خاتون کو حاصل ہوئی۔ یہ خاتون حضرت سمیہ رضی الله عبائصیں۔ آپ حضرت عمارہ کی والدہ ماجدہ تھیں، جنہوں نے ناموی

(۱) المبيثمي ، مجمع الزوائد ،۹: ۱۳۱۸،۳۱۷

۲ - حميدي، المسند ،۲: ۵۲۰، رقم: ۱۲۴۰

٣\_قرطبي ، الجامع لا حكام القرآن، ١٢٩:١٨

۳\_آلوسی، روح المعانی، ۲۸: ۱۱۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

رسالت کے تحفظ کے لئے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کے جذبہ ایمان کو جذبہ ایمان کو جذبہ ایمان کو کھرح طرح سے آزمایا گیا لیکن جان کا خوف بھی ان کے جذبہ ایمان کو شکست نہ دے سکا۔ روایات میں مذکور ہے کہ انہیں گرم کنکریوں پرلٹایا جاتا، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، لیکن تشنہ لبوں پرمجبت رسول کے پھول کھلتے رہے اور پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ عورت تو نا زک آ بگینوں کا نام ہے جو ذراسی کھیں سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن حضرت سمیہ رضی الله عہا ایمان کا حصار آئنی بن گئیں۔

وروى أن ابا جهل طعنها فى قبلها بحربة فى يده، فقتلها، فهى أول شهيد فى الإسلام، وكان قتلها قبل الهجرة، وكانت ممن أظهر الإسلام بمكة فى أول الإسلام (١)

"روایت ہے کہ ابوجھل نے ان کے جسم کے نازک جھے پر برچھی کا وار کیا جس سے وہ شھید ہو گئیں، بیاسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، جن کو ہجرت سے پہلے شھید کر دیا گیا اور بیوہ خاتون ہیں جنہوں نے مکہ مکر مہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار کیا تھا۔"

ابن اسحاق نے آل عمار بن ياسر كے كسى شخص سے روايت نقل كى ہے كه: أن سمية أم عمار عذبها هذا الحى من بنى المغيرة على الاسلام، و هى تأبى حتى قتلوها، وكان رسول الله عليات يمر بعمار و أبيه و أمه و هم يعذبون بالأبطح فى رمضاء مكة، فيقول: صبرًا، يا آل

> (۱) ارابن ابی شیبه المصنف ، ۱۳:۷، رقم: ۳۳۸۶۹ ۲ عسقلانی ، فتح الباری ، ۲۴:۷، رقم: ۴۳۲۹ ۵ مزی، تهذیب الکمال ، ۲۱۲:۲۱ ، رقم: ۴ ما۴۷ ۳ خطیب بغدادی ، تاریخ بغداد ، ۱: ۱۵۰ ۴ رابن اثیر، اسد الغایه ۱۵۳:۷

#### ياسر فإن موعدكم الجنة\_(١)

"أم عمار حضرت سميه رضى الله عهاكو بنى مغيره نے اسلام لانے كى پاداش ميں تكليفيس بہنچا كيں مگر اس نے (اقرار اسلام كے سوا) ہر چيز كا انكار كيا حتى كه أنهول نے اسے شھيد كر ديا۔ رسول الله كا جب حضرت عمار اور ان كے والد اور والدہ كے پاس سے گزر ہوتا جن كو كفار كى طرف سے مكه كى شديد گرى ميں وادى أبطح ميں عذاب ديا جا رہا ہوتا تو آپ كا فرماتے اے آلِ ياسر! صبر كرو، جنت تمهارا انظار كررى ہے۔"

#### ۲۸\_حفرت عداس ﷺ حضور ﷺ کے قدمول میں

طائف کے بازاروں میں اوباش لڑکوں نے شقاوت قلبی کی انتہا کر دی تھی،جسم اطہر پراتنے پھر برسائے کہ آپ بھی کے مبارک ٹخنوں سے خون بہنے لگا۔مضروب طائف حضور رحت عالم بھی کچھ دیر کے لئے ایک باغ میں رکے، یہ باغ ربیعہ نامی شخص کا تھا جو اسلام اور پیٹیمبر اسلام بھی کا بدترین دُشمن تھا۔ اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اس وقت باغ میں موجود تھے۔ اُنہوں نے ایک طشتری میں انگور کا ایک خوشہ دے کر اپنے غلام عداس کے ذریعے حضور بھی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آتائے مختشم بھی نے بسم اللہ پڑھ کر الگار کے دانے توڑے وعداس کی نظریں چرہ اقدس پرجم کررہ گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھاتے۔حضور بھی نے غلام سے یو چھا: تم کس ملک کے رہے والے ہو۔ اور تمہارا تعلق کس دین سے ہے؟ اُس نے بتایا کہ میں ایک عیسائی ہوں رہے والے وو۔ اور تمہارا تعلق کس دین سے ہے؟ اُس نے بتایا کہ میں ایک عیسائی ہوں

(۱) المبيهق، شعب الايمان، ۲: ۲۳۹، قم: ۱۹۳۱ ۲ حاکم، الممتد رک، ۲۳: ۴۳۲، رقم: ۵۶۲۲ ۳ طبرانی، المحجم الکبير، ۲۲: ۴۰۰۳، قم: ۲۹ ک ۲م. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۴۹:۳۲ ۵ ابن بشام، السيرة المنبوية، ۲: ۱۲۲ ۲ ـ ابن اشير، اسد الغاية، ۲: ۱۵۲

اور نینوی کا رہنے والا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: وہ نینوی جو یونس بن متی کا شہر ہے؟ عداس تصویرِ جیرت بن گیا اور بولا: آپ یونس بن متی کو جانتے ہیں؟ ارشادِ گرامی ہوا کہ یونس بن متی میرے بھائی ہیں، وہ بھی رہ فروالجلال کے نبی سے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس فرطِ عقیدت سے اُٹھ کھڑا ہوا، پہلے رحمۃ للعالمین ﷺ کے سرِ انور کو چو ما اور پھر آقائے مکرم ﷺ کے پائے اقدس کے بوسے لینے لگا۔ واپس اپنے مالکان کی خدمت میں پہنچا تو اُنہوں نے اسے ڈ انٹالیکن غلام بے نوا کے لبوں پر یہ الفاظ مچل اُٹھے:

ما في الأرض خير من هذا ـ (١)

"روئے زمین برآج ان سے بہتر کوئی نہیں۔"

# ۲۹ حضور ﷺ کی مبارک جادر سے کفن بنانے کی آرزو

کسی خاتون نے بارگاہِ نبوی ﷺ میں ایک چادر پیش کی۔ آقائے مختشم ﷺ نے اسے زیب تن فرمایا اور اپنے صحابہ ﷺ کی محفل میں تشریف لائے۔ ایک صحابی عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! بیچا در مجھے عنایت فرماد یجئے ۔حضور رحمت عالم ﷺ نے بیچا در اسے عطا فرما دی۔ صحابہ کرام ﷺ کو اس شخص کا بیٹمل پیند نہ آیا اور اسے کہا کہ جب تمہا رے علم عطا فرما دی۔ صحابہ کرام ﷺ کو اس شخص کا بیٹمل پیند نہ آیا اور اسے کہا کہ جب تمہا رے علم

#### (۱) اـ ابن مشام، السيرة النبويية ۲۲۸:۲۲۹، ۲۲۹

۲ ـ ابن حبان، الثقات، ۱: ۸۷

٣- ابن عبدالبر، الدرر، ١: ٦٣

يه\_ قرطبي، الجامع لاحكام القرآن ، ١٦: ٢١١

م- ابن كثير ،البدايه والنهايه، Imy: m

۵\_طبري، تاریخ الامم والهملوک ،۱: ۵۵۵ ، ۵۵۵

٧ ـ ابن اثير الكامل في التاريخ ٩٢:٢،

۷۔عسقلانی، الاصابہ، ۴: ۲۲۴

۸ ـ سيوطي ، الخصائص الكبرى ، ۱: ۲۰۰۰

9 حلبي ،السيرة الحلبيه ،١:٣٥٦،٣٥٥

میں تھا کہ حضور کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں اوٹاتے تو تم نے بیر چا در کیوں مانگ لی؟ وہ شخص جو ایک عاشق رسول تھا، جواب میں گویا ہوا۔

رجوتُ برکتھا حین لبسھا النبی عَلَیْ العلی أکفن فیھل (١)
"جب نبی اکرم ﷺ نے اس کو پہن لیا تو میں نے اس کی برکت کی آرزو کی کہ
میں اس میں کفنایا جاؤں۔"

سہل بن سعد ﷺ بیان کرتے ہیں کہاسے اس حیا در میں دفنا یا گیا۔

# مهر حضرت مهند بنت حزام رضي الله عنها كي داستانِ استفامت

مؤرضین بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئ کہ حضور نبی اکرم کے معاذ اللہ شہید کردیئے گئے۔ اس خبر کا سننا تھا کہ مدینے میں ہر طرف کہرام کچ گیا۔ اہلِ مدینہ شہرسے باہر نکل آئے۔ ان میں قبیلہ انصار کی ایک خاتون حضرت ہند بنت حزام دخی اللہ عنها بھی تھی جس کا باپ، بھائی اور خاوند حضور رسالت مآب کے سے۔ ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اور تمام کے تمام اس غزوہ میں شہید ہوگئے تھے۔

> (۱) ار بخاری، الشخی، ۵: ۲۲۴۵، کتاب الأدب، رقم: ۵۲۸۹ ۲ بخاری، الشخی، ۱: ۲۴۹، کتاب البخائز، رقم: ۱۲۱۸ ۳ نسانی، اسنن الکبری، ۵: ۴۸۰، رقم: ۹۲۵۹ ۲ باین ملجه، السنن، ۲: ۱۵۱۸ کتاب اللباس، رقم: ۳۵۵۵ ۵ احمد بن حنیل، المسند، ۵: ۳۳۳ ۲ عبد بن حمید، المسند، ۱: ۴۵۱، رقم: ۲۲۲۹ ۵ بیبیق، اسنن الکبری، ۳: ۴۵۱، رقم: ۲۲۲۹ ۸ بیبیق، شعب الایمان، ۵: ۴۵۱، رقم: ۲۲۳۲ و طبرانی، المعجم الکبیر، ۲: ۳۲۰۱، رقم: ۵۵۵۵

جب اس خاتون سے کوئی صحابی ملتا تو وہ اطلاع دیتا کہ تیرا باپ وہاں شہید ہوگیا اور کوئی اس کے خاوند کی شہادت کا تذکرہ کرتا تو کوئی بھائی کی شہادت کی خبر دیتا۔ وہ عظیم خاتون سن کر کہتی کہ یہ بات نہ کرو بلکہ ہیہ بتلاؤ:

ما فعل برسول الله عَلَيْهِ ؟ (١)

"رسول الله ﷺ كيسے بيں؟"

صحابه الله في نے جواب ديا:

خير هو بحمد لله كما تحبّين.

"الحمدللد! آپ ﷺ ای طرح خیریت سے ہیں جس طرح تو پیند کرتی ہے'۔ حضور ﷺ کی خیریت کی خبرین کروہ کہنے گئی:

أرونيه حتى أنظر إليه

'' مجھے آپ ﷺ کی زیارت کراؤ، حتی کہ میں خود اُنہیں دیکھ لوں۔''

جب اس خاتون نے آپ ﷺ کوایک نظر دیکھا تو پکاراٹھی:

يا رسول الله! كل مصيبة بعدك جلل \_(٢)

"يارسول الله! آپ كے ہوتے ہوئے برغم و پريثاني في ہے -"

(۱) قسطلانی، المواہب اللدینہ، ۴

(٢) ا- ابن مشام، السيرة النبوييه، ٥٠: ٥٠

۲ ـ طبری ، تاریخ الامم والملوک،۲۰۲ ک

٣- حلبي، السيرة الحلبية ،٢: ٥٣٢، ٥٢٨

سرابن كثير، البدايه والنهايه، ۴٪ ٢٨

۵\_قسطلاني، المواهب اللدينية، ٩٣:٢

# ٣١ عُسيل الملائكه حضرت حظله رهي كا مقام عشق

ایک نوجوان صحابی حضرت حظله بن ابو عامر کششادی کی پہلی رات اینی بیوی کے ساتھ تجلہ عروسی میں تھے کہ کسی ایکارنے والے نے آ قائے دوجہاں ﷺ کے حکم پر جہاد کے لئے بکارا۔ وہ صحافی اپنے بستر سے اُٹھے۔ دہن نے کہا کہ آج رات تھہر جاؤ، صبح جہاد یر روانه ہو جانا۔ مگر وہ صحابی جو صہبائے عشق سے مخمور تھے، کہنے گگے: اے میری رفیقنہ حیات! مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزارلیں گے ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔''

اس صحانی ﷺ کے اندر عقل وعشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔عقل کہتی ہوگی: ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ جنگ تو کل ہوگی ، ابھی تو محض اعلان ہی ہوا ہے۔شب عروسی میں ا نی دلہن کو مایوں کر کے مت جا۔ مگرعشق کہتا ہوگا: دیکھ!محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے، جس میں ایک لحد کی تا خیر بھی روانہیں۔ چنانچہ آپ اس جذبہحب رسول ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔اللدرب العزت کے فرشتوں نے انہیں عنسل دیا اور وہ دعسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔حضرت قادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ملائکہ کو انہیں عنسل دیتے ہوئے ملا حظه فر ماما تو آب على صحابه كرام السي مخاطب ہوئے:

إنّ صاحبكم لتُغَسّله الملائكة يعنى حنظلة، فسألوا أهله: ماشأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج و هو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول اللهُ عَلَيْكُ الذالك غسلته الملائكة، وكفي بهذا شرفاً و منزلة عندالله تعالى \_ (١)

(۱) ايابن اثير، اسد الغلية ،۸۲:۲

۲ حاكم، المستدرك، ۳: ۲۲۵، رقم: ۱۹۹۷ ۳\_ابن حیان، انتخیے، ۱۵: ۴۹۵ ، رقم: ۲۰۲۵ ٣ ـ بيهقي ، السنن الكبري، ١٥ : ١٥ ، رقم : ٢٦٠٥

"تہہارے ساتھی خظلہ کوفرشتوں نے عسل دیا ان کے اہلِ خانہ سے پوچھو کہ الی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے عسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت خظلہ کھی جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ کھی نے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے عسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتے کے لئے یہی کافی ہے۔"

اسی جذبے کے احیاء کی آج پھر ضرورت ہے۔ اگر ہم جوان نسل میں کردار کی پاکیزگی، نقدس اور ایمان کی حلاوت نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں اس تعلق عشقی کو کوٹ کو کھرنا ہوگا۔

# ۳۲ فراق رسول کی میں حضرت عبداللہ بن زید کی میں حضرت عبداللہ بن زید کی بینائی جاتی رہی

حضرت عبداللہ بن زید گے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور کے وصال مبارک کی خبر دی وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کررہے تھے۔ آپ کے وصال کی خبر س کر غمز دہ ہوگئے اور بارگاہِ اللی میں ہاتھ اٹھا کریے دعا کی:

..... ۵\_ ابن اسحاق ،سیرة،۳۲ ۳۱۲

٢- ابن بشام، السيرة النوييه، ١٣

۷- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)،۲۱:۴

۸ حلبی، السیرة الحلبیه، ۲: ۵۲۵

9\_طبري، تاریخ الامم والملوک،۲: ۹۹

• ا\_ ابونعيم ، دلائل النهوة ، ا: • اا

اله ابونغيم، حلية الاولياء، 1: ٣٥٧

أحدار(١)

"اے میرے اللہ! میری آئکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب محدیث کے بعد کسی دوسرے کو دکھ ہی نہ سکوں۔"

الله تعالیٰ نے اُسی وقت اُن کی دعا قبول فرما لی۔

حضرت قاسم بن محمد الله فرمات مین:

إن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادومً

'' حضور عله العلوهٔ دالسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی (فراقِ رسول ﷺ میں) جاتی رہی تو لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے۔''

جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو وہ کہنے گا:

كنتُ أريدهما لأنظر إلى النبي الله الله عَلَيْكُ ، فأما إذا قُبض النبي، فوالله ما يسرني أن بهما بظبي من ظباء تبالق (٢)

''میں ان آئکھوں کو فقط اس لئے پیند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی اکرم ﷺ کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب چونکہ آپ ﷺ کا وصال ہوگیا ہے اس لئے اگر مجھے چیثم غزال (ہرن کی آئکھیں) بھی مل جائیں تو کوئی خوثی نہ ہوگ۔''

## ۳۳\_سفیر قریش اور معیارِ ایما<u>ن</u>

کتبِ حدیث وسیر میں درج ہے کہ قبل از اسلام کفار ومشرکین نے حضرت ابو رافع ﷺ میں بھیجا۔ حضور ﷺ کے چیرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی ایمان کی روشنی دل میں اتر گئی اور وہ عرض گز ار ہوئ: آ قا! اب واپس جانے کو بینیں چاہتا، مجھے اپنے قدموں میں ہی رہنے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فر مایا: نہیں، آ دابِ

- (۱) قسطلانی، المواہب اللد نیہ، ۲:۹۴
- (٢) بخاري، الادب المفرد، ١٨٨١، رقم: ٥٣٣

26h. (

سفارت کا تقاضا ہے کہ تم واپس جاؤ۔ تم ایک سفیر کی حثیت سے میرے پاس آئے تھاور سفیر کو روکنا مجھے گوارا نہیں، اس لئے واپس لوٹ جاؤ۔ چنا نچہ تا جدار کا کنات ﷺ کے فرمان کی تعمیل میں حضرت ابورافع ﷺ واپس لوٹ گئے ،لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ واپس آ کرحضور نبئ اکرم ﷺ کے دامن عاطفت میں پناہ لے لی۔

#### وہ فرماتے ہیں:

" مجھے قریش نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں بھیجا، آپ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا تو اِسلام نے میرے دل میں گھر کرلیا۔ حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض گزاری: یارسول اللہ علی اللہ علیك وسلم! اب لوٹ کر کفار کی طرف نہیں جاؤں گا (بلکہ ساری زِندگی آپ کے قرب میں گزاردُوں گا۔) آپ ﷺ نے فرمایا: میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا اور نہ سفیر کواسے یاس رو کے رکھنا میرے طریق

(۱) الدابوداؤد، اسنن، ۸۲:۳، كتاب الجهاد، رقم: ۲۷۵۸

۲\_ نسائی،السنن الکبریٰ ، ۲۰۵:۵ ، رقم : ۲۸۸۷

٣\_احمد بن حنبل، المسند، ٢: ٨

۴ ـا بن حبان، الشيخ ، ۱۱:۲۳۳ ، رقم : ۲۸۷۷

۵ ـ حاكم ،المستد رك ،۱۹۱:۳ ، رقم: ۲۵۳۸

۲\_طحاوی، شرح معانی الآ ثار،۳۱۸:۳

۷ ـ طبرانی، انجم الکبیر، ۱:۳۲۳، رقم: ۹۶۳

۸\_ بيه چې، السنن الكبرى، ۹:۵،۹، رقم الباب:۱۲۴

9\_ بيثمي ،موارد الظم] ن، ١:٣٩٣ ، رقم: ١٦٣٠

میں سے ہے۔ اِس وقت لوٹ جاؤ، اگر محبت کا یہی عالم برقرار رہا تو پھر واپس چلے آنا۔''

حضرت ابو رافع اپنی داستانِ وفا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھم رسول ﷺ کے مطابق اُس وقت میں واپس لوٹ آیا لیکن کفار ومشرکین میں میرا جی نہ لگتا تھا، پھر میں حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اِسلام لے آیا۔

### سسرحفرت ثمامه بن أثال على كمحبت آميز جذبات

حضرت ابو رافع کے ندکورہ بالا واقعہ کی مثل ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شکرِ بیامہ کے سیہ سالار تمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے تاجدار کائنات کی کی بارگاہ اقد میں پیش کیا گیا تو حضور کے شامہ کو مسجدِ نبوی کے ستون شمامہ کو مسجدِ نبوی کے ستون سے بندھے رہے۔ تیسرے دن اُنہیں حضور نبی اگرم کیا سے گفتگو کا اِعزاز حاصل ہوا، جس کے بعد آپ کی نے علم دیا کہ تمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ جب تمامہ کو رہا کر دیا گیا تو وہ مسجدِ نبوی کے قبل وہ مسجدِ نبوی کے آیک باغ میں چلے گئے۔ وہاں جا کر اُنہوں نے عسل کیا اور وہارہ رسولِ اگرم کی بارگاہ میں حاضرِ خدمت ہوئے، سرِ شلیم نم کیا اور اِیمان کی دولت سے بہرہ ور ہونے کے لئے یہ تاریخی کلمات عرض کئے:

يا محمد! و الله ما كان على الأرضِ وجه أبغض إلى مِن وَجَهِكَ، فقد أصبح وَجُهكَ أحب الوُجوهِ كلّها إلى، والله! ما كان مِن دينِ أبغض إلى مِن دينِ أبغض إلى مِن دينِك، فأصبح دِينُكُ أحب الدينِ كلّه إلى، و الله! ما كان مِن بلدٍ أبغض إلى مِن بلدِك، فأصبح بَلدُك أحب البلادِ كلّها إلى \_ (1)

<sup>(</sup>۱) المسلم الصحیح ۳۰:۱۳۸۲: ۱۳۸۲ کتاب الجهاد والسیر ، رقم: ۱۷۲۴ ۲- بخاری ، اصحیح ۴۰:۸۹، کتاب المعازی، رقم: ۱۱۳۸

"یا محمد صلی الله علی وسلم! قسم ہے رہ کا نتات کی! رُوئے زمین پر جُھے آپ صلی الله علی وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چیز نالپندیدہ نہ تھی، مگر (اَب رُوئے اَنور کی زیارت کے بعد) آپ صلی الله علیك وسلم کے چہرہ اُنور سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں۔قسم ہے ربِ ذُوالجلال کی! آپ صلی الله علیك وسلم کا دِین میرے ہاں سب سے زیادہ نالپندیدہ تھا، لیکن اَب یہ دین تمام اُدیان سے زیادہ پہندیدہ ہے۔قسم ہے خدائے رحیم وکریم کی! مجھے آپ صلی الله علیك وسلم کا شہرِ لِخواز مجھے تیادہ کوئی شہر نالپندیدہ نہ تھا، لیکن اَب آپ صلی الله علیك وسلم کا شہرِ لِخواز مجھے تمام شہر ول سے زیادہ کوئی شہر نالپندیدہ نہ تھا، لیکن اَب آپ صلی الله علیك وسلم کا شہرِ لِخواز مجھے تمام شہر ول سے زیادہ کوئی شہر نالپندیدہ نہ تھا، لیکن اَب آپ صلی الله علیك وسلم کا شہرِ لِخواز مجھے تمام شہر ول سے زیادہ کوئی شہر نالپندیدہ ہے۔"

# ٣٥\_ فراق رسول على مين فاروق اعظم عليه كا نالهُ شوق

جب نبی اکرم ﷺ کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ نے ہجر و فراق کے ان کھات میں بیدکلمات عرض کئے:

السلام عليك يا رسول الله! بأبى أنت و أمى! لقد كنت تخطبنا على جذع نخلة، فلما كثر الناس اتخذت منبراً لتسمعهم، فحن الجذع لفراقك، حتى جعلت يدك عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها، بأبى أنت و أمى، يا رسول الله! لقد

..... سورنسائی،السنن، ۱:۹۰۱، کتاب الطهارت، رقم: ۱۸۹

۴ \_ نسائی ، اسنن الکبری ، ۱: ۷۰۱ ، رقم : ۱۹۴

۵\_ابن حیان، استح ۴۰، ۴۳، رقم: ۱۲۳۹

۲\_ بيهقي،السنن الكبري، ۲:۱۹:۹، رقم: ۱۲۲۱۳

۷- ابوعوانه،المسند ، ۴: ۲۵۸ ، رقم: ۲۲۹۷

9 ـ ابن قیم، زادالمعاد،۳: ۲۷۷

• الحلبي، السيرة الحلبية ، ١٤٢ كا

۸ ـ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ١: ٢١٥

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

بلغ مِن فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته، فقال عَلَىٰ: مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعُ اللَّه ـ (١)

"یا رسول الله صلی الله علیك رسله آپ پر سلام ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ ہمیں محبور کے سے کے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، کثر ہے صحابہ کے پیش نظر منبر بنوایا گیا۔ جب آپ صلی الله علیك وسلم اُس سے کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس نے آپ صلی الله علیك وسلم کی جدائی میں سسکیاں کے کر رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی الله علیك رسلم نے اس پر دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہوگیا۔ جب اس بے جان محبور کے سے کا بیرحال ہے تو اِس اُمت کو آپ صلی الله علیك وسلم کے فراق پر نالہ شوق کا زیادہ حق ہے۔ یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیك وسلم کو کتی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیك وسلم کو کتی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اُس نے الله (ہی) کا حکم مانا ہے۔

#### دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:

بأبى أنت و أمى، يا رسول الله! لقد بلغ من تواضعك أنك جالستنا، و تزوجت منّا، و أكلت معنا، ولبست الصوف، و ركبت الدواب، وار دفت خلفه، و وضعت طعامك على الأرض تواضعا منك \_(٢)

" یا رسول الله! میرے ما ل باپ آپ صلی الله عله دوسلم پر قربان مول، آپ کا بیہ عالم ہے کہ (عرش کے مہمان موکر) ہم خاک نشینوں کے ساتھ رہے، ہم لوگوں

<sup>(</sup>۱) عبدالحليم محمود ، الرسول: ۲۳،۲۲

<sup>(</sup>٢) عبدالحليم محمود، الرسول:٢٣،٢٢

کے ساتھ نکاح کیا اور ہمارے ساتھ کھایا، صوف کا لباس پہنا، عام جانور پر سواری فرمائی بلکہ ہم جیسوں کو اپنے چیچے بٹھایا اور اپنی تواضع کے پیش نظر زمیں پر دسترخواں بچھایا۔''

### ٣٦\_ جبرئيلِ امين العَلَيْكُ كا شوقِ زيارت

سورة الضحیٰ کا شانِ نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بعض اہم حکمتوں کی بناء پر کچھ عرصہ کیلئے سلسلۂ وجی منقطع ہوگیا تو مخافین نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد (ﷺ) کے رب نے (معاذ اللہ) اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس پراللہ تعالیٰ نے سورہ الفحیٰ نازل فرمائی۔ جب جبریل امین ایک اس سورہ مبارکہ کی صورت میں رب کریم کا پیار بھرا پیغام لے کر آئے تو آ ہے ﷺ نے فرمایا:

ماجئت حتى أشتقت إليك \_

"(اے جبرئیل!) تم نے آنے میں اتن در کر دی کہ مجھے تمہاری ملاقات کا اشتباق ہونے لگا۔"

اس پر جریل امین الطیفالانے عرض کیا:

و أنا كنتُ أشد إليك شوقاً، و لكنى عبد مأمور و ما نتنزل إلا بأمر ربك \_(1)

'' یا رسول الله! مجھے آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق آپ سے بڑھ کرتھا مگر میں حکم کا غلام ہوں اور آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہو سکتے۔''

میانِ عاشق و معشوق رمزیست کراماً کاتبین را هم خبر نیست

(۱) ا۔خازن ،تفسیر ،۴۸۵:۴۸

۲\_ قرطبی ، الجامع لاحکام القر آن، ۹۴:۲۰ ۳\_ بغوی، معالم التز مل، ۴۰: ۹۸

(الله اور اس کے محبوب ﷺ میں را زو نیاز کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس کی خبر کرا ماً کاتبین کو بھی نہیں ہوتی۔)

# ٢٣٥ أينهُ محبوب على مين محبوب على كي صورت نظر آتي

ا مام آلوی رحمة الله علبه نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وجب محبوب کی یادستاتی تو وہ آپ کے دیدارِ فرحت آثار کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور آپ کی کو مبارک ججرول میں تلاش کرتے۔ اُمہاتُ المونین رضی الله علهن سے عرض کرتے کہ ہمیں آپ دیدارِ محبوب کے بغیر چین نہیں آرہا۔ چنانچہ بعض اوقات حضرت میمونہ رضی الله عله آپ کی زیرِ استعال رہنے والا آئینہ لاتیں۔ جب صحابہ کاس آئینے کو دیکھتے تو بجائے آپ آپ کو دیکھتے کے محبوب خدا کے کو والے آئینہ لاتیں۔ جب صحابہ کاس آئینے کو دیکھتے تو بجائے آپ آپ کو دیکھتے کے محبوب خدا کے کو والے آپ آپ کو دیکھتے کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

"روایت ہے کہ (جب محبوب کریم ﷺ کی یاد) بعض صحابہ ﷺ (کورٹرپاتی اور وہ) رسول اللہ ﷺ کی زیارت چاہتے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنها کے ہاں آ جاتے۔ وہ آپ ﷺ کا ذاتی آئینہ اس صحابی کو دے دیتیں۔ جب وہ صحابی اس آئینہ مبارک کو دیکھتا تو بجائے اپنی صورت کے اُسے رسول اللہ ﷺ کی صورت مبارک نظر آتی۔"

# ۳۸ بعدازمحبوب ﷺ آرز وجینے کی کیا کروں؟

حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ ایک خاتون آپ ﷺ کے روضۂ اقدس کی زیارت کے لئے آئی اور مجھ سے کہنے لگی:

(۱) آلوسی، روح المعانی،۲۲: ۳۹

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

اِ کشفی لی قبر رسول الله، فکشفته لها، فبکت حتی ماتت (۱)

"مجھے حجرهٔ انور کھول دیں (میں سرور دو عالم کے مزارِ اقدس کی زیارت کرنا
عیا ہتی ہوں۔) میں نے اسے کھول دیا۔ وہ عورت ( ہجر رسول کے صد مے
ہے) بہت روئی حتی کہ واصل بحق ہوگئی۔'

## ٣٩ ـ سالا رِ کاروانِ عشق حضرت اولیس قرنی ﷺ کا جذبِ دروں

حضرت اولیں قرنی کے کا نام ہونٹوں پر آتا ہے تو دیدہ و دل میں خوشبو کے چراغ جھلملانے لگتے ہیں اور لیکیں اس عاشق رسول کے احترام میں جھک جاتی ہیں۔ جنگ اُحد میں جب نبی اگرم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے اور اس سے عاشق رسول تک بیخی تو انہوں نے ایک ایک کرکے اپنے سارے دانت شہید کر ڈالے کہ معلوم نہیں میرے آتا کے کا کون سادانت شہید ہوا ہو گا۔ حضرت اولیںِ قرنی کے کو بظاہر نبی محران مال کے نیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن چٹم تصور ہر لمحہ حضور نبی اکرم

حضرت اولیسِ قرنی کی قرن کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنی ضعیف والدہ کو تنہا چھوڑ کر طویل سفرا ختیار نہیں کر سکتے تھے اور پھر یہ خیال بھی دامنگیر تھا کہ حضور نبی اکر میں پہنچ کر نبی آخر الزماں کی کے جلووں کی تاب بھی لاسکوں گا کہ نہیں۔ آتائے مختشم کی کوبھی اولیس قرنی کی سے بے حد محبت تھی۔ آپ کی کا فرمان تھا کہ قرن میں اولیس نام کا ایک شخص ہے، جو روزِ محشر بنو ربیعہ اور بنومضر کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری اُمت کے لوگوں کی شفاعت کر ےگا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تا جدارِ کا کنات کے اس غلام سے کئنی محبت فرماتے ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کے فرمایا:

٢- ابن جوزي، صفوة الصفوه ٢٠: ٣٠ ٢٠، رقم: ٢٠ ٣٠

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ابه قاضی عیاض، الشفاء،۳:۰۷۵

إن خير التابعين رجلٌ يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض فمروه فليستغفرلكه (١)

"تابعین میں سب سے افضل شخص ایک آدمی ہے، جس کا نام اولیں ہوگا، اور اُس کی والدہ (حیات) ہے، اُس کی بیاری ہے، پس اُس سے کہو کہ وہ تہارے لئے مغفرت کی دُعا کرے۔"

تاجدار انبیاء ﷺ کے حکم کے مطابق سیدنا عمر فاروق ﷺ اور سیدنا علی المرتضلی ﷺ اس عاشق رسول کے پاس بہنچ گئے، اس وقت حضرت اولیسِ قرنی ﷺ بارگاہِ خُداوندی میں سجدہ ریز تھے۔ اصحاب رسول ﷺ نے اُنہیں حضور ﷺ کا سلام پہنچایا اور حضور ﷺ کی اُمت کی خاطر دعا کے لئے عرض کیا۔ (۲)

# مه ایک یهودی عالم اور حسرت دیدار مصطفیٰ ﷺ

سیدنا ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا

(۱) المسلم، الصحيح ، ۱۹۲۸ و ، کتاب فضائل الصحاب، رقم: ۲۵۴۲

٢ حاكم، المتدرك، ٣٤٢ ٢٥، قم: ٢٧٥

سراحمه بن حنبل، المسند، ۱: ۳۸

٧ \_ ابن سعد ، الطبقات الكبريٰ ، ٢ : ١٦٣٠

۵\_ابن حجرعسقلانی، الاصابه، ۱: ۲۲۰

(٢) ارابن اني شيبه، المصف، ٧: ١٩٥٨، رقم: ٣٢٣٨٣

٢ ـ ابويعلي، الميند ، ا: ١٨٥/٨ ١٨، قم: ٢١٢

سربيهق، شعب الإيمان، ۵: ۳۲۱، رقم: ۹۷۹۸

٣ \_ ابونعيم، حلية الاولياء،٢: • ٨٢\_٨

۵ - این عساکر، تاریخ، ۲:۵ ۱۲۲ - ۱۲۱

آیا۔اس نے اپنی سواری کومسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا:

السلام عليكم و رحمة الله! هل فيكم محمد رسول الله؟(١)

''تم پر سلامتی اور الله کی رحمت نازل ہو، کیا تم میں الله کے رسول محمد (ﷺ) موجود ہیں۔''

حضرت على رفيه نے فرمایا:

أيها السائل عن محمد (عَلَيْكُ )! ماذا تريد منه؟

"اے حضور ﷺ کے بارے بوچھنے والے! تجھے آپ ﷺ سے کیا کام ہے؟"

اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور آسی (۸۰) سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محد (ﷺ) کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہوکر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔

و قد جئتُ أطلب الإسلام على يدهـ

"اور میں آپ (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعتِ اسلام کیلئے حاضر ہوا ہوں۔"

حضرت علی ﷺ نے اسے بتایا کہ آپ ﷺ کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا:

هل فيكم قرابة محمد؟

"کیاتم میں ان کی اولا د ہے؟"

حضرت علی کے حضرت بلال کے سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها کے یاس کے جاؤ۔ وہاں جاکر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں

(۱) ابن عسا کر، تاریخ،۳۲:۱

منهاج انٹرنیپ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

آپ ﷺ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔حضرت سیدہ عالم رضی اللہ عنها نے اپنے شہزا دے امام حسین ﷺ سے فرمایا:

هاتِ الثوب الذى توفى فيه رسول الله عَلَيْكِيْكُم، فجآء، فأخذه الحبر و ألقاه على وجهه وجعل يستنشق ريحه، و يقول: بأبى و أمى من جسد نشف فيه هذا الثوب.

''وہ کپڑالاؤ جو آپ ﷺ نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑالایا گیا تو اس عالم نے اسے اپنے چرے پر ڈال لیا۔ وہ اس کی خوشبو کوسونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ اس صاحبِ ثوب پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔''

اس کے بعد حضرت علی ، سے مخاطب ہو کر کہنے لگا:

صف لى صفة رسول الله حتى كأنى أنظر إليه

''حضور کے اوصافِ جیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔''

یہ بات س کر حضرت علی ہائے جذبات پر قابونہ رکھ سکے۔

فبكى على بكاء شديداً و قال: والله! لإن كنت مشتاقاً إلى محمد عَلَيْكِ فأنا أشوق إلى حبيبي منك \_(١)

'' حضرت علی ششدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے گگے: اے سائل خدا کی فتم! آپ کی زیارت کا جس قدر مجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اسیخ حبیب کی ملاقات کا شوق ہے۔''

بعد ازاں سیدناعلی المرتضٰی ﷺ نے حضور نبئ اکرم ﷺ کے حلیہ اور سرا پا مبارک کا

(۱) ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمثق الكبير، ۳۴۳،۳۴۲:۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

ذکر بڑی تفصیل سے فر مایا، جس کی من وعن تصدیق اس یہودی عالم نے سابقہ کتب ساوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔

# وصال محبوب ﷺ برسواري كاغم

شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمہ اللہ علیہ تاجدار کا ننات ﷺ کے وصالِ مبارک کے بعد ہجروفراق کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وناقهٔ آنحضرت علف نمیخورد وآب نمی نوشید تاآنکه مُرد از جمله آیاتی که ظاهر شد بعد از موتِ آنحضرت آن حماری که آنحضرت گاهی بران سوار میشد چندان حزن کرد که خود را درچاهی انداخت (۱)

"آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کی افٹنی نے مرتے دم تک کچھ کھایا اور نہ پیا۔آپ ﷺ کے وصال کے بعد جو عجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ جس دراز گوش پر آپ ﷺ سواری فرماتے تھے وہ آپ ﷺ کراتی میں اتنا مغموم ہوا کہ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگادی اور اپنی جال حال آفریں کے حوالے کردی۔''

### أسنتنِ حنانه: ايك ايمان افروز واقعه

اسلام کے ابتدائی دور میں آقا دوجہاں کم مسجدِ نبوی میں کھجور کے ایک خشک سے کے ساتھ طیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے سے اور اس طرح آپ کھی کی دیر کھڑے رہنا پڑتا۔ صحابہ کرام کی کوآپ کھی کی بید مشقت شاق گزری۔ ایک صحابی جس کا بیٹا بڑھی تھا، نے حضور کھی کے لئے منبر بنانے کی درحواست کی تاکہ اُس پر بیٹی کرآپ کھی خطبہ دیا

(۱) اعبدالحق محدث دہلوی، مدارج النوہ، ۲: ۳۳۳ ۲ - حلمی، السیرۃ الحلدیہ، ۳۳۳۳

\*(b. /

کریں۔ آپ ﷺ نے اس درخواست کو پذیرائی بخشی، چنانچہ حضورﷺ نے کھجور کے تنے کو چھوڑ کر اس منبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ اس تنے سے گریہ و زاری کی آ وازیں آنے لگیں۔ اُس مجلسِ وعظ میں موجود تمام صحابہ کرامﷺ نے اُس کے رونے کی آ واز سنی۔ آ قائے دوجہاں ﷺ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو منبر سے اُتر کر اس ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اُسے اپنے دست ِ شفقت سے تھی دی تو وہ بچوں کی طرح سکیاں بھرتا ہوا جیب ہو گیا۔ (۱)

اُس ستون کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر دضی اللہ عنهماکی روایت اس طرح ہے:

كان النبى عَالِيْكُ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحوّل إليه فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه (٢)

"رسالت مآب ﷺ ایک مجور کے تئے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ ﷺ اُسے چھوڑ کرمنبر پرجلوہ افروز ہوئے ۔اُس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ آپ ﷺ اُس کے پاس تشریف لے گئے اور اُس پر دستِ شفقت رکھا۔"

حضرت جابر بن عبرالله رضى الله عنهمات كى كيفيت بيان كرتے بين: فصاحت النخله صياح الصبى، ثم نزل النبي عَلَيْكُ فضمها إليه،

۲ ـ دارمي، السنن، ۱: ۲۹، رقم: ۳۲

٣\_ طبراني، أنتجم الاوسط،٢:٣١٧، رقم: ٢٢٥٠

(۲) ا بخاری، الصحح،۳۲۲ ۱۳۱۰، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۹۰

۲ ـ ترمذي ، الحامع الصحيح ، ۵۹۴:۵ ، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۲۷

۳\_ابن حیان، آنیج ، ۱۳۵:۳۳۸ ، رقم: ۲۵۰۲

، السنن الكبري، ١٩٥٠، رقم: ٩ ٩٨ ٥ a ٣٠

<sup>(</sup>۱) ا۔ ابن ماحہ، ۱:۵۵

تئن أنين الصبى الذى يسكن (١)

"کھجور کے تنے نے بچوں کی طرح گریہ و زاری شروع کر دی تو حضور ﷺ منبر سے اُتر کر اُس کے قریب کھڑے ہو گئے اور اُسے اپنی آغوش میں لے لیا،

اس مروہ تنا بچوں کی طرح سسکیاں لیتا خاموش ہو گیا۔'' اس مروہ تنا بچوں کی طرح سسکیاں لیتا خاموش ہو گیا۔''

. حضرت انس بن ما لک اور حضرت جابر بن عبدالله ﴿ اُس تنع کی کیفیت بیان

كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

فسمعنا لذالك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء

النبى عَالِيلَهُ فوضع يده عليها فسكنت (٢)

''ہم نے اُس سے کے رونے کی آواز سی، وہ اُس طرح رویا جس طرح کوئی اُونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے ختی کہ آپ ﷺ نے تشریف لا کر اُس پر ابنا دست شفقت رکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔''

صحابه کرام ﷺ فرماتے ہیں:

#### لولم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة\_ (٣)

(۱) ا بخاری، ایجی ۱۳:۳،۳ اتم : ۳۳۹۱

٢\_ بيهق، إسنن الكبرى، ١٩٥، رقم ٥٢٨٩

(۲) اله بخاری، الحیح،۳۰،۳ اسلا، کتاب المناقب، رقم :۳۳۹۲

۲\_ دارمی، السنن، ۱: ۳۰، رقم: ۴۳

سربيهق، اسنن الكبري، ۱۹۵۰، رقم: ۱۹۸۸

۳ ـ ابن سعد، طبقات الكبري، ۱:۲۵۳

۵\_ابن جوزي، صفوة الصفوه، ۱:۹۸

( m ) اله ابن ماجيه، السنن، انه ۴۵ ، كتاب ا قلمة الصلوة والسنة فيها، رقم: ١٣١٥

۲\_احمد بن حنبل،المسند، ۳۹۳۱

سر\_ابن ابی شیبه، المصنف ، ۲:۹۱۹، رقم: ۲ ۱۲ س

٣ ـ ابويعلى، المسند ، ٢:١٩ ١١ ، رقم :١٩ ٣٣٨

۵\_عبد بن حميد، المسند ، ۱:۲۹۹ ، رقم: ۱۳۳۷

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

''اگر آپ ﷺ اس ستون کو بانہوں میں لے کر چپ نہ کراتے تو قیامت تک روتا رہتا۔''

یہ آپ ﷺ کی پشت ِ اقدس کے کمس کا اثر تھا کہ ایک بے جان اور بے زبان ککڑی میں آثار حیات نمودار ہوئے جس کا حاضرینِ مجلس نے اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہی الله عنهما سے مروی حدیثِ مبارکہ میں اس طرح

يں:

كان جذع نخلة فى المسجد يسند رسول الله عَلَيْكُ ظهره إليه إذا كان يوم الجمعة أوحدث أمر يريد أن يكلم الناس، فقالوا: ألانجعل لك يارسول الله شيئاً كقدر قيامك، قال: لا، عليكم أن تفعلول فصنعوا له منبراً ثلاث مراق قال: فجلس عليه، قال: فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله عَلَيْكُ، فالتزمه و مسحه حتى سكن ـ (۱)

" مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم ﷺ خطبہ پڑھنے کے لئے جمعہ کے دن یا کسی الیے وقت میں جب لوگوں کوکوئی حکم الی پہنچانا ہوتا، مجبور کے ایک ستون سے پشت مبارک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ صحابۂ کرام ﷺ نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کے لئے کوئی ایسی شے تیار کی جائے جس پرآپ کھڑے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایسا کر سکتے ہوتو اجازت ہے۔ چنانچہ تین درجوں والا ایک منبر تیار کرایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبدما کہتے ہیں کہ جب آپ ﷺ اُس پر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھنے گے تو ستون سے رونے کی آواز سنی گئی۔ آپ ﷺ فوراً منبر سے اُترے، اُسے سینہ سے لگایا اور جسیا کہ بچوں کے چپ کرانے کے لئے کیا جاتا ہے) اُس پر مجت اور شفقت سے ہاتھ کھیرتے رہے، یہاں تک کہوہ پر سکون ہوگیا۔''

(۱) احمد بن حنبل، المسند ،۹:۲۰ ۱

# مثنوی مولانا روم : هجر نبی کا پیکر شعری

مولانا روم نے اِسی واقعہ کو اپنے پیار بھرے اشعار میں بیان کیا ہے۔قار کین کی رہے ہے۔ قار کین کی دیجیں کے لیے مع ترجمہ حاضر ہیں:

استنِ حنانه در هجرِ رسول ناله میزد همچو اربابِ عقول (رسولِ یاک ﷺ کے فراق میں مجور کا ستون انبانوں کی طرح رودیا۔)

درمیانِ مجلسِ وعظ آنچناں کزوے آگاہ گشت هم پیر و جواں (وہ اس مجلس وعظ میں اس طرح رویا کہ تمام اہل مجلس اس بر مطلع ہوگئے۔)

در تحیر ماند اصحابِ رسول کز چه مے نالد ستوں با عرض و طول (تمام صحابہ حیران ہوئے کہ بیستون کس سبب سے سرتا یا محو گریہ ہے۔)

گفت پیغمبر چه خواهی اے ستوں گفت جانم از فراقت گشت خوں

(آپ ﷺ نے فرمایا: اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا: میری جان آب کے فراق میں خون ہوگئی ہے۔)

مسندت من بودم از من تاختی بر سرِ منبر تو مسند ساختی (پہلے تو میں آپ کی مند تھا، آپ نے مجھ سے کنارہ کش ہوکر منبر کو مند بنالیا۔)

پس رسولش گفت کای نیکو درخت شده باسر تو همراز بخت گرهمے خواهی ترا نخلے کنند شرقی و غربی ز تو میوه چنند (آب نے فرمایا: اے وہ درخت جس کے باطن میں خوش بختی ہے، اگر تو حاہے تو تجھ کو پھر ہری بھری تھجور بنادیں حتی کہ مشرق و مغرب کے لوگ تیرا کپل کھا کیں۔)

یا دراں عالم حقت سروے کند تا ترو تازه بمانی تا ابد (یا الله تعالی تحقی ا گلے جہاں بہشت کا سرو بنا دے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تروتازہ رہے۔)

گفت آن خواهم که دائم شد بقاش بشنو اے غافل کم از چوہے مباش (اس نے عرض کیا: میں وہ بننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے۔ اے غافل! تو بھی بیدار ہواور ایک خشک ککڑی سے پیچیے نہرہ جا ﴿ یعنی جب ایک ککڑی دار البقاء کی طلب گار ہے تو انسان کو تو بطریق اولی اس کی خواہش اور آرزو کرنی ۔ جا پئتے ﴾۔)

آں ستون را دفی کرد اندر زمین تاچو مردم حشر گردد يوم ديس (اس ستون کو زمین میں دفن کردیا گیا، تا کہ قیامت کے دن اسے انسانوں کی طرح اٹھایا جائے۔)

(۱) مولائے روم، مثنوی :۵۲، وفتر اوّل

اب جہارُم

محبوب خدا ﷺ کی محبوب ادائیں

گزشتہ صفحات میں سرکار دو جہاں تاجدار کون ومکاں حضور نبی اکرم ﷺ کے بے مثال حسن و جمال اور سرایائے اقدس کا ذکر جمیل تفصیل سے گزر چکا ہے، جس سے بیہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے اس بزم استی میں آپ ﷺ کو ابیا شاہکار بنا کر بھیجا جس کی نظیر کا کوئی تصور حیط خیال میں آ سکتا ہے نہ عالم امکان میں اس جبیبا محبوب کوئی دوہرا ہوسکتا ہے۔

#### مصحفر را ورق ورق دیدم هيچ سورت نه مثل صورتِ اوست

حضور ﷺ کا دل آ ویز پیکرحسن و جمال اور مرقعٔ زیب و رعنائی ہر دور میں اہل ایمان کی توجہ اور والہا نہ عقیدت وثیفتگی کا مرکز ومحور رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ اس مات کا ادراک حاصل کرنے کے بھی مشاق سے کہ آپ ﷺ مقام محبوبیت پر فائز ہونے کے باوجود اپنے صحابہ اور دیگر عام انسانوں کے ساتھ کیسے گھل مل کر رہتے تھے! آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا بینا، سونا جا گنا، رئن مہن، بود و باش اور عام انسانی رویے کیسے تھے! آپ ﷺ کا لباس، کھانے کے برتن، سواری کے جانورا ور روزم ہ زندگی کے دیگرمعمولات و مشاغل کس نوعیت اور انداز کے تھے! بظاہر چھوٹی نظر آنے والی یہ یا تیں محبوب رب ذوالحلال کی وہ ادائیں ہیں، جن کا تذکرہ عشاق مصطفیٰ ﷺ کے لئے نہصرف حرز جاں ہے بلکه انہیں سنت نبوی ﷺ جان کر اِن رغمل پیرا ہونا وہ توشئہ آخرت سمجھتے ہیں۔حضور نئ اكرم ﷺ كى حسين و دكش ادا ئيس غلامان رسول ﷺ كوكتنى محبوب ميں اس كا انداز ہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ عله نے ساری زندگی خربوزہ کھانے سے اس لئے گریز کیا کہ انہیں اس بات کاعلم نہ ہوسکا تھا کہ حضور ﷺ نے خربوز ہ کیسے کھایا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کا ذکر بزبان شعر یوں کیا ہے:

کاملِ بسطام در تقلیدِ فرد اجتناب از خوردنِ خربوزه کرد

آج بھی اہل ایمان حضور ﷺ کی ان اداؤں کو دہرانا نہ صرف باعثِ سعادت بلکہ اپنے ایمان کی شکیل کا ذریعہ گردانتے ہیں۔

## ا\_مزاج اقدس

حضور نبی اکرم ﷺ کے مزاحِ اقدس میں رقت، نرمی اور گداز کا عضر بدرجہ اتم دیکھا جاسکتا تھا۔ اس کا خمیر عفقِ البی سے اٹھایا گیا تھا۔ آپ ﷺ سرتا پا رحمت تھے، اتنے شفق اور نرم خوکہ تختی نام کو بھی نہیں پائی جاتی تھی، اور خودستائی وخود نمائی کا شائبہ تک آپ ﷺ کی ذاتِ مقدسہ میں نہیں تھا۔ آپ ﷺ کے مزاحِ مبارک میں فطری طور پر جلال و جمال کا ایک حسین امتزاح پایا جاتا تھا لیکن جہاں تک معمولات روز و شب کا تعلق ہے عملاً جمال کی کیفیت غالب دکھائی دیتی تھی۔

سیدنا علی المرتضی عرم الله وجهد آپ ﷺ کے اوصاف جمیلہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أجود الناس صدرًا، و أصدق الناس لهجةً، و ألينهم عريكةً (١)

(۱) اـ ترندي، الجامع الصحح، ۵: ۹۹۹، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۳۸

۲\_ تر مذی ، الشمائل المحمدیه، ۱: ۳۳ ، رقم: ۷

٣- ابن الى شيبه المصنف، ٢: ٣٢٨، رقم: ٥٩٨٠

٣ ـ بيهقي ،شعب الإيمان،٢: • ١٥، رقم: ١٢١٥

۵ ـ ابن مشام، السيرة النبويه،٢: ٢٥٨

۲ \_ ابن عبدالبر، التمهيد ،۳۰ س

۷- ابن سعد ، الطبقات الكبري ، ۱: ۴۲

۸\_ابن جوزی، صفوة الصفوه ، ۱: ۱۵۴،۱۵۳

←

'' حضور الله ول کے سب سے بڑھ کر تخی، زبان میں سب سے بڑھ کر سے اور مزاج کے سب سے بڑھ کر زم تھے۔''

حضور ﷺ عمراج اقدس کا کماحقہ ادراک تو ممکن ہی نہیں، البتہ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ آپ ﷺ پیکر فقر وغنا تھے، عجز واکسار آپ ﷺ کی دِل نواز شخصیت کا جزوِ لا نفک تھا، آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام ﷺ سے کام لیا کرتے تھے اور بعداز خُدا بزرگ تُو کی کے منصبِ جلیلہ پر رونق افروز ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں میں گھل مل جایا کرتے تھے۔حضورﷺ کا بیرطرز عمل آپ ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ میں اعتاد پیدا کرتا اور وہ خود اعتادی سے زندگی کا سفر جاری رکھتے۔

حضور ﷺ اپنی مجلسی زندگی میں مساوات کا کامل ترین نمونہ سے، اپ عمل سے کسی میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے دیتے، آپ ﷺ کا سیرت و کردار طبقاتی کشکش اور قبائلی و نبلی تفاخر اور مباہات سے بیسر پاک تھا۔ غریبوں، مسکینوں اور معاشرتی طور پر کم تر حیثیت کے لوگوں سے یوں گھل مل جاتے کہ مجلس میں ہر شخص کو ساجی مرتبہ سے قطع نظرا پنی بات گھل کرکرنے کی اجازت تھی، اپنے ما فی اضمیر کے اظہار میں کسی پرکوئی پابندی نہ تھی۔ آپ گی مجلس میں ہر سطح پر جمہوری شعور کو فروغ ملتا اور حقوقِ انسانی کی پاسداری کا عملی اہتمام ہوتا۔ آپ گی کی پغیبرانہ زندگی جس انقلا بی جدوجہد سے عبارت تھی اس سے ہر قدم پر مساوی انسانی حقوق کا درس ملتا ہے۔ ہر فردا پنی حاجت بیان کرتا اور آپ کی مکنہ حد تک ہر ایک کی دیگیری فرماتے۔ ایک و بینی کی ایس مثالیں قائم کیس جو ہر دور کے لئے لائق تقلید ہیں۔ دوہروں کا سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا دینا، ہمسایوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لئے بازار سے سودا سلف خرید کر لانا، بکریوں کا دودھ دوہنا، اپنے جوتے خیال رکھنا، ان کے لئے بازار سے سودا سلف خرید کر لانا، بکریوں کا دودھ دوہنا، اپنے جوتے خود مرمت کرنا، مسکینوں اور بینیوں کی دیگیری کرنا، غلاموں پر شفقت اور محروم المعیشت خود مرمت کرنا، مسکینوں قان میں معاونت کرنا آپ ﷺ کا روز مرہ کا معمول تھا۔ آپ ﷺ

۳۹: ۲۹: این کشیر، البدایه والنهایه، ۲۹: ۲۹ ۱- حلمی ، السیر ة الحلهیه ،۳۲: ۴۲۸ مجلس میں اینے لئے امتیازی جگه پیندنه کرتے بلکہ جہاں جگه ملتی بیٹھ جاتے۔

حضرت ابو ذرغفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ يجلس بين ظهرى أصحابه، فيجئ الغريب فلا يدري أيهم هو، حتى يسأل (١)

''حضور ﷺ اینے صحابہ کرام ﷺ کے درمیان اس طرح گھل مل کر تشریف فرما ہوتے کہ اجنبی لوگ آتے اور آپ ﷺ کو پیجان نہ سکتے حتی کہ آپ ﷺ کے بارے میں سوال کرتے۔''

# ۲\_حسن تکلم اور شیریں گفتاری

آ قائے دو جہاں حضور رحمت عالم ﷺ کی گفتگو اس قدرشیر س، دکش اور دلآ ویز ہوتی کہ اس کا ہر ہر لفظ سامع کے دل میں ترازو ہو جاتا۔حسن تکلم میں اس قدر دککشی و رعنائی یائی جاتی که شهد کی مٹھاس بھی پیچھے رہ جاتی، بات کو زیادہ طول دیتے نہ بالکل اختصار ہی سے کام لیتے بلکہ آپ ﷺ کی گفتگو اپیا حسن اعتدال لئے ہوتی کہ ہرنکتہ وضاحت سے کھل کر سامنے آجاتا، اور مخاطبین کے لئے کسی قتم کا الجھاؤ اور إبہام باقی نہ ر ہتا۔ آپ ﷺ کے کلام کا ہر لفظ اتنا یُر تا ثیراور یُرمعنی ہوتا کہ اس کا بے ساختہ بن دلوں میں اترتا چلا جاتا۔ ہر شخص آ یے ﷺ سے شعور وآ گہی کی دولت لے کر اٹھتا اور ماضی

(۱) ا ـ ابوداؤد، السنن، ۲۲۸، کتاب السنه، رقم: ۲۹۸۸

۲\_ نسائي، السنن، ۱۰: ۱۰، كتاب الإيمان وشرائعه رقم: ۴۹۹۱

سو\_ نسائی، السنن الکبری، ۴۴۲:۳، قم: ۵۸۷۴

سم بيزار، المسند ، 9: 19سم، رقم: 4-40

۵ ـ اسحاق بن راهوريه، المسند ، ۱: ۹ ۲۰ ، رقم: ۱۶۵

۲ ـ ابن منده ، الایمان ، ۱: ۱۲۳ ، رقم : ۱۲۰

۷\_مروزی ، تغظیم قدرالصلو ق،۱:۵ ۳۸، رقم: ۳۷۸

٨\_سمعاني، ادب الإملاء والاستملاء، ١: • ٥

الضمير سجھنے میں کسی تشکّی کا احساس نہ رہتا۔

أم المؤمنين سيره عا كشه صديقه رضي الله عهافرما في بين:

ما كان رسول الله الله الله الله الله الله الله كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس إليه (١)

"حضور نبی اکرم علی تمهارے مانند تیزی ہے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے بلکہ آب ﷺ اس طرح كلام فرمات كه تفتكو كا هر كلمه واضح اور جُدا ہوتا اور ياس بنصنے والاشخص أسے یاد کر لیتا تھا۔"

تاحدار کائنات ﷺ نہ صرف ہریات کھول کھول کر بیان فرماتے بلکہ بیا اوقات گفتگو کے اہم نکات کو مخاطبین کے دلول میں اُتار نے کے لئے بار بار دہراتے۔سیدنا انسے سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کامعمول تھا کہ گفتگو تین ہار دہراتے تھے:

كان رسول اللهُ عَلَيْكُ يعيد الكلمة ثلاثاً لتُعقل عنه (٢)

(۱) ايتر مذي،الشمائل الحمدية، ۱۸۳۱، قم: ۲۲۴

۲ ـ ترمذي، الجامع الميحيح، ۵: ۲۰۰، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۳۹

٣\_ ابوداؤد، السنن، ٢٦١٠، كتاب الأدب، قم: ٣٨٣٩

۾ پنيائي ، السنن الکبري ، ۲: ۹ ٠١ ، رقم : ۲۴۵ •۱

۵\_احمد بن حنبل، المسند، ۲۵۷:۲۵

۲\_اسحاق بن راهویه، ۹۸۳:۳ ، رقم: ۴۰۷۱

ے۔ بیہی، السنن الکبری، ۳: ۷۰۷، قم: ۵۵۴۷

٨ ـ سيوطي ، الحامع الصغير، ١: ٣٥، قم: ٢٩

9 ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١: ٥٧٣

٠ اـ ابن قيم، زادِ المعاد، ا: ١٨٢

(٢) ايترندي، الجامع الصحيح، ٥: ٠٠٠ ، ابواب المناقب، رقم: ٣٦٨٠ ۲ بخاری، ایجی ۱: ۴۸، کتاب العلم، رقم: ۹۴

''حضورﷺ (بعض اوقات) کلام کو (ضرورت کے مطابق) تین مرتبہ دُ ہراتے

تاكه (آپ ﷺ كے) مخاطبين أسے اچھى طرح سمجھ ليں۔''

حضور ﷺ کی رعنائی و دلآویزی میں و دلی ہوئی پُرنور گفتگو کا ذکر حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ان الفاظ ميس كرتے ہيں:

كان رسول اللهُ عَلَيْكُ إذا تكلّم رُئي كالنّور يخرج مِن بين ثناياه\_(۱)

...... ۳. ترمذی ، الشمائل المحمد په ۱۸۲: ۱۸

۴ ـ حاكم ،المتدرك،۴:۴ ۴، ق. ۲۷۲۷

۵\_ابن حجرعسقلانی، فتح الباری، ۲: ۱۹۷

٢\_سيوطي، الجامع الصغير، ١:١٣٨١، رقم: ٦٢٥

۷\_ سيوطي، الديباج، ۲: ۴۴۴ ، رقم: ۲۵۸

۸ ـ اساعیلی، مجم اشیوخ، ۱: ۴۵۰، رقم: ۱۰۵

9\_نو وي، ثرح صحيح مسلم، ٢٣١١

• العظيم آبادي، عون المعبود، ٣١٣ mlm

ااـ زرقاني، شرح الموطا، ۲: ۱۳

(۱) ابترفذی،الشمائل المحمدیه،۱:۱۸

۲\_ دارمی، السنن، ۱: ۴۴، رقم: ۵۸

س طبراني، أنحجم الاوسط، ا: ۲۳۵، رقم: ۷۶۷

سم مبتتمي ،مجمع الزوائد ، ۸ : **9 - ۱**۷

۵\_سيوطي، الجامع الصغير، ١: ٢٩

۲\_بيهق، ولائل النبوه ،ا:۲۱۵

۷- ابن جوزي، الوفاء: ۴۵۸، قم: ۷۹۷

۸ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: کا

9 - حلبي، السيرة الحلبية، ١٠٠٠ ١٣٣٦

• ا ـ مناوى، فيض القدير، ٢:٥ ـ

' حضور ﷺ جب کلام فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔''

حضرت ہند بن الی بالدی حسنین کریمین رضہ الله عندما کے مامول تھے، اوصاف مصطفیٰ ﷺ کے حوالے سے آپﷺ نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔سیدنا حسن بن علی رضی الله عندانے اپنے مامول جان سے اپنے نانا جان علی کے انداز گفتگو کے بارے میں دربافت كما تو أنهون نے فرمایا:

كان رسولُ اللهُ عَلَيْكِ طويل السكتِ، لا يتكلّم في غيرِ حاجةٍ، يفتتح الكلام و يختمه باشداقه، و يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول و لا تقصير، ليس بالجافي و لا المهين-(١)

'' حضور ﷺ طویل سکوت فرمانے والے تھے ( یعنی آپ ﷺ خاموش طبع تھے )، بلا ضرورت گفتگونه فر ماتے، آغازِ كلام اور أس كا اختتام دبن مبارك كى جانبول اور کناروں سے ہوتا (یعنی ہر کلمہ کی ادائیگی کلمل طور پر ہوتی )۔حضور اللہ کا کلام اقدس حامع الفاظ يرمشمل ہوتا (يعنی مخضر کلمات ہوتے مگر معانی ومطالب کا ایک سمندرایخ دامن میں سمیٹے ہوتے)، نیز کلمات میں باہم مناسب فاصلہ

> (۱) اــ ترمذى، إلشمائل المحمد بيه ابه ۱۸ م، قم: ۲۲۲ ۲ طبرانی ، انجم الکبیر،۲۲: ۱۵۷، قم: ۴۱۴ سربيهق،شعب الإيمان،٢: ١٥٥، رقم: ١٣٠٠ سم ينيثمي، مجمع الزوائد، ٨:٢٧٣ ۵ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ۱: ۴۲۲ ۲ ـ ابن کثیر ،البدایه والنهایه، ۲: ۳۲ ٧- حلبي، السيرة الحلبيد، ١٠٠٠ ٢٩٨٨ ۸\_ابن حبان، الثقات، ۲: ۱۲۷ 9\_ ابن جوزي، صفوة الصفوه ، ١: ١٥٥

> > • ابه ابن قیم، زاد المعاد، ا: ۱۸۲

ہوتا ( تا کہ سامعین اچھی طرح سُن اور سمجھ سکیں) اور یاد رکھ سکیں، الفاظ نہ ضرورت سے زبادہ ہوتے اور نہ ادائیگی مقصد سے قاصر (بلکہ حق بلاغت ادا کرتے ہوئے الی گفتگو فرماتے کہ بالکل مقصد پر منطبق ہوتی)۔ آپ ﷺ سخت مزاج تھے نہ کسی کی تذلیل فر ماتے ۔''

أم المؤمنين سيده عا ئشه صديقه رضى الله عهافرماتي بين:

إنّ النبي عُلْبُ كَان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصا هـ (١)

''حضور نبی اکرم ﷺ اِس انداز سے کلام فرماتے کہ اگر کوئی (الفاظ) گننا حیاہتا تو (بآسانی) شار کرسکتا تھا۔"

حضور نیکی اکرم ﷺ جب سکوت اختیار فر ماتے تو چیرہ انور سے وقار وعظمت اور رُعب وجلال جھلکتا، اور کلام فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ سلک گوہر بار میں سے گوبا موتی ڈ ھلک رہے ہوں، کلام میں شہد کی سی مٹھاس ہوتی۔معلم اعظم حضور رحت عالم عظم کی گفتگوئے بے مثال کے حوالے سے اُمِّ معبدرضی الله عنها آپ ﷺ کے حسن و رعنائی کلام کا ذ کرانټا کی خوبصورت اور دکش اندا زمیں کرتی ہیں:

إن صمت فعليه الوقار، و إن تكلم سماه و علاه البهاء أجمل

(۱) ا بخاری، اصحح ۳۰: ۱۳۰۷، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۷۳ ۲\_مسلم، الشجح، ۲: ۲۲۹۸، كتاب الزيد والرقائق، رقم: ۲۴۹۳ سر ابوداؤد، السنن، ۳: ۳۲۰، كتاب العلم، رقم: ۳۶۵۳ ۳ \_ حميدي، المسند ، ۱: ۲۰۱۰ رقم: ۲۴۷ ۵\_ابویعلی، المسند ، ۸: ۱۳۷۱، رقم: ۷۲۷۸ ۲ ـ سيوطي، الحامع الصغير، ا: ۲۹۵ ۷۔ ابن جوزی ، الوفاء : ۷۵۷ ، رقم: ۹۴۷ ۸\_ابن قیم، زاد المعاد، ا: ۱۸۲ 9 ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: ۴۰

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الناس وابهاه من بعيد و احسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر و لا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن (١) "جب خاموش ہوتے تو آپ ﷺ پر وقار ظاہر ہوتا اور جب بولتے تو آپ ﷺ پر چیک طاری ہو حاتی۔ لوگوں میں سے حسین تر ، دُور سے روثن تر ، قریب سے حسین وجمیل تر ،میٹھی یا تیں کرنے والے، الگ الگ، نہ مخضر نہ زیادہ طویل، آپ ﷺ کی ہاتیں گویا لڑی ہے گرتے موتی ہوتیں۔''

أم معبد رضى الله عنها ہى سے ايك اور روايت ميں بدالفاظ بھى منقول ہيں: إذا صمتُ فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه وقار، له كلامٌ كخرزاتِ النظم ـ (٢)

(۱) ارحاكم ، المستدرك ، ١٣٠١ ـ ١٦، رقم: ١٢٧٨

۲ طبرانی، انتجم الکبیر،۴۹:۴۴، قم: ۳۶۰۵

س مبيثمي، مجمع الزوائد، ۲: ۵۷

۴ \_ ابن حبان، الثقات، ا: ۲۶۱

۵\_ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۲۳۱

۲\_ ابونغیم، دلائل النبوه، ۱:۳۸

۷\_ ابن جوزي، الوفايا حوال المصطفىٰ: ۴۵۸، رقم: ۹۶۷

۸ \_طبری، الرباض النضر ه، ۱: ۱۷۸

9\_ابن قيم، زادالمعاد،٣: ٥٦

• ا ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲:۳۱

الـ سيوطي، الخصائص الكبري، 1: •ا٣

(٢) ا ـ ابن عساكر، السيرة النبويه ١٤٨:٣ ا

٢\_طبراني، أنحجم الكبير، ٤٥٠٤، رقم: ١٥١٠

س پیثمی، مجمع الزوائد، ۸:۹ س

۴ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۲۹:۲

۵\_حلبي، السيرة الحلبيه ۲۰: ۲۲۷

''جب آپ ﷺ خاموش ہوتے تو آپ ﷺ پر حسن کا نکھار چھایا ہوتا اور جب آپ ﷺ بولتے تو آپ ﷺ پر وقار کی کیفیت ہوتی، آپ ﷺ کا کلام موتیوں کے ہار کی مثل تھا۔''

# ۳\_تبسم اورخوش مزاجی

حضور ﷺ کے اخلاقِ عالیہ اور اوصافِ حمیدہ میں خوش طبعی، شگفتہ مزاجی اور تہسم فرمانے کی عادت ایک عجیب شانِ دل آویزی لئے ہوئے تھی۔ آپ ﷺ مزاح بھی فرماتے تھے لیکن یہ مزاح ہمیشہ تہذیب کے دائرہ میں رہتا۔ کسی بات پر ہنتے تو ہنسی میں بھی آواز پیدانہ ہوتی بلکہ یہ ایک قتم کا تبسم ہی ہوتا۔

ا حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين:

ما رأيتُ النبي الله مستجمعاً قطُّ ضاحكا حتى أرى منه لَهُواته، إنما كان يتبسم (١)

''میں نے بھی بھی حضور ﷺ کو اس طرح زور سے بنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ

(۱) اله بخاري، التي ۵: ۲۲۲۱، كتاب الأدب، رقم: ۵۲۲۱

٢ مسلم، الحيح ٢١٢:٢، كتاب صلاة الاستنقاء، رقم: ٨٩٩

٣- ابوداؤد، السنن، ٣٢٦: ٣٢٨، كتاب الادب، رقم: ٩٠٩٨

٧- احمد بن حنبل، المسند، ٢٢:٢

۵\_ابن مبارک ، کتاب الزمد ، ۱: ۴۸ ، رقم : ۱۴۸

۲ ـ ابن انی عاصم، کتاب الزید، ۱: ۲۴

٧- حاكم ، المستد رك،٢: ٩٩٥، رقم: ٠٠٧٣

٨\_ طبراني، أنحم الاوسط، ٢٠١١ ، رقم: ٢١٥

9\_بيهقي، السنن الكبري، ١٠٠٠ ١٠، رقم: ١٢٥٨ ٢٢٥

٠١ ـ ابونيم، المسند لمستخرج على صحح مسلم، ٢: ٢٨٨، رقم: ٢٠٢٥

الـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ا: ١٣٠٠

ﷺ كا حلق مبارك ديكي ليتي، (آپﷺ كا منسنا بھي) آپﷺ كا تبسم ہي ہوا كرتا تھا۔''

سیرنا حسین بن زید کلبی اسی مجھی اسی مفہوم میں ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں:

ما رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ ضاحكاً، ما كان إلا التبسم (١)

' میں نے رسول خدا ﷺ کو کبھی قبقہ لگا کر بنتے نہیں دیکھا، آ ب ﷺ کا ہسنا تو بس تبسم ہوا کرتا تھا۔''

سیدنا امام حسین کے اپنے مامول حضرت ہند بن الی بالدی سے حضور کے کے تبسم فرمانے کے بارے میں روایت بیان کی ہے۔ آپ کھ فرماتے ہیں:

سألتُ خالي هنداً عن صفة ضحك رسول الله عَلَيْهُ، فقال: جُلُّ ضحكه التبسم، يُفُتر عن مثل حُبّ الغمام (٢)

" میں نے اینے مامول حضرت ہند بن ابی مالد است دریافت کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے بیننے کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ انہوں نے فر مایا کہ آپ ﷺ کا ہنسا تبسم ہی ہوتا تھا اور مسکراتے تو دانت مبارک اولوں کے دانوں کی طرح آ بدار تروتازہ اورانتہائی سفید وشفاف نظر آتے۔''

آپ ایس سکراتے تو یوں لگتا گویاضحن چن میں گلاب کھل اُٹھے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ کے من خوشی سے پھولے نہ ساتے اور ہر طرف آپ ﷺ کا حسین تبسم آبدار موتوں کی

(۱) ابن جوزي، الوفاء: ۲۵م، رقم: ۸۲۷

(٢) ايان جوزي، الوفا بإحوال المصطفيٰ : ٣٦٥ ، رقم : ٨٢٨

۲- تر مذی ،الشمائل المحمد په، ۱: ۱۸۵، رقم: ۲۲۲

٣\_طبراني ، أمجم الكبير،٢٢: ١٥٦، رقم: ١١٨٣

سم بهیثمی ، مجمع الز دائد ، ۸ : ۲۸ کـ۲

طرح بکھر جاتا۔ بعض دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ کی مسکرا ہٹ کا ایبا انداز بھی ہوتا کہ صحابہ کرام

ا ت الله المريره الله مارك بهى د كيه ليت ـ سيدنا ابو مريره في فرمات مين:

فضحك النبي عَلَيْهُ حتى بدتُ أنيا بُه \_(١)

'' پس حضور نبی اکرم ﷺ اتنا مسکرائے کہ آپ ﷺ کے دانت مبارک نظر آنے ﷺ

۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عهما بیان کرتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے آخر میں لگنے والے ایک شخص کی روداد بیان کرتے ہوئے آقاعله الصلون ولسلام نے تبسم فر مایا: رأیتُ رسولَ الله عَلَیْ ضحك حتی بدتُ نو اجِذُه ۔(۲)
''میں نے دیکھا کہ حضور الله عالی قدر مسکرائے کہ آپ کی مبارک واڑھیں

> (۱) اله بخاری، انتخیم ،۲، ۱۸۴۴، کتاب الصوم ، رقم: ۱۸۳۴ لصه

۲ مسلم، الحيح ۲: ۸۱) كتاب الصيام، رقم: ۱۱۱۱

س\_ ابود اؤد ، السنن، ۲: ۱۳۱۳ ، كتاب الصوم ، رقم : ۲۳۹۲

۴ \_ نسائی ، السنن الکبریٰ ،۲: ۲۱۱، رقم: ۳۱۱۳

۵ ـ مالك بن انس، الموطا، ا: ۲۹۲، رقم: ۲۵۷

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۲: ۲۴۱

۷۔ داری، اسنن ،۲: ۱۹، رقم: ۱۷۱۷

۸\_ دارقطنی ،السنن،۲: ۱۹۰، رقم: ۴۹

٩ ـ ابن حبان، آھيجي ، ٨: ٢٨٩، رقم: ٣٥٢٣

• إلى الى شيبه المصنف ،٢: ٣٢٨، رقم: ٢ ٨٩٥

االطحاوي، شرح معاني الإثار،٢: •١

۱۲ \_ حميدي، المسند ،۲: ۱۲۴، رقم: ۸ • • ۱

٣١\_ طبراني، المحجم الاوسط،٢: ٣٧٥، رقم: ٢٢٣٦

سما بهیمقی،سنن الکبری ،۴۲۱: ۲۲۱ ، رقم: ۲۸۲۹

۵ اـ ابن جارود ، المثقل ، ۱: ۴ ۱۰ رقم : ۴ ۳۸ ۳۸

(۲) ا بخاری، الشخے ، ۵: ۲۴۰۲، کتاب الرقاق، رقم: ۹۲۰۲

\_\_\_\_\_

نظراً نے لگیں۔''

کتبِ سیر و احادیث میں حضور ﷺ کی خوش مزاجی و شیریں بیانی کے ان گنت واقعات درج ہیں، یہ خوش مزاجی اور شگفتہ بیانی اپنے جال نثاروں کی دلجوئی کے لئے ہوتی۔ آپ ﷺ ہرآنے والے ملا قاتی کا خندہ پیشانی سے ملتے، وفود کو خوش آمدید کہتے وقت لبوں پرتبسم کے پھول کھل اُٹھتے، جاں نثار وں کے جھرمٹ میں ہشاش بشاش رہتے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں:

ما رأيتُ أحداً أكثر تبسماً مِن رسولِ الله عَلَيْكُ (١) «مين ني عند تبسماً مِن رسولِ الله عَلَيْكُ (١) «مين ني عند من من عند من من الله عند النه عن

----- ۲\_مسلم، الشيح ، ۱: ۳ کـا ، کتاب الایمان ، رقم: ۱۸۷

٣ ـ تر مذي، الجامع المحيح ، ٢: ١٢ ٧، ابواب صفة الجنه ، رقم: ٢٥٩٥

٣- ابن ماجيه السنن،٢:١٣٥٢، كتاب الزيد، رقم: ٣٣٣٩

۵\_ تر مذي، الشمائل الحمد بيه: • ٩٠ ، رقم: ٢٣٣

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۱: ۳۷۸

۷ ـ ابن حبان، الحيح ، ۱۲، ۷۵۷، رقم: ۱۳۸۷

۸\_ الحاكم ، المستدرك ، ۴: ۶۳۴ ، رقم : ۵۱ ۸۷

٩- ابن ابي شيبه، المصنف، ٧: ٣٥، رقم: ١٦ ٣٣٠

۱۰ ـ ابویعلی، المسند ، ۹: ۲۷، رقم: ۹۱۳۵

اله ابوعوانه، المسند ، ا: ۱۳۳۳ قم : ۲۲۴

۱۲\_شاشي ،المسند ،۲:۲۱۹ ، رقم: ۸۸۷

(۱) ارترندی، الجامع الفیح ، ۲۰۱۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۲۲۵،۳۲۲۱

۲\_ تر مذی، الشمائل المحمد په ۱: ۱۸۲، رقم: ۱۸۰

٣\_ احدين خنبل، المسند، ١٩١:١٩١

۴\_ بيهق، شعب الإيمان، ۲:۲۵۱، رقم: ۸۰۴۷

۵\_مقدسي،الا حاديث الختاره، ٢٠٧١

**←** 

## ۳ ـ گربه و زاری

خوف و خشیت الهی سے حضور ﷺ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ کثرت گریہ و زاری سے آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے جوش مارنے کی سی آ وازیں نکلنے لگتیں اور ساون کی جھڑی کی طرح آ نسوؤں کی برسات ہونے لگتی۔ اس طرح کی کیفیت ہر نماز کی حالت میں وارد ہوتی ۔ وہ نماز جو بندگی میں معراج کی آئینہ دارتھی ۔ اس کی کیفیت و محویت کا کون اندازہ کرسکتا ہے!

ا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر شنماز میں آقا ﷺ کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء (١)

------ ۲۰۰۰ - ابن جوزي،الوفاء: ۵ ۲۸، رقم: ۸۲۴

۷- ابن کثیر ، البدایه والنهایه، ۲: ۴۱

(۱) اـ ترمذي، الشمائل الحمديد، ا:۲۶۳، رقم: ۳۲۳

۲\_ابوداؤد، السنن، ۲۳۸۱، کتاب الصلوق، رقم: ۴۰ ۹۰

سر نسائي، السنن، ٣٠ -١٣١ ، كتاب السهو، قم ١٢١٣٠

۴ \_ نسائی ، السنن الکبری ، ۱: ۹۵، رقم: ۴۴ ۵

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۲۵:۴۰

۲ \_ ابن حبان، الصحیح،۲: ۴۳۹، رقم: ۲۶۵

۷\_ ابویعلی، المهند ،۳۰ سم ۱۵۹۹ . قم: ۹۹۹۱

٨\_ حاكم ، المستدرك ، ١: ٣٩٧ ، رقم : ١٩٧

9 ـ بيهقي ، السنن الكبري ، ٢: ٢٥١ ، رقم : ٣١٧ ٣ ، ٣١

٠١ ـ بيهقى، شعب الايمان ، ١: ١٨٩، رقم: ١٨٧٨

ال ابونعيم، دلائل الهنو ه، ١: ١٣٨

١٢ ـا بن جوزي، الوفاء: ٥٩٨ ، رقم: ١٠١٢

۱۳ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۲:۹۹

'' آپ ﷺ کے سینۂ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آرہی تھیں جیسے ہنڈیا کے اُبلنے کی آواز آتی ہے۔"

سورج گرہن وغیرہ کے مواقع پر بھی حضور ﷺ محبوبِ حقیقی کی بارگاہ میں سرنیاز خم کرکے سحدہ ریز ہو جاتے اور نالہ وگریہ ہے عجب سال بندھ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص دھی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرئن کے موقع پر نماز شروع کی تو حضور ﷺنے قیام ،رکوع اور جود کومعمول سے بہت زیادہ طویل کر دیا۔

#### فجعل ينفخ و يبكي (١)

'' پھر حضور ﷺ پھوٹ کھوٹ کر رونے لگے''

احادیثِ مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مطعون ﷺ اور اپنے صاجزادے حضرت ابراہیم ﷺ کی وفات بربھی آپ ﷺ کی چشمانِ مقدس سے آنسو رواں

نبي آخرالزمال حضور رحمت عالم ﷺ مسجدِ نبوي ميں جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام ﷺ بھی ملقہ بنائے اینے آقا ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ تاجدار کائنات ﷺ نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما سے فر مایا که مجھے کلام البی سناؤ۔ وہ پیکر ادب بن كرعرض گزار ہوئے: آتا! ایک غلام کی کیا مجال کہ آپ ﷺ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت كرے ـ حضور ﷺ نے اپنے صحابي كى دلجوئى فرماتے ہوئے كہا كه ميں دوسروں سے كلام اللي سننا بيند كرتا ہول\_حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عهما نے اینے آقا ﷺ كے حكم كى تغیل میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ

> (۱) ايترندي،الشمائل المحمدية، ۲۲۵،رقم: ۳۲۵ ۲\_ نسائی، اسنن،۱۳۸:۳، کتاب الکسوف، رقم: ۱۴۸۲ س\_ابن خزیمه، ایخ ،۵۳:۲، قم: ۹۰۱

شُهِيُدًا ۞(١)

'' پھراس دن کیا حال ہو گا جب ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے حبیب!) ہم آ ب کواُن سب پر گواہ لائیں گo''

اِس آیت کریمہ کی ساعت برحضور ﷺ کی چشمانِ مقدس سے آنسورواں ہو گئے۔(۲)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ سی سفر میں رات کے وقت حضور رحت عالم ﷺ نے بسم اللہ کی تلاوت کی اور آغا زکرتے ہی آنکھوں سے آنسو حاری ہو گئے اور پیمر گریه و زاری کی وه کیفت طاری ہوگئ که حضورﷺ نے بیس مرتبه اس کی تلاوت فر مائی اور ہر مرتبہ خشیت الہی سے روتے روتے گر پڑتے ، پھر مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ!

> لقد خاب مُن لم يرحمه الرحمن الرحيم\_ (٣) ''وہ شخص تباہ ہو گیا جس پر رحمٰن و رحیم (خدا) نے رحم نہ فر مایا۔''

## ۵\_عبادت وخشيت الهي

حضور نبی اکرم هم معصوم عن الخطاء تھے، آپ اللہ برگنا ہوں کا سامیہ بھی نہ بڑا تھا گراس کے باد جود تعلیم اُمت کے لئے آپ ﷺ کثرت سے نوافل ادا کرتے ، خوف و

- (۱) القرآن، النساء، ۱:۲۸
- (٢) ا\_ترَندي، الجامع الصحيح، ۵: ۲۳۸، ابواب تفسير القرآن، رقم: ۳۰۲۵

۲\_ ابوداؤد، السنن،۳: ۳۲۴، کتاب العلم، رقم: ۳۶۲۸

سر نسائی، السنن الکبری، ۵: ۲۸، رقم: ۸۰۷۵

۴ ـ تروزي، الشمائل المحمد بها :۶۴، رقم: ۳۲۴

۵ ـ ابن جوزي، الوفا ياحوال المصطفىٰ : ۵۴۸، رقم: ۱۱+۱

(٣) ا ــ ابن جوزي، الوفا :٥٣٩، رقم: ١٠١٥

۲ ـ ابن حیان، اخلاق النبی ﷺ، ۱۸ ، رقم: ۲۷۵

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

خشیت کا بیہ عالم تھا کہ ساری ساری رات مصلی پر گزر جاتی۔طویل قیام اور عجز و نیاز مندی کی سجدہ ریزیاں آپ ﷺ کا معمول تھا۔ آپ ﷺ عبادت میں کمال انہاک اور خشوع و خضوع اختیار فرماتے، آپ ﷺ نے اُمت کو کثرتِ بندگی کی تعلیم دی، کین دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے خود اس کی مثال قائم کی۔

ا۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دضی الله عبد اور دیگر بہت سے صحابہ کرام اللہ عبد مروی ہے کہ آقا اللہ رات کو نمازِ تہجد اوا فرماتے تو قیام کو اتنا طویل کر دیتے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دضی الله عبدانے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ تو اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، آپ اس قدر مشقت کیوں اُٹھاتے ہیں؟ تو نبی اُت خر اللہ اللہ کے محبوب فرمایا:

#### يا عائشةُ! أفلا أكون عبدًا شكورً ل(١)

(۱) المسلم، الصحيح، ۲۱۷۲:۴ كتاب صفات المنافقين واحكامهم، رقم: ۲۸۲۰

۲ بخاری ، التیج ، إ: ۳۸۰ کتاب التهجد ، رقم: ۷۵۸

٣- تر مذي ، الجامع الفيح ٢٦٨:٢٠ ، ابواب الطهارة ، رقم: ٣١٢

٣ ـ نسائي ، السنن،٣٠: ٢١٩ ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، رقم: ١٦٣٣ ١

۵ ـ ابن ماچه، السنن، ۱: ۲۵ ۴۵ ، كتاب ا قامة الصلاة والسنه فنيها ، رقم: ۱۴۱۹

۲ ـ تر مذي ، الشمائل المحمد به: ۲۲۲: مرقم: ۲۶۳

۷\_ احمد بن حنبل، المسد ، ۲: ۱۱۵

۸\_ابن حبان، آهیج ۲۰: ۳۸۷، رقم: ۲۴۰

۹\_ابن خزیمه، التیجی، ۲: ۲۰۱، رقم: ۱۱۸۳

• الـ طبراني ، أمجم الاوسط ، ٢٠ : ١٣٨ ، رقم: • ٣٨١

ال-طبراني، أمجم الصغير،ا: ١٢٨، قم: ١٩٠

۱۲\_ بيهقي ، السنن الكبرى ،۲: ۴۹۷، رقم: ۹۹۳۹

۱۳- ابن جوزي، الوفا: ۵۱۱، قم: ۹۳۰

۱۳ ـ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ۲: ۵۸

''اے عائشہ! کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟''

حضور ﷺ کی کثرت عمادت، محاہدے اور زمد و رباضت کے بارے میں سیدنا انس ﷺ فرماتے ہیں:

تعبّد رسول الله عليلية حتى صار كالشَّور البالي . (١) ''حضور ﷺ نے اس قدر عبادت کی کہ آپ ﷺ برانے مشکیزے کے مانند ہو

## ۲۔ آتائے دوجہاں ﷺ کی قراءت

صاحب قرآن حضور نی اکرم ﷺ اپنی نمازول میں زیادہ سے زیادہ قراءت فرماتے۔احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ سردارِ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نمازِ فجر میں طویل قراءت فرماتے جبکہ دیگر فرائض میں قدرے کم قراءت فرماتے۔ نوافل میں طویل قیام فرماتے ،خصوصاً قیام اللیل میں کہ کوئی دوسرا شخص آپ ﷺ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

حضرت ابو برز ہ اسلمی ﷺ سے روایت ہے:

أنّ رسولُ اللهُ عَلَيْكُ كان يقرأ في صلوةِ الغداةِ مِن الستين إلى المائة (٢)

(۱) ا ـ ابن جوزي، الوفا: ۵۱۱، رقم: ۹۳۴

۲- ابن انی شیبه، المصنف ، ۷: ۸۱، ۳۴۳۴۸

سر ابن حمان، اخلاق النبي ﷺ،۳: ۱۲۵

۴ \_ ابن سعد ، الطبقات الكبري، ۲: **۹ -۲** 

(٢) المسلم، الحيجي، ١٠٨١، كتاب الصلاة، قم: ٣٦١

۲\_ بخاری ، الحیح ، ۱: ۲۱۵، کیاب مواقت الصلاق ، رقم: ۵۷۴

س ابوداؤد، السنن، ١: ٩٠١، كياب الصلاة، رقم: ٣٩٨

ىم \_ الوعوانيه ، المسند ،٢:١٦١

۵\_ابویعلی، المسند ،۱۳۰: ۲۵م، رقم: ۲۹۸۷

'' حضورﷺ صبح کی نماز میں ساٹھ آبات سے سوآبات کے درمیان تک قرأت فرماتے تھے۔''

حضرت ابووائل حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سے روایت كرتے ہاں: صلَّيتُ مع رسول الله عَلَيْلُمْ، فأطال حتى هممتُ بأمر سوءٍ، قال:

قيل: وما هممت به؟ قال: هممتُ أن أجلس و أدعه (أ)

''ایک شب میں نے حضور ﷺ کے ساتھ تہجد کی نماز بڑھی۔ رسول اللہ ﷺ نے طویل قیام کیا (اور قراءت فرماتے حلے گئے) حتیٰ کہ میں نے ایک بری بات کا ارا دہ کر لیا۔ میں (حضرت واکل) نے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ، صه.الله عندما سے یوچھا: آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟ اُنہوں نے فر مایا: میں نے یہ اراد ہ کیا تھا کہ حضور ﷺ کو قیام میں چھوڑ کرخو دبیٹھ جاؤں۔''

حضرت ابوہر برہ ﷺ فرماتے ہیں:

كانتُ قراءةُ النبيءَ الله الليل يرفعُ طورًا ويخفضُ طورًا (٢)

''رات کے وقت حضور ﷺ بھی بلند آ واز سے قراءت فرماتے اور بھی آ ہستہ آ واز

(1) المسلم، الصحيح، ا: ۵۳۷، كتاب صلاة المسافرين وقصر ما، رقم: ۵۷۷ ۲ ـ بخاری، التیجے ، ۱: ۳۸۱، کتاب انتجد ، رقم : ۴۸ ۱۰۸

٣- ابن ماحه، السنن، ١: ٢٥٩ ، كتاب ا قامة الصلوة والسنه فيها، رقم: ١٢١٨

٣- احمه بن حنبل، المسند، ١: ٣٨٥، قم: ٢٦٩٣

۵\_ابو يعلى، المسند ، 9: ••١ ، رقم: ١٦٥

(٢) ابه ابوداؤد، السنن، ۲: ۳۷، كتاب الصلاة ، رقم: ۱۳۲۸

۲\_ابن خزیمه، اقیح ۲: ۱۸۸، رقم: ۱۵۹

٣ ـ ابن ابي شيبه، المصنف ، ٣٢٢:١، رقم: ٣٦٨١

٧ - حاكم، المستدرك، ٢:٩٥٣، قم: ١٦٢١

۵ \_ بيهيقي ، السنن الكبري ، ۱۲ ، رقم : ۸۲۸۷

" سے۔"

## ے۔ رفتار مبارک

حضور ﷺ کا چلنا پھرنا، اُٹھنا بیٹھنا، سونا جا گنا، غرض ہر عمل و قار و تمکنت کا آئینہ دار تھا، چلتے تو زمین قدم بوی کی منتظر رہتی۔ وہ زمین جس پر آپ ﷺ خرام ناز فرماتے اُس پر آسان رشک کرتا کہ تجھے سردار کا ئنات کے قدموں کو بوسہ دینے کا اِعزاز حاصل ہوا ہے۔ آپ ﷺ کی رفتار پر نہ تو دل کی تنگی کا گمان ہوتا اور نہ یہ اندازہ لگایا جاسکتا کہ آپ ﷺ کسی اُلجھن میں گرفتار ہیں یا طبیعت پر کسی فتم کی گرانی ہے۔ چال میں شانِ نبوت کا رُعب بھی تھا اور عبدیت کا عجز وانکسار بھی۔

ا۔ حضرت علی ﷺ سے مروی ہے:

كان رسولُ الله عَلَيْكِ إذا مشى تكفّأ تكفّؤاً، كأنّما ينحط مِن صبب (٢)

(۱) المسيوطي، الجامع الصغير، ا: ۲۵۳، رقم: ۲۳۳ ۲ - ابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۲۲ م سلسابن جوزى، الوفا: ۱۵، رقم: ۹۴۴ (۲) المترندى، الشمائل الحمد بيه ا: ۱۳، رقم: ۵ ۲ - ابن بشام، السيرة العبوبي، ۲: ۲۴۸ سلسابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۱۱۲ ۲ طبرى، تاريخ الامم والمهلوك، ۲۲۱:۲۱

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

''حضورﷺ حلتے تو یاؤں جما کر چلتے تھے، گویا بلندی سے اُتر رہے ہیں۔''

حضرت علی ﷺ تا جدار کا ئنات ﷺ کے خرام ناز کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

كان إذا مشى تقلّع كأنمّا يمشى فى صببٍ (١)

''حضور ﷺ جب چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے یاؤں اُٹھاتے، (یاؤں زمین پر گھیدٹ کرنہیں چلتے تھے) چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایبا معلوم ہوتا تھا) گو یا ڈھلواں جگہ یہ چل رہے ہوں۔''

حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

و ما رأيتُ أحدًا أسرع في مشيته مِن رسول اللهُ عَلَيْكُ ، كأنَّما الأرض تطوى له، إنّا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث(٢)

''میں نے آپ ﷺ سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا، زمین گویا آپ ﷺ کے کئے لیٹ جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ ہم قدم ہونے میں مشقت محسوس کرتے تھے جبکہ حضور ﷺ اپنی معمول کی رفتار سے حیلتے جاتے۔''

(۱) اـ ترزى، الجامع الصحيح، ۵: ۹۹۹، ابواب المناقب، رقم: ۳۹۳۸

۲\_احمه بن حنبل، المسند، ۱:۱۵۱

سوير مذي ،الشمائل المجديه: ١: ١٣٣٠، رقم: ٧

۴- ابن كثير، البدايه والنهايه (السيرة)، ۲: ۲۹

۵ \_ ابن اني شيبه المصنف ، ۲: ۳۲۸، رقم: ۵ • ۳۱۸

(۲) ا ـ احمد بن خنبل، المسند، ۲: ۳۵۰

۲- تر مذی ، الشمائل المحمد په :۱:۱۱۲، رقم: ۱۲۴

سر ابن حیان، این مها: ۲۱۵، رقم: ۹**۳۰**۹

٣ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١: ١٥٣

۵ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: ۱۴، ۱۵

## ۸\_اندازِ نشست و برخاست

حضور نبی اکرم ﷺ کی ہر اداحسن و جمال کا مرقع تھی، صحابہ کرام ﷺ ۔۔۔۔۔ جنہیں حضور ﷺ کی محافل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی تھی ۔۔۔۔۔ نے ان محافل میں اپنے آتا ﷺ کی ایک ادا کو لوح تاریخ میں محفوظ کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔

ا۔ حضرت خارجہ بن زید است مروی ہے:

كان النبيُ عَلَيْكُ أُوقَرَ الناسِ في مجلسِه، لا يكادُ يخرجُ شيئًا من أطرافِه (١)

' « مجلس میں حضور ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ باوقار ہوتے تھے تھے، اور حضور ﷺ اطراف (مثلاً منه، ناک ، کان وغیرہ) سے کوئی چیز ظاہر نہیں فرماتے تھے۔''

1۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے:

أنّ رسولَ الله عَلْنِهُ كان إذا جلس إحتبى بيده (٢)

''رسولِ اکرم ﷺ جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو دونوں گھٹنے کھڑے کر

(۱) قاضی عیاض، الشفا، ۱: ۸۰

(٢) اله البوداؤد، السنن، ٢٦٢٢، كتاب الأدب، رقم: ٢٨ ٨٨

۲ ـ تر مذی، الشمائل المحمد به: ۱: ۱۱، رقم: ۱۳۰

س بيهي ، السنن الكبري، س: ٢٣٦ ، رقم: ٩٧٠٥

م- بهیمی، مجمع الزوائد، ۸: ۲۰

۵ ـ سيوطي، الحامع الصغير، ا: ۱۱۸، رقم: ۱۲۸

٢ ـ قاضي عياض، الشفاء، ٢ ـ ١

۷\_ابن جوزي، الوفاء:۲۵۲، رقم: ۹۸۷

۸ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: ۴۰

9\_ دومي، الاتحافات الربانيه: ١٨٠

کے اُنہیں ملاتے ہوئے اُن کے گرد ماتھوں کا حلقہ سا بنا کر بیٹھتے''

حضورﷺ مجلس میں اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ رعب کے ساتھ وقار اور عجز و إنكسار بيك وقت آپ ﷺ كے نشست و برخاست كے ہرانداز سے ظاہر ہوتا۔

۳۔ مجھی ایبا بھی ہوتا کہ تاجدار کا ئنات ﷺ تکئے کا سہارا لے کر بیٹھتے اور آپ ﷺ کے اس انداز میں کسی قتم کا تکلف نہ ہوتا تھا۔حضرت جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت ہے:

رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكِ متكناً على وسادةٍ على يساره (١)

''میں نے حضور ﷺ کو ایک تکبہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو یا ئیں جانب رکھا ہوا تھا۔''

### ٩ حضور ﷺ كا جِعينك لينا

حضرت ابوہر برہ ﷺ سے مروی ہے:

أن النبي الله الله كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه و غُضّ بها صوته (۲)

(1) اـ ترمذي، الجامع التيح، ۵: ۹۸، ابواب الأدب، رقم: ۲۷۷۰

۲\_ تر مذي ، الشمائل المحمد په ، ۱: ۱۸۱ ، رقم : ۱۳۱

سر احمد بن حنبل، المسند، ۸۶:۵

هم په داري، السنن، ۲: ۱۳۲۱، رقم: ۲۳۱۶

۵ ـ ابوعوانه، المسند ، ۲۸: ۱۲۸ ، رقم: ۲۲۷۲

۲ \_عبدالرزاق، المصنف، ۷: ۳۲۴، رقم: ۱۳۳۳۳۳

۷- بيهقي، شعب الإيمان، ۴:۵ ۱۸، قم: ۲۲۹۷

۸\_ابن جوزي، الوفاء :۴۵۲ ، رقم: • ۹۷

9 ـ د وي ، الاتحافات الربانيه: ١٤٢

(٢) اـ ترمذي، الحامع الصحيح، ٥: ٨٦، ابواب الأدب، رقم: ٢٧٩٥

' حضور ﷺ کو جب چھینک آتی تو اینا منہ ممارک ہاتھ ممارک ہا کیڑے سے ڈھانپ لیتے اور آوا زمبارک بیت رکھتے۔''

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

أن النبي النبي الله كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه و غض بها صوته ـ (۱)

' ' نبی اکرم ﷺ کو جب چھینک آتی تو ہاتھ مبارک یا کیڑے سے اپنا منہ مبارک ڈھانب لیتے اور اپنی آ وا زممارک بیت رکھتے۔''

حضرت عبدالله بن جعفر ﷺ بيان کرتے ہیں:

ان رسول الله عُلَيْكُ كان إذا عطس حمد الله، فيقال له: يرحمك الله، فيقول؛ يهديكم الله ويصلح بالكهـ (٢)

''جب نبی اکرم ﷺ کو چھینک آتی تو اللہ کی حمد بیان فرماتے، اور آپ

.....۲ ابودا وَد، السنن ۴،۲۰۰۰ كتاب الأدب، رقم :۲۹-۵

سراحمه بن حنبل، المسند، ۴:۹۳۹

(۱) ارجاكم، المستد رك، ۳۲۵:۴۷، قم: ۷۷۹۲

۲ حميدي، إلمسند، ۹:۲، ۴۸، قم: ۱۱۵۷

٣\_ طبراني ، أتجم الاوسط ٢٠: ٢٣٧ ، رقم : ١٨٤٩

۴ \_ بيهقي ، السنن الكبريٰ ،۲: ۲۹۰ ، رقم :۴۳ ۹۳۳

۵ ـ این جوزی ، الوفا ، ۴۵۵ ، رقم: ۸۸۵

(۲) ایا حدین خنبل،المسند،ا: ۲۰۴

۲\_ بيهي ،شعب الإيمان، ٧: ٢٨، رقم: ٩٣٩٠

سر مقدي ، الا حاديث المختاره، 9: ٢٧١، رقم: ١٥٧

٣ \_ سيوطي، الحامع الصغير، ا: ١٤٧١، قم: ٢٧٨

۵\_ځچې منتهی السول، ا: ۱۱ ۲۸

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

ﷺ سے کہا جاتا: یُو حُمُكَ الله (الله آپ پر رحمتیں نازل فرمائے)۔ آپ ﷺ (جواباً) ارشاد فرمات: يهديُكُم الله ويصلح بالكم (الله تعالى تمهين مرايت عطا کرے اور تمہارے احوال بہتر فرمائے )۔''

حضرت ابوہر برہ ﷺ سے روایت ہے:

أنّ رسول الله عُلَيْكُ كان يكره العطسة الشديدة في المسجد \_(١) ' دنیکَ اکرم ﷺ مسجد میں زور سے چھینک لینے کو ناپیند فرمایا کرتے تھے''

۵۔ روایت ہے:

كان عَلَيْكُم يكره رفع الصوتِ بالعطاس (٢)

''نی اگرم ﷺ بلند آواز ہے چھینک لینے کو ناپسند فرماتے تھے۔''

آ قائے دوجہاں ﷺ نے بھی جمائی نہیں لی بلکہ جمائی پر ناپند یدگی کا اظہار فرمایا۔

#### حضرت ابوہر برہ ﷺ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله عَلَيْكُم إِنَّ الله يحبُّ العُطاس و يكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم، فقال: الحمد لله، فحق على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله، و أما التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرُ دُّه، ما استطاع و لايقولن: هاه هاه، فإنَّما ذالك مِن الشيطان يضحك منه\_(٣)

(۱) البيهقي، لسنن الكبري، ۲: • ۲۹، رقم: ۳۳۹۵

۲ بيهقى،شعب الإيمان، ۲:۲س، قم: ۹۳۵۲

س\_سيوطي، الحامع الصغير، ١:١١ س، رقم: ٦٨٧

(٢) لنجى، منتهى السول، ١٢١١م

مريب و المجامع الصحيح، ۵: ۸۵، ابواب الأدب، رقم: ۲۷، ۲۷ مرس

 $\leftarrow$ 

''حضورﷺ نے فرمایا: ہیشک اللہ چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی کو ناپیند، پس

جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمد لله کھے، سننے والے پر لازم ہے کہ وہ جواب میں یو حمك اللہ کے، جبکہتم میں ہے کسی کو جمائی آئے تو هب استطاعت اُسے روکے اور ھاہ ھاہ نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، جس پروہ خوش ہو کر ہنستا ہے۔''

## ١٠ حضور على كا إستراحت فرمانا

حضور نبی اکرم ﷺ عظمت کی جس بلندی پر رونق افروز ہوئے عام انسان تو کیا اللہ کے دیگر برگزیدہ انبیاء و رسل میں کسی کو بھی اس مقام عظمت تک رسائی حاصل نہ ہوئی ۔انسانی لغت کا کوئی ایک لفظ بھی حضور ﷺ کے مقام ومرتبہ اور عظمت و رفعت کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے سر بلند اور سب سے عظیم انسان تھے، کیکن اس مقام ومرتبے پر جلوہ افروز ہونے کے باوجود آپ ﷺ ایک چٹائی پر استراحت فرماتے، جس پر کوئی دوسرا کیڑا بچھا نہ ہوتا۔ والی کونین حضور نبیُ اکرم ﷺ جب اس بستر پر آرام فرما ہوتے توجسم اطہر پر بوریا کے نشان پڑ جاتے۔

#### بقول ا قيال:

| راحتش | وابِ | خ   | ممنونِ | بوريا |
|-------|------|-----|--------|-------|
| أمتش  | پائے | زير | كسري   | تاج   |

....-۲- بخاري، الصحيح ، ۵: ۲۲۹۷، كتاب الأ دب، رقم: ۵۸۲۹

٣- ابو داؤد ، السنن ،٣٠ :٢٠ ٣٠ كتاب الأدب ، رقم : ٥٠ ٢٨ - ٥

۾ پنيائي ، السنن الکبري ، ۲: ۲۲ ، قم : ۱۰۰۴ - ۱

۵\_احمد بن حنبل، المسند ۲۰: ۴۲۸، رقم: ۹۵۲۷

۲ ـ حاكم، المية درك، ۴ : ۲۹۳، رقم: ۷۸۸۷

۷- ابن حبان الصحيح ۲۰: ۳۵۹، رقم: ۵۹۸

۸\_ابن خزیمه، اهیجی، ۲۱:۲۰ ، رقم: ۹۲۲

9 \_عبدالرزاق، المصنف، ۲: ۲۰۷۰، رقم: ۳۳۲۲

(آپ چٹائی برخواب استراحت فرماتے جبکہ آپ کی امت کے قدموں میں ابران کی شہنشاہیت کا تخت بھیا ہوا تھا۔ )

حضرت عبدالله بن مسعود رض الله عدما روايت كرتے ہيں:

دخلتُ على النبيءَالله وهو في غرفةٍ كأنها بيت حمام، وهو نائمٌ على حصير قد أثر بجنبد (١)

''میں نبی اکرم ﷺ کے کاشانۂ اقدس میں داخل ہوا تو آپ ﷺ کا کمرہ حمام کی طرح (گرم) تھا جبکہ آپ ﷺ چٹائی پر آرام فر ماتھ، جس کے نشانات آپ ﷺ کے پہلومبارک رہے۔''

اُم الهؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عهاسے مروى ہے كه أنّ النبيءَ الله كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلى و يبسطه بالنهار

(۱) الجي،منتبي السول،١:٥٢٨

فيجلس عليد (٢)

٢ ـ طبراني ، أمجم الكبير ، •١٦٢١، رقم: ٣١٧٠

سريبهق، شعب الايمان، 2: ااس، رقم: ۱۰۴۸ ۱۰

۴ \_ صالحي ، سبل الهدي والرشاد، ۷۰:۸

(٢) البخاري، الشيخ ١٤٥٠: ٢٢٠) كتاب اللباس، رقم: ۵۵۲۳

۲\_ احمد بن حنبل، المسند، ۲: ۹۱

سر ابن حبان، الشيخ، ۲: ۹ ۰س، رقم: ۲۵۷۱

۴ \_حميدي، المسند ، ١:٩٥ ، رقم: ١٨٣

۵ ـ اسحاق بن راهوريه، المسند ، ۲: ۲۰۷۰، قم: ۴۵۰۱

۲ ـ بيهق ، السنن الكبري ،۳۰ و ۱۰ ، رقم: ۴۰ ۵

۷\_ ابن جوزی ، الوفا: ۵۲۸ ، رقم: ۸۵ •۱

۸\_ صالحی،سبل الهدی والرشا د، ۷:۲۵۳

' دنبی اکرم ﷺ رات کے وقت چٹائی کو حجرہ کی صورت میں ار دگرد کھڑا فرما لیتے ( پر دہ بنا لیتے ) اور اس کے اندر نماز ا دا فرماتے ، دن کے وقت اسے بچھا کر اُس ىرتشرىف فرما ہوتے۔''

احادیثِ مبارکہ میں ہے کہ آپ ﷺ کا بسر مبارک ایک ٹاٹ ہوتا تھا، جے حضرت عائشہ رضی الله عنها دو ہرا کر کے حضور ﷺ کے لئے بچھا دیا کرتی تھیں۔ وہ حیاریائی جو تاجدار کا ئنات ﷺ کے زیراستعال رہی، تھجور کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر آ رام فرما ہوتے تو جسم اطہر پرنشانات پڑ جائے۔ جاں شارانِ مصطفیٰ یہ منظر دیکھتے تو بے اختیار آبدیدہ ہو حاتے۔ حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں:

دخلتُ على رسول الله عليه و هو على سرير مضطجع مرمل بشريط، و تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر مِن أصحابه و دخل عمر فانحرف رسول الله عَلَيْكِ انحرافة فلم ير عمر بين جنبيه و بين الشريط ثوبا و قد أثر الشريط بجنب رسول الله عَالِيهِ \_ (1)

' میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، نبی اکرم ﷺ چاریائی برآ رام فرما تھے جو کہ مجبور کے پتوں سے بنی ہوئی یٹی سے بن تھی۔ آپ ﷺ کے سرِ اقدس کے نیچے چڑے کا تکبیہ تھا، جو تھجور کی چھالی سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کھ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمرہ بھی تھے، حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ ﷺ

### (۱) ا-احمد بن حنبل،المسند،۳: ۱۳۹

۲\_ ابن حیان، ایچ ،۱۲۲۲، رقم: ۹۳۲۲

سر ابويعلي، المسند، ۵: ١٦٧، رقم: ٢٧٨٢

سم بيثمي، مجمع الزوائد، ١٠: ٣٢٦

۵ - بيهقي، دلاكل النوه: ۱:۷۳۷

۲ ـ ابن جوزی، الوفا: ۲۷۵

نے ذرا پہلو بدلا۔ حضرت عمر اللہ دیکھا کہ آپ اللہ کے پہلوؤں اور مجبور کی پٹی کے درمیان کوئی بچھونا حائل نہیں ہے (اس وجہ سے) مجبور کی پٹی کے نشانات پہلوئے اقدس پر نمایاں نظر آرہے تھے۔''

جب حفزت عمر شینے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار اشکبار ہوگئے۔ آپ بھی کے دریافت کرنے پرعرض کیا کہ میراسبب گریہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی قیصر و کسری سے بہت عزت و کرامت والے ہیں اور دنیا کے اندر جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہرایک کومعلوم ہے اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور اس حال میں ہیں جو میرے سامنے ہے۔ آپ بھی نے ارشاد فرمایا:

أما ترضى أن تكون لهم اللنيا ولنا الآخرة. (١)

''(اے عمر!) کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اُن کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت ہو۔''

اس پر فاروقِ اعظم ﷺ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یقیناً حقیقت اس طرح ہی ہے۔

(۱) البخاري، الصحيح ، ۲: ۱۸۶۷، كتاب النفيير/ التحريم ، رقم: ۲۲۹

٢ بخاري، الادب المفرد، ١: ٣٩٨، رقم: ١١٦٣

سـ احمد بن حنبل، المسند، س: ١٣٩

٣ \_ ابويعلى ، المهند ، ٥: ١٦٨ ، رقم ٦٢٨٣

۵\_ بزار، المسند ، ۱: ۴ ۴۰، قم : ۱۹۵

۲\_ابوعوانه، المسند،٣: ١٦٢، رقم: ٣٥٧٣

۷\_ بيه قي ،شعب الإيمان،۷:۱۱۳، رقم: ۱۹۴۸ ا

۸\_ بیشمی ، مجمع الزوائد ، ۱۰ ۳۲۲

9\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١: ٢٦٢

٠١- ابن جوزي، الوفا: ٥٦٧، رقم: ٤٥٠ ا

## بستر مبارک

تاجدارِ کا ئنات ﷺ کا بستر مبارک محض چبڑے اور ٹاٹ کا بنا ہوا تھا۔ زم و گداز بستر کوصا حبِ لولاک ﷺ نے بھی پیندنہیں فرمایا۔

ا۔ آپ ﷺ کے بستر مبارک کے بارے میں اُم المؤمنین حضرت هصه رضیالله عها سے بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا:

#### مسحاً نثنيه ثنيتين فينام عليه(١)

''ایک ٹاٹ تھا، جسے ہم دوہرا کرکے حضور ﷺ کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، جس پر حضور ﷺ استراحت فرماتے۔''

اُم المؤنین حضرت حفصہ وضی الله عنه فرماتی ہیں کہ ایک شب میرے ذہن میں سے خیال گزرا کہ اگراس ٹاٹ کی چار تہیں کرے حضور کے لئے بچھا دوں تو بیزیادہ فرم ہو جائے گا اور تاجدارِ کا ننات اللی زیادہ سکون محسوں کریں گے۔ چنانچہ میں نے اس کی چار تہیں کر کے آپ کے گئے کہ بستر پر بچھا دیا۔ حضور کے آپ کے اس پر آ رام فرمایا۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا: هضہ! رات کوتم نے میرے لئے کیسا بستر بچھایا تھا؟ عرض کی: آ قا! بیدآپ ہی کا بستر تھا، مگر میں نے اس ٹاٹ کی چار تہیں کر دی تھیں تا کہ آپ کا بستر ذرا نرم ہو جائے۔ ارشا دفرمایا:

#### ردّوه لحالتِه الأولى، فإنّه منعتني وطأته صلوتي الليلة (٢)

(۱) ايتر مذي،الشمائل المحمدية،ا: ١٧٠٠،رقم: ٣٣٠٠

۲- ابن کثیر ، البدایه والنهایه، ۲: ۵۳

٣\_ سيوطي، الحامع الصغير، ٢٢٢١، رقم: ٣٧٢

(٢) اـ ترمذي، الشمائل الحمدية، ا: ١٧٠، رقم: ٣٣٠٠

۲\_ابن قیم، زاد المعاد، ا: ۱۵۵

سرابن كثير، البدايه والنهايه، ۲: ۵۳

سم حصالحي، سبل الهدي والرشاد، ٢ : ٣٥٨

' 'بستر کو پہلی حالت پر ہی رہنے دو کیونکہ اس کی نرمی میری تہجد کی نماز میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔"

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے:

كان فراشُ رسول الله عَلَيْكِ مِن أدم، وحشوه من ليف (١) ''نئی اکرم ﷺ کا بستر مبارک چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس میں تھجور کی جیمال بھری ہوئی تھی۔''

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهاسي بهي روايت ہے:

دخلتُ عليَّ إمر أةٌ مِن الأنصار فر أتُ فراشَ رسول الله عَلَيْ قطيفة مثنية فبعثتُ إلىّ بفراش، حشوه الصوف، فدخُل علىّ رسول اللهُ عَلَيْهُم فَقَالَ: ما هذا يا عَائشة؟ قالت: قلتُ: يا رسول الله! فلاتة الأنصارية دخلتُ فرأتُ فراشك فذهبت، فبعثتُ إلى بهذا، فقال: ردّيه يا عائشة! فوالله لوشئتُ لأجرى الله تعالى معى جبال الذهب والفصّةِ ـ (٢)

### ' میرے یاس ایک انصاری عورت آئی تو اس نے نبی اکرم ﷺ کا بستر دیکھا جو

(۱) ابه بخاری، این ۵: ۲۳۷۱، کتاب الرقاق، رقم ۹۰۹۱ ٢\_مسلم، الصحيح،٣: • ١٦٥، كتاب اللياس والزيية، رقم: ٢٠٨٢ ٣- تر مَدِي ، الحامع الشَّحِيم : ٢٣٧ ، ابواب اللباس، رقم: ١٧٦١ ہم بیہجی، السنن الکبریٰ ، ۷: ہم ، رقم : ۹۵ • ۱۳۰ ۵ ـ صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۲:۷۳ (۲) البيهي ، شعب الإيمان،۲ سار، رقم: ۱۲۸۸ ۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: ۱۵ ۴ سر ابن کثیر ، البدایه والنهایه، ۲: ۵۳ ىم \_ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٤٠<u>- ٣٥</u>

کہ دو ہری کی ہوئی ممنی چادر پر مشمل تھا۔ (وہ انساری عورت چلی گئ اور) اس نے میرے پاس بستر بھیجا، جس میں ریشم کھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم کھی میرے پاس تشریف لائے تو آپ کھی نے فرمایا: اے عائش! یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلال انساری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا تو واپس جانے کے بعد میرے پاس یہ (بستر) بھیج دیا۔ نبی اکرم کھی نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! یہ (بستر) واپس کر دے، اللہ کی قسم! اگر میں چاہتا تو اللہ تعالی سونے و چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیتا (یعنی جہال میں جاتا وہیں وہ جاتے۔)"

٧- أم المؤمنين حضرت أم سلمه رضي الله عهافر ماتى بين:

كان فراشُ النبي عَلَيْكُ نحوًا مما يوضع الإنسان في قبر ٥-(١)

''نی اکرم ﷺ کا بستر مبارک تقریباً ایبا تھا جیسے آ دمی کواس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔''

۵۔ امام شعرانی رحمة الله علیه 'کشف الغمه' میں فرماتے ہیں:

كان لرسول الله عَلَيْكِ فراشٌ مِن أدم، حشوه ليف، طوله ذراعان أو نحوهما، و عرضه ذراع و شبر أو نحوه (۲)

''حضور نبی اکرم ﷺ کا بستر مبارک چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بستر مبارک کی لمبائی دو گزیا اس کی مثل اور چوڑائی ایک گزاور ایک مالشت با اس کی مثل تھی۔''

(۱) ا ابوداؤد، السنن، ۲: ۱۰ س، ابواب النوم، رقم: ۲۲۲ ۵۰

۲\_ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ، ۲: ۵۰۲

سيسيوطي، الحامع الصغير، ١:٢١١ ، رقم: ٣٧١

سم ـ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۷:۷۳

(٢) كحجى ،منتهى السول ،١:٥٢٢

ے۔ کتب احادیث وسیر میں حضور نبی رحمت ﷺ کے استراحت فرمانے کی کیفیت کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ ام المونین حضرت هصه اور حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے مروی ہے:

انَّ رسول اللَّهَ اللَّهُ كَان إِذَا أَرَاد أَن يَرقُد وضع يده اليمنٰى تحت خده، ثم يقول: اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثلاث مرات\_(۱)

''رسول الله ﷺ جب سونے كا ارادہ فرماتے تو داياں ہاتھ رُخسار مبارك كے ينچ ركھتے اور تين مرتبہ بيدها پڑھتے: اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں كوزندہ كرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا۔''

النُّشورُ ـ (۱)

''حضورنبی اکرم ﷺ، جب بستر مبارک پر لیٹتے تو فرماتے: ''یا اللہ! تیرے ہی نام سے مرتا (لیخی سوتا ) ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا (لیعنی سوکر اٹھوں گا)۔" اور جب سوکر جا گتے تو یہ دعا پڑھتے: "تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اُسی پاک ذات کی طرف (قیامت کے روز) لوٹنا ہے۔"

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها سے مروى ہے:

أنّ النبي الله عليه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: ﴿قُلُ هُو الله احَدُّ ﴾ و ﴿قُلُ اكُونُ لَا بُرَبّ الْفَلَقِ، و ﴿ قُلْ اَعُونُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع مِن جسدِه، يبدأ بهما على رأسه و وجهه و ما أقبل من جسده، يفعل ذالك ثلث مرات \_(٢)

(۱) اله بخاری، این ۲۳۲۲:۵، ۲۳۲۲ کتاب الدعوات، رقم: ۵۹۵۳

٢\_مسلم، الصحيح،٢٠:٧٠ ٢٠٨، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، رقم: ٢٧١١

سر ابوداؤد، السنن، ۲۰ : ۱۱۱س، كتاب الأدب، رقم: ۵۰ ۴۹

۴ \_ نسائی ، السنن الکبری ، ۲: ۱۹۲ ، رقم: ۲۰۸۰

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۵: ۳۸۵

۲ ـ تر مذي ، الشمائل المجهديه : ۲۱۸ ، رقم: ۲۵۷

۷۔ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲۵۲:۷

۸\_ مججی منتهی السول،۲۸۸:۲

(۲) ۱ ـ بخاری، اصحیح ،۴:۱۹۱۲، کتاب فضائل القرآن، رقم: ۲۷۲۹

۲\_ تر مذی ، الحامع تصحیح ۵۰: ۴۷۳، ابواب الدعوات ، رقم: ۳۴۰۲

س. ابوداؤد، السنن، ۴: ۱۳۱۳، کتاب الأ دب، رقم: ۵۰۵۲

۴ ـ تر مذی، الشمائل الحمدیه، ۱: ۲۱۸ ، رقم: ۲۵۸

''روزانه رات کو جب بھی نبی اکرم ﷺ اینے بستر پر آ رام فرما ہوتے تو اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر سورۂ اخلاص اور معو ذتین پڑھ کر دم کرتے، پھر انہیں اینے تمام بدن یر سرسے یاؤں تک جہاں تک ہوسکتا پھیرتے۔آپ ﷺ اینے سراقدس اور چرہ مبارک سے ابتدا فرماتے اور پھر جسم انور کے سامنے کے جھے پر (پھر بقیہ بدن پر دست اقدس پھیرتے)۔ آپ ﷺ پیمل تین مرتبہ دہراتے۔''

### اا۔ دوران سفر معمولات نبوی ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ﷺکوسفر پر جانا ہوتا تو پیریا جمعرات کوسفر کے لئے ترجیح دیتے۔

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رض الله عنها فرما تي بين:

كان رسولُ الله عَلَيْكُ يحبّ أن يُسافر يوم الإثنين و الخميس(١)

''رسول الله ﷺ پیرا ورجمعرات کوسفر اختبار کرنا پسندفر ماتے تھے۔''

أم المؤمنين حضرت أم سلمه رضى الله عهافرماتي بين:

كان النبي عُلْنِيهُ يستحب يوم الخميس أن يُسافر فيه (٢)

....۵\_ابن قیم، زاد المعاد،۱: ۱۵۵، ۱۵۲

۲\_صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۲۵۲:۷

(۱) ابن جوزی، الوفا: ۱۸۱، رقم: ۱۳۳۱

(٢) البطبراني، أمحجم الكبير، ٢٣، ٢٥٩، ٢٦٠، رقم: ٥٣٢

٢ - سيوطي، الجامع الصغير، ١: ١١٠٠، رقم: ا ٥٤

٣- ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ، ٣: ٣٢

۴ ـا بن جوزی، الوفاء : ۱۸۷، رقم: ۱۳۳۰

۵ ـ ابن قیم، زاد المعاد، ۱: ۲۲۲

''حضور نبی اکرم ﷺ جعرات کے دن سفر کرنامتحب سمجھتے تھے۔''

س۔ سفر پر روائگی سے قبل بارگا و ایزدی میں خیر و برکت کی دعا کرنا حضور نبی اکرم ﷺ کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سفر کا آغاز اِس دعا کے ساتھ فرماتے:

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنَّىُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُبُنَةِ فِى السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ، اَللَّهُمَّ اقْبِضُ لَنَا الأرضَ، وَ هَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرِ۔(١)

''اے اللہ! تو ہی سفر میں (میرا) رفیق اور مصاحب ہے اور قائم مقام ہے میرے گھر میں۔ یا اللہ میں اپنے تمام ماتحت لوگوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور واپسی پرغم و پریشان ہونے سے پناہ طلب کرتا ہوں ،اے اللہ! ہمارے گئے زمین کو لیبٹ دے اور سفر کو آسان فرما دے۔''

م۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے بھی پیدرعا مردی ہے:

أن النبي الشي كان إذا كان في سفر و أسحر يقول: سمع سامع

(۱) ا-احمد بن حنبل، المسند، ۱:۲۹۹، ۴۰۰

٢ ـ تر مذي ، الجامع الصحيح ، ٥: ١٩٧٨ ، ابواب الدعوات ، رقم : ٣٣٣٨

سر ابوداؤد، السنن،٣: ٣٣، كتاب الجهاد، رقم: ٢٥٩٨

۴ ـ نسائی ،السنن الکبری ،۵: ۱۴۹ ،رقم: ۸۸۰۲

۵\_ مالك، الموطا، ۲: ۷۵، رقم: ۲۲ ۱۷

۲۷۱ می می از می ۱۳ م

۷- ابو یعلی، المسند، ۴۰: ۱۲۴۱، رقم: ۲۳۵۳

٨ ـ ابن ابي شيبه، المصنف ، ٧: ٨٨، رقم: ٢٩٦٠ ٢

٩ \_ بيثمي، موارد الطمان، ا: ٢٢١، رقم: ٩٦٩

• ا\_ ابن جوزي، الوفاء : ١٨٨، رقم :٣٣٢

بحمد الله و حسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا و أفضل علينا عائذاً بالله من الناد ـ(١)

' دحضور نبی اکرم ﷺ جب کسی سفر میں صبح اٹھتے تو یہ دعا فرماتے بین لیں سننے والے اللہ تعالٰی کی حمہ و ثنا کو اور ہم پر اس کی اچھی آ زمائش کو، اے ہمارے رب! مهمین اینی رفاقت عطا فرما اور ہم پر فضل فرما، اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرتے ہیں۔''

سفر کے دوران اگر آ رام فرمانے کے لئے زبادہ وقت مل حاتا تو آپ ﷺ سو جاتے کیکن اگر وفت قلیل ہوتا تو پھر دستِ اقدی پر ٹیک لگا کر تھوڑی در کے لئے آرام فرمالیتے۔حضرت ابوقیادہ ﷺ سے مروی ہے:

أن النبي عَلَيْكُ كان إذا عرّس بليل: اضطجع على شقِّه الأيمن، و إذا عرّس قبيل الصبح: نصب ذراعه و وضع رأسه على كفِّه (٢) '' حضور نبی اکرم ﷺ سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر اخیر شب میں کچھ دیر کے کئے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کرآ رام فرماتے اور اگر ضبح

(۱) المسلم، الصحيح، ۲۰۸۲، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، رقم: ۲۷۱۸

۲\_ ابن حیان، ایجی ۲: ۱۹،۹، قم: ۱۰۷۱

سر ابوداؤد، السنن، ۴: ۳۲۳، کتاب الأدب، رقم: ۲۸۰۸

۴ \_ نسائی ، السنن الکبری ، ۵: ۲۵۷، رقم: ۸۸۲۸

۵ ـ ابن جوزي ، الوفا : ۶۸۴ ، رقم: ۴۸۳

(۲) اـ ترمذي، الشمائل الحمدية: ۲۲۰ ، رقم: ۲۹۱

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۵: ۹ ۰۳

٣\_ ابن خزیمه، التیج ، ۴: ۱۴۸، رقم: ۲۵۵۸

۾ ٻيهيقي،انسنن الکبريٰ، ١٠١٢٥، قم:١٠١٢٨

۵ ـ ابن قیم، زاد المعاد، ۱: ۱۵۸

کے قریب تھہرنا ہوتا تو اپنا (دایاں) باز د کھڑ اکرتے ادر ہاتھ پر سرر کھ کر آرام فرما ليتے''

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت انس بن مالك اور حضرت براء بن عاذب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ جب سفر سے والیسی کا ارادہ ہوتا تو رسول اکرم ﷺ به دعا فر ماتے:

آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ لربِّنَا حَامِدُونَ (١)

''ہمارا رجوع اینے رب کی طرف ہے درآ نحالیکہ ہم اُس کے حضور میں توبہ کرنے والے، اس کی عمادت کرنے والے، اسی کوسجدہ اور اس کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں۔''

حضرت کعب بن ما لک ﷺ سے مروی ہے:

أن رسول الله عَلَيْكِ كان لا يقدم مِن سفر إلا نهاراً، في الضحيٰ، فإذا قدم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلسفيه (٢)

(۱) اله بخاري، التي ۲: ۱۳۷، كتاب العمره، قم: ۲۰ ا

٢\_مسلم، الحجيج: ٢: ٩٧٨ ، كتاب الحج، رقم: ١٣٣٢

٣- تر مذي ، الجامع تصحيح ، ٥: ٥٠ ، ابواب الدعوات ، قم : ٣٣٢٧

٣ \_ ابو داؤد ، السنن ،٣ : ٣٣ ، كتاب الجها د، رقم : ٢٥٩٩

۵ ـ احمر بن حنبل، المسند ، ۱: ۲۵۵

۲ ـ ابن حیان، اینجی، ۲: ۴۲۲ ، رقم: ۲۲۹۵

۷۔ ابن خزیمہ، انتج ،۴: ۱۴۱، رقم: ۲۵۴۲

۸\_ ابو یعلی، المیزد ،۳: ۲۲۷ ، رقم :۱۶۶۴

9 ـ ابن ابي شيبه، المصنف، ٢: ٩ ٧، رقم: ٢٩ ٢٩

٠١ـ ابن جوزي، الوفاء: ٦٨٥ ، رقم: ٣٣٣

(٢) المسلم، الصحيح، إ: ٣٩٦، كتاب صلاة المسافرين وقصر ما، رقم: ٢١٧

 $\leftarrow$ 

'' حضور نی اکرم ﷺ دن کو چاشت کے وقت سفر سے والیس تشریف لاتے اور آتے ہی مسجد میں قدم رنج فرماتے، اور دو رکعت نماز ادا فر ماکر وہیں بیٹے رہتے (تاکہ مشتا قانِ جمال اپنی نگا ہوں کو آپ ﷺ کے دیدارِ فرحت آثار سے ٹھنڈا کرسکیں )''

۸۔ حضرت کعب بن مالک کی ایک دوسری روایت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی اس مجلس میں لوگوں کے مسائل سنتے اور حال احوال دریا فت فرماتے ہے:

كان رسولُ اللهُ عَلَيْكِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم يقعد ما قدّر له في مسائل الناس و سلامهم (١)

'' حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دورکعت نماز ادا فرماتے، پھر وہیں تشریف رکھتے جس قدر اللہ کو منظور ہوتا، تاکہ لوگوں کے اُحوال دریافت فرمائیں اور ان کے سوالات کے جواب عنایت فرمائیں اور اُنہیں سلام کرنے (اور بارگا و اقدس میں حاضری دینے) کا موقع بخشیں۔''

# ۱۲\_حضور نبئ اکرم ﷺ کی سواریاں

سرکارِ دوجہاںﷺ دورانِ سفر جن مروّجہ سواریوں کو اپنے استعمال میں لاتے

۳۱۵۲: بخاری، الصحیح ۲۰: ۱۲۰ ۱۲۰ کتاب المغازی، رقم: ۳۱۵۲ سر ابوداود، السنن، ۳: ۸۸، کتاب الجهاد، رقم: ۳۷۷۲

٣ ـ نسائي ،السنن،٢:٨ ٥٨ ، كتاب المساجد، رقم: '٣١

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۳۸۶:۲

(۱) ايابن جوزي، الوفاء: ۱۸۸۲، رقم: ۱۳۳۵ ۲\_ابن حیان، اخلاق النبی ﷺ، ۲۸: ۳۸

رہےان کامخضر تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے:

### (۱)گھوڑ ہے

آ قائے دو جہاں ﷺ کو سواری کے جانوروں میں سے گھوڑے بہت پیند تھے کیونکہ اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گھوڑا سب سے زیادہ کارآ مداورمفید جانور تھا۔

اصحاب سیر نے حضور نبی اکرم ﷺ کے سات گھوڑوں کا ذکر کیا ہے:

ا۔ السکب: یہ سب سے پہلا گھوڑا ہے جوحضور نبی اکرم ﷺ کی ملکیت میں آیا۔ آپ ﷺ نے اسے ایک اعرابی سے بعوض دس (۱۰) اوقیہ خریدا تھا۔

٢- المرتجز: يهوه كهورًا ب جس آب على الرابي سے خريدا تھا، ابھى قبضه نہيں فرمایا تھا کہ وہ اعرابی انکاری ہو گیا تو حضرت خزیمہ ﷺ نے اس خریدا ری کے متعلق آپ ﷺ کے حق میں گواہی دی حالا نکہ خریداری کے وقت وہ موجود نہیں تھے۔اس وجہ سے آ ب ﷺ نے اُن کی گواہی کو دو گواہوں کے برابرقر ار دیا۔

سر اللزاز: شاومقوس نيآب الله كى بارگاه مين بطور مديد پيش كيا تها-

٣ \_ الطرب: پيگورُا آپ ﷺ کوشام کے علاقے بلقاء سے فروہ بن عمرو ﷺ نے پیش کیا تھا۔

۵۔ الورد: حضرت تميم داري كے آپ كا و بدية بيش كيا تھا، بعد ازال آپ كا نے وہ حضرت عمر ﷺ کو عطا کردیا۔

٢ - اللحيف: حضور ﷺ ك ايك گھوڑے كا نام اللحيف تھا۔ بيگھوڑا آپ ﷺ كوربيعہ بن براء نے پیش کیا تھا۔

### ك\_سبحة: اس كامعنى ب تيز دور نے والا۔ بيمشهور كھور اتھا۔(١)

(۱) ا\_ابن سعد، الطبقات الكبري، ١: ٩٤٩ \_ • ٩٩٩ ٢ ـ طبري، تاریخ الامم والملوک، ۲: ۲۱۸، ۲۱۹ ٣\_ حاكم، المستدرك،٢: ٧١٥ ، رقم: ٢٠٠٧

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

 $\leftarrow$ 

### (۲) اُونٹ

کتب تاریخ وسیر میں حضور نبی اکرم ﷺ کی تین اونٹیوں کا ذکر ماتا ہے: ۲\_قصواء ۳\_ جدعا(۱)

فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ اپنی انٹنی قصواء بر سوار تھے۔عضباء کے متعلق اہل سرنے لکھا ہے:

إنّ هذه العضباء لم تأكل بعد وفاة رسولِ الله الله ولم تشرب حتى ماتتً\_(۲)

''یہی وہ عضباء اونٹنی ہے جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد

----- ٧ \_ طبراني، أعجم الاوسط، ٧: ٢٨٨، رقم: 2010

۵\_ بيهيق، السنن الكبري، • ۱، ۲۹، ۲۹

۲\_احمر بن حنبل، المسند ،۳: ۲۵۶

۷ ـ دارمی ، السنن، ۹:۲ مرح: ۲۴٬۳۰

۸ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: ۹

و حلبی، السيرة الحلبيه، ۲۹:۴۲۹، ۲۳۸

• ا\_ا بن قيم، زاد المعاد، ا: ٣٣١

اا\_ابن جوزي، صفوة الصفوه، ا: ۱۵۱

١٢ ـ ابن جوزي ، الوفا: ٥٨٩ ، رقم: ١١٢٧

۱۳ ـ صالحی ،سبل الهدی والرشاد ، ۱۱: ۴۱۸

۴ ـ ابواتمعيل البغدادي، تركة النبي، ١: ٩٧

(۱) اله بخاری، این ۱۰۵۳:۳۰ کتاب الجهاد، رقم: ۲۷۱۲

٢\_ طبراني ، أمجم الكبير ، ١١: ١١١ ، رقم : ١٠٠٨

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: ٩٩٢

۴ \_طبري، تاریخ الامم والملوک،۲: ۲۱۹

۵\_حلبی، السیرة الحلیه، ۳۳۲:۳۸

(٢) احلي، السرة الحليمة، ٣٣٣٣م

(آپ کے فراق میں ) کچھ کھایا نہ پیاحتی کہ وفات یا گئی۔''

## <u>(۳)</u> خچر

آپ ﷺ کے زیراستعال درج ذیل خچر رہے:

ا۔ شہباء: اسے دلدل بھی کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے آپ کا وبطور مدید یہ نچر پیش کیا تھا۔ آپ ﷺ مدنی زندگی میں اس برسفر فرماتے رہے۔سیدنا علیﷺ نے اسی برسوار ہو کر خوارج کے ساتھ جنگیں لڑیں، جبکہ آپ ﷺ سے پہلے سیدنا عثمان غنی ﷺ نے بھی اس پر سواری کی۔ سیدنا علی ﷺ کے بعد حسنین کریمین رہے اللہ عندما اور پھر محمد بن حنفیہ ﷺ کو بھی آ قائے دوجہاں ﷺ کی اس مبارک سواری برسوار ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔

۲۔ فضہ: یہ وہ خچر ہے جوفروہ بن عمرو جذامی نے حضور ﷺ کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضور ﷺ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کوعنایت فر مایا۔

علاوہ از یں کسریٰ ایران نے بھی ایک خچر خدمت اقدیں ﷺ میں پیش کیا تھا۔ نحاثی نے بھی ایک خچر ہارگاہ نبوی ﷺ میں بھجوایا تھا جبکہ دومیۃ الجندل سے بھی ایک خچر آپ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔(۱)

## (۴) درازگوش

اہل سیر وتاریخ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے حیار دراز گوشوں کا ذکر کیا ہے:

.....۲ ـ صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۱۱: ۴۲۰

سريشخ عبدالحق محدث دبلوي، مدارج النبوه ،۲:۱۵

(۱) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۱:۲۹۲

٢ - ابن هشام، السيرة النوبيه، ٥: ٩ ٢٨

سرا بن کثیر ، البدایه والنهایه، ۲: **9** 

ىم حلى، السرية الحليبه ، ٣: ٢٩٩

۵ ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ۱۱: ۴۱۹

پہلا .....مقوض نے مدید کیا۔

دوسرا.....فروه بن عمرو جذامی نے پیشِ خدمت کیا۔

تيسرا.....سعد بن عباده نے تحفہ میں دیا۔

چوتھا ......ایک محالی نے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ان کی کیچھ تفصیل اس طرح ہے:

#### ا\_عفير

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما کی روایت میں اس کا نام عفیر بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

كانت الأنبياء ..... يركبون الحمير و كان لرسول الله حمار يُقال له عفير (١)

''انبیاء کرام الکی درازگوش پر سواری کرتے رہے ہیں اور حضور ﷺ کا ایک درازگوش تھا جے عفیر کہتے تھے۔''

روایت ہے:

عفيرٌ أهداه له المالية المقوقس (٢)

' تعفیر حضور ﷺ کوشاہ مقوس نے بطور مدیہ پیش کیا تھا۔''

#### ۲\_ يعفور

دوسرا دراز گوش یعفور ہے جس کے بارے میں کتب حدیث وسیر میں مذکورہے

- (۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۵:۵ ۴۰
- (۲) ايابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۹۱۱

۲\_طبری ، تاریخ الامم والملوک، ۲: ۲۱۹

۳- ابن کثیر، البدایه والنهایه ۲: ۸

۴- صالحی ،سبل الهدی والرشا د، ۷: ۴**۰۵** 

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

کہ اس نے حضور ﷺ کے وصال کے دن فراق رسول کی وجہ سے کنویں میں چھلانگ لگا کر ا بنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔حضرت زامل بن عمرو بیان کرتے ہیں کے فروہ بن عمرو جزامی نے آب ﷺ کو یہ درازگوش تحفۃ " پیش کیا تھا۔(۱)

سہیلی اور دیگر متقد مین سیرت نگاروں کا بیان ہے که میعفور' نے اینے آپ کو اس دن کنویں میں گرا دیا تھاجس دن آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔ (۲)

شخ عبدالحق محدث وہلوی ,حمدالله علیه فرماتے ہیں:

حماری که آنحضرت گاهی برآن سوار میشد چندان حزن کرد که خود را در چاهر انداخت - (۳)

''وہ دراز گوُن جس پر حضور نبیُ اکرم ﷺ بھی کبھار سواری فرماتے تھے ( فراق رسول کی وجہ سے ) اتنا اداس ہوا کہ ایک کنوس میں چھلانگ لگا دی اور انی زندگی کا خاتمه کرلیا۔''

سر حمار أعطاه له سعد بن عبادق (٣)

''ایک دراز گوش حضرت سعد بن عمادہ ﷺ نے حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔''

(۱) الحلبي، السيرة الحلبيه، ۳: ۲۹۹

۲\_طبری، تاریخ الامم والملوک،۲۱۹:۲

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ٩١،١

(٢) السهيلي،الروض لاأنف،٣٤ ١٣٦

٢\_سيوطي، الحامع الصغير، ١: ٢٢٦، رقم: ٣٨٢

سر\_صالحي،سبل الهدي والرشاد، ٧: ٢٠٠٩

سم حلي، السيرة الحلبية ، ٢: ١٨ ١٤

(س) عبدالحق مجدث د ہلوی ، مدارج النو ہ ،۲: اے۵

(۴) صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۷:۲۰۸

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حمار أعطاه له بعض الصحابة(١)

'' دراز گوش آپ ﷺ کو آپ کے کسی صحابی نے ہدیہ کیا تھا۔''

## سا۔ خیمہُ اقدس

حضور نبی اکرم ﷺ مختلف غزوات اور سفر کے دوران خیموں میں قیام فرماتے تھے، ان کی تفصیل احا دیثِ مبارکہ میں اس طرح ملتی ہے:

حضرت ابو جینیہ کے حضور نی اگرم کے ایک خیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے

أتيت النبي وهو في قبةٍ حمراء من أدم (٢)

''میں نی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ چرے کے سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔''

حضرت حابر بن عبدالله رض الله عنهما فرماتے ہیں:

و أمر بقبةٍ من شعرٍ ـ (٣)

(۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۲:۲۰۸

(۲) ا بخاري، الشخيري: ۲۲۰۰، ۲۲۰۰، کتاب اللياس، رقم: ۵۵۲۱

٢\_مسلم، الصحيح: ١: ٣١٠، كتاب الصلاة ، رقم: ٣٠٠

٣\_ نسائي، السنن، ٨: ٢٢٠، كتاب الزينة، رقم: ٣٣٧٨

٣ ـ ابن جوزي، الوفا: ٧٧٤، رقم: ٣٧٠١

۵ ـ صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۲:۲۷۳

(۳) اله ابن حبان، الشيخي، ۴: ۱۳۵۰، رقم: ۱۲۵۷

٢\_مسلم، الحيح: ٢: ٨٨٩، كتاب الحج، رقم: ١٢١٨

٣- ابن ماجه، لسنن ٢٠: ١٠ ١٠) كتاب المناسك، قم: ٣٠٧٣

٣ ـ ابن ابي شيبه، المصنف،٣٤٦ ٣٣٣، رقم: ٥٠ ١٩٧٧

۵ \_ بيهقي، السنن الكبري، ۵: ۱۱۲، قم: ۹۲۲۱

''اورآپ ﷺ نے بالول سے بنا ہوا ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔''

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عدما فرماتے عين:

انتهيتُ إلى النبيءَ الله وهو في قبة من أدم (١)

''میں بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ چڑے کے خیمے میں تشریف

## م اله طعام نبوی ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کی جو بھی نعت میسر آتی آپ ﷺ اُسے شوق سے تناول فرمالیتے۔ غذا انتہائی سادہ ہوتی، فقر و قناعت کا یہ عالم کہ ہفتوں كاشانهُ نبوت ميں چولها نه جلتا، كئ كئ دن فاقے ہے گزر جاتے، بيا اوقات تھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی، اس کے باوجود آپ کی حرف شکوہ زبان پر نہ لاتے۔ اہل خانہ بھی ا بے عظیم سربراہ کے ساتھ قناعت کی زندگی صبر وشکر کے ساتھ گزارتے تھے، اُمہات المونین رضیالله عنهن اسی عالم فقر میں زندگی کے دن بسر کرتیں ، کیکن دامن قلب ونظر اطمینان کی دولت سے مالا مال تھا۔ سرِ نیاز بارگا و خداوندی میں اظہارِ تشکر سے خم رہتا، امن، سکون اور عافیت کی خوشبو سانسوں میں ہی نہیں مشام جاں میں بھی رچی بسی رہتی۔

حضور نبیٔ اکرم ﷺ دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، کھانے سے قبل ہاتھ دھوتے اور بسم اللہ کے ساتھ پہلا لقمہ اٹھاتے، ہاتھ دھو کر یونچھتے نہیں تھے۔ حضور ختمی

(۱) اله ابوداؤد، السنن، ۴: ۱۳۳۱، كتاب الأدب، رقم: ۵۱۱۸

۲ احمد بن حنبل، المسند، ا: ۱ بهم

س ابویعلی، المسند ، ۹: ۲۰۵، رقم: ۴ ۵۳۰

۴ ـ حاكم، المبتد رك ،۴: ١٤٧٥ ا، رقم: ٢٤٥٥

۵ \_ بيهق، السنن الكبري، ١٠: ٢٣٣٢

۲\_ میثمی ،موارد الظمان،۱:۴۵۲، قم: ۱۸۴۴

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

مرتبت ﷺ کا معمول تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے، کھانا کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتے، کھانے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتے، کھانے، کھانے کہ کسی چیز میں عیب نہ نکالتے، اللہ کی کسی نعت کو نالپندیدگی کی نظر سے نہ دیکھتے، اپنے صحابہ کو بھی شریک طعام کر لیتے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں پر کلمہ کشکر ادا کرتے۔

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے:

كان رسولُ الله عَلَيْكِ يجلس على الأرض، و يأكل على الأرض (١)

''حضور ﷺ زمین پر تشریف ر کھتے اور زمین پر ہی (دسترخوان بچھا کر) کھانا تناول فرماتے''

## بسم الله کی برکت

کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کرنے سے اس میں بہت سی برکتیں آجاتی ہیں:

ا۔ حضرت ابو ابوب انصاری فی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اپنے آقا فی کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے، اس دوران میں کھانا لایا گیا۔ کھانے کا آغاز ہوا تو اس میں بے پناہ برکت تھی لیکن اختتام پر اس میں بے برکق آگئی۔ صحابہ کرام فی نے جیرت کا اظہار کیا اور مخبر صادق فی سے دریافت فرمایا: یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کھانا جس میں برکت ہی برکت تھی، وہ آخر اس برکت سے کیسے محروم ہوگیا۔ تاجدار کا نات فیلے فرمایا:

(۱) المبراني، المحجم الكبير، ۱۲: ۲۷، رقم: ۱۲۳۹۳ ۲ يبهق، شعب الايمان، ۲: ۴۲، رقم: ۸۱۹۲ ۳ ابن جوزی، الوفا: ۱۲۵، رقم: ۱۱۹۳ ۴ مسيوطی، الجامع الصغير، ۱: ۲۸۲، رقم: ۵۲۰ ۵ مسالحی، سل الهدکی والرشاد، ۲۰۰۵ لِأَنَّا ذكرنا اسم الله عَلَى حين أكلنا، ثم قعد بعد مَن أكل و لم يسم فأكل معه الشيطان (١)

''وجہ یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھا، پھر آخر میں کوئی شخص بغیر بسم اللّٰہ بڑھے کھانے میں شریک ہو گیا تو شیطان اس کھانے کے ساتھ شامل ہوگیا (اس لئے اس سے برکت حاتی رہی)۔''

۲۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث(٢) '' 'حضورﷺ جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تین انگیوں کو جاٹ ( کرصاف کر ) لياكرتے تھے۔''

اِس حدیث کو حضرت کعب بن ما لک ﷺ اِن الفاظ میں بیان کرتے ہیں: كان رسول الله عَلَيْكُ عِلَى بأصابعه الثلث و يلعقهر (٣)

(۱) المحدين عنبل، المسند، ۱۵:۵مه ۱۲،۸۲۱

۲\_ تر مذي ، الشمائل المحمدية، ١٤٢١ ، رقم: ٩٨٩

(٢) المسلم، التيحيم ٣٠٤٠٤١، كتاب الأشربه، رقم: ٢٠٣٨

۲\_ تر مذي ، الحامع الحيح ،٣ . ٢٥٩ ، ابواب الأطمعه ، رقم: ٣ • ١٨

٣ ـ ابوداؤد، السنن،٣٤٠٣، كتاب الأطعمه، رقم: ٣٨٢٥

م \_احمد بن عنبل، المسند، س: • ٢٩٠

۵ ـ تر مذی، الشمائل المحمد به ۱۲۴٬۱، رقم: ۱۳۹

۲ ـ ابن قیم، زادالمعاد، ۱:۹۶۱۱

۷۔ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۷:۱۷۱

(۳) اـ ترمذي، الشمائل المحمديه، ۱۲۴۱، رقم: ۱۴۴

۲\_ ابن حیان، ایجیم،۱۲:۵۵، رقم: ۵۲۵۱

سو\_صالحي،سبل الهدي والرشاد ، ٧: ١١١

''رسول اللّه ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ تین انگیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور (بعد میں) ان کو حاث بھی لیا کرتے تھے۔''

حضور ﷺ ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔حضرت ابو جینیہ ﷺ کہتے ہیں كه حضور نبي اكرم الله في في ارشاد فرمايا:

إنّى لا أكل متكئاً (١)

''بیشک میں ٹیک لگا کر کھانانہیں کھاتا۔''

الله كى مرنعت يركلمهُ تشكر اداكرنا حضور كالمعمول تفارحضرت ابوا مامد کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم ﷺ کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جا تا تو آپ ﷺ یہ دعا يرصة:

الحمد لله [حَمُدًا] كثيراً طَيَّبًا مُبارَكًا فيه، غير مَكُفِيِّي ولا موَدّع و لا مستغنى عنه، ربنًا (٢)

''تمام تعریف حق تعالی شانہ کے لئے مخصوص ہے، الی تعریف جس کی کوئی انتہا نہیں ، الیی تعریف جو پاک مبارک ہے، ایسی حمد جو نہ چھوڑی حاسکتی ہے اور نہ اس سے مستغنی (بے نیاز) رہا جا سکتا ہے، اے اللہ! (ہمارے شکر کو قبول

لصح (۱) ا\_ بخاری، ایجی، ۲۰ ۲۲:۵، رقم: ۵۰۸۳

۲- ترمذي، الشمائل المحمدية، ١٢٣١، قم: ١٩٨

۳ ـ طحاوی، شرح معانی الا ثار، ۴: ۲۷ ۴

(٢) اله بخاري، الحيح، ٥: ٨ ١٠٠ ، كتاب الاطعمه، رقم: ١٩٢٢

۲- ترمذی ، الشمائل المحمدید، ۱: ۱۹۰ ، رقم: ۱۹۳

۳\_ ابوداؤد، السنن،۳۶۲:۳ ، رقم:۳۸۴۹

۴ \_ بيهي ، السنن الكبري، ٢٨٦: قم: ١٢٨٣٨

۵\_ابن قیم، زادالمعاد،۲:۰۰۸

حضرت ابوسعید خدری ﷺ کہتے ہیں کہ کھانا تناول فرمانے کے بعد حضورﷺ کے لب اقدیں پر یہ دعا مجل اٹھتی:

الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و جعكنا [من] المسلميد(١)

" تمام تعریف اس ذات کے لئے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، یانی بلایا اور ہمیں مسلمان بنابا-"

# بېندىدە روئى

آئے کی روٹی مجھی کھار حضور ﷺ کے غذا کا حصہ بنتی، اکثر بھو کی روٹی سر قناعت فرماتے، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو تھجوراور یانی برگزر بسر کر لیتے۔اور بھی یوں بھی ہوتا کہ حضورﷺ، اُ زواج مطہرات اور اہل بیت کچھ کھائے پیئے بغیر ہی سو جاتے ۔

> کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا أس شكم كي قناعت يه لاكھوں سلام

> > حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے:

عشاء، و كان أكثر خبزهم خبز الشعير (٢)

(1) الاواؤد، السنن، ٣٦٦:٣ م كتاب الأطعمه، رقم: ٣٨٥٠

۲ ـ تر مذي ، الشمائل المحمد به ، ۱۵۹:۱ قم :۱۹۲

سرابن مليه، لسنن ٢٠: ٩٢ م، كتاب الأطعمة ، رقم: ٣٢٨٣

۾ په نسائي ، السنن الکبريٰ ، ۲: • ۸، رقم: ۱۰۱۲

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۳۲:۳۳

۲ ـ ابن الى شيبه المصنف ، ۱۳۸:۵ ، رقم : ۲۴۵ + ۲۲۵

(۲) اـ ترندي، الجامع الصحيح، ۲۰ : ۵۸۰ ، أبواب الزيد، رقم : ۲۳۶۰ ۲- تر مذی ، الشمائل المحمد په ۱: ۱۲۷، قم : ۱۴۷

 $\leftarrow$ 

"حضور الله اور آپ کے گھر والے کئی کئی راتیں مسلسل بھوک میں گزار دیتے تھے، اس طرح کہ رات کو کھانا کھانے کے لئے کچھ موجود نہ ہوتا تھا اور اکثر جُوکی روٹی اُن کی غذا ہوتی۔"

سالن میں حضور ﷺ کو سرکہ سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رہی الله عنها اور حضرت جابر ﷺ نے فرمایا:

نعم الإدام الخل (١)

''سرکہ بہترین سالن ہے۔''

آپ ﷺ شہد بہت پسند فرماتے تھے، مختلف سبزیوں کے علاوہ گوشت، سرکہ، زیتون کا تیل اور مختلف اقسام کے پھل خصوصاً تھجور وغیرہ آپ ﷺ کی مرغوب غذاؤں میں شامل تھے۔

..... سر ابن ماجه، السنن ۲۰۱۱۱: کتاب الأطعمه، رقم: ۳۳۴۷

سم ـ احمد بن حنبل، المسند ، 1: ۳۵۵، ۲۸ سر

۵\_عبد بن حميد، المسند ، ۱:۸۳، رقم: ۱۲۰

۲\_ طبرانی ، انعجم الکبیر ، ۳۲۸:۱۱ ، رقم: •• ۱۱۹

٧ - بيهقى، شعب الايمان ، ٧:٢١٢ ، رقم: ١٠ ١٩ ١٠

٨ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:٩ مهم

۹ ـ ابن جوزي ، الوفا : ۲۱۲ ، رقم: ۱۱۹۲

٠١ ـ قسطلاني ، المواہب اللدينه: ٣٨٠ : • ٣٨

(1) المسلم، الصحح ،٣٠إ١٧١، كتاب الأشربه، رقم: ٢٠٥١

' ٢\_ ترمذي، الحامع التي به: ٩ ١٤، ابواب الأطعمه، رقم: ١٨٣٢

س. ابوداؤد، السنن، ۳:۰ سر، ۳،۷ سر، کتاب الاطعمه، قم: ۳۸۲۱

٣ ـ نسائي ، السنن، ٧ :١٥٠ ، كتاب الأيمان والنذ ور، رقم: ٣٧٩٦

۵\_ دارمی، السنن،۲: ۱۳۷، رقم: ۲۰۴۸

### <u>پښديده سنريال</u>

آپ ﷺ نے کھانے میں سزیوں کو پیند فرمایا۔حضرت انس اس علیہ مروی

كان أحبُّ الطعام إلى رسول الله عَلَيْكِ البقل (١)

''رسول الله ﷺ کے نز دیک محبوب ترین کھانا سنریاں (اور تر کاریاں) تھیں۔''

کروکوآپ ﷺ نے پیند فرمایا۔حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے نبی اکرم ﷺ کو کھانے کی دعوت دی، میں آپ ﷺ کے ساتھ اُس کھانے میں شریک تفا۔اس نے آپ ﷺ کی خدمت میں بھو کی روٹی پیش کی اور شور با جس میں کرو اور خشک گوشت تفا۔حضرت انسﷺ فرماتے ہیں:

فرأيتُ رسولَ اللهُ عَلَيْكِ يَتتبّع الدُّبّاء من حول الصفحة، فلمأزل أحب الدُّبّاء من يو مؤذ \_ (٢)

(۱) الهالحي مسل الهدي والرشاد، ۲۱۲:۷

۲\_ ابن جوزی، الوفا: ۱۲۰، رقم: ۱۲۰۰

(۲) اله بخاري ،الحيح ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، كتاب الأطعمه ، رقم: ۵۱۲۳

٢ ـ مسلم، الحيحيج، ٣٠:١٦١٥ ، كتاب الأشربه، قم: ٢٠٢١

٣\_ ابوداؤد، السنن،٣:• ٣٥ ، كتاب الأطعمه، رقم: ٣٧٨ س

٣ ـ تر مذي، الحامع الصحيح، ٢٨٣٠، ابواب الأطعمه، رقم: ١٨٥٠

۵\_ تر مذي ، الشمائل المحمديه ﷺ، ا: ۱۳۷، قم: ۱۲۳

۲ ـ ابوعوانه، المسند، ۵:۴۸ ۱۸، قم: ۸۳۲۱

۷۔ حمد ی، المسند ، ۹:۲۰ قم: ۱۲۱۳

٨ ـ ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ،٣٣٢:٣، رقم: ٢٦٧

٩ ـ ابن جوزي ، الوفا : ١١٨ ، رقم : ٩ ١٢٠

٠١- صالحي ،سبل الهدى والرشاد، ٢١٢:٧

' 'میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ پیالہ سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما رہے ہیں تو اُس دن سے مجھے کدو ہمیشہ کیلئے پیندیدہ ہوگیا''

## ببنديده گوشت

حضور نبی اکرم ﷺ گوشت میں سے دتی (اگلی ٹانگ)، شانے اور پیٹھ کا گوشت یسند فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن جعفرہ سے مروی ہے کہ ہم بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر تھے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔صحابہ کرامﷺ اچھی اچھی ہوٹیاں چن کر آب ﷺ کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔آپ ﷺ نے فرمایا:

أطيبُ اللحم لحم الظهر\_(١)

''سب سے احما گوشت بیٹھ کا گوشت ہوتا ہے۔''

۲۔ حضرت الی عبیدی سے مروی ہے: طبختُ للنبي عَلَيْكُ قِدرًا، وكان يعجبه الذراع(٢)

(۱) ا ـ ابن ماجيه، السنن، ۹۹:۲ و ۱۰، كتاب الأطعميه، رقم : ۳۳۰۸

۲- احمد بن حنبل، المسند، ۱:۳۰۸۰

سر حاكم، المستدرك، ١٢٣:٨، قم: ٩٧٠

٣ ـ ابن جوزي، الوفا: ٦٢١، رقم: ١٢١٣

۵\_صالحي،سبل الهدي والرشاد ، ۲۱۵:۵

(۲) القسطلاني،المواہب اللدينه،۳۹۵:۲

۲- تر مذي ،الشمائل المحمد به، ۱:۱۴۱ ، رقم: ۱۷۰

٣ ـ طبرانی ، انتجم الکبیر، ۳۳۵:۲۲ ، رقم: ۸۴۲

۴ \_ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٧٥:٧

۵ ـ ابن حجر عسقلاني ، الاصابه ، ۲۲۹: ۲۲۹ ، رقم : ۲۲۴ • ۱

۲ ـ ابن جوزي، الوفا: ۲۲۱، رقم: ۲۱۱۲

''میں نے نبی اکرم ﷺ کے لئے ہانڈی یکائی۔ آب ﷺ کو دی کا گوشت بہت ې پيندنجا-''

خشك كوشت بهي آب على في استعال فرمايا- حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عندما روایت کرتے ہیں:

أكلنا مع رسول الله عَلَيْكِ القديد بالمدينة (١)

" جم نے مدینه منوره میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ خشک گوشت کھایا۔"

۴۔ آپ ﷺ کی غذا کے حوالے سے کھنے ہوئے گوشت کے استعال کا ذکر بھی ملتا ہے، جبیبا کہ حفرت عبداللہ بن حارث ﷺ سے مروی ہے:

أكلنا مع رسول الله عَلَيْهِ شواء في المسجد (٢)

''ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔''

۵۔ آپ ﷺ مرغ کا گوشت بھی تناول فرما لیتے تھے۔ حضرت زہرم جرمی سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابوموسیٰ اشعری ، کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ کھانا آ گیا، جس میں مرغ کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص مرغ کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگار ہا تھا۔ اس پر حضرت ابوموسیٰ اشعری ﷺ نے فر مایا:

أدن، فقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ (س)

''آگے بڑھو (اور کھاؤ) کیونکہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو مرغ کا گوشت

(۱) اراحمر بن طنبل، المسند، ۳۲۷:۳۳

۲\_ ابن جوزی، الوفا: ۹۲۲، رقم: ۱۲۱۸

سوپه صالحي،سبل الهدي والرشاد،٤:١٨٧

(۲) ا ـ احمد بن عنبل، المسند، ۴: • ۱۹۱،۱۹۱

٢ ـ ابويعلي، المسند ،٣: •١١، قم: ١٩٥١

س\_ ابن جوزي، الوفا: ۲۲۲، رقم: ۲۱۹

۴ \_ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲:۸ ۱۸

(۳) ابه بخاری، اتنج ،۵:۱۰۱۱، کتاب الذبائح، قم:۹۱۹

 $\leftarrow$ 

تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔''

# ترید سے محب<u>ت</u>

گوشت کے شور بے میں روٹی کے گلڑے ڈال کر اور اُنہیں اچھی طرح گلا کر تیار کیا ہوا کھانا ثرید کہلاتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ ثرید بہت پند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عکرمہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهماکو اُن کے موالی (آزاد کردہ غلام و خدام) سمیت کھانے کی دعوت پر بلایا تو اُنہوں نے حضرت سعید ﷺ سے ثرید کی خواہش کی اور فرمایا:

كان أحب الطعام إلى رسولِ الله عَلَيْكُ الثويد مِن الخبز (١) "رسول الله الله كا سب كهانول مين سے زياده پينديده كهانا ثريد بى تھا۔"

# يېندىدە كچل

ا۔ حضور نی اکرم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں مجور کا بہت استعال فرمایا۔ آپ ﷺ کے اہل خانہ کے دو کھانوں میں سے ایک مجور ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ

..... ٢\_مسلم، الصحيح، ٣: • ١٢٤، كتاب الأيمان، رقم: ١٦٣٩

٣- نسائي، لسنن، ٧:٧ ٢٠ ، كتاب الصيد والذبائح ، رقم: ٣٣٨٧

۴ ـ دارمي، اسنن ۲: ۱۲۰، رقم: ۲۰۵۵

۵\_ ابن حیان، ایچی ۱۲:۰۲، رقم: ۵۲۵۵

٢ ـ ابوعوانه، المسند ، ٣٢:٣٠، قم : ٥٩٢٧

۷۔ صالحی ،سبل الهدیٰ والرشاد ، ۷۹:۷

(١) ١- البوداؤد، السنن،٣٥٠ سنه، كتاب الأطعمه، رقم: ٣٤٨٣

٢\_ بيهقي، شعب الإيمان، ٩٦:٥، رقم: ٥٩٢٢

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: mgm

۴ \_ ابن جوزی ، الوفا: ۲۲۰ ، رقم: ۲۰۸

۵ ـ قسطلانی ، المواہب لابلد نبه،۳۹۸:۲

٢ ـ سيوطي، الجامع الصغير، ٥٢:١، رقم: ٣٥

صديقة رضى الله عنها فرماتي بين:

ما أكل آل محمد عَلَيْ أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر (۱) "رسول الله الله كان خانه نے ايك دن ميں بھى دومرتبدايا كھانا تناول نہيں فرمايا جن ميں ايك كھانا كھورس نه ہوں ۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انگور
 بھی تناول فرمائے، اس طرح کہ خوشہ کے دانے یکے بعد دیگرے منہ میں ڈالتے اور اس
 کی شاخ پیچے کھینج لیتے۔ (۲)

٣- أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنه فر ماتى مين:

كان أحب التمر إلى رسول الله عَلَيْ العجو قَر ٣)

''نئی اکرم ﷺ کو تھجوروں میں سے عجوہ تھجورسب سے زیادہ پہندتھی۔''

۳- حضرت امیه بن زید<sup>عیس</sup>ی فرماتے ہیں:

أنّ رسولَ الله عَلَيْكِ كان يحبّ مِن الفاكهةِ العنبِ و البطيخ (٣)

(۱) ا بخاری، الشخیم، ۱۵:۱۷۳۵، کتاب الرقاق، رقم: ۹۰۹۰

۲\_ حاكم، المستدرك، ۴: ۱۱۸، رقم: ۸۷۰۷

۳\_ ابن جوزی، الوفاء: ۲۲۵، رقم: ۲۲۸

(۲) ا ـ ابن جوزي، الوفا: ۲۲۲، رقم: ۲۳۲

۲- صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۷۰۵:۷

(۳) ا ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ۲۰۵:۷

۲\_ ابن جوزی، الوفاء: ۲۲۲ ، رقم: ۱۲۲۹

٣ ـ سيوطي، الجامع الصغير، ١:٧٧، رقم: ٣٣

۳- حسام الدين هندي ، كنزالعمال، ۷: • ۱۱ ، رقم: ۱۸۲۱۷

(۴) اـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٠ ٢٠

۲\_این قیم، زادالمعاد، ۴: ۴۳۳

 $\leftarrow$ 

''بیتک نیکا کرم ﷺ بھلوں میں انگور اور خربوزہ پیند فرماتے تھے۔''

حضرت ابوہر برہ ﷺ فرماتے ہیں:

كان أحبّ الفاكهة إلى رسول الله عَلَيْكُ الرطب والبطيخ (١)

''نئی اکرم ﷺ پچلوں میں سب سے زیادہ پختہ تازہ تھجور اور خربوزہ پیند فرماتے

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنه فر ماتي بين:

كان النبي عَلَيْهُ يحب القِشّاءُ (٢)

''حضور نبیُ اکرم ﷺ کھیرا (تر) پیند فرماتے تھے۔''

### بينديده شيريني

حضور ﷺ و ميٹھا بہت پيند تھا۔ حضرت عائشہ صديقه رضي الله عها سے مروى ہے: كان النبي الله عَلَيْكُ يحبّ الحلواء و العسل (٣)

- (۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۷۰۹:۲
- (۲) اـ ترمذي، إلشمائل المحمدية، ا: ۱۶۸، رقم: ۲۰۳

٢ ـ طبراني ، أنتجم الكبير ،٢٧:٢٧، رقم: ١٩٧

س\_سيوطي، الجامع الصغير، ١:٣٩٣، قم: ٣٣٣

٣ ـ ابن ابي دنيا، مكارم الاخلاق ، ١: ٩ • ١ ، رقم: ٣٥٧

۵ ـ صالحي، سبل الهدي والرشاد ، ۷:۹ ۲۰

(٣) الم بخاري، التح ، ٢١٢٥:۵ ، كتاب الانثريه، رقم: ٢٢٧٥

٢\_مسلم، الحيح،٢:١٠/١، كتاب الطلاق، قم: ٣/٢/١

س\_ تر مذي ، الحامع الحيج ، ٢ : ٢٧ ، ابواب الأطعمه ، رقم: ١٨٣١

۴ \_ ابو داؤد ، السنن ، ۳ : ۳۳۵ ، كتاب الأشريه ، رقم: 1210 ـ

۵ ـ ابن مله، السنن، ۲: ۱۲۰ ا، كتاب الأطعمه، رقم: ۳۳۲۲۳

''رسول الله ﷺ ميٹھا اور شہد بہت پيند فرماتے تھے۔''

# ۵ا\_مشروباتِ نبوی ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کا ہر عمل اس کی معمولی جزئیات تک تاریخ کے ریکارڈ میں من وعن محفوظ ہے۔ پانی پینا روز مرہ کا ایک ایساعمل ہے جو انسان دن میں کئی بار دہراتا ہے۔ آپ ﷺ کے پانی نوش فرمانے کا معمول کیا تھا اس کے بارے میں حضرت انس ﷺ بیان فرماتے ہیں:

إِنَّ النبيءَ اللَّهِ كَانَ يَتَنفَّسُ فَى الإِنَاءِ ثلاثًا إِذَا شَرِب، و يقول: هو أُمرء و أروى (١)

''نی اکرم ﷺ پانی نوش فرمانے کے دوران تین مرتبہ سانس لیا کرتے اور فرماتے: بیطریقہ زیادہ خوشگوار ہے، اور بیخوب سیراب کرنے والا ہے۔''

۲۔ عام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے لیکن آبِ زم زم جو حضور ﷺ کے جدِ امجد حضرت اساعیل ایکٹی کے خوامید میں اساعیل ایکٹی کے خوامید کے میں اساعیل ایکٹی کے خوامید کی مدایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمال میں اللہ عندما روایت کرتے ہیں:

أنّ رسول الله عُليالية شرب مِن زمزم و هو قائم (٢)

.....۲ ـ داري ، السنن،۲:۲ ۱۸۲ قم: ۵ ۲۰۰۵

۷- ابن سعد، الطبقات الكبري، ۸۵:۸

۸\_ ابن جوزی، الوفاء: ۲۲۵، رقم: ۲۲۷

9\_ ابویعلی ، المسند ، ۲:۸ ۱۸ ، قم : ۴۱۲۸

٠١- بيهق، شعب الايمان ،٥٤:٥، رقم: ٥٩٢٩

(۱) اـ ترمذي، الشمائل الحمدية، ۲۰۱۱ کـا، رقم: ۲۱۱ ۲\_ بزار، المسد، ۷:۰۷، قم: ۷۵۲

۳- بوژن مهمجمع الزوائد، ۸۱:۵ ۳- بیثنی ،مجمع الزوائد، ۸۱:۵

(٢) المسلم، التي ١٦٠٢:٣، كتاب الأشربه، رقم: ٢٠٢٧

 $\leftarrow$ 

''حضور الله نے زم زم کا یانی کھڑے ہوکر نوش فرمایا۔''

س۔ حضور ﷺ نے آب زمزم کے علاوہ بھی بعض خاص مواقع پر کھڑے ہوکر پانی نوش فرمایا، کیکن یہ آپ ﷺ معمول نہیں تھا۔

حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں:

رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يشرب قائماً و قاعدًا (١)

''میں نے حضور ﷺ کو کھڑے اور بیٹھے دونوں حالتوں میں پانی پیتے دیکھا۔''

#### يبنديده مشروبات

ا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مرغوب تھا، جبیبا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے مروی ہے:

كان أحب الشراب إِلَى رسولِ الله عَلَيْكُ الحلو البارد (٢)

......۲ ـ ترمذي ، الجامع الصحيح ، ۲: ۳۰ ، ابواب الأشربه ، قم : ۱۸۸۲

سـ ترمذي، الشمائل المحمديير، ا:۲۷۱، رقم: ۲۰۷

۳ \_ احمد بن حنبل، المسند ،۱:۲۱۴

۵- ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۵:۱۹۳

(1) الترزيري، الجامع الشجيء، ١٠٠٣، ابواب الأشرب، رقم: ١٨٨٣

۲ ـ ترمذي ، الشمائل المحمديه ، ۱۲۱۱ ، رقم: ۲۰۸

سر احمه بن حنبل، المسند ، ۲۲٬۴۲

٣ \_عبدالرزاق، المصنف، ٢: ٥٦٨، رقم: ٩٣٩٠

۵\_طبرانی ، المحجم الاوسط ، ۳۹:۸ ، رقم :۷۸۹۲

(٢) اـ تر ذي، الجامع الصحيح، ٣٠٤٤، ١٩٩١، ابواب الاشربه، رقم: ١٨٩٥

۲\_ نسائی، لسنن الکبری، ۴: • ۱۹، رقم: ۱۸۴۴

 $\leftarrow$ 

" حضور نبي اكرم ﷺ كو شندًا ميشما ياني بهت بسند تها- "

۲۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے جملہ مشروبات میں دودھ کو بہت پندفر مایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے مردی ہے:

كان أحب الشراب إلى رسول الله عَلَيْكُ اللبن ـ (١)

''رسول الله على الممشروبات مين سے زيادہ پسنديده مشروب دودھ تھا''

س۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ستو، شہداور پنیر بھی استعال فرمایا۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے:

كنت أسقي لرسول الله عَلَيْكُ في هذا القدح اللبن، و العسل، و السويق، و النبيذ، و الماء البارد (٢)

' میں حبیبِ خُدا ﷺ کو اس پیاله میں دودھ، شہد، ستو، نبیذ اور شنڈا پانی پلایا کرتا تھا۔''

# ۱۷\_ظروف مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کی نسبت سے لوہے، پیتل، جاندی اور مٹی کے وہ برتن بھی

..... سر احمه بن منبل، المسند، ۲: ۳۸

٧- حاكم ، المستد رك، ٢٠ : ١٥٣ ، رقم: ٢٠٠٠

۵\_قسطلانی ، المواہب البلد نیه ۲: ۴۱۸

(۱) اـ ابن جوزي، الوفا: ۶۳۷، رقم: ۱۲۶۱

۲ ـ ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ، ۲۹۸ ، رقم: ۸۴۸

۳\_ حسام الدين هندي، كنز العمال، ١١١: ٥ م : ١٨ ٢٢٣٠

(۲) ا ـ ابن جوزي، الوفا: ۲۳۷، رقم: ۲۶۴

۲ ـ ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ، ۳۹۴، سوم، رقم: ۵۰۰

سرقسطلانی ، المواہب اللد نیه ۲: ۲۱۲

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

مقد س ہو گئے جو ہادی کو نین کے زیر استعال رہے اور جنہیں حضور کے لبِ اقد س کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، حضور کے کی مبارک اُنگیوں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہونی۔ ان برتنوں کے بھی مخصوص نام تھے، مثلاً آپ کے کھانے پینے کا جو پیالہ تھا، اُس کا نام" ریان" تھا۔ ایک دوسرے پیالے کا نام" مغیث" تھا۔ ایک ایسا پیالہ بھی حضور کے زیرِ استعال رہا جس پر تین جگہ چاندی کی پتریاں گی ہوئی تھیں۔ چوتھا پیالہ جس میں حضور کے پانی یا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، شیشے کا تھا۔ حضور کے پانچویں پیالے کا نام" عیدان" تھا۔ ایک پتر کے بالے کا نام" مخصب "تھا۔ (۱)

۲۔ ناپنے کے لئے حضور ﷺ کے پاس ایک صاع اور مُدبھی تھا۔

سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے:

كان لرسول الله عَلَيْكُ مقراض يسمى الجامع والسواك و صاع و مُدّ\_(٢)

''حضور ﷺ کے پاس ایک قینجی تھی جسے جامع کہتے تھے، نیز مسواک، صاع اور مُدّ بھی تھے''

سا- حضرت ابن سيرين رحمة الله عله فرمات بين:

رأيتُ قدحُ رسولِ الله عند أنس بن مالك ، و كان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: و هو قدح عريض من فخّار ـ (٣)

(۱) اپنهانی،الانوار امجمدیه: ۲۷۱

۲\_عبرالحق محدث د ہلوی ، مدارج النبو ہ ،۲ :۷۲۷ ، ۲۸ ک

(۲) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۲:۱۲ س

(۳) اله بخاری، النجیج، ۲۱۳۵:۵ کتاب الانثر به، رقم: ۵۳۱۵ ۲ بیهیق، اسنن الکبری، ۱:۴۰، رقم:۱۱۴

۳- صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲۳۲:۷

''میں نے حضرت انس ﷺ کے یاس رسول اللہ ﷺ کا مبارک پیالہ دیکھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، اُسے جاندی کے پتر یا تار سے جوڑا گیا تھا۔ (راوی کہتے ہیں) یہ کی مٹی ہے بنا ہوا بڑا پیالہ تھا۔''

حضرت عیسلی بن طهمان فرماتے ہیں:

أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظاً مضبّباً بحديدٍ، فقال: يا ثابت! هذا قدحُ رسولِ اللهُ عَلَيْكُ مُ ﴿ (١)

' حضرت انس ﷺ نے لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ ہمیں دکھایا، جس پر مضبوطی کے ساتھ لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا، اور فرمایا: اے ثابت! یہ رسول اللہ ﷺ کا پیالہ

حضرت زمير بن محمد رحمة الله عليه فر مات بال

إسم قدح رسولِ الله على القُمر ـ (٢)

''رسول الله ﷺ کے ایک پیالے کا نام قمر تھا۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهمافر ماتے ہیں:

أهدى المقوقسُ إلى رسول الله قدح قوارير، فكان يشرب منه (۳)

(۱) اـترندي، الشمائل الحمديي، ۱۶۲۱، رقم: ۱۹۲

۲\_ مقدس ، الا حاديث الختاره، ١٥٥٤ ، رقم: ٢٥٨٣

سه صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲۳۲:۷

(۲) صالحی،سل الهدی والرشا د، ۷ :۳۳۳

( س) ا ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٣٢:٧

۲ ـ ابن ماحه، السنن،۲:۲ ۱۱۳ کتاب لاأشربه، رقم : ۳۴۳۵ س\_ مبثني، مجمع الزوائد، ۲۸:۱۵۳ ''شاہِ مصرمتوس نے رسول الله الله الله الله علام على الله تحفقاً دیا تھا، جس میں آب بھی یافی نوش فرمایا کرتے تھے''

# کا حضور ﷺ کے مبارک ملبوسات

ہادیؑ کونین حضور نبی اکرم ﷺ کا پہنا ہوا لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہوتا ۔ کپڑوں میں کرتہ آپ ﷺ کا پسندیدہ پہناوا تھا۔ آپ ﷺ نے لنگی، چا در، ٹو پی، عمامہ اور جبہ بھی زیب تن فرمایا۔

حضور ہسفید کیڑا پیند فرماتے، سبز چادر بھی آپ ﷺ نے استعال فرمائی۔ سُرخ اور منقش لباس پہننا بھی احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔

حضور ﷺ کی عادتِ شریفہ تھی کہ اللہ کی بے پایاں رحمت پر احسان مندی کا اظہار فرماتے ۔حضرت ابوسعد خدری ﷺ فرماتے ہیں:

كان رسولُ الله عَلَيْكَ إذا استجد ثوبًا سمّاه بإسمه عمامةً أو قميصاً أو رداءً، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه أسألك خيرَه، وخيرَ ما صُنع له، و أعوذ بك مِن شرِه، و شرِ ما صُنع له. (1)

''حضور نبی اکرم ﷺ جب کوئی کپڑا زیبِ تن فر ماتے تو اظہارِ مسرت کرتے ہوئے اس کا نام لیتے، مثلاً الله تعالیٰ نے میہ کرمتہ مرحمت فرمایا ہے، ایسے ہی عمامہ، چا دروغیرہ۔ پھریہ دعا پڑھتے: اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں

(۱) اـ ترندي، الجامع الشيخي، ۲۳۹: ۲۳۹، كتاب اللباس، رقم: ۱۷۷۵ ۲ـ ابوداؤد، السنن، ۲، ۱۲، كتاب اللباس، رقم: ۲۰، ۲۰ ۳ـ ترندي، الشمائل المحمدية، ۱: ۵، رقم: ۲۱ ۲۰ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۳۰: ۵۰ اور كپڑے كے پہنانے پر تيرا ہى شكر ہے، تجھى سے اس كپڑے كى بھلائى چاہتا ہوں ہوں (كہ خراب يا ضائع نہ ہو) اور ان مقاصد كى بھلائى اور خوبی چاہتا ہوں جن كے لئے يہ كپڑا بنايا گيا ہے اور تجھى سے اس كپڑے كے شرسے پناہ مائكتا ہوں اور ان (مقاصد) كے شرسے پناہ مائكتا ہوں جن كے لئے يہ كپڑا بنايا گيا ہے۔ "

کپڑے کے مقاصد سے مراد ہے موتی اثرات سے بچاؤ، زینت اور ستر وغیرہ کا ڈھانپنا۔ کپڑے کی بھلائی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا یا اس کی عبادت کے لئے استعال ہو اور اس کی مُرائی یہ ہے کہ انسان یہ کپڑا پہن کر اللہ کی نافر مانی کرے یا اُس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہوجائے اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر سجھنے گئے، یا یہ لباس عُریانی اور فحاثی پیدا ہوجائے اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر سجھنے گئے، یا یہ لباس عُریانی اور فحاثی کی نمائش کھیلانے کے لئے استعال ہو اور اُس کا پہننا انسانی اعضاء ڈھانپنے کی بجائے اُن کی نمائش کا سبب ہنے۔

# قمیص مبارک

حضور نبی اکرم ﷺ کوسفید قمیص پیند تھی۔ آپ ﷺ سفید رنگ کی قمیص شوق سے زیب تن فر مایا کرتے تھے۔

ا۔ حضرت سمرة بن جندب ﷺ سے روایت ہے:

قال رسولُ الله عَلَيْكُم: إلبسوا البياض فإنها أطهر (١)

''نِیَ اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہیں۔''

(۱) اـ ترمذى، الجامع الشيخي من الاواب الأدب، رقم: ۲۸۱۰ ۲ـ نسائى، السنن، ۲۰۵،۸، كتاب الزينة، رقم: ۵۳۲۲ ۳ـ ابن ماجه، السنن ،۱۸۱:۲۱ کتاب اللهاس، رقم: ۳۵۶۷ ۴ ـ ترمذى، الشماكل الحمد بيه، ۵۱،۱۵۱۱ رقم: ۲۹۶

حضرت أم سلمه رضى الله عنها سے روایت ہے:

كان أحبُّ الثياب إلى النبي النبي القميص (١)

''نئي اكرم ﷺ كوسب كيڙوں ميں سے قيص زيادہ پيند تھی۔''

س۔ حضرت انس ایس بیان کرتے ہیں:

كان لرسول الله عليالله قميص قطني، قصير الطول قصير الكمِّد. ـ (۲)

"حضور الله ك زيراستعال ايك سوتي قميص تقى جس كى لمائي ذرا كم تقى اوراس قمیص کی استینیں حیوڈی تھیں ''

حضرت عبدالله بن عماس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ:

كان النبي عليه عليس قميصًا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعد (٣)

''نئی اکرم ﷺ الیی قمیص زیبِ تن فرماتے سے جو گخنوں سے اویر ہوتی تھی اور

(۱) اـ ترزي، الجامع الصحيح، ۲۳۸: ۱۲۳۸، ابواب اللياس، رقم: ۲۲۳۷

۲ ـ ابوداؤد، السنن، ۴ : ۴۳ ، كتاب اللباس، رقم: ۴۰۲۵

٣- نسائی، السنن الکبری، ۴۸۲:۵، رقم: ۹۲۲۸

٣ ـ سيوطي، الحامع الصغير، ١:٧٨، قم: ٣٣

۵ ـ ابن جوزي ، الوفا: ۵۷۵ ، رقم: ۴۷۰ ا

(۲) ايان جوزي، الوفا:۵ ۵۷، رقم:۵۷۰۱

۲\_ بيهقى،شعب الإيمان، ۵:۱۵۴، قم: ۱۲۸۸

٣٠ ابن حجرعسقلاني، المطالب العاليه، ١٠٠٩:١٠ م ( ٢٢٢١

۴ ـ ابن عساكر، السيرة النبويه، ۴٠: ۱۳۵

۵\_قسطلاني، المواهب اللدنيه، ٢٠٧٢

(٣) ا ـ ابن جوزي، الوفا: ٥٧٥، قم: ٧٧٠١

٢\_سيوطي، الحامع الصغير، ٥:١ ٣٦٨، رقم: ١٩٩٢

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

اُس کی آستینیں انگلیوں کے سروں کے برابر ہوتی تھیں۔''

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عندما نے فر مایا:

ما اتخذ لرسولِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ قميص له زرّ ـ (١)

"نبي اكرم ﷺ كے لئے بٹنوں والى قبيص نہيں بنائي گئے۔"

حضرت أساء بنت سزيد رضى الله عنهما فرماتي باس:

كان كُمّ يد رسول الله عَلَيْكَ إلى الرسغ (٢)

''نی اکرم ﷺ کی قمیص کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔''

# جبرمبارك

حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں جبہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے وقت پہنا جاتا تھا۔حضورﷺ نے اپنی حیاتِ مقدسہ میں تین جے استعال فرمائے۔ اس ضمن میں متعدد روایات مٰدکور ہیں:

إ مام إبن جوزي رحمة الله عليه حضرت بزيد بن مارون رحمة الله عليه سے راويت كرتے ښ:

أخرَجتُ لنا أسماء جبة مزرورة بالديباج، فقالت: في هذه كان يلقى رسو لُ اللهُ عَالِيهِ العِدوّ (٣)

(۱) ابن جوزي، الوفا: ۵۷۵، رقم: ۷۷۰۱

(۲) اـ ترمذي، الحامع الصحيح، ۲۳۸: ۲۳۸ ، ابواب اللياس، رقم: ۲۷۵ |

۲ نسائی، السنن الکبری، ۴۸۱:۵ ، قم: ۹۲۲۲

سرتر مذي ، الشمائل المحمدية ، ١٩٥١ ، رقم : ٥٨

(۳) ا ـ ابن جوزي، الوفا: ۲۷۵، قم: ۸۲۰

۲ - احدين حنبل، الميند، ۳۴۸:۲

''حضرت اساء رضی الله عنها نے ہمیں حضور رحت عالم کے کا جبہ مبارک نکال کر اس کی زیارت کا شرف بخشا۔ جبہ مبارک کے بٹن اور تکملے ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ اُنہوں نے فرمایا کہ بیہ وہ تاریخی جبہ مبارک ہے جسے حضور کے بہن کر دشمن کے خلاف میدان جنگ میں اُتراکرتے تھے۔''

#### ٢ حضرت مغيره بن شعب عليه سے روايت ہے:

إِنّ رسولَ الله عَلَيْكِ عَسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه وعليه جبة شامية ضيّقة الكمين، فأخرج يده من تحتهد (١)

''حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنا منہ مبارک دھویا، پھراپی کلائیوں سے شامی جبہ کی آستینیں الگ کرنے اور اوپر چڑھانے کی کوشش فرمائی جو کہ تنگ سروں والی تھیں۔ (جب وہ تنگی کی وجہ سے اوپر نہ ہوسکیں تو) آپ ﷺ نے ہاتھ مبارک نیجے سے زکال لئے اور آئییں دھویا۔''

س۔ حضرت دحیہ کلبی کے بیان کرتے ہیں کہ اُنہوں نے حضور کے شام کا جبہ تحققاً پیش کیا۔(۲)

----- سرعبد بن حميد، المند ، ١:٢٥٧، قم: ٢١١١

۴ \_طبرانی، أمجم الكبير، ۹۹:۲۴ ، رقم: ۲۲۲

۵\_ نبهانی، الانوارالمحمدیه:۲۵۴

(۱) ا۔ ابن جوزی ، الوفا: ۲۷۵ ، رقم: ۸۱۰۱

۲\_مسلم، العجیح، ۲۲۹:۱، کتاب الطهارت، رقم:۲۷۴

سـ نسائي، اسنن، ۲۳۱، کتاب الطهارت، رقم: ۸۲

۴ \_ ابن خزیمه، الصحیح ،۲:۳ که، رقم : ۱۶۴۵

۵\_ ابونعیم، مند أبی حنیفه، ۲۵۶۱

(۲) المالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٥٤٤

۲- ابن حیان، اخلاق النبی، ۱۲:۲۱۱، قم: ۲۶۱

٣\_ ابن جوزي، الوفاء ٢٥٧: رقم: ١٠٨٣

الم حضرت عباده بن صامت الله سے روایت ہے:

خرج علينا رسولُ اللهُ عَلَيْكِ ذات يوم و عليه جبة من صوفٍ رومية ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها ليس عليه شئ غير ها (١)

''ایک دن حضور ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے درآ نحالیکہ آپ ﷺ نے تنگ آستیوں والا اُون سے بنا ہوا رومی جبرزیب تن کیا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے ہمیں اسی جبے میں نماز بڑھائی، آپ ﷺ کے جسم اطہر پر اس جبے کے علاوہ کوئی اور کیڑا نہ تھا۔''

۵۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کرایت کرتے ہیں:

أن النبي عَلَيْكُ لبس جبةً روميةً ضيقة الكمين (٢)

' دنبی اکرم ﷺ نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں نگگ تھیں۔''

٢ حضرت طارق بن عبدالله محاربی است روایت ہے:

رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكِ بسوقِ ذى المجاز و عليه جبةً حمراءـ(٣)

> (۱) ۱- ابن ماجه، السنن ۲۰: ۱۸۱۰ کتاب اللباس ، رقم: ۳۵۲۳ ۲- پیهقی، السنن الکبری ، ۲: ۲۲،۸ ، رقم: ۳۹۸۸ ۳- بیبقی، شعب الایمان ، ۵۲:۵، رقم: ۲۱۵۳ ۵- سالحی ، مصباح الزجاجه، ۲۳،۳۸ ، رقم: ۲۲۵۱ ۵- صالحی ، سبل البدی والرشاد ، ۷: ۲۲۷ ۲- تر مذی ، الجامع الصحح ، ۲۳: ۲۳۹ ، ابواب اللباس ، رقم: ۲۲۷۱ ۳- ابن حبان ، الشیمائل المحمد به، ۱: ۷۵ ، رقم: ۲۱ ۲- ابن حبان ، الشیح ، ۲۰۴۲ ، رقم: ۲۹۸۲

 $\leftarrow$ 

''میں نے حضور ﷺ کو سرخ جبہزیبِ تن کئے ہوئے ذوالمجاز بازار میں دیکھا۔''

حضرت سهل بن سعد ﷺ سے روایت ہے:

خُيَّطتُ لرسول الله على جبةً مِن صوف أنمار فلبسها، فما أُعجب بثوب ما أعجب بها، فجعل يمسها بيده، و يقول: "انظروا ما أحسنها" (١)

' دنبی اکرم ﷺ کے لئے ایک سیاہ دھاری دار اُونی جبہ تیار کیا گیا تو آ پ ﷺ نے اسے زیب تن فرمایا۔ جتنا اس جبہ سے خوش ہوئے اتنا اور کسی کیڑے سے نہیں ہوئے،آپ ﷺ اسے ہاتھ لگاتے اور فرماتے: "دیکھو، بیرکتنا خوبصورت

# سملی مبارک

حضور ﷺ نے بردِ بمانی ( یمن کی حاور ) پیند فرمائی۔

حضرت انس بن ما لکﷺ سے مروی ہے:

كان أحب الثيابِ النبي عُلَيْكُ أن يلبسها يلبسه الحِبرة (٢)

لصح ----- ۳- ابن خزیمه، اتح، ۲:۸۲، رقم: ۱۵۹

٣ ـ حاكم ، المستد رك، ٢٢٨:٢ ، رقم: ٢١٩

۵\_ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲:۲۴

(۱) ابن جوزي، الوفا: ۲ ۵۵، رقم: ۱۰۸ ۴

(۲) ا بخاري، الحيح، ۲۱۸۹:۵، کتاب اللهاس، رقم: ۵۴۷۸

٢\_مسلم، الحيح،٣٠:١٦٣٨) كتاب اللياس والزينه، رقم: ٢٠٧٩

س ترمذي ، الحامع الشجح ، ۲۴۹: ۱۶۴۹ ، ابواب اللياس، رقم: ۱۷۸۷

٣- ابودا ؤد، السنن، ٣: ٥١، كتاب اللياس، رقم: ٢٠٦٠،

۵\_ نسائی، السنن، ۲۰۳۸، کتاب الزینه، رقم: ۵۳۱۵

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

 $\leftarrow$ 

' 'حضور نبی اکرم ﷺ کو تمام کیڑوں میں یمن کی سبز رنگ کی حیا در اوڑھنابہت يبندتها-"

#### حضرت انس بن مالک این کرتے ہیں:

أنّ النبي عَلَيْكُ خرج، و هو متكئ على أسامة بن زيد، عليه ثوب قطری قد توشح به، فصلی بهمـ (۱)

''نی اکرم ﷺ (اینے کا شانہ اقدیں ہے) با ہرتشریف لائے تو اس حالت میں تھ كه آب أسامه بن زيد الله كا سهارا كئے موئے تھے۔ آب الله قطرى حادر میں ملبوس تھے، جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔آپ ﷺ نے (اس حالت میں) صحابه کرام ﷺ کونماز پڑھائی۔''

٣- يمن كي سُرخ دهاري دار حادر بھي آپ ﷺ كو پيند تھي۔عون بن ابي جيفه رضي الله عنهما اینے والد سے راویت کرتے ہیں:

رأيتُ النبي الله وعليه حلة حمراء كأنّى أنظر إلى بريق ساقيه، قال سُفيان: أراها حبرة ـ (٢)

····· ۲\_ احمد بن حنبل، المسند، ۱۸۴:۳۰

کے ابن حبان، اصحیح،۱۲۰۳، رقم: ۹۳۹۲

٨ ـ ابوعوانه، المسند، ٥: ٢٣٩، رقم: ٨٥٢٨

9 يبيهق ، السنن الكبرى ،٢٣٥:٣، قم : ٤٢٨ ٥٥

• ا\_قسطلاني ، المواهب اللدينية ٢: ٢٣٥

(1) ايتر مذي، الشمائل الحمدية، ا: • ٧٠، رقم: • ٢

۲\_ میشمی،مواردالطمان، ا:۵۰۱، قم: ۳۴۹

٣\_ ابن حبان، أخلاق النبي ﷺ،١٨١: ٨، رقم: ٢٩٧

(۲) ايتر مذي، الشمائل الحمديد، ۱:۳۷، قم: ۹۴

۲\_ ترمذي، الحامع التيجيح، ۲:۱ س، ابواب الصلوة ، رقم: ۱۹۷

''میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کواس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ سُمرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ گوما میں اب بھی (تصور میں)نی اکرم ﷺ کی دونوں نورانی ینڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سفیان فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں سُرخ جوڑا بردیمانی تھا۔''

إس حوالے سے ملاعلی قاری رحمہ الله علیه فر ماتے ہیں:

والمرادُ بالحُلّةِ الحمراء بردان يمانيان منسو جان بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية (١)

حلة الحمراء سے مراد دومنقش يمني جادرين بين، جوسياه ماكل سرخ دھاريون والى ہوتی ہیں، جبیبا کہ عام طور پریمنی جا دریں ہوا کرتی ہیں۔

حضرت براء بن عازب ﷺ سے مروی ہے:

كان النبيءَ الله مربوعاً، و قد رأيتُه في حلَّةٍ حمراء، ما رأيتُ شيئاً أحسن مند (۲)

..... سر\_احمد بن حنبل، الميند، ١٩٠٨: ٣٠٠

سم \_ ابن سعد ، الطبقات الكبري، ١:١٥٣

۵ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۵: ۱۲۸

(۱) ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ۱:۱۸۱

(۲) اله بخاري، الشيخي ، ۵: ۲۱۹۸، كتاب اللياس ، رقم: ۱۹۵۰

٢\_مسلم، الحيح ٢٠/ ١٨١، كتاب الفصائل، رقم: ٢٣٣٧

س- تر مذي ، الحامع الفيح ،٢١٩: ١٧ ، ابواب اللياس، رقم: ١٧٢٧

٣ \_ ابو داؤد ، السنن ، ٣٠ :٩ ٥ ، كتاب اللياس ، رقم: ٧٤-٠٩

۵ ـ نسائی، السنن، ۱۳۳۸، کتاب الزینه، رقم: ۲۰ ۵۰

۲ ـ ابن ماجه، اسنن ۲۰: ۱۱۹۰ ، کتاب اللياس ، رقم: ۳۵۹۹

۷- احمد بن حنبل، المسند، ۲۹۵: ۲۹۵

'' نبیُ اکرم ﷺ میانہ قد تھے اور میں نے آپ ﷺ کوسرخ حلّہ میں ملبوس دیکھا تو مجھے کوئی صورت آب ﷺ سے بڑھ کرحسین نظر نہ آئی۔''

حضور نبی اکرم ﷺ نے سیاہ جا در بھی زیب تن فرمائی۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے:

أنّ النبي عَلَيْكُ لبس بردةً سوداء، فقالت عائشةُ: ما أحسنها عليك يا رسول الله، يشوب بياضك سوادها، و يشوب سو ادها بياضك ـ (١)

"رسولِ خدا على في سياه حيادر زيب تن فرمائي تو مين في عرض كيا: يا رسول الله! یہ آپ کے جسم اطہر پر کیا خوب سے رہی ہے۔آپ کی رنگت مبارک کی سفیدی اس کی سیاہی کو اور اس کی سیاہی آپ کی سفیدی کوحسین بنارہی ہے۔''

اسى طرح حضرت عا كشه صديقه رضى الله عنهاسے روايت ہے:

أسود\_(۲)

---- ۸\_ابن حیان، اصحیح، ۱۹۵:۱۴۰، رقم: ۹۲۸۴

9\_قسطلاني، المواهب اللدينية، ١٨ ١٩٣٢:٢

٠١- صالحي، سبل الهدي والرشاد، ٧:٠٠٠

(۱) ايابن حمان، الشخيم، ۱۳۰۵، رقم: ۲۳۹۵

٢- ابن حيان، اخلاق النبي ﷺ، ٢: • ١٤، رقم: ٢٩١

٣- اسحاق بن رابويه، المسند ، ٣٠ ع ٨٠ ، رقم: ١٢ كـ ١

٣ ـ ابن جوزي، الوفا:٩٥٩ ، رقم: ٩٣٠

۵ ـ صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۷:۵-۳

(٢) المسلم، الفيحية.١٦٣٩:٣٠ ، كتاب اللباس والزينه، رقم: ٢٠٨١ ۲\_ تر مذي ، الحامع المحيح ، ۵: ۱۱۹، ابواب الأ دب، رقم: ۲۸۱۳

''ایک دن رسول الله ﷺ کالے بالوں کا بنا ہوا کمبل اوڑھ کریا ہرآئے، جس پر بالان كا دُيزائن بنا ہوا تھا۔"

ے۔ حضرت ابورمثہ ﷺ بیان کرتے ہیں:

رأيتُ رسول الله عَالَتُهُ و عليه بردان أخضران (١)

''میں نے حضور نبی ا کرم ﷺ کو د وسنر حیا دریں اوڑ ھے ہوئے دیکھا۔''

### ازارمبارک

آ قائے دوجہاں ﷺ نے اپنی حیاتِ مقدسہ میں لنگی استعال فرمائی۔ ما محامه، شلوار اگر چہ زیب تن نہیں فرمائے مگر انہیں پیند فرمایا۔ آپ ﷺ کی لنگی مبارک موٹی ہوتی

حضرت ابوبردہ ﷺ سے روایت ہے:

أخرجتُ إلينا عائشةُرض الله عها كساءً ملبداً و إزاراً غليظاً، فقالت:

····· سوټر ندې ،الشمائل المحمد په ۱:۲۷، رقم: ۰۷

۴ ـ ابو داؤد ، السنن ، ۴:۴۴ ، كتاب اللياس ، رقم: ۲۳۲ ۴۹

۵ ـ ابن حیان، ا خلاق النبی، ۱۲۸:۲، رقم: ۲۶۸

۲ ـ ابن جوزي، الوفا: ۷۷۵، رقم: ۸۷۰

۷\_قسطلاني، المواهب اللدينه، ۲:۲ ۴۴

(۱) اـ ترمذي، الحامع الحيح، ١٩:١٥، ابواب الأدب، رقم: ٢٨١٢

۲ ـ ابوداؤد، السنن، ۴: ۸۸، كتاب الترجل، رقم: ۲۰۰۸

سر نسائي، اسنن،١٨٥:٣ ، كتاب صلاة العبدين، رقم: ١٥٧٢

۴ ـ تر مذي، الشمائل الحمديه، ۲۶۱، قم: ۲۲

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۲:۲۸

۲ ـ جاكم، المستدرك،۲:۲۲۴، رقم: ۴۲۰۳

قُبِضَ روحُ رسولِ اللهَ عَلَيْكِ فِي هَذِين ـ (١)

و حضرت عا کشہ صدیقہ رضی (اللہ عنها نے ہمیں پیوندگی ایک حاور اور ایک موٹا تہبند دکھایا، پھرفر مایا: ان دو کیڑوں میں رسول اللہﷺ نے وصال فرمایا''

حضرت بزید بن الی حبیب بصری الله سے روایت ہے:

كان رسولُ اللهِ عَلَيْكِ يرخى إزارَه مِن بين يديه و يرفعه مِن ورائد(۲)

''نی اکرم ﷺ اپنے تہبند کو آ گے سے ڈھیلا رکھتے تھے اور بیچھے سے اویر کو اٹھا

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

و إزار مِن نسج عمان، طوله أربعة أذرع و شبر في ذراعين و شبر ۔ (۳)

"نئ اكرم ﷺ كى عمان كى بنى ہوئى كنگى مبارك حيار ہاتھ اور ايك بالشت كمبى اور دو ماتھ اور ایک بالشت چوڑی تھی۔"

(۱) اـ ترمذي،الشمائل الحمديه، ا: ۱۰۸، رقم: ۱۲۰

۲\_ ابوداؤد، اسنن، ۴۵: ۴۸، كتاب اللباس، قم: ۳۶۲ ۴

سرابن قیم، زاد المعاد، ۱: ۴۹۱،۱۴۹

م ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، Υ: ۸

۵ ـ صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۷:۴ ۳۰

(٢) لحجى ،منتهى السؤل ،١: ٢٨٥

(۳) اله ابن سعد، الطبقات الكبري، ا:• ۲۵

۲\_حلبی، انسان العیون،۳۵۱:۳۸

س\_ابن قيم، زاد المعاد، ا: ٢٣١

#### عمامه شريف

حضور نبی اکرم ﷺ سُر ڈھا فینے کے لئے عام طور پر عمامہ شریف استعال فرماتے۔اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی معداللہ علیہ لکھتے ہیں:

نبود عمامه شریف آنحضرت علیه بسیار بزرگ و گران که ازان بر سر مبارك بارى بود، و نه صغير كه قاصر بود از و قا به سر از خرد برد آمده است که از چهارده ذراع زیاده نبود و گاهی هفت ذراع بو دی۔(۱)

''حضور نی اکرم ﷺ کا عمامہ شریف نہ تو بہت بڑا اور بھاری ہوتا کہ سر اقدس یر بوجھ ہواور نہاس قدر جھوٹا کہ سر پرتنگ ہو بلکہ اعتدال کے ساتھ، شرعی جودہ گز سے زیادہ نہ ہوتا اور بھی سات گز ہوتا تھا۔"

حضور نبی اکرم ﷺ عمامہ شریف باندھتے ہوئے ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیال لٹکاتے تھے۔حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنهما فرماتے ہیں:

كان النبي عَلَيْكُ إِذَا اعتم سدل عمامته بين كتفيه (٢)

''حضور نبی اکرم ﷺ جب عمامه شریف باندھتے تو اس کا شمله این دونوں کندهوں کے درمیان چھوڑا رکھتے تھے۔''

حضرت عُمر و بن حریث رضی الله عنهما اینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

كانِّيّ أنظر إلى رسول الله عُلَيْكُ على المنبر و عليه عمامةٌ سوداءُ

- (۱) عبدالحق محدث د الموى ، مدارج النبوه ، ۵۲۵:۱، باب يازد بم
- (٢) اـ ترزي، الجامع الحيح، ٢٢٥: ١٤٥، ابواب اللباس، رقم: ٢٣٧١

٢\_ بيهقي، شعب الإيمان، ٤ :٣٤١، رقم: ٦٢٥١

٣٠ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:٢٥٦

منهاج انفرنبيك بيوروكي پيشكش

قد أرخي طرفيها بين كتفيد (١)

''گویا میں (تصور میں) حضور نبی اکرم ﷺ کومنبر شریف پر دیکھ رہا ہوں، کہ آپ ﷺ نے سیاہ عمامہ شریف باندھا ہوا ہے اور اس کے دونوں شملوں کواینے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان لٹکاہا ہوا ہے۔''

ائمہ و محدثین کرام نے آپ ﷺ کے مبارک شملہ کی مقدار کا تعین بھی فرمایا ہے۔ شیخ محدث و ہلوی رحمہ (لله حلبه لکھتے ہیں:

و گفته اند که ادنی مقدار عذبه چهار انگشت است و اکثر آن تانصف ظهر و زیاده برآن داخل اسبال است که حرام و مکروه است (۲)

''علائے کرام کے نزدیک شملہ کی لمیائی کم از کم چارانگلیوں کے برابر ہے اور زبادہ سے زبادہ نصف کمرتک ، اس سے زبادہ لمائی اسمال (غیر موزوں اور غیر مناسب لمبائی) میں شار ہے جوحرام اورمکروہ ہے۔''

حضور نبیُ اکرم ﷺ عمامہ شریف باندھنے میں گولائی کا انداز اختیار فرماتے تھے، جبیبا که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عهدافر ماتے ہیں:

كان يُدير العمامة على رأسِه و يغرزها من ورائه، و يرسل لها زؤابة بين كتفيد (٣)

''حضور نبیٰ اکرم ﷺ عمامہ شریف باندھتے ہوئے اُسے گولائی میں سراقدس کے

(۱) المسلم، الصحيح، ۲: ۹۹۰، كتاب الحج، رقم: ۱۳۵۹

۲ ـ ا بوداؤد ، السنن ، ۴ ، ۴ ، ۵ ، كتاب اللياس ، رقم : ۷۷ - ۴۹

سر\_ نسائي، السنن، ۲۱۱:۸ کتاب الزیبنة ، رقم: ۵۳۴۲

٧- ابن ماجيه السنن، ١:١٥٥١، كتاب اقامة الصلاة والسنه فيها، رقم: ١٠٠ ا

۵ \_ بيهي ، السنن الكبري ، ۲۴۲:۳۰ ، قم: اك2۵

(۲) عبدالحق محدث د بلوی ، مدارج النبو ه ،۲:۱ ۵ ۴۲

(٣) البيهقي، شعب الإيمان، ٥:٣٧)، رقم: ٦٢٥٢

گرد کیلیتے اور آخری حصه کو پیت ِ اقدس کی جانب اس میں اڑا کیتے اور ایک کنارہ دونوں مبارک کندھوں کے درمیان لٹکائے رکھتے''

آ قائے دوجہاں اللی کا بگڑی باندھنا سنتِ متواترہ سے ثابت ہے۔ اربابِ سیر نے کثرت سے تاجدار کا ننات ﷺ کی سیاہ پیڑی کا ذکر کیا ہے۔حضرت جابر بن عبداللہ رضى الله عنهما سے مروى ہے:

### أنَّ رسول الله عَلَيْكِ دخل يوم فتح مكة و عليه عمامةٌ سوداء (١)

..... ٢\_ سيوطي، الحامع الصغير، ٢:١٠٠٠، رقم: ٥٥٥

٣\_ ابن جوزى، الوفاه ٥٨، رقم: ٩٨ •١

(۱) المسلم، المحيح ،۲: • 99 ، كتاب الحج، رقم: ۱۳۵۸

۲ ـ ترمذي ، الحامع الصحيح ، ۱۹۲: ۴ ا، ابواب الجهاد ، رقم: ۱۹۷۹

٣- ابوداؤد، السنن، ٣٠ :٩٨ ، كتاب اللياس، رقم : ٧٤ -٩٠

۾ پنيائي، السنن، ٢٠١٤، کتاب مناسک الحج، رقم: ٢٨ ٦٩

۵ ـ ابن ماچه، السنن،۹۲۲:۲ م، كتاب الجهاد، رقم:۲۸۲۲

۲ ـ تر ندی، الشمائل المجمد به، ۱:۵•۱، رقم: ۱۱۵

۷- احمد بن حنبل، المسند، ۳۶۳:۳

۸ ـ دارمی، السنن، ۱۰۱:۲، قم: ۱۹۳۹

و ـ ابن حیان، اینچ، و: ۳۷، رقم: ۳۷۲۲

• اله طحاوي ، شرح معاني الإ ثار ، ۲: ۲۵۸

اله ابن ابي شيبه، المصنف ، ٤٠٥٠، قم: ٣٦٩١٨

١٢ ـ ابويعلي ،المسند ، ١٧ : ١١١ ، رقم : ٢١٣٦

سال طيالسي، المسند، ١: ٢٨١، رقم: ٩٨ ١١

٣ إ ـ طبراني ، أمجم الاوسط ،٣ : ١٧١١ ، رقم : ٣٣٦٣

۵ا بيهجقي ، السنن الكبرى ، ۵:۷۷ا، رقم: ۹۲۲۲

١٦ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري ٢٠: ١٨٠

∠ا۔ ابن جوزی، الوفا، • ۵۸، رقم: ∠9 • ا

''حضور نبی اکرم ﷺ فتح کمہ کے روز مکہ کرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ ﷺ کے سراُ نوریر سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی۔''

ہم۔ آپ ﷺ نے بعض موقعوں پر سیاہ رنگ کے علاوہ سفید، زرد اور زعفرانی رنگ کا عمامه بهى بإندهابه

حضرت عباد بن حمزه بن عبدالله بن زبير الله سے روایت ہے:

أنه بلغه أنَّ الملائكةَ نزلتُ يومُ بدرِ عليهم عمائم، صفر و جاء النبي عُلِيلِهُ و عليه عمامة صفر اعـ(١)

''مجھے یہ خبر ملی ہے کہ غزوۂ بدر کے دن فرشتوں کے سروں پر زرد رنگ کے عمامے تھے اور جب نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے بھی زرد رنگ كاعمامه باندها ہوا تھا۔"

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے:

خرج علينا رسول الله عَلَيْلُهُ و عليه قميص أصفر، و رداء أصفر و عمامة صفراء\_(٢)

''رسول اکرم ﷺ باہر تشریف لائے جبکہ آپ ﷺ زردرنگ کی قمیص، جا در اور عمامه بہنے ہوئے تھے۔"

حضرت فضل بن عباس رضى الله عهما سے روایت ہے:

دخلتُ على رسول الله عَلَيْكِ في مرضِه الذي توفي فيه، و على رأسِه عصابة صفراء، فسلمتُ عليه، فقال: يا فضل! قلتُ: لبيك

(۲) ايحلي، السيرة الحليمة، ۴۵۲:۳۰ ۲\_ صالحی ،سبل الهدی والرشا د، ۲۵۳۰

<sup>(</sup>۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۲۷۳:۷

يا رسولَ الله، قال: اشدد بهذه العصابة رأسي، قال: ففعلت، ثم قعدر(۱)

' میں رسول اللہ ﷺ کے مرض کے آخری ایام میں حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ کے سر مبارک برزرد رنگ کا عمامہ تھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو آب ﷺ نے فرمایا: فضل! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول الله! آب ﷺ نے فرمایا: اس پگڑی سے میرا سر باندھو، پس میں نے ایبا ہی کیا، پھر آ ب ﷺ میٹھ گئے۔''

حافظ ابوالخيرسخاوي بعبة الله عليه فر ماتے ہيں :

رأيتُ من نسب لعائشة ، أنّ عمامة رسول اللهُ الله عليله في السفر كانتُ بيضاء، و في الحضرِ كانتُ سوداء ـ (٢)

' دمیں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاسے منسوب یہ روایت بڑھی ہے کہ رسول الله ﷺ دورانِ سفر سفيد اور جب گھر ميں ہوتے تو كالے رنگ كا عمامہ شریف استعال فرمایا کرتے تھے۔''

حضرت کیجیٰ بن عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں:

كان رسولُ اللهُ عَلَيْكُ يصبغ ثيابه كلها بالزعفران: قميصه ورداء و عمامته (۳)

''رسولِ اکرم ﷺ این تمام کیرول تمین، حادر اور عمامه کو زعفران سے رنگا

(۱) اـ تر مذي، الشمائل الحمديه، ۱۲۲:۳

۲ ـ صالحی ،سل الهدی والرشا د، ۲۷۲۷

(۲) صالحي،سبل الهدي والرشاد، ۲:۲۲

( س) ا ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٧٣٠

٢\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ٢: ٢٥٢

سرحلبي، انسان العبون،۳۵۲:۳۵۸

"<u>~</u>" ~ 5

حضرت زید بن اسلم ﷺ سے روایت ہے:

كان رسولُ اللهُ عَلَيْكُ يصبغ ثيابَه كلُّها بالزعفران، حتى العمامة(١)

''رسولِ اکرم ﷺ اینے تمام کیڑوں حتیٰ کہ عمامہ کو بھی زعفران سے رنگا کرتے

حضرت عبدالله بن جعفر ﷺ سے روایت ہے:

رأيتُ على النبيءُ لللهِ تُوبين، مصبوغين بزعفران و رداء و عمامة (۲)

' دمیں نے رسولِ خدا ﷺ کے جسم اطہریر دو کیڑے، جا در اور عمامہ دیکھے، جو زعفران میں ریگے ہوئے تھے۔''

٢ ـ امام عبدالرؤف مناوي رحمة الله عليه لكھتے ہیں۔

و لبس عمامةً بيضاءً تارةً و سوداء أخرى (٣)

(۱) ا\_صالحي ،سبل الهدي والرشاد، ٢٧٣٠٤

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲: ۴۵۲

سرحلبي، السيرة الحليبه ،۴۵۲:۳۰

(۲) ابه جاکم ،المهتد رک ،۲۵۲:۳ ،رقم : ۹۴۱۵

۲\_ مقدى ، الا جاديث المختاره، ۱۴۸:۹ ، رقم: ۱۲۷

س بيثمي، مجمع الزوائد، ۵:۷۵۱، رقم: ۱۰۲

۳ - ابن سعد ، الطبقات الكبري ، ۲:۱۰ م

۵\_ صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۷:۳۷۲

( m ) مناوي، فيض القدير، 1: ٩ ١٨

''آپ ﷺ نے بھی سفید اور بھی سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا۔''

آپ ﷺ کی ایک پگڑی کا نام سحاب تھا۔ جیسا کہ درج ذیل روایت میں فرکور

و اعلم أنه الله الله كانتُ له عمامةٌ تسمّى السحابُ وكان يلبس تحتها القلانس\_(١)

''اور حان کیجئے کہ حضور رحمت عالم ﷺ کا ایک عمامہ شریف تھا جس کو السحاب كانام ديا كياتها، اور حضور على اس كے ينچے تويال بہنتے تھے۔"

# ٹو بی شریف

کتبِ احادیث وسیر میں دستار اقدس کے علاوہ حضور رحت عالم ﷺ کی تین اقسام کی ٹوپیوں کا ذکر ملتا ہے۔ابن جوزی نے حضرت عبداللہ بن عماس رہے اللہ عہما سے ایک روایت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا:

كان لرسول الله عَلَيْكُ ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مِصريّة، و قلنسوة بُرد حبرة، و قلنسوة ذاتِ آذان يلبسها في السَّفَرِ ـ (٢) ''حضور نبئ اکرم ﷺ کی تین ٹو پیال تھیں: ایک سفید رنگ کی مصری ٹولی تھی،

(۱) ا\_ملاعلی قاری، جمع الوسائل، ا:۲۰۴

٢\_سيوطي، الحامع الصغير، ٢:١ •٣٠، قم: ٥٥٥

٣- ابن حيان، اخلاق النبي،٢:١٩٧، رقم: ٧٠٠

۳ \_ ابن قیم، زا دالمعا د، ا:۱۳۵

۵ حلي، السيرة الحلبية ،۳۵۲:۳۰

(۲) ا۔ صالحی ،سبل الهدیٰ والرشاد، ۲۸۴:۷

۲\_ابن حبان، اخلاق النبی،۲۱۱:۲، رقم: ۳۱۵

٣ ـ ابن جوزي، الوفا: ٥٨١، رقم: ١١٠٣

دوسری ٹو لی مینی چا دروں کے کیڑے کی بنی ہوئی تھی اور تیسری کا نوں والی ٹولی تھی، جوعموماً حضور ﷺ سفر کے دوران بہنا کرتے تھے''

### عمامے کے بغیر صرف ٹو پی پہننا بھی سُنت ہے

سر ڈھافینے کے باب میں حضور الکیلی سے تین طرح کی سنتیں ثابت ہیں، جن میں سے کسی ایک بربھی عمل ہو جائے تو بعمل مسنون ہوگا:

ا۔ٹوئی اور عمامہ: آب ﷺ نے ٹوئی کے اُوپر عمامہ باندھا۔

۲۔ بغیر ٹونی کے عمامہ: آپ ﷺ نے بسا اوقات بغیرٹو بی کے صرف عمامہ یا ندھا۔

س- بغير عمامه ك ولي: اسى طرح بي بهي آب ك ك سنت ب كرآب ك خالى ٹونی پہنی جس برعمامہ نہ تھا۔

ابن عساکر کے حوالے سے حضور نبی اکرم ﷺ کے اس معمول مبارک کے بارے میں بیرروایت ملتی ہے:

كان الله عليه القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير القلانس\_(١)

'' آپ ﷺ عمامہ کے نیجے ٹویی استعال فرماتے اور مجھی ٹویی بغیر عمامہ کے اور کبھی عمامہ بغیرٹونی کےاستعال فرماتے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ صرف ٹونی پہن کر نماز ادا کرنا بھی اسی طرح سُنت ہے جس طرح عمامہ بہن کرسُنت ہے۔ چونکہ حضور ﷺ نے عمامہ شریف اکثر استعال فرمایا اس لئے اس کی فضیلت میں کسی کو اختلاف نہیں ،لیکن اُسے لازم قرار دینایا اس کے بغیرا مام کی

(۱) ايسيوطي، الحامع الصغير،١:٢٧١، رقم: ١٩٩

٢ حلبي، السيرة الحلبيه ٢٥٢:٣٠

سـ صالحي،سل الهدي والرشاد، ۷۸۵:۲۸

افتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے کراہت محسوں کرنا ہرگز جائز نہیں۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ نظے سر نماز ادا کرنا خلاف سُنت ہے کیونکہ حضور اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ اللہ نظے سر نماز ادا نہیں کی۔ (۱)

#### نعتلدن مقدسه

احادیثِ مبارکہ میں حضور ﷺ نعلینِ مقدسہ کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔
اربابِ سیر نے بھی بصداحترام آپ ﷺ کے تعلینِ مقدسہ کا ذکر کیا ہے۔ متعدد احادیثِ مبارکہ میں مذکور ہے کہ ایک وقت میں حضور ﷺ کے پاس پاپوش مبارک کا ایک ہی جوڑا ہوتا، آپ ﷺ کے تعلینِ مبارکہ کے تبرکات آج بھی عشاقِ مصطفیٰ ﷺ کاعظیم سرمایہ ہیں، جن کی زیارت سے وہ مشام روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں:

#### ا۔ ابوالشیخ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

كان رسولُ الله ﷺ إذا لبس نعليه بدأ باليمنى و إذا خلع خلع اليسرى له (٢)

''نی اکرم ﷺ جب تعلین پہنتے تو دائیں پاؤں سے شروع فرماتے اور جب اُتارتے تو بائیں یاؤں سے آغاز کرتے۔''

#### ٢- حضرت عائشه صديقيه رضي الله عنها سے روايت ہے:

كان النبي الله يعجبه التيمن في تنعّلِه و ترجّلِه و طهوره في شأنِه كلِّه (٣)

''نئی اکرم ﷺ نعلین پہننے میں ، کنگھی کرنے اور طہارت میں الغرض اپنے ہر کام میں دائیں جانب (سے شروع کرنے) کو پیندفر ماتے تھے۔''

- (۱) شعرانی ، کشف الغمه ، ۱: ۷۰ ا
- (٢) مقرى، فتح المتعال في مدح النعال:١١٨
- (۳) مقرى، فتح المتعال في مدح النعال:۱۲۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے۔

كان رسولُ اللهُ عَلَيْكُ إذا لبس نعليه بدأ باليمين، و إذا خُلُعُ خُلُعُ باليسري د(١)

''نیک اکرم ﷺ جب جوتا مبارک پینتے تو دائیں جانب سے آغاز فرماتے اور جب اُتارتے تو بائیں جانب سے شروع کرتے تھے''

حضور ﷺ کی ساد گی اور فقر کا عالم یہ تھا کہ آ یے ﷺ اینے یاپیش مبارک خود اینے دست اقدس سے گانٹھ لیا کرتے تھے۔حضور نبی اکرم ﷺ کے تعلین پاک کی ہیئت زبان کی طرح تھی، یعنی زبان کی طرح نوکدار، درمیان میں تیلی اور ابڑی چوڑی تھی اور اس کے دو ز مام (تشمے) ہوتے تھے۔

تعلین مقدسہ کے حوالے سے چندر وایات درج ذیل ہیں:

ار حدثنا عيسم بن طهمان، قال: أخرج إلينا أنس نَعلَين جرداوين، لهما قبالان، فحدّثني ثابت البناني بعد عن أنس: أنهما نعلا النبي عَلَيْكُ (٢)

''حضرت عیسی بن طہمان سے مروی ہے کہ حضرت انس ﷺ نے ہمیں دو پرانے بایش ممارک کی زبارت کروائی۔ دونوں کے دو دو تھے تھے۔ اس کے بعد ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ کےحوالے سے بتایا کہ یہ یا پوش مبارک حضور الطیلا کے زیراستعال رہے ہیں۔''

- (۲) ا بخاری، انتیجی،۳:۱۳۱۱، کتاب الجهاد، رقم: ۲۹۴۰

۲ ـ ترمذي ، الشمائل المحمديه، ۲۰۰۱، رقم: ۷۸

سربيهق، شعب الإيمان، ۵:۷۷۱، رقم: ۲۲۷۰

۳ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۲:۲

۵ ـ صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۷:۸ ۳۱۸

حضرت اساعیل بن اُمیہ کے سے روایت ہے۔

كانتُ نعلُ رسول الله عَلَيْكِ مخصرةً معقبةً، لها قبالان، سبية(١) ''رسول الله ﷺ کے مبارک تعلین مبارکہ فخصر ہ (باریک پہلو والی) چوڑی ابڑی والے تھے، جن کے دو تتمے تھے۔ اور وہ رنگے ہوئے چمڑے کے تھے۔''

س۔ حضرت ابو ذرغفاری پہیان کرتے ہیں:

رأيتُ رسولَ اللهُ عَالِيْ يصلَّى في نعلين مخصوفتين مِن جلودٍ البقر (٢)

"میں نے نی اکرم ﷺ کو نماز بڑھتے دیکھا در آنحالیکہ آپ نے گائے کے چڑے سے بنے ہوئے پیوند لگے جوتے پہنے ہوئے تھے۔''

م حضرت جابر رہے سے روایت ہے:

أن محمد بن على أخرج لهم نعلى رسول الله عَلَيْكِ ، فأرانى معقبة مثل الحضرمية، لها قبالان (٣)

' ومحد بن على رحمد الله عله نے نبی اکرم ﷺ کے تعلین بیاک نکال کر ہمیں وکھائے، ان کی ایر یاں چوڑی، درمیان میں تلی اور دو تھے تھے''

ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں:

عندنا نعل رسول الله عليلة معقبة مخصرة ملسنة (٣)

- (۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۷: ۳۲۰
- (۲) صالحي، سبل الهدى والرشاد، ۷: ۳۲۰
- (٣) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:٨٧٥

۲\_صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۷:۹۹

(۴) المقرى، فتح المتعال: ۱۴۵

۲\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۱: ۸۲

''جمارے پاس رسول اللہ ﷺ کے ایسے تعلین پاک ہیں، جن کی ایڑی چوڑی، درمیان میں بتلی اور اگلاحصہ نو کدار ہے۔''

#### موزی

حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک موقع پر حضور ﷺ کی بارگاہ میں تخفہ کے طور پر دو سیاہ رنگ کے موزے بھجوائے۔ حضور ﷺ نے بید دونوں پہن لئے اور وضو کرکے اُن پرمسح فرمایا۔ (۱)

۲۔ حضرت دحیہ کلبی ہے نے حضور نبی اکرم ہے کو تحفقاً دوموزے پیش کئے۔ آپ ہے انہیں پہنتے رہے یہاں تک کہ وہ استعال کرتے کرتے پیٹ گئے۔ (۲)

### ١٨\_ حضور الله كا بال بنوانا

حضور نبی اکرم کی کا ہر عمل نفاست پسندی کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ آپ گا اپنے سے مرمبارک کے بال کواتے تھے اور بھی کھار کوانا چھوڑ بھی دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ

(۱) اـ ترمذى، الجامع الصحيح، ۱۲۴:۵، ابواب الأوب، رقم: ۲۸۲۰

٢\_ ابوداؤد، ١:٣٩ ، كتاب الطهارة ، رقم : ٥٥١

٣- ابن ماجه، اسنن ،٢:١ ١٨، كتاب الطهارة وسنتها، رقم: ٩٣٩

هم ـ احمد بن حنبل، المسند، ۳۵۲:۵

۵\_ابن الى شيبه، المصنف، ١٦٢١، رقم: ١٨ ٦٢

۲ \_ بيهيق، السنن الكبرى، ۲۸۲: رقم: ۲۵۷

۷- ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ۲:۱ هم

۸\_ صالحی،سبل الهدی والرشاد، ۷:۷۳

(۲) الهالحي مسل الهدي والرشاد، ۱۵ اس

۲\_ تربذی ،الشمائل المحمدیه ،۱:۱۸، رقم: ۵۷

س\_ بیتنی ، مجمع الزوائد، ۵:۱۳۹

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آپ ﷺ کی مبارک زلفیں بھی کندھوں کو چھورہی ہوتیں اور بھی کانوں کی کو کے برابر ہوتیں۔

علامة قسطلانی لکھتے ہیں: جب حضورﷺ مال کٹوانے کی طرف التفات نہ فرماتے تو وہ کندھوں تک بڑھ جاتے اور جب حضور ﷺ کٹواتے تو یہ کا نوں کے نصف جھے تک پہنچے حاتے، پس بالوں کا لمیا اور چھوٹا ہونا اس سبب سے تھا۔ (۱)

روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے فج وعمرہ کے علاوہ بھی سر مبارک کا حلق نہیں کروایا لیعنی بال نہیں منڈوائے۔راوی بیان کرتا ہے:

ولم يرو أنه الله حلق رأسه الشريف في غير نسك حج أو عمرة فيما علمتُه، فتبقيةُ الشعر في الرأس سنةٌ و مُنكرها مع علمه يجب تأديبه، و من لم يستطع التبقية فيباح له إزالته (٢)

''میں کوئی الیی روایت نہیں جانتا جس میں مناسک حج اور عمرہ کے علاوہ حضور ﷺ نے سر مبارک کا حلق کر واہا ہو۔ پس سریریال رکھنا سنت ہے، اور جو یہ جانتے ہوئے اس کا انکار کرے اسے تادیباً سزا دی جائے اور جو (کسی عذر کی وجہ ہے) بال نہیں رکھ سکتا اُس کے لئے بال اتروانا جائز ہے۔''

س۔ سیدنا انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ج کے روز رمی، جمرہ اور قربانی کے بعد حلق کروایا۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں:

ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه أياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلق فحلقه، فأعطأه أبا طلحةً، فقال: أقسمه بين الناس (٣)

- (۱) قسطلانی، المواہب اللد نیہ، ۲: ۲۹۷
- (٢) القسطلاني، المواهب اللدنية، ٢: ٢٠٠١

۲\_ نبياني ، الانوارامحمد په ۲۱۴

(٣) المسلم، الصحيح ٢٠: ٩٢٤، تتاب الحج، رقم: ٩٠٨ه

 $\leftarrow$ 

'' حضور ﷺ نے سر مبارک کا دایاں حصہ جام کی طرف کیا جس کو اس نے مونڈھا۔ پھر حضور ﷺ نے ابوطلحہ انصاری ﷺ کو بلایا اور وہ بال اُنہیں عطا کئے۔ پھر حضور ﷺ نے بایاں حصہ جام کی طرف کیا اور جام سے فر مایا: اسے کاٹو۔ پس حجام نے بائیں طرف کے بال اُتار بے تو حضور ﷺ نے وہ بھی ابوطلحہ ﷺ کو عنایت کرد ہے اور فر مایا: نہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔''

ہ۔ سیدنا انس ﷺ سے مروی ہے:

لقد رأيتُ رسولَ الله والحلاق يحلقه، و أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يدر جل (١)

····- ۲\_ تر مذی، الجامع الصحیح، ۲۵۵:۳، ابواب الحج، رقم: ۹۱۲

٣ \_ ابودا وُرِ، لسنن، ٢٠٣٢ ،كتاب المناسك، رقم: ١٩٨١

۴\_ ابن حبان ، الصحيح ، ١٩١٩ ، رقم: ٣٨٧٩

۵ \_ ابن خزیمه، الشحیح، ۴۹۹، قم: ۲۹۲۸

۲ ـ حاكم ، المستدرك ، ۲۲۷۱ ، رقم : ۳۳ ۱ ا

۷- حمدي، الميند ، ۵۱۲:۲، رقم: ۱۲۴

۸\_ بيهق، السنن الكبري، ٤٤/٢، رقم: ١٣١٨٧

9\_ابن قدامه،المغنی،۲۲۲:۳

(۱) المسلم، الشيخ ،۱۸۱۲: ۴۰ متاب الفصائل ، رقم: ۲۳۲۵

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ،٣٠: ١٣٣١

٣ ـ عبد بن حميد، المسند ، ١: • ٣٨ ، رقم: ١٢٧٣

، بيهقى، اسنن الكبري، ٤٨: ، رقم: ١٣١٨ p

۵ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۱۸۱:۲،۴۳۰

۲ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۵:۸۹

۷ ـ ابن جوزي، صفوة الصفوه، ۱۸۸۱

٨\_قسطلاني، الموابب اللدنيه: ٢: • ٣٠٠

\_

''میں نے حضور ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ ﷺ کے بال اُتار رہا ہے اور آپ ﷺ کے صحابیۂ کرام آپ ﷺ کے اردگر دیالہ بنائے ہوئے ہیں اور ہر کوئی آرزومند ہے کہ حضور ﷺ کا ہر موئے مبارک اس کے ہاتھ لگے۔'' حضور ﷺ کی رکیش مبارک اور مونچھیں بھی اعتدال اور توازن کی ایک دلآوبز

حضرت عُمر و بن شعیب رحمه الله عله اپنے والدسے اور وہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں:

أنّ النبي الله الله عن عرضها و طولها (١)

''حضورﷺ اپنی دا ڑھی مبارک طولاً وعرضاً کٹواتے تھے۔''

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے:

''حضورﷺ ای موخچیں مبارک کٹواتے تھے''

حضرت ابوہریرہ ﷺ، حضرت ابوعبداللہ اور حضرت ابورمید ﷺ ہے مروی ہے:

..... و حلي، السيرة الحليمة ،۳۲۹:۳۳

مثال تھیں۔

٠١- صيداوي، معجم الثيوخ، ١٢٥:١ ، رقم: ٧٧

(۱) ارترندی، الجامع التیجی، ۹۴:۵، ابواب الادب، رقم: ۲۷۶۲

٢\_سيوطي، الحامع الصغير، ٢٦٣١، رقم:٦٩٣ م

سـ شوكاني، نيل إلاوطار، ٢:١٣٢١

(٢) اـ ترمذى، الجامع التيح، ٩٣:٥، ابواب الادب، رقم: ٧٠ ٢٢

۲- احمد بن حنبل، المسند، ۱:۱۰۳

س ابویعلی، المسند ،۵:۴ ۱۰ رقم: ۱۵۲۵

۴ \_ بيهقي ،شعب الإيمان، ۲۲۲:۵ ، رقم: ۹۴۴۳

۵ ـ طحاوی، شرح معانی الآ ثار،۴:۲۳۰

أنّ رسولَ الله عَلَيْكُ كان يقلم أظفاره و يقصّ شاربكيوم الجمعة قبلُ أنُ يروح إلى الصلوة ـ (١)

''رسولِ اکرم ﷺ نماز جمعہ کے لئے تشریف لے جانے سے پہلے اینے ناخن مارک تراشتے تھے اور اپنی مونچھیں کٹواتے تھے۔''

حضرت میل بن مشرح اشعری ﷺ سے روایت ہے:

رأيتُ أبى قلم أظفاره ثم دفنهاو قال: أى بنية هكذا رأيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يفعل (٢)

''میں نے اپنے والد گرامی کو اپنے ناخن تر اشتے اور پھر انہیں دفن کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا: اے بیٹی! میں نے حضور اللہ کو اسی طرح کرتے

حضرت ا بوجعفر ﷺ سے روایت ہے:

كان رسولُ الله عَالِيُّ يستحبُّ أن يأخذُ من شاربه و أظفاره يومُ الجمعة (٣)

> (۱) الطبراني، المعجم الاوسط، ا: ۲۵۷، رقم: ۸۴۲ ٢ - بيهق، شعب الإيمان، ٢٨:٣٠، رقم: ٢٧٦٣ س بغوى، شرح السنه، ۱۲: ۱۱۳ ، رقم: ۱۹۹۷ ۴ ـ ابن جوزي، الوفاء : ۹۰۹، رقم: ۱۷۸ ۵\_صالحی،سبل الهدی والرشاد،۲۸:۵ (۲) الطبراني، أنحجم الكبير، ۳۲۲:۲۰، رقم: ۷۲۲ ۲ بخاری ، التاریخ الکبیر ، ۴۵:۸ ، قم: ۴۰۹۳ سوپ صالحی، سبل الهدی والرشاد ، ۷: ۴۶۹ (٣) البيهقي، اسنن الكبري ،٣٢٠٢، رقم: ٥٨ ٥٥ ۲\_صالحی،سبل الهدی والرشاد ، ۷:۸۳۸

''حضور ﷺ جمعہ کے دن اپنے ناخن اور موخچیں حچوٹی کرنا پیند فرماتے تھے۔''

## 19 حضور على كا خضاب لكانا

حضور ﷺ خضاب لگانے کے بارے میں دوطرح کی روایات ملتی ہیں: ایک وہ جن میں مرکار دوعالم ﷺ کے خضاب لگانے کا ذکر ہے اور دوسرے وہ جن میں خضاب لگانے کی نفی کی گئی ہے۔ ہم دونوں قتم کی روایات میں سے چند ایک کا ذکر کرنے کے بعد زیل میں ان کی تطبیق پیش کریں گے تا کہ صحیح صور تحال واضح ہو سکے:

ا حضرت عثمان بن عبرالله بن موجب رض الله عنها سے روایت ہے: دُخُلُتُ علی أم سلمة، فأخرجتُ إلينا شعراً مِن شعرِ النبي، مخضوبًا (1)

' میں حضرت اُم سلمہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک لائیں جو خضاب سے رنگے ہوئے تھے۔''

۲۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں:

رأيتُ شعر رسول الله الله مخضوباً ـ (٢)

(۱) اله بخاری الصحیح ، ۱۰ ۲۲۱۰ کتاب اللباس ، رقم : ۵۵۵۸ می ۲ - ابن ماجه ، السنن ، ۲۲۱۰ کتاب اللباس ، رقم : ۳۲۲۳ می ۱۹ ۲۳ سر اجمد بن حنبل ، المسند ، ۲۹۲:۹ دقم : ۴۹۰۰ ۲۵ می ۱۸۲:۸ دقم : ۴۳۵۰ ۵ می طبرانی ، آمجم الکبیر ، ۳۳۲:۲۳ ، رقم : ۴۲۳ ۲ که ۱۳۳۷ که می که دانن سعد ، الطبقات الکبرئی ، ۲۳۲۱ ، رقم : ۴۳۳ ۲ می که می می که دانن سعد ، الطبقات الکبرئی ، ۲۳۳۱ ، رقم : ۴۳۳ ۲ می که می که در الرخم والمملوک ، ۲۲۳۲۲ ، رقم : ۴۸ می در ۲۲ استرنی ، الشمائل المحمد به ۱۲۲۰ ، رقم : ۴۸ می در ۲۲ استرنی ، الشمائل المحمد به ۱۲۲۰ ، رقم : ۴۸ می در ۲۲ استرنی ، الشمائل المحمد به ۱۲۲۰ ، رقم : ۲۸ می در ۲۸ استرنی ، الشمائل المحمد به ۱۲۲۰ ، رقم : ۲۸ می در ۲۸ استرنی ، ۱۳۸ می در ۲۸ استرنی المی در ۲۸ استرنی در ۲۸ استر ۲۸ استرنی در ۲۸ استرنی در ۲۸ استرنی در ۲۸ استرنی در ۲۸ استرنی د

' دمیں نے حضور ﷺ کے رئکے ہوئے موئے مبارک دیکھے''

س۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقبل نے فرمایا:

رأيتُ شعر رسولِ الله عند أنسِ بن مالك مخضوباً \_(١)

'' میں نے حضرت انس بن مالک کے پاس رسول اللہ کے ریکے ہوئے بال مبارک دیکھے۔''

سم عثان بن موہب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے بوچھا گیا:

'' کیا رسول الله ﷺ خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: ہاں۔''

۵۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ ﷺ سے مروی ہے:

قيل له: هل خضب رسولُ الله ١٤٠ قال: نعم (٣)

''ان سے پوچھا گیا: کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ اُنہوں نے کہا: ہاں۔''

ندکورہ بالا روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی حیاتِ مقدسہ میں خضاب استعال فر مایا تھا جبکہ بعض روایات میں آپ ﷺ کے خضاب استعال

..... ۲\_ ابن قیم، زا دالمعا د، ۲:۱ کا

س\_ابن جوزي، الوفا: ٢٠٧، رقم: ٣٣٠

(۱) ابتر مذی، الشمائل المحمدیه، ۹۲:۱، رقم: ۴۹

۲\_ابن قیم، زا دالمعا د، ۲۱ کا

سر تجي منتظى السول، : ۳۳۵

(۲) اـ تر مذی، الشمائل المحمدیه، ۲۰۱۱، رقم: ۴۷

۲\_ حجى، منتنى السول على وسائل الوصول: ۳۳۰،۳۲۹

(۳) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۴۳۸

نہ کرنے کا ذکر ہے۔ ایس روایات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گا کو خضاب لگانے کی نوبت ہی پیش نہ آئی تھی۔ صحابہ کرام بی بیان کرتے ہیں کہ آپ گی ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید نظر آتے تھے جنہیں بآسانی شار کیا جا سکتا تھا، بعض صحابہ کرام کے ان کی تعداد کا بتائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آپ گئے کے خضاب نہ لگانے کا ذکر ہے۔

حضرت ثابت ﷺ بیان کرتے ہیں:

سُئل أنسٌ عَن خصاب النبى عَلَيْكِيْم، فقال: انه لَم يبلغ ما يخضب لَوُ شئتُ أَن أعد شمطاته في لحيته (١)

'' حضرت انس سے نی اکرم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: آپ کے خضاب کی عمر کو پنچے ہی نہیں تھ (اس لئے خضاب لگانے کی نوبت ہی نہ آتی تھی)، اگر میں چاہتا تو آپ کے داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو گن سکتا تھا۔''

> (۱) اله بخاری، الشخی، ۵: ۲۲۱۰ کتاب اللباس، رقم: ۵۵۵۲ ۲ نسائی، السنن، ۸: ۱۳۸۰ کتاب الزینه، رقم: ۵۰۸۲ ۳ رتمذی، شاکل المحمد بیه، ۵۵:۱۰ وقم: ۳۷ ۵ را بین مشبل، المسند، ۲۸۱۱ ۲ را بویعلی، المسند، ۲۸۱۱، رقم: ۲۸۹۳ ۷ را بین سعد، الطبقات الکبری، آزم: ۳۳۱۳ ۸ را بین عساکر، السیر قالنبویی، ۱۱۲۳٬۳۰۸ ۹ را بین کثیر، البدایه والنهایه، ۲۰۳۲

## مذكوره روايات مين تطيق

حضور ختمی مرتبت کے خضاب لگانے یا نہ لگانے کے حوالے سے جوروایات درج کی گئی ہیں، مگر ائمہ و محدثین اور شارعین نے ان کی تطبیق کی ہے۔ شارعین نے ان کی تطبیق کی ہے اور مسله سلجھانے کی سعی فرمائی ہے۔

حضرت علامہ محمد عاقل لا ہوری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صلاوۃ استعلمین 'میں مختلف روایات کی تطبیق ان الفاظ میں کی ہے:

رسولِ خدا درودِ خدا برو سلامتے در بعضے اوقات صداع، حنا را بسرِمباركِ خود می مالید، بنابرآں موئے مباركِ أو ملّون می شد و مردم گماں می بردند که خضاب کرده است، و در حقیقت خضابِ متعارف نبود، و احتمال است که نقی و اثبات براختلافِ اوقات باشد، یک وقتے کرده باشد و اکثر اوقات نکرده، پس رعایتِ هر یکے بر وفق معاینه اوست۔ (۱)

''بعض اوقات حضور ﷺ سرِ اقدس میں درد کی وجہ سے مہندی لگاتے، اس سے حضور ﷺ کے بالوں کا رنگ بدل جاتا تو دیکھنے والے گمان کرتے کہ حضور ﷺ نے خضاب لگایا ہے جبکہ در حقیقت وہ خضاب نہیں ہوتا تھا نیز اس امر کا بھی احتمال ہے کہ اختلاف اوقات کی بناء پر روایات میں نفی و اثبات ہوا ہو۔ ممکن ہے کسی ایک وقت میں خضاب لگایا ہواور اکثر اوقات ایسا نہ کیا ہو، لہذا جس نے جسی ایک وقت میں خاب لگایا ہواور اکثر اوقات ایسا نہ کیا ہو، لہذا جس نے جسیا دیکھا ویسے ہی تادیا۔''

# **۲۰** <sup>تنک</sup>ھی فر مانے کامعمول

حضور ﷺ کے کنگھی فرمانے کا معمول بیان کرتے ہوئے ایک صحابی روایت

(۱) امير شاه گيلاني ، انوارغوثيه شرح الشمائل النويي: ۷۸،۷۷

کرتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک دن چھوڑ کر اپنے بالوں میں تنگھی فرمایا کرتے تھے۔(۱)

ا- حضورﷺ کا بالوں میں کنگھی فرمانے کا کیا طریقہ تھا اور آپ ﷺ قدر
نفاست ملحوظ رکھتے تھے، اس حوالے سے حضرت عائشہ دھی الله عهافر ماتی ہیں:

كان رسول الله الله الله الله التيمّن في طهورِه إذا تطهّر، و في ترجّله إذا ترجّل، و في انتعاله إذا انتعل (٢)

''حضور ﷺ وضوکرتے وقت دائیں جانب سے وضو کرنا پیند فرماتے اور جب بالوں میں کنگھی فرماتے تو دائیں جانب سے (شروع) کرتے تھے اور پاپوش مبارک بھی دائیں جانب سے پہنتے تھے۔''

٢- حضرت ابوہررہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من كان له شعرٌ فليكرمُد (٣)

''جس شخص نے بال رکھے ہوں اسے جا ہیے کہ انہیں سنوار کر رکھے۔''

## ٣٠ حفرت انس السلط مين روايت بيان فرمات يين:

(۱) ترمذي، إلشمائل المحمدية، ۱،۵۴، رقم: ۳۲

(٢) المسلم، الشجيح، ٢٢٦١، كتاب الطهارت، رقم: ٢٦٨

٢ ـ تر مذي، الحامع الصحيح، ٢:٢ • ٥، ابواب السفر ، رقم: ١٠٨

سر - ابن ماجه، اسنن، ۱۴۷۱، کتاب الطهارت وسنتها، رقم: ۱۴۸۱ ۱۳۰۰ الله ماجه، اسنن، ۱۴۸۱، کتاب الطهارت وسنتها، رقم: ۱۴۸۱

۴ \_ ابن خزیمه، التیج ، ۱۲۲۱، رقم: ۲۴۴

۵- الوعوانيه، المسند ، ۱:۹ ۸۱، قم: 99 ۵

(m) ا ـ ابودا ؤدم اسنن، ۲۷، کتاب الترجل، رقم: ۱۹۳۳

٢\_طبراني، أمتحم الاوسط، ٨: ٢٣٠، رقم: ٨٢٨٥

٣\_ بيهقي ،شعب الإيمان، ٢٢٢٥، رقم: ٩٣٥٥

\_\_\_\_\_

كان رسولُ الله إذا أخذ مضجعه مِن الليلِ ووضع له سواكه و طهوره و مشطه، فإذا أهبه الله مِن الليل استاك و توضأ و امتشطـ(١)

''نبی اکرم ﷺ جب رات کو بستر پر لیٹتے تو آپ ﷺ کی مسواک، پانی اور کنگھی آپ ﷺ کے پاس رکھ جاتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بیدار فرماتا تو آپ ﷺ مسواک فرماتے اور وضوکر کے کنگھی فرماتے۔

ہم۔ حضرت انس انس ہے ہی ایک اور روایت میں ہے:

كان رسول الله عليه عليه يكثر تسريح لحيته و رأسه بالماع (٢)

''رسول الله ﷺ اکثر طور پر پانی کے ساتھ اپنے سرِ اقدس اور داڑھی مبارک کے بال تر فرما کر تنگھی فرماتے۔''

## ۲۱۔خوشبواستعال کرنے کامعمول

حضور ﷺ کوخوشبو بے حد پیند تھی ، آپ ﷺ کثرت سے خوشبو استعال فرماتے۔ اگر خوشبو کا استعال نہ بھی کرتے تب بھی جسم اطہر سے پیدا ہونے والی قدرتی خوشبو سے راستے تک مہک اُٹھتے اور جال نارانِ مصطفیٰ ﷺ بیچان لیتے کہ حضورﷺ اس راستے سے گزرے ہیں۔حضورﷺ کے جسم اطہر کی خوشبو کا مقابلہ کوئی دوسری خوشبو نہ کرسکتی تھی۔

(۱) ارابن جوزی، الوفا: ۲۰۷، رقم: ۱۲۸

۲ ـ ابن حبان، اخلاق النبي ،۳: ۹۰ ، رقم : ۵۲۸

سرابن حبان، اخلاق النبي ،٩٢:٣، رقم: ٥٢٩

(۲) ا۔ ابن جوزی، الوفا، ۲۰۷، رقم ۱۱۲۷

۲\_ابن حبان، اخلاق النبی ،۳۰:۱۰۱، رقم: ۵۳۵

۳ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، اجهم

· (6. /

ا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے:

كانت للنبيءَ السيالة سكةٌ يتطيّبُ منها (١)

''حضور رحمت عالم ﷺ کے پاس سکہ (عطر دان یا مرکب خوشبو) تھا، جس میں سے آپ ﷺ خوشبو استعال فر ماتے تھے۔''

۲۔ پہلے بھی ذکر کیا جاچکا ہے کہ حضور ﷺ کے جہم اطہر سے پھوٹے والی خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے سحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ جایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت انس ﷺ روایت بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكِ إذا مر في طريق من طرق المدينة و جد منه رائحة المسك، قالوا: مر رسولُ الله عَلَيْكِ في هذا الطريق (٢)

''رسول الله به جب مدینه طیبہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تو اُس راستے میں (آپ بھی کے جسم اطهر کی) خوشبو پھیل جاتی اور (صحابہ کرام کی) یکارا ٹھتے کہ حضور بھی کا گزراس راستے سے ہوا ہے۔''

س۔ حضرت ثمامہ ﴿ فَرَ مَاتِ بِين كَهُ حَضرت انْسَ ﴿ لِدِيهِ مِين بَعِيجِي مُولَى خَوْسُبُو وَاپُسِ الْسَالِ اللهِ مِين بَعِيجِي مُولَى خَوْسُبُو وَاپُسِ اللهِ فَرَ مَاتِ سَعِيدِ اللهِ فَرَ مَاتِ سَعِيدِ اللهِ فَرَ مَاتِ سَعِيدِ اللهِ فَرَ مَاتِ سَعِيدِ اللهِ فَرَ مَاتِ اللهِ عَلَيْهِ وَاپُسِ

(۱) ا ـ ابوداؤد، السنن، ۲ :۸ کا، کتاب الترجل، رقم: ۲۱ ۲۲

۲ ـ تر مذی ، الشمائل المحمد په، ۱:۸ ۱ ا، رقم: ۲۱۷

س\_ مقدسي ، الا حاديث المختاره، ٧ :٢٢٩، رقم: ٢٦٢٩

سم - ابن قيم ، زاد المعاد ، ا: ۸ کا

۵\_ابن قیم ، زاد المعاد، ۴: ۹۷

(۲) ا\_ابو يعلى، المهند ،۵:۳۳۳م، رقم: ۱۳۲۵

۲\_ پیثمی ، مجمع الزوا ئد، ۲۸ ۲:۸

س ملاعلی قاری، جمع الوسائل،۲:۲

·6 /

أنّ النبي الله كان لا يرّ د الطيب (١)

''حضور ﷺ خوشبو (کا ہدیہ) رد نہ فرمایا کرتے تھے، (تو میں ایسا کیوں کروں؟)''

م. حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عهدا سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم الله في فر مايا: ثلث لا تود: الو سائد، و الدهن، و اللبن ـ (٢)

''(تخفے میں دی گئی) تین چیزیں واپس نہ کی جائیں: تکیہ، تیل (خوشبو) اور دودھے''

۵۔ محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الم عنها کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دریافت کیا: اے اُم المونین! کیا حضور بی خوشبو استعال فرما تیتھے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا:

نعم، بذكارة الطيب قلتُ: و ما ذكارة الطيب؟ قالتُ: المسك و العنبر (٣)

" إلى آپ ﷺ و كارة الطيب كاتے تھے۔ ميں نے كہا: 'وكارة الطيب كيا چيز

(۱) اـ ترمذى، الجامع الصحيح ۵: ۸+۱، ابواب الأدب، رقم: ۲۷۸۹

۲- تر مذی ، الشمائل المحمد بها :۸ که ا، قم :۲۱۸

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، 1: **99**س

٧- ابن قيم، زا ډالمعاد، ١: ٧٧

(٢) اـ ترزى، الجامع التيح، ٥: ٨٠ ا، ابواب الأدب، رقم: ٠٤٧٠

۲\_ تر مذي ، الشمائل المحمدية، ١:٩١١ ، رقم: ٢١٩

سرابن قيم، زادالمعاد، ١: ١٥

(۳) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۱: ۹۹ س

۲ ـ نسائی، السنن، ۸: ۱۵۰، کتاب الزیینه، رقم: ۵۱۱۲

سر نسائی، اسنن الکبری، ۵: ۱۲۷، رقم: ۷۰،۹۴۰

\_\_\_\_\_

ہے؟ أنهول نے جواباً فرمایا: مشك وعنرر-"

# ۲۲\_ آئینه دیکھنے کا معمول

حضور نبی اگرم ﷺ جب آئینہ دیکھتے تواپنے پرور دگار کاشکر بجالاتے۔

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب آئینہ و کیھتے تو دعا فرماتے:

اللهم كَمَا حَسَّنتَ خَلُقِي فَحَسِّن خُلُقِي (١)

''اے اللہ! جس طرح تو نے میری تخلیق کوحسین کیا ہے ایسے ہی میرے خُلق کو بھی حسین بنا دے۔''

اسی طرح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عهما سے روایت ہے:

كان رسولُ الله إذا نظر في المرآقِ، قال: الحمد لله الذي حسن خلقي و خلقي، و زان مني ما شان من غيري. (٢)

" رسول اكرم ﷺ جب آئينه مين اپنا چرة اقدس ديكھتے تو فرماتے: اس الله رب

(۱) ارابن سعد، الطبقات الكبرى، ا: ۲۷۷

٢ ـ ابن حبان، اخلاق النبي الله وآوابه، ٣٠ . ٨٨، رقم: ٥٢٧

سرابن جوزی، الوفا: ۲۰۸ ،رقم :۳۷۱۱

٣ ـ ابن سني عمل اليوم والليليه: ٥٧، قم: ١٦٠

(٢) البيهق ،شعب الإيمان، ٢: ١١١، رقم: ٢٥٩٩

٢\_ ابويعلي ،المسند ،٣٤٨ مهر . ٢٦١١

٣- طبراني ، أمجم الكبير، ١٠: ١٣١٧ ، رقم: ٢٦٧٠

۴ \_ بيثمي، مجمع الزوائد، ۵: • ∠ا

۵ ـ ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ وآ دا به، ۳: ۹۵ ، رقم : ۵۳۱

۲\_ ابن جوزی، الوفا: ۲۰۸ ، رقم: الحاا

·6. /

العزت کے لئے حمد و ثنا ہے جس نے میری تخلیق کوحسن و جمال سے آراستہ فرمایا اور میرے اُخلاق کو تہذیب و تربیت سے زینت بخشی اور مجھ میں ایسے اُمور پیدا فرمائے جوموجبِ زینت و زیبائش ہیں جبکہ دوسروں میں موجبِ عیب اُمور پیدا فرمائے۔''

س. أم المونين حضرت عائشه رضى الله عنهاسے ايك روايت ہے:

كنتُ أزود رسولَ الله عَلَيْ في غزاة له، أزوده دهناً، و مشطاً، و المِرآة، و مقصين، و مكحلةً، و سواكاً (١)

''میں رسول اللہ ﷺ کے لئے غزوات کے موقع پر سامانِ سفر تیار کرتی تھی اور آپ ﷺ کے لئے تیل ، تکھی ، آئینے، قینچی ، سرمہ دانی اور مسواک مہیا کرتی تھی۔''

# ۲۳ \_ انگوشی بہننے کا معمول

حضور ختمی مرتبت ﷺ جو انگوشی پہنتے اس پر 'محمد رسول الله' کا نقش کندہ تھا۔ آپ ﷺ اس منقش انگوشی کو اپنی مبر کے طور پر بھی استعال میں لاتے تھے۔

### ا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے:

أنّ نبى اللهَ عَلَيْكُ كَان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له: إنّ العجم لا يقبلون إلا كتابًا عليه خاتم، فاصطنع خاتماً من فضة، قال: كأنى أنظر إلى بياضه في يده (٢)

''حضورنی اکرم ﷺ نے جب امرائے عجم کوخطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا توعرض کیا

(١) ارابن حبان ، اخلاق النبي ﷺ و آدابه ٣٠ : ٩٣٠ رقم: ٥٣٠

۲\_ ابن چوزی ، الوفا:۹۰۹ ، رقم:۴۷۱

(٢) المسلم، الصحيح، ٣٠ ١٧٥٤، كتأب اللياس والزينه، رقم:٢٠٩٢

\_\_\_\_\_\_

گیا: یا رسول اللہ! امرائے عجم وہ خطوط قبول نہیں کرتے جن پر مہر نہ گی ہو۔ پس اُس موقع پر حضور ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں، میں (چیثم تصور سے) اب بھی اس کی سفیدی حضور ﷺ کے مبارک ہاتھ میں جھلکتے ہوئے دکیے رہا ہوں۔''

۲۔ حضرت انس بن مالک ، سے دوسری روایت ہے:

''رسول الله ﷺ نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس پر'محمد رسول الله' نقش کرایا۔ (حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں: مجھے یوں لگتا ہے) گویا میں اب بھی اس کی چیک دمک دکھر ہا ہوں۔''

٣- حضرت انس بن مالك الله سعديد روايت بهي مروى سع:

كان نقشُ الخاتمِ ثلاثة أسطرٍ، محمد سطرٌ، و رسول سطرٌ، و الله سطرٌ، و الله سطرٌ.

..... ٢ - ترندي، الجامع الشجيم، ٩٩:٥، ابواب الاستئذان، رقم: ٢٥١٨

٣\_ ابوعوانه، المسند، ٨: ٢٧٥، رقم: ٣٧٣

٣- ابويعلي، المسند، ٥:٣٦٣ ، رقم: ٩٠٠٩

۵\_ابن جعد، المسند ،۱:۲۶۱، رقم: ۹۲۵

(۱) اله بخاری ،انتیجی ۲۲۰۴:۵ کتاب اللیاس ،رقم: ۵۵۳۳ م الصحیر

٢ مسلم، الصحيح، ٣: ١٦٥٧، كتاب اللباس والزينة، رقم: ٢٠٩٢

٣- احمد بن حنبل، المسند ،٣: ٢٧٥

م \_ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ∠:۳۲۳ الصه

(۲) ا بخاری، انتخی ۱۳۱:۳۰، کتاب انجمس ، رقم: ۲۹۳۹

'' نبی اکرم ﷺ کی انگوشی مبارک کانقش تین سطروں میں تھا: محمد ( نجلی ) سطر، رسول (درمیانی) سطراور الله ( اُوپر والی ) سطر میں کندہ تھا۔''

الله رسول محمد

ہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اللہ بن عباس اور حضرت اللہ اللہ اللہ اللہ عبان کرتے ہیں:

أنّ النبيءَ أَنْ كَان يتختّم في يمينه (١)

" نبي آخر الزمال الله النبخ وابن باته مبارك مين انكوشي بينت تھے."

آپ ﷺ کا زیادہ تر معمول یہی رہالیکن بائیں ہاتھ میں انگوشی پہننے کی روایت بھی ملتی ہے:

۵۔ جبیبا کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے:

ان النبى النبى الله كان يتختم فى يساره و كان فصه فى باطن كفد(٢)

..... ۲\_ابن حبان، الشجيح ،۲۲۱: رقم: ۱۴۱۴

٣ ـ طحاوى، شرح معانى الاثار،٣: ٢٦٣

٣\_طبراني ، أنحج الاوسط ،٣٠ وم، رقم : ٢٢٣٨

۵ ـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 1: ۵ ٢٥

٢ \_ قسطلاني، المواهب اللدينيه، ٩٥٩:٢٠

(۱) ايترندي،الشمائل الحمدية ۱:۹۲،رقم:۹۸

٢\_ ابو يعلى ً المسند ، ۵: ٣٢٧ ، رقم : ٣١١٩

٣-طبرانی، انجم الکبیر، ۱۱: ۳۰۵، رقم: ۱۸۱۵

(۲) ا\_ابودا ؤد، اسنن ،۴:۹۱، رقم: ۲۲۲

''حضور ﷺ باکیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے اور اس کا گلینہ آپ ﷺ کی ہشیلی مبارک کی طرف ہوتا تھا۔

۲۔ حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں:

كان خاتمه مِن فضةٍ وكان فصه مند(١)

''حضور ﷺ کی انگوشی مبارکہ چاندی کی تھی،اس کا تکینہ بھی چاندی کا تھا۔''

2- حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے:

إتخذ رسول الله على خاتما من ورق، وكان فى يدو، ثم كان بعد فى يد أبى بكر، ثم كان بعد فى يدِ عمر، ثم كان فى يدِ عثمان، حتى وقع بعد فى بئرِ أريس (٢)

---- ۲\_ ابن الى شيبه، المصنف ، ۵: ۱۹۲ ، رقم : ۲۲۷

٣ بيهقي، شعب الايمان، ٥: ٢٠٢، رقم: ١٣٧٢

(۱) ا بخاري، الشيخ ، ۹: ۲۲۰۳، كتاب اللباس، رقم: ۵۵۳۲

٢- تر ذي، الجامع الحجيج ، ٢٠ : ٢٢٧، ابواب اللياس، رقم: ٢٠٨٠ ا

٣- ابوداؤد، السنن، ٢٠: ٨٨، كتاب الخاتم، رقم: ٢٢١٧

٣- نسائي، السنن، ٨-٣١١، كتاب الزينة، رقم: ١٩٨

۵\_احمد بن حنبل، المسند ،۳:۲۶۲

(۲) البخاري، الشيخ ، ۵: ۲۲۰۴ ، كتاب اللباس، رقم: ۵۵۳۵

٢\_مسلم، الصحيح،٣:١٦٥٢، كتاب اللباس والزينه، قم: ٩١ ٢٠

٣\_ ابوداؤد، السنن، ٢ : ٨٨، كتاب الخاتم، رقم : ٢١٨ ع

۴\_نسائی ،السنن، ۸: ۱۹۵، کتاب الزینه، قم' ۳۹۳

۵\_ بيهي ، السنن الكبرى ، ۴: ۱۴۲ ، رقم : ۲۳۵۵

٢ ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١: ٢٧٢، ١٨٧٨

٧٤ قسطلاني، المواہب اللد نيه، ٢٠١٢

'' حضور نبی اکرم ﷺ نے چاندی کی انگوشی بنوائی، جو آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک میں آگئ، میں تھی اور وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ کے ہاتھ مبارک میں آگئ، پھر حضرت عمرﷺ کے ہاتھ مبارک میں اور بعد ازاں حضرت عثان ﷺ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ ارکیں والے کنویں میں گرگئ'۔

٨۔ حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے:

أن رسول الله للس خاتم فضةً في يمينه، فيه فص حبشى، كان يجعل فصه مما يلى كفد (١)

''بے شک نبی اکرم ﷺ نے چاندی کی انگوشی پہنی۔ اُس میں گلینہ حبشہ (ایتھوپیا) کے بچر کا تھا اور آپ ﷺ اس کا نگینہ مبارک بھیلی کی طرف رکھتے۔''

حضور نبی اکرم ﷺ نے انگوشی کا وزن مثقال سے کم ہی پیند فرمایا جبکہ چاندی کے علاوہ دیگر دھات مثلا لوہا، پیتل کی انگوشی کو آپ ﷺ نے ناپیند فرمایا اور سونا چونکہ جنتی لوگوں کے لئے ہے اس لئے ونیا میں مردوں کے لئے اُسے بھی ناجائز قرار دیا۔ حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں:

جاء رجل إلى النبيء الشبيء عليه خاتم من حديد، فقال عُلْنِكْ ما لى

(۱) المسلم، الصحيح، ۳: ۱۲۵۸، كتاب اللهاس والزيينه، رقم: ۲۰۹۳ ۲ ـ نسائی، السنن الكبرى، ۵: ۵۰، ۵۰، رقم: ۹۵۱۲ ۳ ـ ابوعوانه، المسند، ۵: ۲۵۷، رقم: ۲۳۳۲ ۲ ـ ابو يعلی، المسند، ۲: ۲۴۲، رقم: ۳۵۳۲ ۵ ـ طبرانی، المجمم الأوسط، ۵: ۳ ۲۲، رقم: ۵۲۹۵ ۲ ـ قسطلانی، المواہب اللد نيه: ۲: ۵۲۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

أرىٰ عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه و عليه خاتم من صُفُر، فقال: ما لى أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه و عليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة. قال: من أيّ شئ اتخذه؟ قال: من ورق و لا تتمه مثقالًا ـ (١)

'ایک شخص نبی اگرم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ لوہ کی انگوشی پہنے ہوئے تھا۔ آپ کی نے فرمایا: کیا بات ہے کہ میں تہبیں اہل جہنم کا لباس پہنے ہوئے د کیتا ہوں؟ پھر وہ دوبارہ آیا تو اس نے پیتل کی انگوشی پہن رکھی تھی۔ آپ کی نے فرمایا: کیا بات ہے مجھے تم سے بتوں کی بوآتی ہے؟ پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو سونے کی انگوشی پہنے ہوئے تھا۔ آپ کی نے حکم فرمایا: پنے ہوئے تھا۔ آپ کی نے حکم فرمایا: پنے ہوئے تھا۔ آپ کی رسول اللہ) کس ہتھ سے جنتیوں کا زیوراً تاریجینکو۔ اس شخص نے عرض کیا: (یا رسول اللہ) کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فرمایا: جاندی کی اور اسے بھی مثقال بھر سے کم رکھو۔''

مردوں پر سونا حرام ہونے سے قبل حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے لئے سونے کی انگرفٹی بنوائی۔ آپ ﷺ کے اتباع سونے کی انگرفٹی بنوائی۔ آپ ﷺ کے اتباع میں سونے کی انگوفٹی نہیں بنوائیں، بعد ازاں آپ ﷺ نے قتم اٹھائی کہ میں آئندہ بھی بھی سونے کی انگوفٹی نہیں پہنول گا، صحابہ کرام ﷺ نے بھی بعد میں اتباع رسول ﷺ میں سونے کی انگوفٹیاں اتار بھینکیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے مروی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں جبکہ دیگر کتبِ حدیث کی روایت میں الفاظ کی کمی بیشی ہے:

> (۱) ايترندي، الجامع الشخيج ، ۲۲۸: ۴۲۸، ابواب اللباس، رقم: ۱۷۸۵ ۲ ـ ابوداؤ د، السنن، ۴: ۹۰، كتاب الخاتم، رقم: ۴۲۲۳

> > ٣\_نسائي ،السنن ، ٨: ٢١٤، رقم : ٩١٩٥ -

٣ ـ ابن حبان، الشيخي، ١٢: ٢٩٩، ٥٠٨٠، رقم: ٥٥٨٨

۵\_بيه چې، شعب الايمان، ۵: ۱۹۹، رقم: ۱۳۵۰

وہ فرماتے ہیں:

كان رسول الله عَلَيْكُ عليس خاتما من ذهب، فنبذه، فقال: لا ألبسه أبداً، فنبذ الناس خوا تيمهم (١)

''رسول الله ﷺ سونے کی انگوشی پہنتے تھے، پھر بھینک دی اور فرمایا کہ اسے میں ا اب جھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔''

یمی وہ انگوشی ہے جو آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ مبارک میں پہنی اور اس کا تگینہ ہتھیلی کی جانب تھا۔

انگوشی مبارک کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں پہننے کی روایات کی تطبیق کرنے کے باب میں امام صالحی نے امام بیہی رحمہ الله علیه کا ورج ذیل قول نقل کیا ہے:

يجمع بين الأحاديث بأنّ الذى لبسه فى يمينه هو خاتم الذهبِ كما صرّح به فى حديثِ ابن عمر، والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة ـ (٢)

(۱) البخاري، الصحيح ، ۲۲۰۳: مكتاب اللباس ، رقم: ۵۵۲۹

٢\_مسلم، الصحح، ٣: ١٦٥٥، كتاب اللباس والزينه، رقم: ٢٠٩١

٣ ـ نسائي، السنن، ٨: ٨١ه/ كتاب الزينه، رقم: ٥٢١٣

٣ ـ ما لك، الموطا،٢: ٩٣٧ ، رقم: ١٧٧٥

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۲:۲

٧\_ الوعوانيه، المسند ، ٥: ٢٥٣ ، رقم: ١٦١٨

۷ - بيهيقي، السنن الكبري، ۴: ۱۴۲، رقم: ۷۳۵۳

۸ ـ ابولیعلی، المهند ، ۱۰، ۴ ،۲۰۵، تق قم: ۵۸ ۳۵

9 \_طحاوی ،شرح معانی الآ ثار ،۲۲:۴۰

• ا\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: • ٢٥٠

(۲) صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۲:۳۳۹

''انگوشی مبارک کے داکیں اور باکیں ہاتھ میں پہنے جانے والی احادیثوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو انگوشی آپ ﷺ نے داکیں ہاتھ میں پہنی وہ سونے کی تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عهماکی روایت سے واضح ہے اور جو انگوشی آپ ﷺ نے باکیں ہاتھ میں پہنی وہ چاندی کی تھی۔''

اس حوالے سے امام صالحی نے حافظ ابن حجر عسقلانی کا قول بھی نقل کیا ہے:

و يظهر لى أنّ ذالك يختلف بإختلافِ الفعلِ، فإن كان اللبس للتزيين فاليمين أفضل، و إن كان للختمِ فاليسارُ أوللي(١)

''مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی ہے کہ انگوشی کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں پہننے میں اختلاف روایات محض اختلاف فی وجہ ہے، یعنی اگر انگوشی بہننا زینت کیلئے ہوتو پھر دایاں ہاتھ بہتر ہے اور اگر مہر لگانے کی غرض سے ہوتو پھر بائیں ہاتھ میں بہتر ہے۔''

## ۲۲ چشمان مقدسه میں سرمه ڈالنے کامعمول

ہادی برق ﷺ آنکھوں میں اِثمِد عرمہ ڈالنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضورﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ آنکھوں میں سرمہ ڈالا کرو کہ بیر آنکھوں کی روشی کو تیز کرتا ہے۔

ا - حضرت عبدالله بن عباس رضي لله عنهما سے روایت ہے:

كان النبي على يكتحل قبل أن ينام بالإثمِد ثلاثًا في كل عير (٢)

٢ ـ حاكم ، المستد رك ،٢٥٢:٨٥، رقم: ٨٢٢٩

س\_حلبی ، انسان العون، س: ۴۶۶۶

<sup>(</sup>۱) صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۲:۷۳۷

<sup>(</sup>٢) اـ تر مذي ، الشمائل المحمد بيه ابه ٢ ، رقم : ٥١

"حضور رحت عالم الله سونے سے قبل ہر آئکھ مبارک میں اِثمد سرمہ کی تین تین سلائیاں لگایا کرتے تھے۔''

### حضرت انس ﷺ سے روایت ہے:

كان لرسول الله على كحلُّ أسودٌ، إذا أوى إلى فراشه اكتحل في ذي العين ثلاثًا و في ذي العين ثلاثًا (١)

''رسول اکرم ﷺ کے یاس سیاہ رنگ کا سرمہ ہوتا تھا، جب آپ ﷺ بسر مبارک پر تشریف لے جاتے تو آئکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں

#### حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں:

كان لرسول الله مكحلةُ، يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين ـ (۲)

' 'حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس سرمہ دانی ہوتی تھی، جس سے آپ ﷺ سوتے وقت دونوں آئکھوں میں تین تین سلائیاں ڈالتے تھے۔''

ابن سیرین رحمه الله علیه کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس ﷺ سے حضورا کے سرمہ لگانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

(۱) اـ صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۷: ۲۳۵

٢ ـ تر مذي، الجامع الصحح، ٢٠: ٢٣٨، ابواب اللياس، رقم: ١٤٥٧

(۲) ا\_صالحي، سبل الهدي والرشاد، ۷: ۲۳۳

٢ ـ تر ذي، الجامع الصحيح، ٢٠ ٢٣٣، ابواب اللباس، رقم: ١٥٥٧

٣ ـ تر مذي، الشمائل الحمديه، ١: ٦٣ ، رقم: ٥١

۳ ـ ابن قیم، زاد المعاد، ا: ۱۳۲

۵ حلبی، انسان العبون ،۳: ۴۴۶

كان يكتحلُ في اليمينِ اثنتين، و في اليسرى اثنتين، و واحدٌ بينهماـ(١)

' «حضور ﷺ سرمه کی دوسلائیاں دائیں آئکھ میں، دو بائیں آئکھ میں اور ایک (مشتر کہ) دونوں میں ڈالتے تھے''

۵۔ احادیث مبارکہ میں ایک سے زیادہ بار اِشمِد (اصفہانی سرمہ) آنکھوں میں لگانے کی ترغیب ملتی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمروضی الله عبداللہ کا ارشادِ گرامی ہے:

۲- عليكم بالإثمدِ عند النوم، فإنه يجلو البصر، وينبتُ الشعوُ(۲)
٣- عليكم بالإثمد، كا سرمه و الله كرو، يه آنكهول كى روثنى كو تيز كرتا اور بال
اكا تا ہے۔ "

2۔ حضرت عبدالله بن عباس رض الله عنهما سے بھی اسی طرح کا ارشادِ گرامی مروی ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

إكتحلوا بالإثمدِ، فإنّه يجلو البصر، وينبتُ الشعرُ (٣)

(۱) صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۷:۷۳۲

(۲) ايترندي،الشمائل الحمدية، ۱٬۲۴ ،رقم: ۵۲

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ۱: ۴ ۴۸۵، ۴۸۵

٣ ـ ابن قيم، زادالمعاد، ١٨: ١٨

سم حلبي، السيريق الحلبييه ، ۳۰ : ۲۳ م

(٣) ا\_تر مذي، الجامع صحيح ،٣:٢٣٣، ابواب اللياس، رقم: ١٤٥٧

۲ ـ تر مذي، الشمائل الحمديه، ا: ۶۳، رقم: ۵۰

سر داری، اسنن ،۲۶:۲، رقم:۳۳۷

۸۰ ۴۸ : ۲۶۲ ، رقم : ۸۰ ۴۸ : ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰

·6. /

''إِنْصِد كاسرمه ڈالاكرو، بير آئكھوں كى روشنى كوتيزكرتا ہےاور بال اگاتا ہے۔''

## ۲۵\_مسواک فرمانے کا معمول

حضور رحمتِ عالم ﷺ نظافت و نفاست کا پیکرِ اتم تھے۔ بدنِ اقدس کو ہمیشہ صاف سقرا رکھتے۔ مسواک دانت صاف رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آقائے دوجہاں ﷺ نے اس لئے مسواک کرنے میں مداومت اختیار فرمائی۔

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عهما روایت کرتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

أُمِرتُ بالسّواكِ حتى ظننتُ أوحسبتُ أن سينزل فيه قرآن ـ(١)

'' مجھے مواک كرنے كا حكم اس قدر تاكيد كے ساتھ ديا گيا كه ميں نے گمان كيا
اس كے متعلق (مجھ پر) قرآنِ مجيدكى سورت ميں احكام نازل ہوں گے۔"

۲۔ حضور انتوں کی صفائی کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے،اس کا اندازہ درج ذیل محدیث سے نگایا جاسکتا ہے۔حضرت حذیفہ یفرماتے ہیں:

کان رسولُ الله عَلَيْكُ إِذَا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك (٢) دنني اكرم على جب رات كوتبجد ك لئ أصُّت تو اينا منه مبارك مسواك سے

\_\_\_\_ (۱) ا\_احمد بن حنبل، المسند، ۲۳۷:۱

۲ ـ ابویعلی، المیند، ۴: ۲۱۸، رقم: ۲۳۳۰

س\_مقدسي، الاحا ديث المختاره ، ٩: ٩٩٥ ، رقم: ۴٨١

(۲) المسلم، الصحيح، ا: ۲۲۰، كتاب الطهارة، رقم: ۲۵۵

ر بخاری، استخیری ۲۰۱۰، ابواب التهجیری رقم. ۱۰۸۵

س ابوداؤد، اسنن، ۱: ۱۵، كتاب الطهمارة، رقم: ۵۵

٣ ـ نسائي ، السنن، ١: ٩، كتاب الطهارة، رقم: ٢

۵ ـ ابن ماجه، اسنن ، ۱: ۵ • ۱ ، كتاب الطهارة وسنتها، رقم: ۲۸ ۲۸

۲\_احدين حنبل، الميند، ۵: ٧٠٠

صاف فرماتے تھے۔"

سر۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسلمہ رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اللہ عنهماروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی الکرم ﷺ نے ارشا وفر مایا:

لو لا أن أشقّ على أمتى، لأمرتُهم بالسوّ الحِ مع كلِ صلوة \_(1) ''اگر مجھے اپنی أمت پر بوجھ كا احساس نہ ہوتا تو ميں ان پر حكماً ہر نماز كے وقت مسواك كرنا فرض قرار دے ديتا۔''

..... که این حبان اصحیح ، ۳۵ م ۳۵ م قر: ۷۷۰

۸ ـ ابن خزیمه، التیجیم، ا: ۲۰، رقم: ۱۳۷

9\_ دارمي، السنن، ا: ۱۸۵، رقم: ۱۸۵

•ا\_ابوعوانه، المسند ، ا: ۱۹۳

اا - حميدي، المسند، ا: • ۲۱، رقم: ۴۴۱

١٢ - طيالسي، المسند ، ١: ٥٥ ، رقم: ٩ ٠٩

٣١- ابن ابي شيبه، المصنف ، ١: ١٥٥، رقم: ١٤٨٣

١٧- طبراني، أنحجم الاوسط، ٢: ٨١، رقم: ٥٨٥٨

۱۵ پیهوی، السنن الکبری، ا: ۴۸۸، رقم: ۱۶۲

(۱) اله بخاری، انصحیم، ۳۰۳، کتاب الجمعه، رقم: ۸۴۷

٢\_مسلم، الحيح ، 1: ٢٢٠ ، كتاب الطهارة ، رقم: ٢٥٢

٣- تر مذي، الحامع الصحيح، ٢٠٣١، ابواب الطهارة ، رقم: ٢٢

٧- ابوداؤد، السنن، ١: ١٢، كتاب الطهارة، رقم: ٧٧

۵ ـ نسائی، اسنن، ۲:۱۱، کتاب الطهارة، رقم: ۷

٢ ـ ابن ماجه، السنن، ا: ٥٠ ا، كتاب الطهارة، وسنتها، رقم: ٢٨٧

۷\_ ابن حبان، آھيج، ٣: ٣٥١، رقم: ١٠٦٨

۸ ـ دارمی ،السنن، ۱: ۱۲۸م، رقم: ۸ ۱۹۸۸

9\_ ابوعوانه، المسند ، ١٦٣١، قم: ٣٧٨

۱۰ بيهقي ، السنن الكبري ، ا: سه، قم: ۱۵۴

## ۲۷ عصا مبارک

حضور رحمت عالم ﷺ نے عصا بھی استعال فرمایا۔ فتح مکہ کے وقت جب چشم فلک نے آپ ﷺ کے عفو درگزر کا عظیم مظاہرہ دیکھا تو وہاں یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ اللہ کے آخری نبی ﷺ اپنا عصالے کرخانہ کعبہ کو۳۲۰ بتوں سے پاک کررہے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عهما سے مروى ہے:

أَنَّ رسول اللهُ عَلَيْكِ لَما دخل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين صنماً، فأشار بعصا إلى كل صنم ، وقال: ﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اللهَ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو قَا ﴾ فسقط الصنم ولم يمسه (١)

''رسول الله الله جب مكه مكرمه مين داخل موئ تو آپ الله شريف مين ١٣٠٠ بت پائے، حضور الله اپنے دستِ اقدس مين ايک عصالئے موئ مين ٣٦٠ بتے، آپ ايک بت كى طرف اشاره كر كے فرماتے جاتے: "حق آگيا اور باطل بھاگ گيا، بے شك باطل نے زائل و نابود ہى ہو جانا ہے،" اور وہ بت مس كة بغير (محض عصا كا اشاره ياكر) زمين بوس ہوتے جاتے تھے۔" بت مس كة بغير (محض عصا كا اشاره ياكر) زمين بوس ہوتے جاتے تھے۔"

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے:

التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء، كان لرسولِ الله عصا يتوكأ عليها ويأمر بالتوكؤ على العصد (٢)

(۱) اله ابن حبان ، آنیجی ، ۱۳۵۴ می و قم: ۲۵۲۲ ۲ ـ طبرانی ، انتجم الاوسط، ۵:۱۸ ، رقم: ۷۹۳۳

۳۰ . رون ۱۲۰۰۰ ۱۵ و ۱۳۰۵ می ۱۲۰۰۰ می و ۱۲۰۰۰ ۳ \_ پیڅی ، موارد الطما ن، ۱: ۲۱۶۸ ، رقم: ۴۰۷ ا

۳ ـ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ۳۰: ۳**۰۲** 

۵ \_ سيوطي ، الخصائص الكبري، ١: ٣٣٧

(۲) اـ ابن جوزي، الوفاء : ۲۹۳، رقم: ۱۳۶۸

٢ \_ ابن حبان، اخلاق النبي ﷺ، ٢٠: ٢٠، رقم: ٢٧٧

٣ يحجلوني، كشف الخفاء، ٢٨٣١، رقم: ١٠٢٥

''عصا کو سہارا بنانا اور طیب لگانا انبیاء کرام علیم السلام کی سنت ہے،حضور ﷺ کے ماس بھی ایک عصا مبارک تھا، جس پرآ پ ﷺ ٹیک لگاتے اور اپنے صحابہ کو بھی عصا رکھنے اور اس پر سہارا لینے کی تلقین فرماتے تھے۔''

## کا حضور ﷺ کا دوا استعال فرمانا

حضورﷺ بنی نوع انسان کی روحانی اور جسمانی بیار بوں کے طبیب اعظم ہیں۔ رُّب احادیث وسیر میں طب نبوی رمستقل ابواب قائم کئے گئے ہیں، جن میں طبیب <sup>ع</sup> اعظم حضور رحمت عالم ﷺ کے مختلف بہار یوں اور ان کے علاج معالجے کے لئے دواؤں ا کے متعلق فرمودات درج ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ ہر بہاری کی دوا موجود ہے۔ حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار کا ئنات ﷺ نے خود بھی دوا استعال فرمائی، علالت کی صورت میں علاج کے مختلف طریقے اور نسخے اختیار فرمائے۔حضور ﷺ کے فرمودات کی روشنی میں حضور ﷺ کے تجویز کردہ طریقیۂ علاج کو طب نبوی کا نام دیا گیا ہے۔طب نبوی پیچیدہ طریقۂ علاج کی خرابیوں سے بالکل پاک، آسان اور انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے ۔حضور ﷺ قدرتی اشاء مثلاً جڑی بوٹیوں وغیرہ سے علاج فرمایا کرتے ، تھے۔ حفظانِ صحت کے جو اُصول آپ ﷺ نے اولادِ آدم کو عطا فرمائے جدید سائنسی تحقیقات نے ان کو صاد کیا ہے اور انہی کو اپنائے ہوئے ہے۔

حضور على كى خادمه حضرت سلمي رضي الله عها فرماتي مين:

ماكان يكون برسول الله عليه قرحة و لا نكبة إلّا أمرني رسول الله عَلَيْكِ أَن أَضِع عليها الْحِناء (١)

> (1) ايتر مذي، الجامع الصحيح ٢٠٤٢، ابواب الطب، رقم: ٢٠٥٣ ۲ ـ ابن ماجير، السنن ۲۰ :۱۱۵۸ ، كتاب الطب، رقم: ۲۰ ۳۵ ٣ ـ طبراني، أنحجم الاوسط، ٨: ٢٦١، رقم: ٨٥٧٨ م به ابن خياط، الطبقات، ا: ۳۲۳ ۵\_سيوطي، الحامع الصغير، ١: • ٢٥، رقم: ٣٣٠

حضور ﷺ نے در دِسر یا کسی اور تکلیف کی پیش نظر سنکیاں بھی لگوا کیں۔حضرت عبدالله بن عماس رضى الله عنهما سے روایت ہے:

أن رسول الله عَلَيْكِ احْتَجَمَ وَ هو مُحرِم في رأسه من شقيقة كانت ىە\_(۱)

''رسول الله ﷺ نے حالت احرام میں در دِسر کے باعث سر اقدس میں سنکیاں (تحضے) لگوائیں۔''(۲)

حضرت اُسامہ بن شریک ﷺ سے روایت ہے:

قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا نتداوى؟ قال: نعم، يا عباد الله،

(۱) البخاري، الصحيح، ۲۱۵۲:۵، کتاب الطب، رقم: ۲۸ ۵۳۷

٢ ـ مسلم، الصحيح، ٢: ٨٦٢، كتاب الحج، رقم: ١٢٠٢

س ابن حبان، الشجيح ، ۴۲۲۹ ، رقم: ۳۹۵۰

٣ ـ تر مذي ، الحامع تصحيح ٣٠: ١٩٨، ابواب الحج ، رقم: ٨٣٩

۵\_ ابوداؤد، السنن،۲: ۱۶۷، كتاب المناسك، قم: ۱۸۳۵

۲ ـ نسائی، اسنن ، ۵: ۱۹۳۱، کتاب الهناسک، رقم: ۲۸ ۴۵

۷- احمد بن حنبل، المسند، 1: ۳۷۲

۸ ـ داري، اسنن ۲۰: ۵۷، قم: ۱۸۱۹

٩ ـ ابن الي شيبه، المصنف، ٥: ٣٩، رقم: ٢٣٥٠٧

١٠ ـ ابويعلي ، المسند ، ٢٠ . ٢٧٨ . رقم : ٢٣٩٠

اله ابن جوزي، الوفا: ۲۲۲، رقم: ۳۰۲

(۲) سنکیاں (تیجینے) ایک قتم کا حچموٹا آپریشن (minor surgery) ہے، اور برانے وقوں میں اِس کے ذریعے جسم کے اندر موجود خون کے فاسد ماڈے خارج کئے جاتے ا \_*ਛੱ* 

تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء (١)

"ويهاتيول في عرض كيا: يا رسول الله! كيا جم علاج معالجه نه كيا كرير؟ آب ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اللہ کے بندو! دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی الیی بماری پیدانہیں کی جس کی شفاکسی علاج میں نہ رکھی ہو۔''

سیدنا ابوہر برہ ﷺ سے مروی حدیث مبارکہ میں حضور ﷺ نے فر مایا:

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاع (٢)

''اللّٰد تعالٰی نے جو بھی بہاری اُ تاری اس کے لئے شفاء اُ تاری۔''

#### ۵۔ حضرت ابو ہریرہ رہے سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ میں تاجدار کا نئات

(۱) ابه ترمذی،الحامع التح ۴،۳۸۳،ابواب الطب، رقم: ۲۰۳۸

۲ ـ ابودا ؤد، لسنن ،۴ : ۳، كتاب الطب، رقم : ۳۸۵۵

٣- ابن ماجه، اسنن ٢٠: ١٣٤، كتاب الطب، رقم: ٣٣٣٣

۴ \_ ابن حیان، ایچ ،۱۳۰ ۲۲۲ ، رقم: ۲۰۲۱

۵ - حاکم ، المستد رک، ۲۲ : ۲۲۰ ، رقم : ۲۲۰ ک

۲ \_ احمد بن حنبل، المسند ، ۲۷۸: ۲۷

۷ - حميدي، المسند ٢٠: ٣٤٣، رقم: ٨٢٣

۸ ـ طبالسی، المسند ، ۱:۱ که ، رقم: ۱۲۳۲

٩ \_طحاوي ، شرح معاني الإثار ، ٣٢٣ : ٣٢٣

•ا ـ طبرانی ، انتجم الکبیر ، ا: ۱۸۳ ، رقم: ۴۷۸

ال بخارى، لاأ دب المفرد، 1: ٩٠ ا، رقم: ٢٩١

(۲) اله بخاري، التي من : ۲۱۵۱، كتاب الطب، رقم: ۵۳۵۴

٢ ـ ابن ملحه، لسنن، ٢: ١١٣٨، كتاب الطب، رقم: ٣٢٣٩

٣- ابن الى شيبه المصنف ، ٥: الله، قم: ٢٣١٦٦

ہم بیہوقی سنن الکبری، و: سہم سو

۵ - کنانی، مصباح الزجاحه، ۴: ۵۰، رقم: ۱۱۹۸

اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: علی نے کلونجی کے استعال کی طبی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءٌ من كلِّ داءٍ إلا السّام والسّام الموت (١)

''اس سیاہ دانے (کلونجی) کو لاز ما استعال کرو۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری سے شفاہے۔"

حضور نبی اکرم ﷺ نے جن میسر اشیاء سے علاج فرمایا ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

## ا\_شهد

حضرت حابر بن عبداللہ رضہ اللہ عہما سے روایت ہے کہ میں نے نبیُ اکرم ﷺ کو فرماتے سنا:

إن كان في شئ من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل ١(٢)

(۱) ايترندي، الجامع الفيحيجي، ٣٨٥، ابواب الطب، رقم: ٢٠١٢

۲ ـ ابن ملحه، لسنن، ۱۲:۲۲ ۱۱، کتاب الطب، رقم: ۳۳۴۸

س نيائي، السنن الكبري، ٣٤ - ٣٧٣، رقم: ٨٥٨ ٧

۳ \_ احد بن حنبل، المسند ، ۲: ۲۴۱

۵ \_طبرانی، أنجم الا وسط، ۲۲۹۹، رقم: ۵۲۸۳

(۲) اله بخاري، الشخيخ ، ۲: ۲۱۵۲ ، كتاب الطب، رقم: ۵۳۵۹

۲\_مسلم، النجح ،۴: ۲۰۰۱، كتاب السلام، رقم: ۲۲۰۵

٣ ـ نسائي، السنن الكبرى، ٣ : ٣٧٨، رقم: ٣٧٠٧

م ـ احمه بن طنبل، المسند ، ۳: ۳۲۳ m

۵ \_ ابن ابي شيبه، المصنف ، ۵: ۵۹ ، رقم: ۲۳ ۲۸۵

۲ ـ ابویعلی، المسند ، ۴: ۷۷ ، رقم: ۱۱۰۰

 $\leftarrow$ 

" تہاری دواؤں ( اور علاج معالجہ ) میں سے کسی چز میں بھلائی کا اگر کوئی عضر موجود ہے تو وہ تچھنے لگانے اور شہد لینے میں ہے۔''

حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان فر ماتے ہیں:

جاء رجل إلى النبي عُلِيلِهُ، فقال: إن أخى استطلق بطنه، فقال رسول اللهُ عَلَيْكُ اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه: فقال: إنى سقيته عسلًا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له: ثلث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا إستطلاقا فقال رسول الله الله صدق الله و كذب بطن أخيك، فسقاه فيرأ ـ(١)

''ایک آ دمی حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کے بھائی کو اسہال ہورہے ہیں۔ رسول ا کرم ﷺ نے فرمایا: اسے شہدیلاؤ۔ وہ پھر آ کر کہنے لگا کہ شہد بینے سے اسہال میں اضافہ ہوا۔ آب ﷺ نے فرمایا کہ شہد یلا ؤ۔ تین بار فرمایا، چوتھی مرتبہ آیا تو پھرارشادہوا کہ اسے شہدیلا ؤ۔ بولا: شہدیلا چکا مگر تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سے کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے اس نے پھر شہد پلایا تو

...... کے طحاوی <sub>؟</sub>شرح معافی الآ ثار ،۳۲۲:۳

٨ ـ طبراني، أنجم الكبير، ١٤ ٢٨٨، رقم: ٤٩٧

و بيهيق، السنن الكبري، و: ١٣٩٣

١٠ بيهقي، شعب الإيمان، ٢: ٧٠، رقم: ١٦٣

(1) المسلم، النجيح، ٢٠١٤ ١٤٣١، كتاب السلام، رقم: ٢٢١٧

۲ ـ بخاري، الشخيح ، ۵: ۲۱۵۲، كتاب الطب، رقم: ۵۳۶۰

س\_تر مذى، الحامع الصحيح، به، 9 مهر، ابواب الطب، رقم ۲۰۸۲

۾ - احمد بن حنبل، الميند، ٩٢:٣٠

۵ ـ حاكم، المستدرك، ۴: ۴۴۵، رقم: ۸۲۲۱

مریض تندرست ہو گیا۔''

#### ۲\_ زینون

ذات الجنب کے علاج کیلئے حضور ﷺ نے زیتون کا تیل بطور دوا استعال کرنے کی ہدایت فرمائی۔حضرت زید بن ارقم ﷺ روایت کرتے ہیں:

ان النبي عُلْنِيه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب (١)

''رسول الله ﷺ ذات البحب (پسلیوں میں درد) کے علاج میں ورس اور زیون کے تیل کی افادیت کی تعریف فرمایا کرتے تھے''

## س کھجور

حضور نبی اکرم ﷺ نے تھجور کو بطور پھل پیند فرمایا جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ نے اسے دوا کے طور پر بھی استعال فرمایا تھجور کی بہت ہی قسمیں ہیں ان میں سے سیاہی مائل تھجور مجوہ کو بطور خاص آپ ﷺ نے بہت سے امراض کا علاج بتایا۔

ا - حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها بيان فرماتي بين:

انّ رسول الله عَلَيْكِ قال: إنّ في عجوة العالية شفاء أو انها ترياق

(۱) اله ترندي، الجامع التح ، ۲۰۷۸ ، ابواب الطب، رقم : ۲۰۷۸

٢ ـ ابن ماجر، اسنن، ٢: ١١٢٨، كتاب الطب، رقم: ٢٢ ٣٣

٣ ـ نسائي، السنن الكبري، ٣ : ٧٥٨ ، رقم : ٨ ٨٥٨

سم - احمد بن حنبل،المسند، سم: ٣٧٢

۵ ـ حاکم ، المستد رک، ۲: ۰ ۴۵۰ ، رقم: ۸۲۴۰

٢ ـ طبراني، أمجم الاوسط،٣: ٨٢، رقم ٢٥٦٠

۷ ـ بيهقي ، السنن الكبري ، ۹: ۲ ۳۴۴

أول البكرة (١)

''رسول الله ﷺ نے فر مایا: اس عظیم تھجور مجود میں ہر بیاری کی شفاء موجود ہے اور اگراسے نہار منہ کھایا جائے تو بہ زہر کا تریاق ہے۔''

۲۔ حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاص ﷺ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں:

> (1) المسلم، الصحيح، ٣: ١٦١٩، كتاب الأشربه، قم: ٢٠٢٨ ۲ نسائی، السنن الکبری، ۴: ۳۲۹، قم: ۵۵۹ ۲ سر احمد بن حنبل، المسند، ۲:۱۵۲ ٣ ـ ابن ابي شيبه، المصون، ٥: ٣٧، رقم: ٢٣٣٨٠ ۵ ـ اسحاق بن را ہو ہیر، المسند ، ۲: ۵۳۴ ، رقم: ۱۱۱۷ (۲) المسلم، المحيح، ۳: ۱۶۱۸، كتاب الأشربه، رقم: ۲۰۴۷ ٢ بخاري، الصحيح، ٥: ٧-٢٠/ كتاب الأطعمه، رقم: ٥١٣٠ ۳\_ ابو داؤد ، السنن ،۴ : ۸ ، كتاب الطب ، رقم: ۳۸۷ ۲ ىم ـ نسائى ، السنن الكبرى ،ىم : ١٦٥ ، رقم: ٣٧١ / ۵ - حميدي، المسند ، ۱: ۳۸ ، رقم : • ۷ ۲\_ابویعلی،المسند ۲۰: ۱۲۰، رقم: ۸۸۷ ۷- ابوعوانه، المسند ، ۵: ۱۹۰، رقم: ۸۳۴۳ ۸\_ ابن ابی شیبه، المصنف ، ۳۷:۵، رقم: ۲۳۳۷۷ 9\_طبراني، أنحجم الصغير، ا: ۴۰، رقم: ۳۱ ٠١- بيهقى، السنن الكبري، ٩: ٣٨٣، رقم: اا \_ بیثمی ،مجمع الزوائد ، ۵: ایم

نے صبح اُٹھتے ہی عجوہ تھجور کے سات دانے کھا لئے اس دن اسے جاد واور زہر ( بھی) نقصان نہ دے سکیں گے۔''

#### هم\_مهندي

حضرت أم رافع رضى الله عنها فرماتى بين:

كان لا يصيب النبي عَلَيْكُ قرحة و لا شوكة إلَّا وَضِعَ عليها الحناء ـ (١)

''رسول الله ﷺ كو جب بھي كوئي زخم لكتا يا كا نتاجھبتا اس برمہندي لگاتے۔''

اسی طرح دوسری روایت ہے:

ما كان احد يشتكي إلى رسول الله عليه وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما ـ (٢)

''رسول الله ﷺ کے ماس جب بھی کوئی سردر دکی شکایت لے کر آیا تو آپ ﷺ نے اسے تھیے لگوانے کی ہدایت فرمائی اور جس نے یاؤں میں در د کی شکایت کی تو آب ﷺ نے اسے مہندی لگانے کا مشورہ دیا۔"

> (١) ١- ابن ماجم، السنن، ٢: ١١٥٨، كتاب الطب، رقم: ٢٠ ٣٥٠ ٢ ـ طبراني ، أمجم الكبير، ٢٩٨: ٢٩٨ ، رقم: ٧٥٧ ٣- ابن حجرعسقلاني، الاصابه، ٧: ٩٠ - ٧، رقم: ١٣٢٥ (۲) ا ـ ابو داؤد ، السنن ، ۲ : ۴ ، كتاب الطب ، قم : ۳۸۵۸ ۲ احدین منبل، المسند، ۲۲:۲۲ ٣ - حاكم، المستدرك، ٤٠: ١٥٨ ، رقم: ٨٢٤٢ ۾ پيهقي ،السنن الکبري ، 9: ۴ سس

۵ ـ ابن خياط، الطبقات، ١: ٣٣٢

## ۵۔ سنا مکی

حضرت عبداللد بن ام حرام بیان کرتے ہیں:

سمعت رسول الله عليه الله عليكم بالسنى والسنُّوت، فان فيها شفاء من كل داء إلا السام قيل: يا رسول الله! و ما السام؟ قال: الموت \_(١)

' میں نے رسول اللہ ﷺ کو بہ فرماتے سنا کہ سنا اور سنوت کو ضرور ایناؤ کیونکہ تمہارے لئے ان میں ہر بیاری سے شفاء ہے سوائے مسام کے، حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ سام کیا ہے؟ فرمایا: موت۔''

> (۱) ارابن ماجه، السنن،۲: ۱۱ ۴۴ ۱۱، كتاب الطب، رقم: ۲۳۵۷ ۲ ـ حاكم، المبتدرك، ۴: ۲۲۴، رقم: ۲۴۴۲ سـ طبرانی ،مندالشامین ، ۱: ۱۳ ، رقم: ۱۸ ٣ \_ ديلمي، الفردوس،٣٠: ٢٦، رقم: ٣٥٠٨ ۵ - ابن عبدالبر، الاستيعاب،۱۵۹۲: رقم: ۲۸۳۰

> > منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حصه دُوُوْم

خصائص مصطفی المسائغ

خصائص سے مراد وہ اوصاف و کمالات اور امور و معاملات ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور کسی دوسرے میں نہ بائے جائیں۔ خالق کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لئے اپنے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تو انہیں دیگر انسانوں سے میپز کرنے کے لئے ان گنت اوصاف و کمالات سے متصف فرمایا۔ یہ اوصاف و کمالات ان کے خصائص کہلاتے ہیں اور انہی خصائص کی بنا پر انہیں عامۃ الناس کے مقالے میں منفرد مقام حاصل ہے۔ جب نبی آخر الزمال حضرت محمر مصطفٰ ﷺ مبعوث ہوئے تو مبدءِ فیض کی طرف ہے آ یہ ﷺ کوان تمام خصائص وامتیازات کا جامع بنایا گیا جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں فر دأ فرداً موجود تھے۔ اس پرمستزاد آپ ﷺ کو وہ بے پایاں اعزا زات، القامات، تصرفات، معجزات، اور اختبارات عطا فرمائے گئے جوصرف آپ ﷺ کا طرہُ امتیاز اور خاصہ ہیں اور اس حوالے سے سابقہ انبیاء ورُسل میں سے کوئی آپ ﷺ کا ہمسرنہیں۔

جس کو جو کمال عطا ہوا وہ حضور نی اکرم ﷺ کے تصدق ہی سے عطا ہوا اورخو بی و کمال میں ہر کوئی آپ ﷺ ہی کا خوشہ چیں اور دست نگر ہے۔ صاحبِ قصیدہ بردہ نے آب ﷺ کی شان رفع کا ذکر کرتے ہوئے کیا خوب کہا:

وَ كُلُهُم مِّن رَّسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غرفاً مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رُشُفاً مِّنَ الدِّيمَ (تمام انبیاءحضور ﷺ کے بحر کرم و عطا سے چلو بھر رہے ہیں اور آپ ﷺ کے اُبر رحمت سے ہونٹ تر کر رہے ہیں۔)

یوں تو الله رب العزت نے آپ ﷺ کو دنیا و آخرت میں بے شار خصائص و

امتیا زات سے نوازا ہے جن کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، تاہم آئندہ صفحات میں اس میں نہیں، تاہم آئندہ صفحات میں ان خصائص کا ذکر کیا جائے گا جن کا مطالعہ اہل محبت کے لئے حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تعلق جبی وعشقی کو مزید مشحکم کرنے کا موجب بنے گا۔

خصائص مصطفیٰ ﷺ دوطرح کے ہیں:

ایک وہ جو آپ کے دیگر انبیاء ورسل علیم السلام کے مقابلے میں حاصل ہیں جیسے آپ کے کا تخلیق میں اول ہونا، خاتم النبیلین ہونا، آپ کی کو جوامع الکلم عطاکیا جانا، روزِ محشر آپ کے کو مقام محمود پر فائز کیا جانا، شفاعت کبری کا حق عطاکیا جانا، انبیاء علیم السلام کی گواہی دینا کہ انہوں نے پیغام حق اپنی آپی توم کو پہنچا دیا تھا۔

دوسری قتم میں وہ خصائص آتے ہیں جوآپ ﷺ کو اپنی امت کے مقابلے میں عطا کئے گئے جیسے آپ ﷺ کے تشریعی اختیارات، نماز تہد کی فرضیت، صومِ وصال وغیرہ۔ اہل سیر نے ان خصائص کی مزید تین قشمیس بیان کی ہیں:

ا۔ دُنیوی خصائص

۲۔ برزخی خصائص

۳۔ اُخروی خصائص

ہم۔ نسبت وقرابت کے خصائص

مؤخر الذكر خصائص كے حوالے سے حضور الله كى نبيت و قرابت كى بنا پر آپ الله كے اللي بيت تمام انبياء عليه السلام كے اللي بيت سے، آپ لله كى ازواج مطہرات أن كى ازواج مطہرات سے، آپ لله كى ازواج مطہرات سے، آپ لله كى ازواج مطہرات سے، آپ لله كا زمانه أن كے صحابہ سے، آپ لله كى امتول سے اور آپ لله كا زمانه أن كے زمانوں سے افضل ہے۔ اسى مناسبت سے آپ لله كے اللي بيت، ازواج مطہرات، صحابہ كرام اله اور امت كے خصائص بيان كئے گئے ہیں۔

باب أوّل

وُنيوى خصائص

•

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

اللّٰد تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو دنیا میں جن خصائص سے سرفراز فرمایا ان کی تعداد بے شار ہے۔ ان تمام خصائص کا احاط ممکن نہیں، تاہم ان میں ہے بعض کا تذکرہ إجمالي طورير ذيل ميں كيا جاتا ہے:

# الشخليق ميں أوّليت

حضور نبی اکرم ﷺ رب کا ئنات کی تخلیق اول ہیں۔ عالم کون و مکاں کوابھی وجود بھی نہیں ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عدم سے عالم وجود میں منتقل فرما دیا۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ہمیں صراحناً یا کنایةُ اس کا ذکر ملتا ہے۔

خلقت محمدی ﷺ کی اولیت پر مندرجہ ذبل آیت مبارکہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلُ إِنَّ صَلُوتِي وَ نُسُكِمُ وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شُرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ (١)

''فر ما دیجئے کہ بیثک میری نماز اور میرا حج وقر مانی (سمیت سب بندگی) اور میری زندگی اور میری موت اللہ کیلئے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے 0 اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں (جمیع مخلوقات میں) سب سے پہلامسلمان ہوں0''

آبت مبارکہ کے آخری کلمات 'وَ أَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِدُنَ ' قابل غور ہیں۔ سال الله جل مجد ہ این حبیب ﷺ کی زبانی یہ کہلوا رہے ہیں کہ جس خدانے یہ کائنات پیدا کی

(۱) القرآن،الانعام، ۲:۲۲،۱۳۲۱

منهاج انٹرنیٹ ہورو کی پیشکش

ہے اور جو اس کارخانہ قدرت کا بلاشرکت غیرے مربی و کارساز ہے اس نے مجھے یہ مقام بھی عطا فرمایا ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلے اس کے حضور سر جھکانے والا بھی میں ہی ہوں۔ جس وقت میں نے بارگاہ ایز دی میں سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا یا کا ئنات میں کوئی اور وجود نہ تھا جو سر جھکا تا یا اس کی ربو بیت کوشلیم کرتا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے؟ اس سلسلے میں قرآنِ مجید کی بیآئی کریمہ قابلِ توجہ ہے جس میں فرمایا گیا:

وَ لَهُ اَسُلَمُ مَنْ فِي الْسَمُواتِ وَ الْأَرْضِ طُوْعًا وَّ كُرُهًا وَّ اللَّهِ اللَّهِ يُرْجَعُونَ (١)

''اور جو کوئی بھی آسانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے (بہر حال) اس کی فرمان برداری اختیار کی ہے اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ن

یعنی کا ئنات ساوی و ارضی میں کوئی چیز الیی نہیں جو اللہ کی عظمت کے سامنے اپنا سرنیاز خم نہ کر رہی ہو۔ زمین و آسان کی وسعتوں میں کوئی وجود اییا نہیں جو خدا کی بندگی سے ناآشنا ہو۔ کا ئنات کا ذرّہ ذرّہ اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں سربسجو دہے اور اسی کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔

قرآنِ حکیم اس کی وضاحت یون فرما رہا ہے:

اِنْ كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ اِلَّا اتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (٢)

''آ سانوں اور زمین میں جو کوئی بھی (آباد) ہیں (خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس) وہ اللہ کے حضور محض بندہ کے طور بر حاضر ہونے والے ہیں 0''

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن، آل عمران، ۱۳ مران، ۸۳:۳۸

<sup>(</sup>٢) القرآن، مريم، ١٩:٣٩

حضرت جرئیل النظامی خدا کی بارگاہ میں سربیجود ہوئے، میکائیل النظامی میں سربیجود ہوئے۔ اوح نے بھی عزرائیل النظامی اور اسرافیل النظامی بھی رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ اوح نے بھی سجدہ کیا، قلم نے بھی، فرشتے بھی سجدے کو جھکے اور جن و انس بھی، فرش نے بھی خدا کو سجدہ کیا اور عرش نے بھی، مکال نے بھی اظہارِ بندگی کیا اور لامکال نے بھی، غرضیکہ کائنات پست و بالا کی کوئی ذی روح اور غیر ذی روح چیز الیی نہ ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہارِ بندگی کے طور پر سجدہ نہ کیا ہو۔ اب قرآنِ عیم کا حضور کے متعلق یہ کہنا کے آنا اور کا الم تھا کہ کائنات کی کوئی چیز اس وقت تک سجدہ کی اہل نہیں تھی، اس لئے کہ سجدے کا یہ عالم تھا کہ کا کنات کی کوئی چیز اس وقت تک سجدہ کی اہل نہیں تھی، اس لئے کہ سجدے کا یہ عالم تھا کہ کا کنات کی کوئی چیز اس وقت تک سجدہ کی اہل نہیں تھی، اس لئے کہ سجدے کا یہ عالم تھا کہ کا کنات کی کوئی چیز اس وقت تک سجدہ کی اہل نہیں تھی، اس لئے کہ سجدے کا یہ عالم تھا کہ کوئی جیز اس وقت تک سجدہ کی اہل نہیں تھی، اس لئے کہ سجدے کا یہ عالم تھا کہ کوئی دورود ہی نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرتی۔

جب حضور کا کنات میں سب سے پہلے ساجد، عابد، اللہ کے بندے اور اللہ تعالی پر ایمان لانے والے طهرے توبہ ثابت ہو گیا کہ حضور سے سے پہلے خدا کی کوئی مخلوق نہیں تھی، اگر کسی مخلوق کا وجود ہوتا تو وہی اللہ پر سب سے پہلے ایمان لاتی اور اقر اربندگی کرتی۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے اوّل الخلق ہونے پر درج ذیل آیہ کریمہ بھی دلالت کرتی ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

وَمَآ ارسُلنك إلا رُحْمَةً لِللعلمِينَ (١)

"اور (اے رسول مختشم!) ہم نے آپ کونہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کرہ"

اس آیئہ کریمہ کی روشن میں اگر غور کریں تو رحمت کے کئی درجے نظر آتے ہیں۔ جو کا ئنات کی تخلیق اور اس کی نشوونما میں کار فرما ہیں۔

کسی بھی چیز کے لئے پہلی رحمت یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لائی جائے،

(۱) القرآن، الانبياء، ۲۱:۷-۱

جس طرح اس کا وجود میں آنا رحمت ہے اسی طرح اس وجود کا باقی رہنا اور بتدریج درجہ کمال تک پہنچنا بھی رحمت ہے۔

جملہ رحمتیں جوکسی بھی وجود کی زندگی میں وارد ہوتی ہیں وہ سب اس کے ہونے یر منحصر ہیں۔اگر کوئی چز وجود ہی میں نہآئے تو اس پر رحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلی رحت تو کسی شے کو اس عالم میں وجود دینا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا:

هُوَ الَّذِى يُصَوَّرُ كُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ـ (١)

"وہی ہے جو (ماؤں کے )رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح حابتا ہے بنا تا

بہاس ذات کا سب سے پہلا کرم ہے کہ وہ ہمیں جیسی چاہتا ہے شکل وصورت اور پیکر خاکی عطا کرتا ہے۔

پھر فر مایا که انسان کو وہ وقت یاد کرنا جاہئے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے رب نے اسے نیست سے ہست کر دیا:

هَلُ ٱتلى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهُرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا ۞ (٢) ''بیشک انسان پر زمانے میں ایک ایبا بھی وقت گزرا ہے جب کوئی قابل ذکر چز ہی نہ تھا (اس کا نام ونثان بھی نہ تھا، پھرایک نطفے کی شکل اختیار کی اور تب کہیں بتدریج انسان بنا)0''

قرآن نے انسان کو بار بار وہ حالت یاد دلا کر ..... جب وہ عالم وجود میں نہیں ، آیا تھا ..... الله کاشکر بجالانے کی مدایت کی ہے۔

ارشاد فرمایا گیا:

(٢) القرآن، الدبر، ٢٧: ا

<sup>(</sup>۱) القرآن، آل عمران، ۲:۳

جلد وہم

يَّا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غُرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُو ۗ كَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَأَءُ رَكَّبَكَ ۞ (١)

''اے انسان! تجھے کس چزنے اپنے ربّ کریم کے بارے میں دھو کہ میں ڈال دیا جس نے مجھے (رحم مادر کے اندرایک نطفہ میں سے) پیدا کیا، چراس نے تچھے (اعضاء سازی کیلئے ابتداءً) درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایاہ جس صورت میں بھی حیابا اس نے مجھے ترکیب دے

مندرجہ بالا آبات سے یہ نکتہ واضح کرنامقصود تھا کہ اللہ تعالٰی کی کسی برسب سے پہلی رحمت اس کو وجودعطا کرنا ہے۔ '

رحمت کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب کسی شے کو وجود ملتا ہے اور حضور نبی ا کرم ﷺ کے متعلق فرمایا گیا که' آپ ﷺ کوساری کا ئنات کے لئے مطلقاً رحمت بنا کر جیجا گیاہے۔''

معلوم ہوا کہ کا ئناتِ ہست و بود کی ہر شے کو وجود بھی حضور ﷺ کی رحمت کے تقدق سے ملا ہے، اس لئے اگر تخلیق وجود کے مرحلے میں آپ ﷺ کی رحت شامل حال نہ مانی جائے تو پھرآ پ ﷺ رحمةً للعالمین نہیں رہتے اور اگر عالم کے آغاز پر رحمت نہ ہو تو آب ﷺ کے رحمةُ للعالمین ہونے کا جواز باقی نہیں رہتا؟ اسی لئے حضورﷺ سے فرمایا جا رہاہے: محبوب! ہم نے تجھے کا نات کے آغاز سے انجام تک ہر مرحلہ کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کا ئنات کی ہر چیز اپنے وجود، اپنی بقا اور حصول کمال کے ہر مرحلے اور درج میں رحمت مصطفیٰ ﷺ کی محتاج ہے۔

جب یہ طے ہو گیا کہ کا ئنات اینے وجود میں حضور ﷺ کی رحمت کی محتاج ہے تو

(۱) القرآن،الانفطار،۲:۸۲ ـ ۸

یہ قانونِ فطرت اور اٹل حقیقت ہے کہ محتاج شے محتاج الیہ کے بعد آتی ہے، مثال کے طور بر:

ا۔ ہماری دنیوی زندگی اپنے وجود اور اس کی بقا کے لئے ہوا کی محتاج ہے اگر ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتی تو ہم بھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہوا کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی ممکن نہیں ، لہذا اللہ تعالی نے ہوا کو پہلے پیدا فر مایا اور ہمیں زندگی بعد میں عطا کی۔

۲۔ اسی طرح زندگی پانی کی محتاج تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے،
 اس لئے پانی کو پہلے پیدا کیا اور جو چیز پانی کی محتاج تھی اس کو پانی کے بعد تخلیق کیا۔

س۔ اولا د اپنے وجود اور پیدائش و پرورش میں اپنے والدین کی مختاج ہے، والدین نہ ہوں تو اولا دکا ازخود وجود میں آنا ناممکنات میں سے ہے۔ اولاد اس وقت وجود میں آتی ہے جب والدین پہلے سے موجود ہوں۔

ان مثالوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ مختاج بعد میں آیا کرتا ہے اور مختاج الیہ یعنی جس کی احتیاج ہواس کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔

جب ساری کائنات حضور کے کی رحمت کی مختاج تھہری تو لامحالہ قرآن کی اس آیتِ کریمہ کے مطابق ساری کا ئنات کو وجود بعد میں ملا اور حاملِ رحمت حضور کے کا خلقت اور رحمت کا آغاز پہلے ہوا۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے اصلِ کا تنات ہونے کی شہادت خود قر آنِ حکیم کی درج ذیل آیتہ کر بہہ فراہم کررہی ہے:

وَ النَّجُمِ إِذَا هُواى (١)

''قتم ہےستارے (یعنی نورِمبین) کی جب وہ (معراج سے) اُتر ان''

(۱) القرآن، النجم، ۱:۵۳

آیتِ مٰدکورہ میں ' النجم'' کا ایک معنی اصل ہے اور اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ وہ صدیث جس کی کوئی اصل نہ ہواس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں:

هذا الحديث لا نجم له

"پیوه حدیث ہےجس کی کوئی اصل، بنیا داور جر نہیں۔"

یہاں حضور ﷺ کی ذات ستودہ صفات کو اصل کہا گیا ہے کہ اے محبوب! تہماری فتم، تم بی کا ئنات کی اصل ہو۔ یا در ہے کہ کسی شے کی جڑ (اصل) وہ حصہ ہے جہاں سے اس شے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ جڑ سے درخت کو شادا بی اور نموعطا ہوتی ہے، تنا نکتا ہے، کوئیلیں پھوٹی، شاخیں بنتی، ہے اور پھول پھل لگتے ہیں۔اس لئے سارے کا سارا درخت جڑ کا مرہون منت ہے۔

اس مقام پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باری تعالی حضور ﷺ کو اصل کہدرہا ہے تو یہاں اصل سے کیا مراد ہے؟ اس لئے کہ اصل کے لئے کوئی شے چاہئے، جیسے کسی بودے کی اصل یا کسی عمارت کی اصل وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید کے اس مقام پر نظر دوڑ ائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس امر کا کوئی ذکر نہیں کہ حضور ﷺ کی اصل ہیں۔ کسی چیز کی طرف اضافت نہیں کہ آپ ﷺ فلاں شے کی اصل اور جڑ ہیں بلکہ مطلقاً اصل فر مایا گیا۔ عربی گرائم کا قاعدہ یہ ہے کہ اضافت کی وجہ سے کسی شے کا ذکر خاص ہو جاتا ہے، جیسے کسی لگائے ہوئے پودے کی جڑ کہہ دی جائے تو وہ فقط اس کی اصل ہوگی اور وہ کسی اور شے کی اصل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ پودا چنیلی ہے تو وہ اصل چنیلی کی ہوگی کسی اور پودے کی نہیں۔

گریہاں فرمایا جارہا ہے: محبوب! تیرے اصل ہونے کی اضافت کس شئے کی طرف کی جائے کہ تو ُ تو ساری کا نئات کی اصل ہے۔ تو ہی کان و ما یکٹون (جو کھ کا نئات میں ہوا، ہورہا ہے یا ہوگا، اس کی) اصل ہے۔ بقول اقبالؒ:

\*(\*)

نگاه عشق و مستی میں وہی اُوّل وہی آخر وبی قرآن وہی فرقاں وہی کیسیں وہی طہ

لبذا و النَّجْم سے فتم کھانے کا مفہوم یہ ہوا کہ اے محبوب! تو کا نات اور موجودات کا ئنات کے ہر فرد کی اصل ہے، اے محبوب! قشم ہے تیرے پوری کا ئنات کے اصل ہونے کی اور اس نقطہُ آغا ز کی جس سے کا ئنات کی ہر شئے کو وجود ملا ہے۔

حضور ﷺ کا اصل کا ئنات ہونا درج ذیل آیہ کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

إنَمَّا امُّوهُ إِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَتُّولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ نُ (١)

"(اُس کے یہاں تو بس ارادہ کی دریہے) اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جالیں وہ ہو جاتی "o*ç* 

اس کامفہوم یہ ہوا کہ ہر شے کو اللہ تعالٰی کے اُمریکی ؓ ' سے خلعت وجود دیا جاتا ہے اور اس کائنات میں بہلا امر کئن جو ہوا وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے وجود گرامی میں صورت بذیر ہوا۔ اس لئے اصل کا ئنات یعنی حضور ﷺ کی قشم کھائی گئی۔

حضور ﷺ کے درج ذیل فرمودات بھی آپ ﷺ کی تخلیق میں اولیت پر دلالت کرتے ہیں:

امام بخاريٌ كے دادا استاد امام عبدالرزالُ نے اپنی تالیف 'المُصنَّف' میں حضرت حابر بن عبداللّٰہ رہے اللہ عنہما سے ایک حدیث نقل کی ہے جسے اُئمہ و محدثین کی کثیر تعداد نے اپنی کت میں نقل کیا ہے۔

حضرت حابر بن عبرالله رضى الله عنهمافر ماتے ہاں:

قلت: يا رسول الله! بأبي أنت و أمي! أخبرني عن أوّل شئ خلقه

(۱) القرآن، ليين، ۸۲:۳۶

الله تعالى قبل الأشياء، قال: يا جابر! إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح و لا قلم، و لا جنة و لا نار، و لا ملك، و لا سماء و لا أرض، و لا شمس و لا قمر، و لا جن و لا إنس، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق، قسم ذالك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأوّل القلم، و من الثانى اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأوّل حملة العرش، و من الثانى الكرسى، و من الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأوّل السموت، و من الثانى الأرضين، و من الثالث الجنة والناد. ....(۱)

"میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتا کیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور ﷺ نے فر مایا: اے جابر! بیٹک اللہ تعالی نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیتِ ایزدی کے مطابق جہاں چا بتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جن تھی نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا نہ چا ند، نہ جن تھا اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو چار حصول میں تقیم کر دیا: پہلے جھے سے قلم

٢\_ زرقاني، شرح المواهب البلدنيه، ١٩٨١-١٩

سرحلبي، السيرة الحلبيه، ا: • ۵

الله عجلونی نے کشف الخفا (۱:۱۱۱، قم: ۸۱۱) میں مذکورہ حدیث کونقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام عبد الرزاق نے اسے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عهدا سے المصف میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> القسطلاني، المواهب اللدينيه، ا: ا

بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش ۔ پھر چو تھے تھے کو چار حصول میں تقسیم کیا تو پہلے تھے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اور دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے۔ پھر چوتھے کو مزید چار حصول میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسان بنائے، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزنے .....،

اِس حدیث کو آج تک اتنے کثیر ائمہ ومحدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ قبولِ عام درجہ حاصل کر چکی ہے۔

نور محری ﷺ کے کا ئنات میں سب سے پہلے تخلیق کئے جانے اور آپ ﷺ کو تخلیق آ دم سے بھی پہلے شرفِ نبوت سے بہرہ یاب کئے جانے کے تذکرے بہت سی احادیث میں آئے ہیں، جنہیں مختلف الفاظ میں امام بخاری نے 'التاریخ الکبیر' میں، امام مسلم نے 'اصحیح' میں، امام احمد بن خنبل نے 'المسد' میں، امام حاکم نے 'المستدرک' میں، امام تر ذری نے 'الجامع الصحیح' میں، امام بیہق نے 'دلاک النبو ہ میں، امام بغوی نے 'شرح السنه' میں، خطیب تبریزی نے 'مشکوۃ المصابیح' میں اور امام دیار بکری نے 'تاریخ الخبیس' وغیرہ میں روایت کیا ہے۔ اس طرح ابونعیم ، بزار، طبرانی ، ابن حبان، ابن سعد، ابن عساکر، خرائطی ، خطیب بغدادی ، حافظ ابوبکر ، زرکشی ،عسقلانی ، قسطلانی ، زرقانی ،سیوطی اور این جوزی وغیرہم نے بھی الیں بہت سی احادیث کی تخ تح کی ہے اوران براعتاد کیا ہے۔علاوہ ازیں محمد فاسی نے 'مطالع المسر ات' میں، قاضی عماض نے 'الثفاء' میں، ابن حجر مکی نے 'الفتاوی الحديث، مين، ملاعلى قارى نے مرقاة المفاتيح اور شرح الشفاء مين، عبدالغي نابلسي نے الحديقة الندبيه مين، شخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج الهو و، میں اور شاہ ولی الله محدث دہلوی نے 'تفہیماتِ الہیهُ میں ان احادیث کونقل کر کے ان سے استنا دکیا ہے۔ ا مام شعرانی ، امام آلوی، امام بہانی حتی کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور بہت سے دیگر متاخرین نے بھی ان احادیث و روایات کو اینی کتب میں نہ صرف نقل کر کے ان کی توثیق و تا ئید کی ہے بلکہ مستقل ابواب قائم کر کے انہیں ثابت بھی کیا ہے۔

گویا حضور نبی اکرم ﷺ کے نورِ مبارک کی کا ئناتِ ہست و بود میں اولین تخلیق اس کے عالم ارواح میں ملکوتی قیام اور عالم اجساد میں ناسوتی سفر کا ذکر، ائمہ حدیث، اہل سیر، اصحابِ فضائل اور محققین کے ہاں آج تک تواتر سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اعتقاداً اسی یر متقدمین و متاخرین کا اجماع رہا ہے۔

۲۔ حضرت ابوہریہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

كنت أوّل النبيين في الخلق و آخرهم في البعث(١)

"میں تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اوّل اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری (نبی) ہوں۔"

س۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے:

أن النبيء الله قال: كنتُ نورا بين يدى ربى قبل خلق آدم عليه الصلوة والسلام بأربعة عشر ألف عام (٢)

'' حضور ﷺ نے فر مایا کہ میں حضرت آ دم الکی کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اسنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھا۔''

(۱) ۱\_ دیلمی، الفردوں بمأ ثورالخطاب،۲۸۲:۳، رقم: ۴۸۵۰

۲ دیلمی، الفردوس بمها ثور الخطاب، ۴: ۱۱۸، رقم: ۱۹۵۷

٣- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،٣: • ٣٥

سم ـ مناوى، فيض القدير، am: a

۵\_عجلونی، کشف الخفا، ۲:۱۲۹، رقم: ۲۰۰۷

(٢) القسطلاني، المواهب اللدينيه الهماك

٢ ـ زرقاني، شرح المواهب البلد نيه، ١:٩٥

سرحلبي، السيرة الحلبيه، ا: ۳۰

ه یحبلونی ، کشف الحفا ،۱:۳۱۲

۵\_عجلونی، کشف الخفا۲: • کا

مولانا اشرف علی تھانوی 'نشر الطبیب (ص: ۱۵)' کے پہلے باب میں اس قتم کی تقریباً سب روایات کو اکٹھا کرتے ہوئے مذکورہ بالا حدیث سے استنباط و استشہاد کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے: ''اس حدیث میں بیان کی گئی مدت چودہ ہزار سال سے مراد اس سے زیادہ تو ہوسکتی ہے اس سے کم نہیں اور رہی یہ بات کہ مدت کی شخصیص کیوں کی گئی تو عین ممکن ہے اس مجلس میں کوئی تذکرہ ہی ایسا ہور ہا ہو جس پر حضور اللہ نے فرما دیا کہ تم چودہ ہزار سال کی بات کرتے میں تو اس وقت بھی اللہ تعالی کی بارگاہ عالیہ میں موجود تھا کہ جب حضرت آ دم الکی کی ابھی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی۔

۷۔ کا ئنات میں تخلیق آ دم سے پہلے حضور اللہ کے موجود تھے اس کا تعین کوئی جھی نہیں کرسکتا۔ علامہ حلبی نے روایت نقل کی ہے:

عن أبى هريرة الله الله على الله عمرت من السنين؟ فقال: يا رسول الله! لست أعلم غير أن فى الحجاب الرابع نجما يطلع فى كل سبعين ألف سنة مرة، رأيته اثنين و سبعين ألف مرة فقال: يا جبرائيل! و عزة ربى جل جلالة أنا ذلك الكوكب ـ(1)

" حضرت ابوہر روہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت جبرئیل امین سے دریافت فرمایا: جبرئیل! ذرا یہ تو بناؤ کہ تمہاری عمر کتی ہے؟ حضرت جبرئیل نے عرض کیا: یارسول اللہ! اپنی عمر کا تو جھے جج اندازہ نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ (ساری کا نئات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جابات عظمت میں سے) چوشے پردہ عظمت میں ایک (نورانی) ستارہ جبکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر (۵۰) ہزارسال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ بہتر (۲۲) ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور ﷺ فرمانے گے: جبرئیل! مجھے اینے رب ذوالجلال کی عزت کی قشم! وہ (حیکنے والا)

<sup>(</sup>۱) حلبي، السيرة الحلبيه، ۱: ۳۰

ستاره میں ہی ہوں۔''

حضور ﷺ کی ذات ِ اقدس ہی وَجبهِ تکوین کائنات ہے کین اس حقیقت از لی کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی ، جبیبا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

يا أبابكر! و الذي بعثني بالحق! لم يعلمني حقيقه غير ربي(١)

"اے ابوبکر! مجھے اس ذات کی قشم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔''

قرآن وحدیث میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے اس کی تصدیق موجودہ سائنس کر رہی ہے۔اس مضمون برسائندانوں کی تحقیقات جو اُنہوں نے مادی کا بَنات، اجرام فلکی، ارضی و ساوی طبقات اور زرین و بالا کا ئنات کے حوالے سے کیں وہ حتی و قطعی نہیں ہو سکتیں کہ قطعی وحتمی علم فقط اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ ہی کا ہے، کیکن پیر بات طے ہے کہ سائنسی تحقیقات اگر حہ ظنی ہیں مگر وہ راستہ دکھاتی اور موجودمعلو مات (findings) کی تطبیق کے لئے علمی بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔

حدید سائنسی تحققات کی رو سے کا ننات ایک خلقی وحدت سے وجود میں آئی، جس کا آغاز ایک بڑے حادثے سے ہوا، جسے سائنس نے عظیم دھاکے کے نظریے Big) ( Bang Theory کے تحت پیش کیا ہے۔ یہ دھا کہ اجانک ہوا۔لیکن یہ سوال کہ وہ چز جو ایک وحدت تھی کیا تھی ، اس کا جواب سائنس حتمی طور پر دینے سے قاصر ہے۔ تاہم مسلسل تجربات ومشاہدات کے بعدوہ اس نتیج پر پنچی ہے کہ وہ چیز جس نے کا ئناتِ زیریں و بالا کے وجود کوایک وحدانی قوت (Unified Force) کے ذریعے ہاہم ملارکھا تھا۔ ایک انرجی اور ایک نورتھا، اس نور کی تقسیم سے ارضی وساوی کا ننات وجود میں آئی اب ظاہر ہے وہ توانائی (energy) جس سے کا ئنات معرض وجود میں آئی خدا کی ذات نہیں ہوسکتی کیونکہ خدا کی ذات تقیم ہونے سے پاک ہے۔ وہ نور محمدی ﷺ تھا جس کی

<sup>(</sup>۱) فاسي، مطالع المسر ات: ۱۲۹

تائید مذکورہ بالا احادیث سے ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہے کہ حضور رحمت عالم ﷺ کو تخلیق میں اُوّل ہونے کا شرف حاصل ہے۔

### ۲۔ نبوت میں او کیت

جس طرح حضور نبی اکرم ﷺ کوخلقت میں شرف اوّلیت حاصل ہے اسی طرح آ آپ ﷺ کو منصبِ نبوت و رسالت پر فائز کئے جانے کے باب میں بھی اوّلیت حاصل ہے۔

#### ا۔ حضرت ابوہریرہ کے نیں:

قالوا: يا رسول الله! متى وجبت لك النبوة؟ قال: و آدم بين الروح و الجسد ـ(١)

''صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کوشرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ حضورﷺ نے فرمایا: (میں اس وقت بھی نبی تھا) جب کہ آ دم النسلاکی تخلیق ابھی روح اورجسم کے مرحلے میں تھی۔''

ملاعلی قاری بین الروح و الجسد کا مطلب بیان کرتے ہیں:

و انه مطروح على الأرض صورة بلا روح، والمعنى قبل تعلق روحه بجسده (r)

"لینی حضرت آ دم النظیل جب بغیر روح کے اپنے پیکر خاکی کے ساتھ زمین پر

٢\_ بيهيقي، دلائل النبو ه،٢: ١٣٠

س عجلونی، کشف الخفاء،۲: • کا

(٢) ملاعلى قارى، مرقاة المفاتيح، ١١:٥٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(1)</sup> اـ ترندي، الجامع الصحح، ۵۸۵:۵ ، ابواب المناقب، قم: ۳۶۰۹

موجود تھے مرادیہ کہ جب ان کی روح اور ان کے جسد عضری کا آپس میں کوئی تعلق قائم نه ہوا تھا۔''

حدیث مذکورہ کا مطلب بیرندلیا جائے کہ تخلیق آ دم الیک سے پہلے نبوت محمری کا ثبوت محض علم الہی میں تھا، عالم خارج میں نہ تھا کیونکہ حدیث کی اس طرح تفہیم سے تو حضورها کی کوئی امتیازی فضیات کباتی نہیں رہتی ۔اس کئے کہ علم الہی میں تو تمام انبیاء کی نبوتیں تھیں ،لیکن یہاں تو حضور ﷺ کی نبوت کی امتیاز ی خصوصیت بیان ہورہی ہے۔مزید بیہ کہ علم الہی میں حضورﷺ کا نبی ہونا کب سے تھا؟ یہ سوال تو سائلین کے ذہن میں بھی نہ تھا کیونکہ اس امر کے یو چھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی ، کا ئنات کی ہر چر تخلیق کا ئنات سے پہلے علم الٰہی میں تھی۔ صحابہ کرام ﷺ کا سوال تو یہ تھا کہ حضور ﷺ کے لئے نبوت کس وقت ثابت اور واجب ہوئی۔ ثبوت وجود کوستلزم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خلقت محمدی ﷺ تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی لیکن شرف نبوت سے حضور ﷺ کو کس وقت ہمکنار کیا گیا؟ جس کا جواب حضور ﷺ یہ دے رہے ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آ دم العَلَيْهُ كَي تَخْلِيقِ بِهِي عَمَلِ مِينِ نِهِ آئَي تَهِي \_

ہمارے نقطۂ نظر کی مزید وضاحت علامہ انور شاہ کشمیری کی بیان کر دہ اس حدیث کی شرح سے ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

أى كان النبي السيام بنياً، و جرت عليه أحكام النبوة من ذالك الحين بخلاف الأنبياء السابقين، فإن الأحكام جرت عليهم بعد البعثقر(١)

"لعنی نبی ﷺ اس وقت بھی نبی تھے اور آپ پر احکام نبوت جاری ہو چکے تھے بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان پر احکام نبوت کا اجراء بعثت کے بعد ہوتا ہے لیکن حضور ﷺ کی نبوت مع احکام تخلیق آ دم سے سے بھی پہلے واقع ہوئی۔'' علامه کشمیری نے اس سلسلے میں حضرت جامی کا به تول بھی نقل کیا ہے:

(۱) انور شاه كاشميري، العرف الشذي برحاشيه جامع الترندي، ۲۰۲:۲

انه الكيلا كان نبيا قبل النشأة العنصرية(١)

''حضور ﷺ وجود عضري يانے سے بھي پہلے نبي تھے۔''

طیبی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد صحابہ کرام ﷺ کے سوال کہ آپ کو نبوت ک حاصل ہوئی کے جواب میں تھا، لہذا حضور ﷺ کے جواب کا معنی بھی یہی ہو گا کہ مجھے نبوت اس وقت سے حاصل ہے جب کہ آ دم اللی اجھی وجود اور عدم وجود کی درمیانی حالت میں تھے۔(۲)

امام قسطلانی فرماتے ہیں:

فتحمل هذه الرواية على وجوب نبوته و ثبوتها و ظهورها في الخارج (٣)

" بیر حدیث تخلیق آ دم العَکی ہے قبل نبوت محمدی ﷺ کے وجوب، ثبوت اور ظہور کی دلیل ہے۔''

اس امر کی مزید وضاحت خود ایک حدیث صحیح سے بھی ہو حاتی ہے جس میں آپ ﷺ نے اپنے 'وصف ِ ختم نبوت کے بارے میں بیان فر مایا کہ وہ تخلیق آ دم سے پہلے۔ عندالله لكهاجا جكاتفا

حضرت عرباض بن سار بہ ﷺ سے روایت ہے:

انه قال عند الله مكتوب خاتم النبين و إن آدم لمنجدل في طينته، و سأخبركم بأوّل ذلك دعوة إبراهيم، و بشارة عيسلي، و رؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، أنه خرج منها نور

<sup>(</sup>۱) انور شاه کاشمیری، العرف الشذی برجاشیه جامع التر مذی،۲۰۲۲

<sup>(</sup>٢) ملاعلى قارى، مرقاة المفاتيح، ٥٨:١١، باب فضائل سيد المرسلين ﷺ

<sup>(</sup>٣) قسطلاني، المواہب اللد نبير، ١٠٠١

أضاءت لها منه قصور الشام (١)

"حضور ﷺ نے فرمایا: میں اللہ تعالی کے ہاں اس وقت سے خاتم النمیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آ دم النظاف ابھی خمیر سے پہلے مٹی میں شے اور میں تہمیں بتاؤں کہ میری نبوت کے بارے میں پہلی خبر ابراہیم النظاف کی دعاتھی اور عیسی النظاف کی بثارت تھی اور اس کے علاوہ میری والدہ کا وہ خواب تھا جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان ولادت سے پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکا جس کے سبب شام کے محلات روثن ہوگئے۔"

صاف ظاہر ہے کہ مطلق شرف نبوت اور وصف ختم نبوت میں فرق ہے۔ وصف ختم نبوت میں فرق ہے۔ وصف ختم نبوت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء و مرسلین کے بعد مبعوث ہونا شرط تھا۔ اس لئے اس وصف کے ذکر میں 'إنی عنداللہ مکتوب خاتم النبیین (میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین کسا جا چکا تھا) 'کے الفاظ بیان فر مائے ،لیکن مطلقاً شرف نبوت کے لئے بعد بیت اور آخر میں آنے کی شرط نہتھی۔ اس لئے اس شرف کا فی آخریت لیعنی سب کے بعد اور آخر میں آنے کی شرط نہتھی۔ اس لئے اس شرف کا فی الواقع ثابت ہونا بیان فرمایا گیا۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو پہلی حدیث میں بھی صحابہ کے سوال کے جواب میں بید کہا جا سکتا تھا کہ میں خدا کے ہاں نبی لکھا جا چکا تھا لیکن ایسانہیں ہوا۔

(۴) المبيثمي ،موارد الظمآن، ا:۵۱۲، رقم:۲۰۹۳

۲\_ احمد بن حنبل، المسند، ۴: ۱۲۸، ۱۲۸

س\_ابن حیان، اصحیح، ۱۳:ساس، رقم: ۴ م۹۴۰

٣ ـ حاكم في المعتدرك (٢٥٧:٢ ، رقم: ١٤٧٨) ، مين السيحيح الاسنا وقرار ديا ہے ـ

۵\_طبرانی ، معجم الکبیر، ۲۵۳٬۲۵۲،۱۸ ، قم: ۲۲۹، ۲۳۰،۲۵۳، رقم: ۲۲۹، ۴۳۰، ۲۳۳

٧\_ بيهق، شعب الإيمان،٢٠ ١٣٨٠، رقم: ١٣٨٥

۷ . بخاری ، التاریخ الکبیر ، ۲۸:۲ ، رقم: ۲۳۷

۸\_ دیلمی، الفردوس بما ثور الخطاب، ۲۲۱، رقم: ۲۳۰

9 ـ بخارى، التاريخ الصغير، ا:١٣١، رقم :٣٣

٠ ا\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:٩٩١

ثبوتِ نبوت کے لئے فرمایا کہ میرے لئے نبوت واجب اور ثابت ہو چکی تھی اور ختم نبوت کے لئے فرمایا کہ میں خاتم النہین لکھا جا چکا تھا۔ ان دونوں ارشادات میں انداز بیان اور اسلوبِ کا فرق اس حقیقت کو روز روش کی طرح عیاں کر رہا ہے کہ نبوتِ محمدی کی کو وجود کے اعتبار سے اولیت حاصل ہے اور محدثین کرام کی تصریحات بھی اسی مفہوم کی مؤید ہیں۔ ماور مدشین میں مدیث سے مروی حدیث سے مروی حدیث سے مروی حدیث سے مروی حدیث ہیں۔ وہ دوایت کرتے ہیں:

قلت: يا رسول الله! متى كتبت نبيا؟ قال عَلَيْكِ في آدم بين الروح والجسد (١)

''میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس وقت سے نبی ہول جبکہ آ دم النظافی روح اورجسم کے مرحلہ میں تھے۔''

**م۔** یہی حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

قلت لرسول اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: متى كنت نبيا؟ قال: و آدم بين الروح و

#### (۱) ا-احمد بن حنبل، المسند، ۵۹:۵

٢- ابن ابي شيبه، المصنف ، ٣٢٩: ٥ , ٣٢٩٥٣ ت

سر ابن ابی عاصم نے 'النہ (۱:۹۷۱، رقم: ۴۱۰)' میں کہا ہے کہ اس حدیث کی سندھیج سراور اس کرتمام وال صحیح عدید شدول لراور آثار میں

ہے اور اس کے تمام رجال صحیح حدیث والے اور ثقه ہیں۔ ۴- طبرانی نے المجم الکبیر (۹۲:۱۲، رقم: ۱۲۵۷) اور کم مجم الاوسط (۴۷۲:۲، رقم:

۵۷۱۷) میں بیرحدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی ہے۔ ۵۔ مقد می نے الاحادیث المختارہ (۱۳۲:۹۷، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۲۳) میں ابن البجد عاسے

۵۔ مقدی نے 'الاحادیث المختارہ (۱۴۲۶،۱۴۳۱، رقم: ۱۲۴،۱۲۳)' میں ابن النجد عا سے روایت کی ہے۔

۲۔ بیٹمی نے '(مجمع الزوائد، ۲۲۳:۸)' میں کہا ہے کہ بیا حدیث احمد اور طبرانی نے روایت کی ہے اور اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔

٧- اصبهاني ، حلية الاولياء، ١٢٢:٧

الحسد\_(١)

### عام شعبی ﷺ روایت کرتے ہیں:

قال رجل: يا رسول الله! متى استنبئت؟ قال: و آدم بين الروح و الجسد، حين أخذ مِنّى الميثاق (٢)

"اك شخص نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ كوكب نبى بنايا كيا تھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: آ دم الکیلی اس وقت روح اور جسم کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے نبوت كا ميثاق لباسًا-"

حضرت عبد الله بن عماس رضي الله عنهما سے روایت ہے:

قلت: يا رسول الله! متى أخذ ميثاقك؟ قال: و آدم بين الروح والجسد (٣)

"یا رسول الله! آپ سے (نبوت کا) میثاق کب لیا گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(۱) ا ـ ابن الى شيسه، ۲۹:۷، رقم: ۳۲۵۴۸

٢ - حاكم ن المستدرك (٢٦٥:٢ ، قم: ٢٠٠٩) ، مين كما ب يه حديث صيح الاساد

. سر احمد بن حنبل نے المسند (۲۲:۴۷) میں کنت کی بجائے جعلت کا لفظ ذکر کیا ہے۔

٣ \_طبراني، أعجم الكبير، ٣٠:٣٥٣، قم: ٨٣٣

۵ بخاری ، التاریخ الکبیر ، ۷:۶۸ س، قم: ۲۰۱۱

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ا: ۱۴۸

ے۔ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ، کے: ۹۰،۵۹

٨ ـ اصبها في، حلية الإولياء، ٥٣:٩

(۲) ابه ابن سعد، الطبيقات الكبري ، ۱۴۸:۱

٢ ـ محلوني، كشف الخفاء، ٢: ١٧٠، رقم: ٢٠٠٧

(٣) طبرانی، انعجم الکبیر، ۱۱۹:۱۲، رقم: ۲۲ ۱۲۹

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

(اس وقت) جب آ دم النظالی کی تخلیق روح اور جسم کے درمیانی مر ملے میں تھی۔''

اس حدیث کے بعد تامل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کیونکہ حدیث کی شرح خود حدیث نے کر دی ہے۔ اس میں سوال کے الفاظ بھی بڑے واضح ہیں کہ آپ کو منصب نبوت پر کب فائز کیا گیا اور جواب بھی بڑا واضح ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ میثاقی نبوت اس میثاقی انبیاء سے بالکل مختلف تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

ابن سعدنے بیمی الفاظ حضرت ابن ابی الحبد عاء رہے بھی روایت کئے ہیں۔ احادیث مذکورہ سے حضور نبی اکرم اللہ کی اولیتِ نبوت بنام و کمال ثابت ہورہی

# س- عالم ارواح میں تصدیق رسالت کا اعزاز

عالم ارواح میں جب تمام انبیاء کرام کوخلعت نبوت سے مشرف فرمایا گیا تو الله تعالی نے ان ذواتِ مقدسه سے حضور اللہ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و تائید کا پخته عہدلیا۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَ إِذْ اَخَذَ اللهِ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ اتَّيَتُكُمْ مِّنُ كِتَابٍ وَّ حِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ اللهِ وَ لَكَنْصُونَةٌ قُالَ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِقٌ لِلْمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُونَةٌ قَالَ عَالَهُ اللهَ عَالَوْا الْقَرَرُنَاطُ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ اللهَ وَ الْخَدْرُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ الل

"اور (اے محبوب! وہ وقت یا دکریں) جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں مہیں کتاب اور حکمت عطا کردوں پھر تمہارے پاس وہ (سب پر عظمت والا) رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو

(۱) القرآن، آل عمران، ۱۳ (۱

تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضروران پر ایمان لاؤگے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کروگے، فرمایا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس (شرط) پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہتم گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔''

اللہ تعالیٰ نے جب تمام پیغیروں سے ان کی نبوتوں اور رسالتوں کے مناصب کا حلف لیا تو اس وقت بڑے اہتمام سے اس حلف کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کو بطور خاص بیہ باور کرایا گیا کہ تمہیں نبوت و رسالت کی عظیم نعمت اور جلیل القدر منصب تو دے رہا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم میں سے ہرایک کی نبوت ورسالت میر ہے محبوب خاتم الانبیاء محرمصطفیٰ کے چراغ نبوت و رسالت سے مستیر ہوگی۔ تمہاری نبوت، نبوت محمدی کی خصاف کے فیضان سے فیض یاب ہوگا۔ لہذا تمہیں بی نبوت و رسالت کا حلف اس طرح دینا ہوگا: "باری تعالی! ہم نہ صرف اپنی نبوت و رسالت کا اقر ارکرتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں بلکہ نبوت و رسالت مصطفیٰ کے پیر بھی ایمان لاتے ہیں۔'

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تمام نبی پہلے حضور نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کے صدقے اور اس اقرار کے صلے میں انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔

## امام قسطلانی نے روایت نقل کی ہے:

إن الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد الله الله المره أن ينظر إلى أنوار الأنبياء عليهم السلام، فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به، فقالوا: يا ربنا! من غشينا نوره? فقال الله تعالى: هذا نور محمد بن عبدالله، إن امنتم به جعلتكم أنبياء، قالوا: آمنا به و بنبوته فقال الله تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم، فذالك قوله تعالى: وَ إِذَ اَخَذَ الله مِينَاقَ النَّبيّنَ لَمَآ ....(۱)

<sup>(</sup>۱) قسطلاني، المواہب اللدينيه، ١٢١، ٦٤

"بیشک جب اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد کے نور کو پیدا فر مایا تو اس کو تھم دیا کہ انبیاء کی ارواح کی طرف متوجہ ہو۔ پس اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طافت سے ان سب کو اپنے نور سے ڈھانپ لیا۔ ان سب نے عرض کیا: اے ہمارے رب کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محمد ہمارے رب کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محمد بنوت پر ایمان لائے۔ اللہ کا نور ہے، اگرتم اُن پر ایمان لاؤ تو میں تم سب کو منصب نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ فائز کر دول گا۔ انہوں نے کہا: ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم پر (اس حوالے سے) گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا: جی ممارے ر ب۔ قرآنِ کیم میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: اور (اے محبوب! وہ وقت یادکریں) جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب .....۔

حضور نبی اکرم کی نبوت کی تصدیق کر کے انبیاء کرام علیم اللام نے جب اپنی اپنی نبوت کے مناصب حاصل کئے تو یہ انہیں عموی حثیت سے نہیں عطا کئے گئے سے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لئے آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لئے آپ کی ان شان تمام انبیاء کرام کی مجلس منعقد فرمائی اور سب سے ایسا وعدہ لیا کہ نہ صرف انہیں ایک دوسرے کا شاہد بنایا بلکہ خود اپنے محبوب کی نبوت کے گواہوں میں شامل ہونے کا اعلان فرما دیا۔

زیرِ نظر آیتِ مبارکہ میں کلمہ ُ إِذْ وَ قابلِ توجہ ہے۔ قر آنِ تحکیم میں جہاں کہیں بھی لفظ ُ إِذْ سے کسی بات کا آغاز ہوتا ہے اس سے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرنا اور توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے جب وہ فی الحقیقت رونما ہوا۔

کلمہ اُؤْ کامعنی اُردو میں جب ہے۔ ایسی آیات مبارکہ کے ترجے میں اکثر 'یا و کر آتا ہے، مثلاً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ (اور (وہ وقت بھی یادکریں) جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا)، وَإِذْ قِیْلَ لَهُمُ (اور (وہ وقت یادکریں) جب ان سے کہا گیا) وغیرہ۔

یہ معنی اس لئے کیا جاتا ہے کہ کلمہ ُ إِذْ الله میں دراصل ُ اُذْکُر اللہ کے کیا جاتا ہے کہ کلمہ ُ إِذْ الله میں اسلامی کو انکار نہیں۔ گویا یہاں حضور ﷺ سے فرمایا

-----

جارہا ہے: معجوب! وہ وقت یاد کر جب ہم نے تیری خاطر سب نبیوں کو اکھا کیا تھا اور ایک شاندار محفل کا اجتمام کیا تھا تا کہ ان سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا جائے، باد کرو! وہ منظر جب ہم نے تیرے ذکر کے جریعے عالم ارواح میں گئے۔''

یہ پار بھری گفتگو ایسے انداز میں کی جارہی ہے جیسے دو گہرے دوستوں کے درمیان بات ہورہی ہواور ایک دوست دوسرے سے کہدرہا ہوکہ فلال وقت باد کرو جب ہارے درمیان فلاں واقعہ پیش آیا تھا یا یوں کہا جائے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے مل کر وه خاص منظر دیکھا تھا۔اور مذکورہ منظر بڑا پُرکشش اور نا قابل فراموش ہوتو اس انداز میں آ دمی کسی سے اس وقت بات کرتا ہے جب مخاطب کے مشاہدے سے وہ واقعہ گزرا ہو ور نہ اس طرح گزشتہ زمانہ میں گزرے ہوئے واقعات کی طرف کوئی توجہٰ ہیں کرتا۔ جب وہ کام ایک مرتبہ واقع ہو چکا ہواور دوبارہ اس کے سامنے دہرایا جائے جومتکلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا تب'اڈ' کے معنی کا مدعا پورا ہوتا ہے، وہ بات متکلم اور مخاطب دونوں کے علم میں ہوتی ہے۔مقصود صرف مخاطب کو حوالہ دے کر اس کے ذہن میں اس گزرے ہوئے واقعے کی با د تازہ کرانا ہوتا ہے۔

## هم عمومیت رسالت

حضور نبی اکرم ﷺ کی تشریف آ وری سے قبل جتنے انبیاء و رسل مدایت آسانی لے كرمبعوث ہوتے رہے وہ كسى خاص علاقے ، خاص زمانے يا خاص قوم كے لئے آتے رہے ، ان کا دائرہ کار محدود ہوتا تھالیکن جب سلسلہ انبیاء کے اختیام پر تاجدارِ کا ئنات ﷺ کومبعوث فرمایا گیا تو انہیں تمام بی نوع انسان کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا، آپ ﷺ کا دائرهٔ نبوت بوری کا تنات بر محیط کر دیا گیا۔

چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

وَهَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا \_(١)

(۱) القرآن،سا،۲۸:۳۲

"اوراے مجبوب! ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لئے خوشخری دیے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔''

ایک اور مقام پر إرشادِ باری تعالی ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عُبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَلِيُرًا ۞(١) ''(وہ اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے (حق و باطل میں فرق اور) فیصلہ کرنے والا (قرآن) اینے (محبوب ومقرب) بندہ پر نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرسنانے والا ہوجائے 0''

حضرت حابر بن عبدالله رضي الله عهاسے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: كان النبي يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة (٢)

''ہر نبی خاص اینی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا جبکہ مجھے عامیهُ الناس کی طرف مبعوث کیا گیا۔''

نہ کورہ بالا حدیث درج ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے: و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافق (٣) "برنبی خاص اینی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھاجبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا

(۱) القرآن، الفرقان، ۲۵۰

(۲) اله بخاری، انتیج، ۱: ۱۲۸، کتاب انتیم، رقم: ۳۲۸ ٢ ـ احمد بن حنبل، المسند، ٣٠ به ١٠٠، رقم: ١٩٠٣م سر دارمی، السنن، ۱:۴۸ س، رقم: ۹ ۱۳۸ ۳ \_ ابن حیان، استیج ،۳۰۸ : ۳۰۸ ، رقم: ۹۳۹۸ ۵\_ بيهقى، السنن الكبرى، ٢١٢:١، رقم: ٩٥٨ ٢- ابن ابي شيبه، المصنف ، ٣٠ ٣٠ ، قم: ٣١٦٣٢ ۷\_عبد بن حميد، المسند ،۳۴۹:۱، رقم:۱۵۴ (۳) ا ـ بخاري، الصحيح، ا: ۱۶۸، كتاب المساجد، رقم: ۴۲۷ ۲\_ نسائی، اسنن، ۱:۲۱۱، کتاب الغسل وانتیم ، رقم:۴۳۳۱

گیاہے۔''

آپ ﷺ نے اپنی رسالت عامہ کو ایک اور حدیث میں بول بیان فرمایا ہے: كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصةً، و بُعثت إلى كل أحمر و أسو در (۱)

"برنبی خاص اینی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھاجبکہ مجھے سرخ و سیاہ تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

#### أرسلت إلى الخلق كافقه (٢)

(۱) المسلم، التيجيم ، ا: • ۳۷م، كتاب المساجد، رقم: ۵۲۱

۲ - احدين خنبل، المسند، ١: • ٢٥ ، رقم: ٢٢٥٦

س پزار،المسند، ۹: ۲۱ م،قم: ۷۷۰

۾ پيهي ، السنن الکبري، ۲۹۱: ۲ ، رقم: ۱۲۴۸۹

۵\_ پیثمی ، مجمع الزوائد، ۸:۲۵۹

۲\_ میثمی ، مجمع الزوا ئد، ۱۰:۱ س

۷\_ بيهقى، شعب الإيمان ،۲:۷۷

۸\_منذري، الترغيب والتربيب، ۲۳۴:۲۳۸

٩ ـ ديلمي، الفردوس بهاً ثور الخطاب،١٢:٢، رقم: ٢٠٩٧

٠١- ابن حجرعسقلانی، فتح الباری،۱:۳۳۹

اا\_ نووي، شرح صحيح مسلم، ۵:۵

(٢) المسلم، التي ما الكرام، كتاب المساجد، رقم : ٥٢٣

۲ـ ترندي، السنن، كتاب السير ،۲۳:۲۳، رقم: ۱۵۵۳

٣- احمد بن حنبل، المسند، ٢: ١١٦م، رقم : ٩٣٢٦

٣- ابن حبان، أحيح ، ٢٠:٨٠ رقم :٣١٣٠

۵\_ابن حبان، الشجيح، ۱۰:۱۱۳، قم: ۱۰۹۲، ۳۰۹۳

" مجھے (ازل سے ابدتک کی) تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔"

اب حضور ﷺ کے دائر ہُ نبوت سے نہ کوئی انسان خارج رہا نہ جن، کوئی فرشتہ خارج رہانہ کوئی اور طبقہ بلکہ آپ ﷺ کی نبوت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا

# ۵\_نسبی نثرف وفضیلت

حضورها كا خاندان بنو ماشم قبيله قريش كا افضل ترين خاندان تھا اور قبيله قريش جزیرۂ عرب میں اپنے شرف اور عزت و احترام کے حوالے سے منفرد مقام کا حامل شار کیا جاتا تھا۔ حضور ﷺ کونسبی فضیلت کا بیہ مقام اینے والد گرامی حضرت عبداللہﷺ اور والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ رضی الله عنهاد ونوں کی طرف سے حاصل تھا۔

قرآن کریم میں آ یے ﷺ کی اعلیٰ نسبی کے حسین إشارات ملتے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے:

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ انْفُسِكُمْ (١)

''بیثک تمہارے پاس تم میں سے ایک (باعظمت) رسول تشریف لائے۔''

أَنْفُس، نَفْسٌ كَي جَع بِ لِين الراس أَنْفُس يرُ ها جائے تو پھر يہ اسم تفضيل کا صیغہ بن جاتا ہے جس کا معنی ہے: سب سے زیادہ نفیس، چنانچہ ایک قراءت میں اُنْفُسِکُمْ بھی آیا ہے، جس کا ذکر مندرجہ ذبل حدیث میں موجود ہے:

..... ۲ \_ ابويعلى، المهند، ۱۱:۷۷س، قم: ۲۴۹۱

۷\_ الوعوانه، المسند ، ۱: ۳۹۵،۳۳۰

۸\_ بيهق، السنن الكبري،۲:۳۳۳۶

9\_ بيهقي، السنن الكبري، 9: ٥

• ا ـ ابونعيم، المسند المستر ح على صحيح الإمام مسلم، ٢٧:٢، قم : ١١٥٣

(۱) التوبه، ۱۲۸:۹

منهاج انٹرنیٹ ہیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں:

قرأ النبي عَلَيْكُ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفَسِكُم، بفتح الفاء، و قال: أنا أَنْفُسُكُمُ نسبًا و صهراً و حسبًا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاحـ(١)

"حضور نبي اكرم ﷺ نے يہ آيت كريمہ ..... لَقُدُ جَآءَ كُمْ رُسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِکُمُ ..... تلاوت فرمائی اور حرف ْ فا ' کو زبر کے ساتھ (مِنُ انْفُسِکُمُ) پڑھا اور فرمایا: میں حسب ونسب اور خاندانی قرابت کے حوالے سے تم سب سے افضل ہوں ، میرے آیا وَ احداد میں حضرت آ دم الکیلا سے لے کر آج تک کوئی بھی بے راہ رو لعنی بد کردار نہیں نکلا، سب نکاح کرتے رہے ہیں۔''

قاضی عیاض نے بھی الشفاء، ( ۸:۱) میں امام سمر قند ی کے حوالے سے اَنْفُسِکُہْ میں ْفا' کومفتوح بڑھنے کا قول نقل کیا ہے۔

حضور ﷺ نے اپنی اعلیٰ نسبی کو متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چند احادیث درج ذیل ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب ﷺ سے روایت ہے کہ حضورﷺ نے فر مایا۔

خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى ان ولدني أبي و أمي - (٢)

(۱) القسطلاني، المواهب اللدينية ا: ۸۷

۲ حلبي، السيرة الحلبيه ، ۱: ۱۸

ســ سيوطي، الخصائص الكبري ، ١٦:١٠

۴ \_ زرقانی ،شرح المواہب اللدینیہ ۱۲۸:۱

(٢) الطبراني، أمجم الاوسط، ٥: ٨٠، رقم: ٢٩٢٨

۲ ـ ابن ابی شیبه، المصنف ۲۰:۳۰ بسویس، قم: ۱۲۱۲۳۱

س ديلمي، الفردوس بماً ثور الخطاب، ۲: • ۱۹، رقم: ۴۹،۲۹

منهاج انترنیك بیورو کی پیشکش

 $\leftarrow$ 

''میں نکاح کے طریقے پر پیدا ہوا ہوں اور حضرت آ دم الطی سے لے کر میرے والدین تک بھی کسی کے اندر سفاحت یعنی غلط کاری کا شائیہ تک نہیں يايا گياـ"

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام (١)

"میری پیدائش میں دورِ جاہلیت کی غلط کاری کا شائیہ تک نہیں، میری پیدائش إسلام كے نكاح كى طرح نكاح كے طريقه ير ہوئى۔"

سور ایک دوسری روایت اِسی ضمن میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عهداسے یول مروی ہے:

أن رسول اللهُ عَلَيْكِ قال: لم يلتق أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً، ولا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما (٢)

کیا۔ الله تعالی مجھے (میرے نور کو) ہمیشہ ہمیشہ یاک اصلاب (پشتوں) سے

..... هم يتثمى ،مجمع الزوائد ، ۸:۳۱۸

۵\_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١:١٠

٢\_ محلوني، كشف الخفاء، ١: ٢٥٢ ، رقم: ٢٠١٢

(۱) الطبراني، أحجّم الكبير، ۱۰: ۳۲۹، رقم: ۱۰۸۱۲

۲ بيهقي، اسنن الكبرى، ۷: ۱۹۰، رقم: ۱۳۸۵۴

۳\_ بیثمی، مجمع الزوائد، ۲۱۴:۸

(٢) ايسيوطي، الدرالمثور في النفسير بالماثور، ٩٨:٥

۲۔ ابن جوزی، الو فا باحوال المصطفیٰ ، ۷۵، رقم: ۴۰ ۷

پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل فرماتا رہا جبکہ اس نے مجھے ہرفتم کی نجاست و غلاظت جاہلیت سے پاک وصاف رکھا، اور جب بھی نسل انسانی دوطبقوں میں تقسیم ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھے سب سے بہتر طبقہ میں ظاہر فرمایا۔'

#### اس حضرت امام محمد باقری ارشاد فرماتے ہیں:

لم يصبه شئ مِن ولادة الجاهلية (١)

"آپ ﷺ کے نسبِ پاک (کے دامن) پر جابلی طرز زندگی کا کوئی دھہ نہیں پڑا۔"

#### حضرت انس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ نے فرمایا:

ما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما، فاخرجت من بين أبوين، فلم يصبنى شئ من عُهر الجاهلية، و خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم، حتى انتهيت إلى أبى و أمى، فأنا خيركم نفسا و خيركم أبلـ(٢)

''جب بھی نسلِ انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے (لیعنی میرے نورکو) ان میں سے بہتر طبقہ میں رکھا گیا، پس میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین (کی صلبوں اور رحموں) میں سے نکالا گیا کہ جن کے باعث میرے نسب کو دورِ

(۱) اپیمقی،السنن الکبریٰ، ۷:۰۹،رقم: ۱۳۸۵۵

۲\_طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ۲:۱۱

٣-١ بن كثير، تفسير القرآن العظيم ٢٠ به ٢٠ م

٣- ابن كثير، البدايه والنهايه:٢٠٥، ٢٠٠٦

(٢) ايبيهقي، دلائل الدنوه، ١:١٩٤١، ١٤٥

۲\_ البدايه والنهايه، ۲۵۵:۲

٣- سيوطي، الخصائص الكبريٰي ، ١٥:١

م \_ مناوى، فيض القدير ، ٣∠:٣

جاہلیت کی کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ میرے سلسلۂ نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا کبھی بھی میرے تولد (بعنی نور کی منتقلی) میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا۔
یہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آ دم الکھی سے لے کر میرے (حقیق) والدین (حضرت عبداللہ اور حضرت آ منہ رضی الله عهما) تک برقر ار رہی ہے حتی کہ (اسی طہارت نسبی کے ساتھ) میری ولا دت ہوئی ۔ پس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔'

٢- حضرت واثله بن اسقع الله عن روايت ہے كه حضور رحمت عالم الله في فرمايا:

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، و اصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة، و اصطفى من بنى كنانة قريشا، و اصطفى من بنى هاشم (1)

''بیشک ربِ کا ننات نے حضرت ابراہیم الطی کی اولاد میں سے حضرت اساعیل الطی کی اولاد میں سے بنی کنانہ اساعیل الطی کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کیا نہ میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے بخصے شرف انتخاب سے نوازا اور پیند فرمایا۔''

### کے اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نبی اکرم ﷺ

(۱) المسلم، التيح ٢٠٤٠، ١٧٨١، كتاب الفضائل، رقم ٢٢٧١

٢\_ ترزي، الجامع الصحيح، ٥٨٣: ٥٨٣؛ ابواب المناقب، رقم: ٣٦٠٥

سراحمه بن حنبل، المسند، ۴: ۱۰۷

٣ ـ ابن اني شيبه المصنف، ٢:١٥٣، رقم: ٣١٧ m

۵\_ ابويعلى، المسند ،١٣: ٢٩٩٩، رقم : ٣٤٢،٧٢٨٥، رقم: ٢٨٨٧

٢\_طبراني، أنجم الكبير،٢٢:٢٢، رقم: ١٦١

۷\_ بيهقي ، السنن الكبري ، ۲: ۳۷۵، رقم: ۱۲۸۵۲

٨ - بيه في ، شعب الإيمان،٢: ١٣٩، رقم: ١٣٩١

9 \_ ابن سعد، الطبقات الكبري، ١: ٢٠

نے فرمایا:

بعثت من خير قرون بنى آدم، قرنا فقرنا، حتى كنتُ من القرن الذى كنتُ فيد(١)

'' بنی آ دم کے طبقات اور زمانے گذرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس طبقے سے بھیجا گیا جو سب سے بہترین تھا۔''

حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ سے روایت ہے:

قلت: يا رسول الله! إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة فى كبوة من الأرض، فقال النبي الله الله على الله خلق الخلق فجعلنى من خير فرقهم و خير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلنى من خير القبيلة، ثم خير البيوت فجعلنى من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا و خيرهم بيتد (٢)

''میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب ونسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی مثال تھجور کے اُس درخت سے دی جو کسی ٹیلہ پر ہو۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو جھے ان کی

(۱) اله بخاری، الفیحی،۱۳۰۵:۳، کتاب المناقب، رقم:۳۳۲۸

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۲: ۳۷۳، رقم:۸۸ ۸۸

٣\_ ابويعلى ، المسند ، ١١: ١٣٧١ ، رقم : ٦٥٥٣

٣ ـ بيهقي ،شعب الإيمان، ٢: ١٣٩، رقم: ١٣٩٢

۵\_ دیلمی ، الفردوس بِهاً ثورالخطاب،۱۲:۲، رقم: ۲۰۹۵

۲- ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۲۴:۱۱

۷-عسقلانی، فتح الباری، ۲:۲،۵۷۴ ، ۲۳۲

٨ يحلوني ، كشف الخفاء، ١: ٣٨٠، رقم: ١٩٥

(۲) ترندي، ۵۸۴:۵۸۴، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۰۸

بہترین جماعت میں رکھا اور دونوں فریقوں کو بہتر بنایا، پھر تمام قبائل کو پسندیدہ بنایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھرائس نے گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے اُن میں سے بہتر گھرانے میں رکھا، پس میں اُن میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں۔'

9۔ حضرت مطلب بن ابی وداعہ اور ایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس اللہ عضور کے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے، گویا اُنہوں نے کوئی (ناخوشگوار) بات سی ہے، آقالی منبر پرجلوہ افروز ہوئے، آپ کے نے دریافت فرمایا: میں کون ہوں؟ صحابہ کرام کے نے عرض کی: آب اللہ کے نبی ہیں۔حضور کے نے عرض کی: آب اللہ کے نبی ہیں۔حضور کے نبی ایس۔حضور کے نبی ایس۔حضور کے نبی ایس۔حضور کے خرمایا:

أنا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب، إن الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا و خيرهم نسبًا۔(١)

(۱) اير زنري، الجامع الصحيح، ۵، ۵۸۴٬۵۳۳ ، ابواب المناقب، رقم: ۳۲۰۸ ، ۳۵۳۲

۲۔ حاکم نے 'المتدرک (۳: ۲۷۵، رقم: ۷۷۰۵) میں بیر حدیث أنا خبیر کم قبیلا و خیر کم بیتاً کے الفاظ کے ساتھ حضرت ربعہ کے سے روایت کی ہے۔

سر احمد بن حنبل نے 'المسند (۱: ۲۱۰، رقم: ۱۷۸۸) میں فأنا خیر کم بیتاً و خیر کم نفساً (میں ذاتی شرف اور حسب ونسب کے حوالے سے تم سب سے افضل ہوں۔) کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

الله احد بن حنبل نے المسند (١٦٥:١٧) ميں يہى حديث عبد المطلب بن ربيعہ سے روايت كى ہے۔

۵۔ ابن الی شیبہ نے المنصف (۳۰۳:۲)، رقم: ۳۱۲۳۹)، میں عبدالمطلب بن ربیعہ سے روایت کی ہے۔

۲۔ طبرانی نے بھی 'انجم الکبیر (۲۸۷:۲۰، رقم: ۱۷۵۵)' میں عبدالمطلب بن ربیعہ کی بیان کردہ روایت ذکر کی ہے۔

۷\_ پیثمی ، مجمع الزوا ئد، ۸: ۲۱۵، ۲۱۲

"میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں، اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، پس مجھے بہترین انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالی نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین طبقے میں شامل فرمایا۔ پھر اس طبقے کو مختلف قبائل میں تقسیم فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے (قبیلہ قریش) میں شامل فرمایا، پھر (قریش کے) گھرانے بنائے تو مجھے اُن میں سے بہترین گھرانے میں شامل کیا اورسب سے اچھے نسب کا حامل بنایا۔"

• دمند البزار میں حضرت ابن عباس دخی الله عهدا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر لوگوں کو اپنا نسب مبارک بیان کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا: اُن لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے نسب اور اصل میں طعن کرتے ہیں۔ إرشاد فرمایا:

فوالله! إنى لأفضلهم أصلًا و خيرهم موضعلً (١)

''پس خدا کی قتم! میں ان سب سے اپنی اصل و نسب اور اپنے مقام و منصب ہر دواعتبار سے افضل ہوں۔''

اا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمروضی الله عندما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بنى آدم ..... و اختارنى من بنى هاشم، فأنا من خيار إلى خيار إلى خيار (٢)

''بیشک اللہ نے مخلوق کو بیدا فرمایا تو بنی آ دم کو ساری مخلوق سے افضل منتخب کیا

۲ ـ طبرانی، معجم الکبیر،۱۲: ۴۵۵ ، رقم: ۱۳۶۵۰

٣\_ طبراني، أنحجُم الاوسط، ٢: ٢٠٠٠، رقم: ١١٨٢

ىم يېرىتى ،شعب الايمان، ۲: ۱۳۹، رقم : ۱۲۰۷: ۲۲۹ ، رقم : ۱۳۹۳

۵\_ میثمی ، مجمع الزوائد، ۸: ۲۱۵

<sup>(</sup>۱) سيوطي، الحاوي للقتا وي،٢:٠٧٣

<sup>(</sup>۲) ارحاكم ، المعتد رك ،۸۳:۴۸ ، رقم: ۱۹۵۳

..... (اور اسی طرح انتخاب کرتے کرتے) مجھے بنی ہاشم میں سب سے افضل منتخب کیا۔ پس میں سب سے برگزیدہ لوگوں میں سے سب سے برگزیدہ لوگوں کی طرف، پھر سب سے برگزیدہ لوگوں میں سے سب سے برگزیدہ لوگوں کی طرف (نسل درنسل) منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔''

خوش نصیب بنو ہاشم کے چنیدہ اور برگزیدہ ہونے کا ذکر حضرت عا کشر صدیقہ رضى الله عنها سے مروى ايك حديث ميں إس طرح ملتا ہے:

قال رسول اللهُ عَلَيْكُ: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها و مغاربها فلم أجد رجلًا أفضل من محمد و قلبت الأرض مشارقها و مغاربها فلم أجد بني اب أفضل من بني هاشم (١)

"حضورنی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جبریل (امین النظیمی) نے مجھے کہا: میں نے مشرق و مغرب حیمان مارے ہیں کین (اللہ کے حبیب حضرت) محمد (مصطفی ﷺ) سے اعلیٰ و افضل کسی کونہیں پایا۔اسی طرح زمین کا چیہ چیہ کھنگال ڈالا ہے کیکن کسی خاندان کو بنی ماشم سے افضل نہیں مایا۔"

سيوطى نے الحاوى للفتاوى (٣٤:٢) ميں كھا ہے كه اس حديث كوطرانى نے مجم الاوسط میں اور بیہی نے ' دلائل النبو ہ میں بیان کیا ہے۔

> ۲\_ دیلمی، الفردوس بمأ ثور الخطاب،۳: ۱۸۷، رقم: ۴۵۱۲ ٣\_ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه: ٢: ٦٢٨ ، رقم: ٣٤٣ ـ ٣ ـ ابن ابي عاصم، السنه، ٢ ـ ٢٣٢ ، رقم: ١٣٩ ١ ۵\_ دولانی ، الذربة الطاہرہ، ۱۲۲۱، رقم: ۲۳۸ ۲\_ابن كثير،تفسير القرآن العظيم،۲: ۱۷۴

> > منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

۷\_ مناوي ،فيض القدير ، ٩ : ٩ وهم

# ٧- كثير الاساء ہونا

حضور نبی اکرم کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کے ان اگنت اسائے حسنی منقول ہیں اُسی طرح حضور نبی اکرم کے کہ اُسائے مبارکہ بھی کثیر ہیں۔ حضور نبی اکرم کے کہ ذاتی نام دو ہیں: 'مجمد (کے)' اور'احمد (کے)'۔ آپ کی کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین پر میرا نام' مجمد اور آسان پر'احمد' ہے(ا)۔ آپ کے اسائے صفاتی کی تعداد کے حوالے سے علاء کے متعدد اقوال ہیں: امام قسطلانی نے 'المواہب الملد نیہ (۱:۱۱۔۲۱)' میں تین سوسینتیس (۱۳۲۷) نام اور ہم کنیتیں (ابوالقاسم، ابوابراہیم، ابوابراہیم، ابوابراہیم، ابوابراہیم، انوابراہیم، کرکی ہیں۔ امام سیوطی نے 'الریاض الانیقہ فی شرح اساء خیر الحکیقہ' میں تین سوچالیس (۱۳۲۰) سے زیادہ اساء مبارکہ اور چارکتیتیں ذکر کی ہیں۔ امام صافحی نے حضور کے سات سوچوں (۱۵ کے ہیں (۱۷)۔ ابن فارس کا کہنا ہے کہ آپ کے اساء مبارکہ بارہ سو (۱۲۰۰) ہیں (۳)۔ قاضی ابوبکر بن عربی غربی کا کہنا ہے کہ آپ کے اساء مبارکہ بارہ سو (۱۲۰۰) ہیں (۱۲)۔ ابن فارس کا کہنا ہے کہ آپ کے اساء مبارکہ بان کی ہیں (۲)۔ ابن فارس کا کہنا ہے کہ آپ کے اساء مبارکہ بان کی ہیں (۲)۔ ابن دھیہ نے 'المستو فی فی اساء المصطفیٰ کے ایک ہزار (۱۲۰۰۰) نام ہیں (۲)۔ "اللہ تعالی کے ایک ہزار (۱۲۰۰۰) نام ہیں اور حضور نبی اکرم میں شین سو (۱۲۰۰۰) اساء مبارکہ بیان کے ہیں (۵)۔ شخ عبدالحق محدث دہلویؓ نے 'مدارخ

(۱) السيوطي، الرياض الابيقه في شرح اساء خيرالخليقه :۲۵۹

٢\_ قسطلا ني، المواهب اللدينية، 1: 4

(٢) صالحي ،سبل الهدي والرشاد،١:٧٠٨\_٧٣

(٣) خفاجي ،نسيم الرياض،٣٠:١٣٢

(۴) ا\_مقریزی، امتاع الاساع ۲۰: ۱۳۸

۲\_قسطلانی، إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ۲۱:۲

سو\_سيوطي ، الرياض الانقهه في شرح اساء خير الخليقه :١٨٠

ىم يسخاوى، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: ٣٧

(۵) ا\_مقربزي، إمتاع الاساع، ۲: ۱۳۸

\_\_\_\_\_

النبوہ (۳۰۲:۱) میں قریباً چار سو (۴۰۰) اُسائے مصطفیٰ ﷺ کا ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور اُسائے مصطفیٰ چودہ سو (۱۲۰۰) سے زائد بن جاتے ہیں۔

ا۔ حضرت ابوموی اشعری کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم کے نہارے لئے اسٹے کئی اسائے گرامی بیان فرمائے ، آپ کے ارشاد فرمایا:

أنا محمد و أحمد و المقفى و الحاشر و نبى التوبة و نبى الرحمة (١)

' دمیں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور مقفی اور حاشر ہوں، اور نبی توب اور نبی رحمت ہوں۔''

..... ٢\_قسطلاني ، المواهب اللدينيه: ١٣:٢

٣٠ زرقاني، شرح المواهب اللدنيه، ١٦٩:

(۱) المسلم، الشخيح ، ۲۲ ۱۸ ا، ۲۹ ۱۸ کتاب الفضائل، رقم: ۲۳۵۵

۲- ترمذي ، الشمائل المحمديه:۲۷، باب ما جاء في اساء رسول الله ﷺ

٣ ـ احمد بن حنبل، المسند، ١٩ ١٩٥، ١٩ م، ١٠٠٨

٧- ابن الى شيبه، المصوف ،١٠ :١١١ ، رقم:٣١٦٩٣،٣١٦٩٣

۵\_طحاوی، مشکل الآ ثار،۲:۵

٢ ـ بيه چي، شعب الايمان،٢:٢ ١٣م، رقم: ٠٠٠ ١٨

۷- ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۱: ۴ ۱۰ ۵۰ ا

۸۔ ابن سعد نے 'الطبقات الکبر کی (۱۰٬۹۰۱)' میں حضرت حذیفہ ﷺ ہے بھی بیر روایت

لی ہے۔

9\_بيهيقي، دلائل النبوه، ١٤ ١٥٧ ، ١٥٧

• اله قاضي عماض، الشفاءا: ١٤ ٣

اله مقريزي، امتاع الاساع،۲:۳۳،۱۴۳۱

١٢\_سيوطي، الجامع الصغير في احاديث البشير النذير: ١٦١، رقم: ١٠ ٢٧

٣١٠- سيوطي، الدر المثور في النفيير بالمأ ثور، ٢١٣:٦

حضرت جبير بن مطعم رضي الله عنهما اين والدس روايت كرتے بين كه حضور نبي اکرم ﷺ نے فرمایا:

لى خمسة أسماء: أنا محمد، و أحمد، و أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، و أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، و أنا العاقب (١)

''میرے یانچ نام ہیں: میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی (مٹانے والا) ہوں کہ رب کریم میرے توسط سے کفر (و شرک) کے ہر نثان کو مٹادے گا اور میں ' جانث' ہوں کہ سب لوگ ( قیامت کے روز اپنی قبروں سے اُٹھا کر ) میرے قدموں میں جمع کئے جائیں گے اور میں عاقب (سب نبیوں سے آخر میں آنے والا) ہوں۔''

> (۱) اله بخاری، الشخیج ۱۲۹۹:۳، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۳۹ ۲ ـ بخاری، التیجی، ۱۸۵۸، کتاب النفسیر، رقم: ۴۶۱۱۴ ٣ مسلم، الشجيح ، ٢ ، ١٨٢٨ ، كتاب الفصائل، رقم :٢٣٥ ٢٣٥ ٧- ترمذي ، الحامع التيح ،٣ :٥٢٣ ، ابواب الادب، رقم: ٢٨٢٠ ۵ ـ تر مٰدی، الشمائل الحمد یه: ۲۷ ، باب ماجاء فی اساء رسول الله ﷺ ۲ ـ ما لک، الموطا،۲: ۴۰۰، کتاب اساء النبی ﷺ ۷ ـ احمد بن عنبل، الميند، ۴: ۸،۴۸۰ ۸ ـ داري ، السنن ،۲۲۵:۲ ، رقم: ۸ ۲۷۷ 9\_عبدالرزاق ،المصنف ،١٠:٧٣٨، قم: ١٩٦٥٧ ۱۰ ابن حبان، الشيخ ،۱۲: ۲۱۹ ، رقم: ۱۳۳۳ لا حبيدي، المسند ،ا:۲۵۴٬۲۵۳، قم: ۵۵۵ ١٢\_ ابن ابي شيبه، المصنف ،٢: ١١٣، رقم: ١٦٩١٣ ٣١\_ طحاوي ، مشكل الآثار، ٢: ٥٠ ۱۲- طبرانی، معجم الکبیر،۲: ۱۲۰-۱۲۲، قم: ۱۵۲۰-۱۵۳۰ ۵ اله بغوی، نثرح السنه، ۱۱۳ ۲۱۳ ، رقم: ۳۶۳ سـ ۳۶۳۱

امام مسلم کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں:

و العاقب: الذي ليس بعده نبي\_

''اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔''

قاضی عیاض اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: '' پانچ نام ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ نام سابقہ کتبِ ساویہ میں مذکور تھے اور گزشتہ اقوام بیانام جانتی تھیں۔''(ا)

خفاجی کہتے ہیں: ''پانچ نام ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب ﷺ کے بید پانچ نام رکھے جبکہ باقی آپ ﷺ کے اُوصاف (صفاتی نام) ہیں۔''(۲)

## حضور ﷺ کے متعدر داساء 'حرئے سے مشتق ہیں

حضور نبی اکرم ﷺ کے اساء مبارکہ میں مادہ 'حمر' کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔
اس مادے سے حضور ﷺ کے کم از کم چار نام مشتق ہیں: محمد، احمد، حامد اور محمود ﷺ۔ ان
میں سے تین اسائے مبارکہ (محمد، احمد اور محمود ﷺ) ' تعریف کئے گئے' کا مفہوم رکھتے ہیں۔
محمد اسم مفعول اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور دونوں میں حمد کی معنوی وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے۔حضور ﷺ کی کثرتِ تعریف و
توصیف کے مظہر ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کی تعریف صرف مخلوق لیعنی کا نئات
جن و انس اور ملائکہ ہی نہیں کرتے بلکہ خود اللہ ربّ العزت بھی ہمہ وقت آپ ﷺ کی ثناء

---- ۱۲ - آجري، الشريعه: ۲۹۲

١- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١٠٦٠ ١٥٠ ١

۱۸ ـ ابونغيم، دلائل النبوه: ٢٦

19\_ بيهيق، د لائل النبوه ، ۱۵۲:۱۵۱ - ۱۵۲

۲۰ ـ سيوطي، الدر المنثور في النفسير بالمأ ثور، ۲۱۴:۲۸

- (۱) قاضي عياض، الشفاءا: ۳۱۵
- (۲) خفاجی، نسیم الریاض، ۲۴۱:۳۳

میں مصروف ہے، جبیبا کہ ارشا دفر مایا گیا:

إِنَّ الله وَ مَلئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ المَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

'' بیشک الله تعالی اور اس کے فرشتے پیغیر پر درود جیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو ۞''

## حضور ﷺ کا نام اور کنیت جمع کرنے کی ممانعت

پروردگارِ عالم نے اپنے برگزیدہ اور مقرب انبیاء ورسل میں نبی آخر الزمال ﷺ کو اکن گئت خصائص عطا کر کے آپ ﷺ کی اِنفرادیت کو برقرار رکھا، چنانچہ حضور ﷺ کے نام اور کنیت اکٹھا رکھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ نے حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے منع فر مایا ہے (۲)۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لا تجمعوا بين إسمى و كنيتى، فإنى أنا أبو القاسم، الله يعطى و أنا أقسم\_(٣)

''میرا نام اور میری کنیت مت اکٹھی کرو؛ میں ابو قاسم ہوں (شانِ قاسمیت میں کوئی میرا ثانی نہیں)،اللہ تعالی عطا فرما تا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔''

(۱) القرآن، الاحزاب، ۵۲:۳۳

(٢) ارتر مذي، الجامع الصحح، ۵۲۵:۸، ابواب الادب، رقم: ۲۸،۲۸

۲\_ابن حبان، الشيخ ،۱۳۳:۱۳۳، رقم: ۵۸۱۵

(۳) ا ـ احمد بن حنبل، المسند، ۲:۳۳۴

۲- احدین حنبل، المسند، ۴۵۰ م

س\_ابن حبان، المحتجيمة: ۱۳۲، ۱۳۲، رقم: ۵۸۱۸ م ۵۸۱۲

٣ ـ بيهقي ،شعب الإيمان،٢:٢ ١٢ ، رقم: ٨ -١٨

حضرت حابر ﷺ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جبتم میرا نام ا ینا لوتو میری کنیت مت ایناؤ(۱)۔حضرت حابرے سے ہی مروی ہے کہ ایک انصاری نے انے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔اس کے احباب نے اُسے بچے کا نام قاسم رکھنے سے منع کیا کہ حضور ﷺ نے اپنی کنیت پر کنیت رکھنے کی اجازت نہیں دی، اگرتم رکھنا چاہتے ہوتو آپ ﷺ سے اِس کی احازت حاصل کرو۔ انصار کے ذریعہ یہ بات حضورﷺ کی خدمت اقدس تک پیچی تو آب ﷺ نے فر ماہا: "انصار کا موقف درست اور اچھا ہے۔" اِس کے بعد حضور ﷺ نے فر مایا: ''تم میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیا کرولیکن میری کنیت پر نہیں،تم اپنے ناموں کے ساتھ میری کنیت مت ایناؤاس لئے کہ قاسم (یعنی اللہ کی عطا کر دہ نغمتوں سے اس کے بندوں کا دامن مراد بجرنے والا) میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اورنہیں۔"(۲)

#### حضور نبی اکرم ﷺ کےمشہور اُسائے گرامی درج و بل بن: ا۔ مُحَمَّدٌ ﷺ ۵۔ قاسم علم ٢\_ أَحْمَدُ اللهِ ٢\_ عَاقَتٌ ﷺ کاتٹے ﷺ س۔ خامد ﷺ ٣\_ مُحُمُّهُ دُ ﷺ شَاهدٌ

(۱) اـ ترمذي، الجامع التيحيم: ۵۲۲، ابواب الا دب، رقم حديث: ۲۸۴۲ ۲\_ ابوداؤد، السنن،۴: ۱۳۱۹، كتاب الادب، قم حديث: ۲۲ ۴۹ س\_احمه بن حنبل، المسند، ١٠٠٣ اس ٣ \_ طيالي ، المهند :٢٨١، رقم : ٥٠ ١١ ۵ ـ ابن حیان، آتی ۱۳۳:۱۳۳، قم: ۵۸۱۲ ٢ ـ بيهقي، شعب الايمان،٢:٢ ١٨، رقم: ٩ ١٨٠ (۲) ا بخاری، اصحیح ۱۱۳۳۰، کتاب الخمیس، رقم: ۲۹۴۷ ٢\_ طيالسي، المسند :٢٣٩، رقم :٣٤٠١

| ***********                    | ***** |                                              | ******     |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|
| حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ | _٢٨   | حَاشِرٌ                                      | _9         |
| رُءُوْ ڦُ ﷺ                    | _٢9   | رُشِيْدٌ ﷺ                                   | _1+        |
| رُحِيْم عِنْ                   | _٣•   | مَشْهُوْدٌ                                   | _11        |
| طه على                         | _ ٣1  | بشير                                         | _11        |
| مجتبي                          | _٣٢   | نَنِيرٌ                                      | سار_       |
| طس على                         | _٣٣   | دَاعِ ﷺ                                      | -14        |
| مُرْتَضِي عِلَيْ               | _ ٣6  | شَافٍ ﷺ                                      | _10        |
| لحم الله                       | _20   | هَادٍ ﷺ                                      | _14        |
| مُصْطَفَى                      | _٣4   | مَهْدٍ ﷺ                                     | _14        |
| يس على                         | _٣2   | مَاحٍ ﷺ                                      | _1/        |
| أوللي ﷺ                        | _٣٨   | مُنْجِ                                       | _19        |
| مُزَّمِّلٌ ﴿                   | _٣9   | نَاوِ ﷺ                                      | _٢•        |
| وَلِيٌّ ﷺ                      | _14   | رَسُولٌ ﷺ                                    | _٢1        |
| مُدَّرِّرٌ                     | _141  | نبِی                                         | _ 77       |
| متين                           | ۲۳۲   | أُمِي الله الله الله الله الله الله الله الل | _٢٣        |
| مُصَدِّقُ عِلَيْ               | _۴۳   | تِهَامِيٌّ ﷺ                                 | _ ٢٣       |
| طَيِّبُ                        | -44   | هَاشِمِيُّ ﷺ                                 | _10        |
| نَاصِرٌ ﷺ                      | _12   | أبطحِيُّ ﷺ                                   | _۲4        |
| رد و د و<br>منصم               | ۲٩.   | عَدْدُ اللهِ                                 | <b>r</b> ∠ |

۲۲\_ شُكُوْرٌ ﷺ

٢٠ مُقْتَصِدٌ عِلَيْ

٣٨\_ امِرُّ ﷺ

٧٨ - رُسُولُ الرَّحْمَةِ عِلَيْهِ ٣٩\_ حِجَازِتٌ ﷺ

> ۵۰۔ تَرَازِیٌّ ﷺ ٢٩\_ قُوِيٌ ﷺ

۵۱ - قُرشِی ﷺ ٠٤٠ حَفِيٌّ عِلَيْهِ

اكـ مَامُونٌ عِنْ ۵۲ مُضُرِيُّ ﷺ

٢٧\_ مُعُلُو مُ ٥٣ - نَبِيُّ التَّوْبَةِ عِلَيْهُ

۵۲ حَافِظُ ﷺ ٣٧\_ حُقُّ عِلَيْهِ

۵۵۔ کامِلٌ ﷺ ٧٧\_ مُبِينُ

۵۷۔ مُطِیعٌ ﷺ ۵۲ صَادِقْ ﷺ

20\_ أُمِينُ عِلَيْ ٧٧ - رُسُولُ الرَّاحَةِ

٧٧ ـ أَوَّ لُ ﷺ ۵۸ عَبُدُ اللهِ

٨٧\_ اخِرُّ ﷺ ۵۹ - كَلِيْهُ اللهِ ﷺ

9 کـ ظَاهرٌ ﷺ ٢٠ - حَبِيْبُ اللهِ ﷺ

٨٠ باطنٌ ﷺ ٣٠ ـ نُجيُّ اللهِ ﷺ

٨١ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عِلَيْ ٧٢\_ صَفِيُّ اللهِ ﷺ

٦٣ خَاتِمُ الْاَنْبِيَآءِﷺ ٦٨٠ يَتِيْمُ ﷺ

٨٣ كُرِيمٌ ﷺ ۲۲۔ حَسِیْبٌ ﷺ

۲۵\_ مُجيُبُ ۸۴ حَکِیْمْ ﷺ

| قرِيْبٌ عَلَيْهُ          | _91~ | خَاتِمُ الرُّسُلِ ﷺ | _ ^۵ |
|---------------------------|------|---------------------|------|
| نحليل على الم             | _ 90 | سَیِدٌ              | _^4  |
| مَدُعُوُّ عَلَيْ          | _97  | سِرَاجٌ ﷺ           | _^_  |
| جُوَّادٌ ﷺ                | _94  | و دو<br>منيو        | _^^  |
| خَاتِمٌ عِلَيْهُ          | _9^  | مُحُرِّمٌ ﷺ         | _^9  |
| عَادِلٌ عِلَيْ            | _99  | مُكُرَّمٌ ﷺ         | _9+  |
| شهير على                  | _1•• | مُبشِرُ             | _91  |
| شَهِيْدٌ عِلَيْهُ         | _1+1 | مُذُكِّرٌ ﷺ         | _97  |
| رَسُولُ المُلَاحِمِ ﷺ (١) | _1+٢ | مُطَهَّرٌ عَلَيْهُ  | _9m  |

# ۷۔ سابقہ کتبِ ساویہ میں ذکرِ خیر الوریٰ ﷺ

تمام الہامی کتب وصحائف میں حضور نبی اکرم ﷺ کی جہان آب وگل میں تشریف آوری کے تذکرے اور بشارتیں بڑی کثرت اور تواتر سے بیان ہوتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم اللین اور حضرت اساعیل اللین جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو أنہوں نے بارگاہ الٰہی میں ماتھ اٹھا کر دعا کی:

رُبَّنَا وَابْعَثُ فِيهُم رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَ يُزَكِّيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (٢) ''اے ہمارے رب! اُن میں اُنہی میں سے (وہ آخری اور برگزیدہ) رسول

<sup>(</sup>۱) حضور نبی اکرم ﷺ کے اُسائے گرامی کی مکمل تفصیل جاننے کے لئے راقم کی کتاب 'أسائه مصطفل هفي ' كا مطالعه سيجيح-

<sup>(</sup>٢) القرآن، البقرة ،٢: ١٢٩

مبعوث فرما جو اُن پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور اُنہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے (کر دانائے راز بنا دے) اور اُن (کے نفوس و قلوب) کو خوب پاک صاف کر دے، بیشک تو ہی غالب حکمت والا ہے 0''

حضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں حضرت عیسی الکی نے جو بشارت دی، اس کا ذکر قرآن مجید میں یول کیا گیا ہے:

وَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يلبَنِى اِسُرَائِيلَ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِليَّكُمُ مُّ مُنَّا اللهِ اللهِ اللهُ ا

''اور (وہ واقعہ یاد کرو) جب عیسی ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں (جو) تمہاری طرف (بھیجا گیا ہوں)، تصدیق کرنے والا تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے اورخوشخری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔''

حضرت عرباض بن ساریہ ہے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسي لـ (٢)

' میں اپنے باپ ابراہیم الیکی کی دعا اور عیسی الیکی کی بشارت ہوں۔''

(۲) ارحاكم، المستدرك، ۴۵۳:۲، رقم: ۳۵۲۱

۲\_طبرانی ،مند الشامیین ، ۲: ۳۴۴، رقم: ۱۴۵۵

۳ ـ دیلمی، الفردوس بماً ثور الخطاب، ۲:۱۱ م، رقم: ۱۱۳

۴ ـ بخاري، التاريخ الكبير، ۲۸:۲، رقم: ۲۳۷

۵ \_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١: ١٣٩ \_ • ١٥

٢- ابن هشام، السيرة النوبية ،٢:١ ٣٠

٧- ابونعيم، حلية الاولياء، ٢: • ٩

۸\_ طبری ، تاریخ الامم والملوک، ۱: ۴۵۸

<sup>(</sup>۱) القرآن،الصّف،۲:۲۱

حضور ﷺ کی بعثت سے قبل علمائے یہود و نصار کی اپنی آ سانی کتابوں میں درج بشارتوں کے حوالے سے بخوبی جانتے تھے کہ نبی آ خرالز مال ﷺ کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے، انہیں حضور ﷺ کے دارالبحر ت تک کا علم تھا یعنی بید کہ حضور ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے بیٹر ب میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ کھجوروں کے جُھنڈ والے اس شہر خنک میں ایک طویل عرصے سے آ پ ﷺ کے لئے دیدہ و دل فرشِ راہ کئے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔

الہامی صحفول میں درج بشارات کے حوالے سے قرآ ن حکیم میں ارشادِ خداوندی

ے:

اَلَذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيُ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ۔(١)

''(بیہ وہ لوگ ہیں) جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی (لقب) نبی ہیں (لیعنی دُنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبارِ غیب اور معاش ومعاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں)، جن (کے اوصاف و کمالات) کو وہ لوگ اینے ہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔''

سابقہ کتب ساویہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ثمائل و خصائل کا ذکر بھی کثرت و تواتر کے ساتھ موجود ہے اور اُممِ سابقہ کے اہلِ علم اِس بارے میں مکمل طور پر آگاہ تھے۔ اس کا حوالہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر دیا گیا ہے۔

إرشاد باری تعالی ہے:

الَّذِينُ اتَيْنَاهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمْ (٢)
''اور جن لوگوں کو ہم نے كتاب عطا فرمائى ہے وہ اس رسول (آ خرالزماں

<sup>(</sup>۱) القرآن،الأعراف، ۷: ۱۵۷

<sup>(</sup>٢) القرآن ،البقره ،٢:٢١١

حضرت محمد الله کی شان وعظمت) کو اس طرح پیچانتے ہیں جیسا (کہ بلاشبہ) این بیوں کو بیچانتے ہیں۔''

اس باب میں حضرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میری حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اس باب میں حضرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میری حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اس سے ملا قات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آ پ مجھے حضور کے ان محاس و محالہ ہونے کی بارے میں بتائے جن کا ذکر تو رات میں کیا گیا ہے۔ وہ کتب ساویہ کے عالم ہونے کی حثور کے کہتے ہے کہ تو رات میں بھی حضور کے ان اوصاف و کمالات کا ذکر ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے اِس سلسلہ میں تو رات کی مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت بھی کی:

﴿ يَا اَنْهَىٰ إِنَّا اَرْسَلُنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا (١) ﴿ وحرزا للأمييّن، أنت عبدى و رسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ و لا غليظ و لا سخاب فى الأسواق، و لا يدفع بالسيئة السيئة و لكن يعفو و يصفح، و لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا و آذانا صماً و قلوباً غلفاً ـ (٢)

# ''اے نبی! ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخری دینے والا۔ بروقت

(١) القرآن، الأحزاب،٣٥:٣٣

(۲) ۱ ـ بخاری، انتیجی ۲۰:۷٪ ۷، کتاب البیوع ، رقم: ۲۰۱۸

۲ بخاری، التیجی ۱۸۳۱:۴۰ کتاب تفسیر القرآن، رقم: ۴۵۵۸

٣- احمد بن حنبل، المهند ٢٠:٧ ١٤، رقم: ٢٦٢٢

۴ \_ بيهيقي، السنن الكبرى، ٧٥:٧، رقم: ٩٥٠١١

۵ \_ بيه قي، شعب الإيمان، ۲:۷ ۱۴ ، رقم: ۱۴۱۰

۲ \_ بخاري ، الادب المفرد ، ۱:۹۵ ، رقم: ۲۴۷

۷- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱: ۳۶۲،۳۹۰

۸\_ ابن جوزی، الوفا: ۱۰۰۰ ۳۱

ڈرانے والا، اُمتیاں (عوام) کے لئے جائے پناہ، تو میرابندہ ہے اور میرارسول ہے میں نے تیرا نام المتوکل رکھا ہے، نہ تو درشت خو ہے نہ سخت ول اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا اور درگذر کرتا ہے، اللہ تعالی آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا یہاں تک ایک ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعہ درست کر دے اور وہ سب کہنے لگیں: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالی آپ کے ذریعہ سے اندھی آئھوں کو بینائی، بہرے کانوں کو ساعت اور غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کونور ہدایت سے منور کر دے گا۔'

اسی مفہوم کی روایت حضرت عبداللہ بن سلام اللہ سے بھی مروی ہے۔(۱)

کتب سابقہ میں حضور ﷺ کی عظمت و شان اس حد تک بیان کی گئی تھی کہ آپ ﷺ کی ولادت سے پہلے یہود اپنے حریف مشرکین عرب پر فتح پانے کیلئے آپ ﷺ کے وسیلہ سے بارگاہ ربّ العزت میں دعا کرتے جس کے نتیج میں فتح سے ہمکنار ہوتے ۔اس بات پرنص قر آنی شاہد عادل ہے۔ إرشادِ باری تعالی ہے:

وَلَمَّا جَآءَ هُمُ كِتابٌ مِّنَ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسُتَفُتِحُوْنَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ كَفَرُوا )

''اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب (قرآن) آئی جو اس کتاب (قرآن) آئی جو اس کتاب (قرآن) کی (اصلاً) تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود (نبی آخرالزمان حضرت محمد ﷺ کے وسیلہ سے)

٢\_ ابونعيم، دلائل النبوة ،١:٨٩، ١٥١

سرابن جوزی، الوفا: اس

(٢) القرآن، البقره، ٢٩

<sup>(</sup>۱) المقدسي، الاحاديث المختاره، ٩: ٢٠٠

کافروں پر فتح یابی (کی دعا) مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی (حضرت محمر ﷺ) تشریف لے آیا جسے وہ (پہلے ہی سے) پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے 0''

آیت کریمہ میں یہی بیان ہورہاہے کہ وہ رسول جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہود و مشرکین عرب پر فتح پانے کے لئے بارگاہ اللی میں دعا مانگا کرتے تھے جب وہ برم آرائے ہتی ہوئے تو وہ محض حسد اور اپنے تعصّب وعنا دکی بنا پر آنے والے رسول کا انکار کر بیٹھے اور وادی کفر میں سر گرداں ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ انہیں ان کی علامات سے بخوبی جانتے اور پہنچانتے تھے۔

قرونِ اولی سے لے کر آج تک مفسرین کی اکثریت نے اس آیت کریمہ کا جو معنی بیان کیا ہے وہ اصلاً حضرت ابن عباس اللہ سے مروی ہے۔ (۱)

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا اہلِ کتاب، حضور نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے، کفار و مشرکینِ عرب سے جنگوں کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے کامیابی و کامرانی کی دعا، حضورﷺ کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعا کے کلمات ہیہ ہوتے تھے:

اللهم! انصرنا بالنبى المبعوث في آخر الزمان الذي نُجِدُ نعتُه و صفتُه في التوراقـ(٢)

''اے اللہ! زمانہ آخر میں جھیج جانے والے نبی (ﷺ) کہ جن کی تعریف اور صفات ہم تورات میں یاتے ہیں، کے وسلے سے ہماری مدوفرما۔''

بعض روایات میں حضور ﷺ کے اسمِ گرامی کے ساتھ قرآن مجید کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں یہود کی ندمت اسی بناء پر کی گئی ہے کہ جب تک حضور ﷺ کی بعث نہ ہوئی تھی تو کامیابی کی دعائیں بھی انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے گر جب آپ ﷺ تشریف لے

منهاج انطزنيك بيوروكي پيشكش

<sup>(</sup>۱) فيروزآبا دى، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ۱۳

<sup>(</sup>٢) زمخشري، الكشاف عن حقا كق غوامض التقويل، ١٢٣:١

آئے تو ان کے منکر ہو گئے۔مفسرین کرام نے اس حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

### ا۔ امام قرطبی فقل کرتے ہیں

قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل غَطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء و قالوا: إنا نسألك بحق النبى الأمّى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان ألا تنصرنا عليهم قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غَطفان، فلما بُعِث النبى الله الله تعالى فلما بُعِث النبى الذين كَفروه فأنزل الله تعالى في كانوا مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا هَ أى بك يا محمد ـ(١)

" حضرت عبدالله بن عباس وضي الله عنها نے فرمایا کہ خیبر کے یہودی عطفان قبیلے سے بر سر پیکار رہا کرتے تھے۔ پس جب دونوں کا آ منا سامنا ہوا تو یہودی شکست کھا گئے۔ پھر انہوں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا: "(الٰہی!) ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی اُمی (ﷺ) کے وسلہ سے جنہیں تو نے آخری زمانہ میں ہمارے لیے ہیجنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔" ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی اور اس کی برکت سے (قبیلہ) غطفان کو شکست ہوگئی۔لین جب نبی اکرم ﷺ مبعوث ہوئے تو انہوں نے (آپ ﷺ کا) انکار کیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:"حالانکہ اس سے پہلے وہ خود (نبی آخر الزماں حضرت محمد اور ان پراتر نے والی کتاب قرآن کے وسلہ سے (فتح کی دعاما نگا کرتے تھے)۔" یعنی اے محمد ! آپ کے وسلہ سے (فتح کی دعاما نگا کرتے تھے)۔"

<sup>(</sup>۱) قرطبی ،الجامع لاحکام القرآن،۲۷:۲

#### ا۔ علامہ آلوسی آیت مذکورہ کے تحت لکھتے ہیں:

'نیہ آیت بی قریظہ اور بی نضیر کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور کی بعثت سے قبل آپ کے وسلے سے (قبیلہ) اوس اور (قبیلہ) خزرج کے مقابلے میں فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے اور حضرت قاد ہ کے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نیز اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا ما نگتے تھے کہ اس نبی کے وسلے سے مشرکین کے خلاف ان کی نصرت فرمائے جیسا کہ اس نبی کے وسلے سے مشرکین کے خلاف ان کی نصرت فرمائے جیسا کہ السدی نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے اور مشرکین کے درمیان لڑائی فروروں پر آجاتی تو وہ تورات شریف کھول کر اس مقام پر جہاں حضور نبی اگرم کے کا ذکر ہوتاہا تھ رکھ دیتے اور دعا کرتے: اے اللہ! ہم تھے سے تیرے اس نبی کے صدقے دعا کرتے ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں مبعوث فرمانے کی ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ پس کا ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہماری مان کی مرد کی جاتی۔''

س\_ امام را زی رقمطراز ہیں:

أن اليهود من قبل مبعث محمد الله و نزول القرآن كانوا

<sup>(</sup>۱) آلوسی تفسیر روح المعانی ، ا: ۳۲۰

يستفتحون أى يسألون الفتح والنصرة، و كانوا يقولون: اللهم! افتح علينا و انصرنا بالنبي الأمي (١)

''حضرت محمد ﷺ کی بعثت اور نزول قرآن سے قبل یہود (ان کے وسلے سے) فتح کی دعا مانگا کرتے تھے لیعنی فتح اور مدد طلب کرتے تھے، اور یہ الفاظ کہا کرتے تھے: اے اللہ! ہمیں اُمّی نبی ﷺ کے صدقے فتح و نصرت عطافر ما۔''

سم۔ امام جلال الدین محلی ً و امام جلال الدین سیوطیؓ نے مذکورہ دعا بایں الفاظ نقل کی ہے:

اللهم! انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان (٢)

"اے اللہ! آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے نبی ﷺ کے وسلے سے ہمیں ان برغلبہ عطافر ما۔"

۵۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

يستنصرون، أى على مشركى العرب، ويقولون: اللهم! انصرنا عليهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد صفته فى التوراة (٣)

''وہ مشرکین عرب پر فتح مانگتے تھے اور کہتے: اے اللہ! آخری زمانے میں جھیج جانے والے جس نبی کی صفت ہم (اپنی کتاب) تورات میں پاتے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہمیں اِن (مشرکین) برغلبہ عطا فرما۔''

٢\_ امام ابن كثير لكهة بين:

كانت اليهود تستنصر بمحمد عُلِيله على مشركي العرب (٣)

- (۱) رازی ،انفسیر الکبیر، ۳: ۱۸۰
- (٢) سيوطي ومحلى ،تفسير جلالين: ١٦٠
- (۳) قاضى ثناءالله، النفسير المطهم ي، ۱:۹۴
- (۴) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٢٢٠١

منهاج انفرنیٹ بیورو کی پیشکش منهاج انفرنیٹ بیورو کی پیشکش 'دیہودمشرکین عرب برحضور ﷺ کے وسلہ سے غلبہ کی دعا مانگتے تھے۔''

#### امام جلال الدين سيوطي روايت درج كرتے ہيں:

عن ابن عباس، قال: كانت يهود بنى قريظة و النضير من قبل أن يبعث محمد على الذين كفروا، و يبعث محمد الله إنا نستنصرك بحق النبى الأمى ألا نصرتنا عليهم فينصرون (١)

''حضرت ابن عباس رض الله عنها سے مروی ہے کہ بنی قریظ اور بنی نضیر کے یہود حضرت ابن عباس رض الله عنها سے مروی ہے کہ بنی قریظ اور کہتے: اے حضرت محمد اللہ! ہم أمّی نبی (ﷺ) کے وسیلے سے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کی جاتی۔''

#### ۱مام سیوطی نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے:

عن ابن عباس، قال: كان يهود أهل المدينة قبل قدوم النبى الله الذاقاتلوا من يليهم من مشركى العرب من أسدو غطفان و جُهينة وعُذرة، يستفتحون عليهم و يستنصرون، يدعون عليهم باسم نبيك ونبى الله، فيقولون: اللهم، ربنا! انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذى تنزل عليه الذى وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان - (٢)

''حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودِ مدینہ حضور نبی اکرم کی اس دنیا میں) تشریف آوری سے قبل جب وہ مشرکین عرب میں سے اسد، غطفان، جہید اور عذرہ (قبائل) سے جنگ کرتے تو حضور نبی اکرم کی کے اسم گرامی

<sup>(</sup>۱) سيوطي ،الدرالمثور، ۱:۸۸

<sup>(</sup>۲) سيوطي ،الدرانمثو ر، ۱:۸۸

کے صدقے اُن پر فتح ونصرت حاصل کرنے کی دعا کرتے ، اور کہتے: اے اللہ، ہمارے رب! اپنے اس نبی کے اسم گرامی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے صدقے ہمیں نصرت عطا فرما، جن کی آخری زمانے میں بعثت کا تونے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔''

ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ آپ للے کی بعثت سے قبل بھی اہل کتاب آپ للے کی ذات اقدی کے وسلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیں مانگا کرتے تھے۔

یہود کا معمول تھا کہ وہ آسانی کتابوں میں درج حضور نبی اکرم ﷺ کے احوال پڑھتے اور اپنی اولا دکوبھی سناتے، وہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ ہجرت کرکے مدینہ کو اپنامسکن بنائیں گے لیکن جب انہیں اس بات کاعلم ہوا کہ حضور ﷺ کی بعثت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اساعیل میں ہوئی ہے تو حسد کی آگ میں جل گئے اور ایمان لانے سے انکاری ہوگئے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ہجرتِ مدینہ سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یمن کا تبع نامی کمران اپنے لشکر اور سینکڑوں علاء کرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے اس خطے میں آیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور اسے غلاف پہنانے کے بعد وہ واپسی پر ایپ نشکر سمیت بیژب کی سرز مین سے گزرا۔ اس وقت بیژب ایک چشمے کا نام تھا جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یمن کے بادشاہ کے ساتھ ۲۰۰۹ سے زائد آسانی کتابوں کا علم رکھنے والے صاحب کمال علاء تھے۔ اُنہوں نے جب سرز مین بیژب کے کل وقوع اور آثار کا جائزہ لیا تو سابقہ الہامی صحیفوں میں مذکور بشارات اور نشانیوں کی روشنی میں وہ اس نتیجہ پر پنچے کہ بہی وہ تاریخی مقام اور مقدس خطہ زمین ہے جو نبی آخرالز ماں کے کا مقام امر مقدسہ پر رہنے کا ارادہ کر لیا اور باوشاہ کو اپنی خلے سے روک لیا، اُنہوں نے متفقہ طور پر اس مقامِ مقدسہ پر رہنے کا ارادہ کر لیا اور باوشاہ کو اپنی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جب تبع اول نے ان علماء سے اس خطے میں گھہرنے کی کھرت دریافت کی توانہوں نے کہا:

إنا نجد في كتبنا أن نبيا اسمه محمد هذه هجرة فنحن نقيم لعلنا نلقام (١)

''ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی جس کا نام محد (ﷺ) ہے بیہ شہر اس کا دار البحر ت ہے، پس ہم یہاں اس نبی کے شوقِ لقاء میں مقیم رہیں گے۔''

جب یمن کے حکمران کے علم میں سے بات آئی کہ اس خطہ ولواز کے مقدر میں رسول آخر کے اور البحر ت ہونا لکھا جا چکا ہے تو اس نے بھی علاء کے ساتھ ہیں کھم سے کا فیصلہ کر لیا جضور کے شوق دیدار میں نہ اپنی سلطنت کا خیال رہا اور نہ ہی کسی اور چیز کا ، محبت رسول اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئی اور روح ذکر محمدی سے سرشار ہو گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ مطلع فارال پر ستارہ محمد کسی سطاوع ہوگا اور حضور کی کسی ہجرت کر کے اس شہر بے مثال کو اپنی قدم بوئی کا شرف عطا کریں گے، تع با دشاہ نے اپنے ہم عالم کے لئے گھر بنوایا، پھر چارسولونڈیاں خرید کر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا۔ اس نادیدہ عاشق رسول نے ایک گھر نبی آخراز مال کھی کے لئے بھی سیم کر رایا گئی سے کر دیا۔ اس نادیدہ عاشق رسول نے ایک گھر نبی آخراز مال کے گئے ہمی تعمر کر ایا تحریف کا کریں ۔ وہ گھر جونسل درنسل منتقل ہوتا رہا مرور ایام سے حضرت ابو ایوب انصاری کی کی مختل حضور کے دار البحر ت میں قیام کی سعادت عاصل کی تھی اور جن کی ہم نسل حضور کی کے دار البحر ت میں قیام کی سعادت عاصل کی تھی اور جن کی ہم نسل حضور کی کے دار البحر ت میں قیام کی سعادت عاصل کی تھی اور جن کی ہم نسل حضور کی کے انتظار کر نے لگئی۔

و بنى للنبى دارا ينزلها إذا قدم المدينه فتداول الدار الملاك الى ان صارت لأبى أيوبو هو من ولد ذالك العالم ـ(٢)

''اس نے حضور نبی اکرم ﷺ کے لئے بی تعمیر کیا تھا تاکہ جب آپ ﷺ ہجرت کر

<sup>(</sup>۱) صالحی،سبل الهدی والرشا د،۳۲ ۴۷

<sup>(</sup>۲) صالحی، سبل الهدی والرشا د، ۳۷ ۴۲۸

کے مدینہ آئیں تو اس میں قیام فر مائیں۔ یہ مکان کی بادشاہوں کی تحویل میں باری باری آتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت ابوابوب(ﷺ) کی ملکیت میں آیا اور وہ اس عالم کی اولاد میں سے تھے۔''

شاہِ بین عشق اور ایمان کے جس مقام پر کھڑا تھا وہ بہت کم لوگوں کونصیب ہوا ہے، نبی آخرالز مال ﷺ کے خلہور سے ایک ہزار سال قبل اس نے والی کون و مکال ﷺ کے نام اپنے مکتوب میں لکھا:

أما بعد، يا محمد! فإنى آمنت بك و بربك و رب كل شئ و بكل ما جاءك من ربك من شرائع الإسلام و الإيمان وإنى قلت ذلك فإن أدركتك فيها و نعمت و إن لم أدركك فاشفع لى يوم القيامة ولا تنسنى فإنى من أصل الأولين و بيعتك قبل مجيئك و قبل ان يرسلك الله وأنا على ملتك و ملة ابراهيم (1)

''یا محمہ! میں آپ پر اور آپ کے رب پر اور کا کنات کی ہر شے کے رب پر اور آپ کے رب پر اور آپ کے رب پر اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر دین اسلام اور ایمان کے باب میں جو احکام نازل ہوئے ان پر ایمان لایا اور آگر میں نے آپ کا زمانہ پالیا اور آپ کی زیارت کی نعمت سے بہرہ باب ہوا تو یہ میری خوش بختی ہوگی اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب نہ ہو سکے تو روز قیامت میری شفاعت فرمائے گا اور مجھے فراموش نہ بیجئے گا کہ میں پہلوں کی نسل سے ہوں اور آپ کی آمد اور اللہ کے فراموش نہ بیجئے گا کہ میں پہلوں کی نسل سے ہوں اور آپ کی آمد اور اللہ کے تھیجئے سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں ، میں آپ کے اور ابراہیم الکھا کے دین پر ہوں۔''

اس نے وہ خطسونے سے سربمہر کیا اور ان علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا۔ وہ خطنسل درنسل منتقل ہوتا رہا۔ دس صدیاں گزر گئیں، حضور اللہ جب

(۱) حلبی،السیرة الحلیبة،۲:۹۲

ہجرت کر کے تشریف لائے اور اونٹی ابوا یوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئ اور ہادی برحق کے سامنے بیٹھ گئ اور ہادی برحق کے نام کی نے وہ خط جو ایک برحق کے دارِ ابوایوب میں قیام کیا تو حضرت ابوایوب انصاری کے نام خریر کیا تھا پیش کردیا۔(۱) ایک ہزار سال قبل، شاہ بیش کردیا۔(۱)

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت عالم عیسائیت میں چار اناجیل اسی ہیں جار اناجیل اسی ہیں جن کو ان کے نزدیک اساد کا درجہ حاصل ہے۔ یہ اناجیل دمتی ،' مرقس' اوقا' اور'یوحن' سے منسوب ہیں۔ اس ضمن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کے کسی نسخ کی تدوین • ےعیسوی سے پہلے نہیں ہوئی۔ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں اناجیل اربعہ کے بارے میں یہ تبصرہ قابل غور ہے:

Its exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the I<sup>st</sup> century.

"اس کی ٹھیک تاریخ اور اس کے معرضِ وجود میں آنے کا صحیح مقام غیر بھیٹی ہے کیکن بادی انظر میں اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے ہے۔" اس کے بارے میں مزید کہا گیا ہے:

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold Gospel canon came to be formed

''ہمارے پاس میہ جاننے کے لئے کوئی حتی علم نہیں ہے کہ میہ چار متند انجیلیں کیسے اور کہاں معرض وجود میں آئیں۔''(۲)

یہاں ان اناجیل کو مرتب کرنے والوں کی حیثیت بھی محلِ نظر ہے۔ وہ نہ تو حضرت عیسی النظامی کے حواری تھے اور نہ انہوں نے دینِ عیسوی کو قبول کیا تھا۔ ان مرتبین نے ان لوگوں کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیا جن کی وساطت سے بیرانجیلیں ان کے ہاتھ لگیں۔

<sup>(</sup>۱) يوسف صالحي ، ثبل الهدي والرشاد، ۳۲ ۴۷

<sup>(</sup>٢) انسائكلوپيڙيا آف بريڻانيكا،٣٠٣:٥١٣

بدایک ایبا معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ بد سوال آج تک جواب طلب ہے کہ وہ کتاب جوحضرت عیسی النظی یک آسانوں پر اٹھائے جانے کے بعدستر سال تک مرتب ہی نہیں ہوئی اور نہکسی نے یہ بتانے کی زحمت کی کہوہ کہاں اور کسے دستیاب ہوئی، اس کے متند ہونے پر کیونکراعتاد کیا جاسکتا ہے؟ اس پرمتنزادیہ کہ سریانی زبان میں لکھے جانے والےنسخوں کے اصل ناپید ہیں اوران کے بونانی زبان میں تراجم کا اصل سے کسے موازانہ کیا جائے جب کہ ان کا کوئی اصلی نسخہ کہیں بھی دستیاب نہیں اور پھر جوسب سے قدیم یونانی ترجمہ ملتا ہے وہ چوتھی صدی کا لکھا ہوا ہے۔ ان بونانی تراجم برکوئی کیسے انحصار کرے جبکه ان انا جیل کا ترجمه بعد میں لا طینی زبان میں ہوا جو رومن ایمائر کی سرکاری زبان تھی۔ اور دوران ترجمہ بہت سی من گھڑت ماتوں کے شامل ہو جانے کے امکان کو ردنہیں کیا حاسکتا۔ چنانچہ اس ترجمہ درترجمہ کے عمل سے جو انجیل وجود میں آئی اس میں لفظی ومعنوی تح بف ادر ردو بدل کا داقع ہونا ایک ایسی ناقابل تر دید حقیقت ہے جومحیاج وضاحت نہیں۔ اندریں حالات ان اناجیل کی صحت کی تاریخی حیثت کا جائزہ لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ان میں کیا کیاتح بفات اور تاویلات ہوئی ہوں گی ان کا انداز ہ لگانا چندال مشکل نہیں۔ چنانچہ اس صورت حال کے پیش نظر اگر مذکورہ انجیلوں میں ان بشارتوں کا حوالہ نہ ملے تو قرآ ن براعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی جواز موجود ہے، لیکن تحریف کے باوجود حضور ﷺ کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں ان مسخ شدہ کتابوں میں بھی راہ یا گئیں جس کا واضح ثبوت وہ عبارتیں ہیں جن میں یہ پیش گوئیاں کسی نہ کسی صورت میں ہیں۔ ذمل میں نمونہ کے طور پر انجیل میں سے چند اقتاسات درج کئے جاتے ہیں۔

اللہ کے جلیل القدر پیغیبر حضرت موٹیٰ الگیں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نبی آخر الزماںﷺ کی تشریف آوری کی خوشخبری ان الفاظ میں دی:

1. He shone forth from Mount Paran.(1) (۲)"وه کوه فاران سے جلوه گر ہوا۔"(r)

(1) 1917 81.20

(1) Deuter onomy, 33:2

(۲) اشثناء ،۲:۳۳

حبقوق نبی نے فرمایا:

God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise.(1)

''خدا تیمان سے آیا اور قدوس کو ہِ فاران سے ملا۔ اس کا جلال آسان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔''(۲)

#### الله کے جلیل القدر نبی حضرت عیسی النی فی فرمایا:

3. Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, the counsellor will not come to you; but if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convince the world concerning sin, and righteousness and judgement.(3)

' دلکن میں تم سے سے بیان کرتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار (فارقلیط، تسلی دینے والا) تمہارے پاس نہ آئے گا۔لین اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدل کے بارے میں بتائے گا۔'(م)

4. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.(5)

(1) Habakkuk, 3:3

(۲) حبقوق، باب۳۳

(3) John, 16:7,8

(۴) بوحنا، باب،۱۶:۸،۹

(5) Saint Mark, 1:7

''اور بیر منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زورآ ور ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ جھک کراس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔'(۱)

5. If you love me, you will keep my commandments. and I will pray the Father, and he will give you another councellor to be with you for ever. (2)

''اگرتم مجھ سے محت رکھتے ہوتو میرے حکموں برعمل کروگے۔ اور میں باب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لئے دوسرا مدد گار بھیجے گا جو کہ ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا۔ '(۳)

6. But the counsellor, the Holy spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring to your remembrance all that I have said to you. (4)

' دلیکن مدد گار لینی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیحے گا وہی تنہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تہمیں یاد دلائے گا۔'(۵)

7- Hereafter I will not talk much with you for the prince(6) of this world cometh, and hath nothing in me.(7)

# ''اس کے بعد میں تم سے بہت می باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کے سردار نے آنا (۱) مرقس،باب،۱:۷

(2) John, 14: 15-16

(۳) بوحنا، باب،۱۲۰۱۵:۱۲۰۱

(4) John, 14:26

(۵) بوحنا، ماب،۱۲۲۲

(۲) ایک ترجمہ میں 'ruler' کا لفظ بھی آیا ہے۔

(7) John, 14:30

ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔"(ا)

8- But when the counsellor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me.(2)

''لکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے سجیوں گا لینی روحِ حق جس نے باپ سے صادر ہونا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔''(۳)

حضرت ابراہیم الکی اور ان کے فرزندِ ارجمند حضرت اساعیل الکی نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت جو دعا مانگی وہ بلاشبہ نسلِ اساعیل الکی سے ایک ایسا پیغیبر مبعوث کرنے سے متعلق تھی جس کا مقام بعثت مکہ ہو۔ چنانچہ موجودہ تورات کی 'کتاب پیدائش (Genesis)' میں اس کے واضح اشارات ملتے ہیں:

 And as for Ish'mael, have heard you; behold, I will bless him and make him fruitful and will multiply him exceedingly; he shall be the father of twelve princes, and I will make him a great nation. (4)

''اور اسلمیل (النیلی) کے حق میں، میں نے تیری بات سی، دیکھ میں اسے برکت دول گا اور اسے بارآ ور کرول گا اور اسے بہت بڑھاؤل گا اور اس سے بارہ سر دار پیدا ہول گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤل گا۔''(۵)

10. The angel of the Lord said to her, "I will so greatly

(۱) يوحنا، باب،۱۲۲ ا۳

(2) John, 15:26

(٣) يوحنا، باب: ١٥: ٢٦

(4) Genesis, 17:20

(۵) پيدائش،باب، ١٤: ٢٠

multiply your descendants that cannot be numbered for multitude." And the angel of the Lord said unto her, "Behold, you are with child, and shall bear a son; you shall call his name Ish'mael; because the Lord has given heed to your affliction."(1)

''اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہو گا اس کا نام اسلعیل رکھنا اس لئے کہ خداوند نے تیرا دکھین لیا۔'' (۲)

حضرت ابراہیم النظیہ نے جب حضرت ہاجرہ اور اسلمیل علیما السلام کو فاران ( مکد ) کے بیابان میں رخصت کیا اور مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیماالسلام نے گریہ و زاری شروع کی۔' کتاب پیدائش' میں اس کا ذکر یوں فدکور ہے:

11- And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagra from heaven, and said to her, "what troubles you, Hagra? Fear not; for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him fast with your hand; for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the skin with water, and gave the lad drink. And God was with the lad, and he grew up; he lived in the wilderness, and became an expert with the bow. He lived in the wilderness of Paran; and his mother took for him a wife from the land of Egypt.(3)

''تب خدانے اس لڑکے (اسمعیل) کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسان

(1) Genesis, 16:10,11

(٢) پيدائش ،باب، ١٦:١٥،١١

(3) Genesis, 21:17-21

سے ہاجرہ کو یکارا اور اس سے کہا کہ اے ہاجرہ! تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کیونکہ خدا نے اس لڑکے کی آ واز جہاں وہ بڑا ہے سن کی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے ہاتھ سے سنجال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آ تکھیں کھولیں اور اس نے یانی کا ایک کنواں (بئر زمزم) دیکھا، اور جا کر مشک کو بانی سے بھرلیا اورلڑ کے کو بلایا۔اورخدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان (عرب) میں رہنے لگا اور تیرانداز بنا۔اوروہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی مال نے ملک مصر سے اس کے لئے بیوی لی۔'(۱)

تورات کے اس نسخے میں حضرت اساعیل الکیلیا کی ولادت اور ان کی نسل کے پھولنے پھلنے اور اس سے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کے جو تذکرے موجود ہیں وہ صریحاً قرآن مجید میں مذکور دعائے ابراہیمی اور وعدۂ ایزدی کی تائید کرتے ہیں۔

اصل انجیل میں حضرت عیسی العلیال نے حضور العلیالی کی بشارت فارقلیط کے لفظ سے دی تھی۔عبرانی زبان کا پرلفظ 'احمر' یا محمد کے معنوں کے مترادف ہے۔ یونان کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ 'ریکھیوطاس' بیان کیا گیا ہے جو فارقلیط' کا جم معنی ہے۔ یونانی مترجمین نے بیدد کھتے ہوئے کہ اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے نیر یکلیوطاس کو بدل کر'ریکلیطاس' کر دیا جس کا انگریزی ترجمه 'comforter' یا 'counsellor' کیا گیا جس کا اردوترجمہ مرد گاڑا ور تسلی دہندہ کیا جاتا ہے۔مسلمان سکالرز نے خود سیحی اہل علم کی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ اصل لفظ 'بریکلیوطاس' ہی ہے جو فارقبط کا صحیح ترجمہ ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ العَلیٰ کی زبان عبرانی تھی اور انہوں نے فارقلیط ہی کہا ہو گا جو قر آنی بشارت اور دعویٰ سے عین مطابقت رکھتا ہے۔

بہ ایک مسلمہ امر ہے کہ حضور ﷺ تورات اور انجیل کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات کے بعداینے قدم فلسطین،عراق اور شام کے علاقوں میں جما لئے تو مسلمان علاء کے را لطے مسیحی اور یہودی علاء سے ہوئے،

(۱) پیدائش، باب: ۱۷:۲ - ۲۱

اسطرح الجیلوں کے بارے میں انہیں جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اصل سے زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت انجیل کے نسخ سریانی زبان میں تھے جنہیں مسلمان علاء نے عربی میں منتقل کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ہشام (م ۲۱۳ھ) نے السیرة النبویہ (۱۲:۲) میں محد بن اسحاق (م ۱۵ اھ) سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یوحنا کے باب ۱۵ کے فقرہ نمبر۲ کا عربی متن یوں ہے:

فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب و روح القدس، هذا الذى من عند الرب خرج فهو شهيد على وأنتم أيضا، لأنكم قديما، كنتم معى فى هذا قلت لكم لكيما ما لاتشكو ـ

''اور جب منحمنا آئے گا جسے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجے گا اور وہ اللہ تعالی کے پاس سے آئے گا تو وہ میری سچائی کا گواہ ہو گا اور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو کیونکہ تم عرصہ دراز سے میرے ساتھ ہو، میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہی ہیں تاکہ تم شک میں مبتل نہ ہو جاؤ۔''

و المنحمنا بالسريانية محمد و هو بالرومية البرقليطس عَلَيْكُ

''اور سریانی زبان میں منحمنا کا معنی' محرئ ہے اور روی (زبان) میں اُنہیں ﷺ فارقلیط کہتے ہیں۔''

انجیل کے ان جملوں میں آنے والے پیغیر کی درج ذیل صفات گنوائی گئ میں:

ا۔ آنے والا پینمبر لوگوں کو مسیمی تعلیمات کی وہ باتیں یاد دلائے گا جو وہ بھول چکے ہوں گے۔

۲۔ وہ نامکمل کو مکمل کرے گا اور سچی باتوں کی خبر دے گا۔

س۔ اس کی زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ اس کی اپنی نہ ہوں گی بلکہ وہی کہے گا اور سنائے گا جو خدا کی طرف سے ہوگا۔

\*(&, (

سم۔ وہ مسیح کی تعلیم کو زندہ کرے گا اور اس کی گواہی دے گا اور اس پر ایمان نہ لانے والے کو گناہ گار کھیرائے گا۔

اس سچائی سے کس کو انکار ہوسکتا ہے کہ لوگ اصل مسیحی تعلیم کو بھلا چکے تھے اور تو حید کی بجائے تثلیث کے قائل تھے ۔ پینمبر آخر الزمال حفزت محر مصطفی کے حضرت عیسی القیلی کی بھولی بسری باتوں کو پھر سے زندہ کر دیا اور قر آن حکیم کی تعلیمات سے نصاری کے غلط عقائد کی اصلاح کی اور تثلیث کی بجائے توحید کا علم بلند کیا، حضرت عیسی القیلی اور مریم علماالسلام کی اُلوہیت کا رو کیا اور حضرت عیسی القیلی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے مسئلہ حیات و موت برعقائد فاسدہ کی جمی ہوئی گر دکو صاف کیا۔

حضرت عیسی اللی نے آنے والے پیغیر کی بشارت دیتے ہوئے ان کی جو نشانیاں بتا کیں وہ سب حضور کے ذات اقدس کے سواکسی اور پر پوری نہیں اتر تیں۔اب اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ آپ کے نے ہی حضرت عیسی اللیک کی مشخ شدہ شخصیت کو بحال کیا اور جن غلط با توں سے آئہیں مہم کیا گیا تھا ان کا نہ صرف پر دہ چاک کیا بلکہ ان پر باندھے گئے ان بہتانوں کی قلعی کھول دی جو یہودیوں نے مسح دشمنی اور نصار کی نے محبت کے غلو میں قائم کئے تھے۔ حضرت عیسی اللیک کا بیارشاد کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کے گا بیارشاد کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کے گا بیکہ وہی کیے گا جو خدا اس سے کہلائے گا اس کی تصد بق خود قرآن نے کر دی:

وَ مَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُواى (إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّورُ لِي كَالْ

"اور وہ اپنی (یعنی نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے ، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) ان یر وحی ہوتی ہے ،"

دنیائے عیسائیت کی پیش کردہ چارانجیلوں کے علاوہ صدیوں تک گوشئہ گمنامی میں رہنے والی ایک ایسی انجیل منصۂشہود پر ظاہر ہوئی جسے انجیل برناباس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس کے مطالعہ سے بہت سے لانچل عقدے حل ہوجاتے ہیں اور اصل مسیحی عقائد پر

(۱) القرآن، النجم، ۳،۳:۵۳

شکوک وشبہات کی جو دبیزتہہ چڑھ گئی تھی اس کی بردہ دری ہو جاتی ہے۔اس انجیل میں حضرت مسیح الیکینا کے السے روشن ارشادات موجود ہیں جن میں واضح طور پر پیغمبر آ خرالزماں ﷺ کا نام لے کر ان کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہیں اور اینے پیروکا رول کوتلقین کی گئی ہے کہ جب وہ پیغیر آئے تو اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔

برنباس قبرص کا رہنے والا اور مذہب یہودیت کا پیروکار تھا۔لیکن جب اس نے دین عیسوی اختیار کیا تو اس کی اشاعت اور فروغ کے لئے ہمہ تن کوش ہو گیا۔ وہ بہت کامیاب مبلغ ثابت ہوا۔حضرت عیسلی ایکیٹی سے انتہائی قریبی تعلق ہونے کی بنا پر وہ بہت جلد حوار یوں کی آئھ کا تارا بن گیا جس کی وجہ سے مسجیت میں اسے قابلِ قدر مقام حاصل ہو گیا۔

حضرت عیسی النظیمان کی تعلیمات آپ کے پہلے مانے والوں کے نزدیک نزاعی (controversial) نہیں تھیں۔ وہ سب آپ کو ایک راست باز انسان اور اللہ کا برگزیده پیغیبر سمجھتے اور جانتے تھے اور وہ صحیح معنوں میں موحد تھے۔ ساری خرابی سینٹ یال کے عیسائی مزہب قبول کرنے کے بعد پیدا ہوئی۔ اس نے مسیحت کے برچار میں اس کی اصل تعلیمات کو مسنح کر کے حق اور سیج کا دامن ہاتھ سے جیوڑ دیا اور عیسوی عقائدونظریات پر ضرب کاری لگائی۔ کی بات یہ ہے کہ اس نے جس دین عیسائیت کو رائج کیا اس کا منبع انجیل ما حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کی تعلیمات نه خمیں بلکہ یہ اس کی ذاتی اختراع اور سوچ کا نتیجہ تھا۔

بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ تک برنباس اور سینٹ پال انکٹھے کام کرتے رہے لیکن پھر بوجوہ ان میں اختلافات بیدا ہوگئے جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کر گئے اور پھر وہ مرحلہ آیا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگئے۔ ہوا یہ کہ بینٹ مال نے حلال وحرام کے بارے میں دین موسوی کے احکامات پس پشت ڈال دیئے۔ ایسا کرنے سے اسے حکومت اور کچھ ہم کردہ لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہوگئی اوراس کے پھیلائے ہوئے حال میں عوام الناس گرفتار ہوگئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برنیا س اوراس کے ساتھی اثر

و رسوخ کھو بیٹھے اور دین عیسوی میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ رہا۔ اس کے باوجود چوشی صدی عیسوی تک برنباس کا ایک مضبوط حلقہ موجود تھا اور وہ لوگ تثلیث کی بجائے خدائے واحد کے پرستار تھے۔ برنباس کی انجیل پہلی دو صدیوں میں متند انجیل مانی جاتی رہی اور دین کے معاملوں میں اس کو بطور ججت شلیم کیا جاتا رہا۔ لیکن ۱۳۲۵ء میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عبرانی زبان میں جتنی انجلیں موجود ہیں ان سب کو تلف کر دیا جائے۔

انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ القیلیٰ کی تعلیمات کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے جس طرح پیغیمر برحق حضرت عیسیٰ القیلیٰ نے اپنے حوار یوں کو عطا کی تصیں ۔ وہ ان بے شار بشارتوں کی حامل ہیں جن میں حضور بھی کی آمد اور آپ بھی کی صفات کا ذکر کثر ت اور تواتر کے ساتھ کیا گیا ہے۔

## انجیل برنباس کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں:

 But after me shall come the splendour of all the Prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all that the Prophets have said because he is the messenger of God.(1)

' دلیکن میرے بعد وہ مستی تشریف لانے والی ہے جو اپنی شان میں تمام انبیاء اور ذواتِ مقدسہ سے افضل ہوگی، تمام نبیوں نے جو کہا ہے وہ ان پر روشنی ڈالے گی، اس لئے کہ وہ ہستی اللہ کی پیغیبر ہے۔''

2. For I am not worthy to enloose the ties of the hosen or the latchets of the shoes of the messenger of the God whom ye call "Messiah" who was made before me, and shall come after me, and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no end.(2)

(1) Chapter: 17

(2) Chapter: 42

' دمیں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس عظیم ہستی کے جوتوں کے تسمے بھی کھول سکول ، وہ جسے تم مسیحا کہتے ہو، اس کی خلقت مجھ سے پیشتر ہوئی لیکن اس کی تشریف آوری میرے بعد ہوگا۔ وہ سپچ لفظوں کے ساتھ مبعوث ہوگا اور اس کا دین بھی ختم نہ ہوگا۔''

جب گراہ لوگوں نے حضرت عیسی اللی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا تو اس بات سے انہیں ہے حد تکلیف ہوئی۔ اس پر بعض اہلِ حکومت نے انہیں یقین دلایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم شہنشاہِ روم سے ایسا فرمان جاری کرائیں گے جس میں لوگوں کو ان با توں سے روک دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عیسی الکی فرمانے گا:

3- But my consolation is in the coming of Messenger, who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world, for so hath God promised to Abraham, our father.(1)

''بلکہ میرے لئے موجبِ تسکین تو اس رسول کی آمد ہوگی جو میرے بعد آکر میرے بارے میں تمام باطل اور جھوٹے نظریات کو مٹا دے گا، اس کا دین فروغ پائے گا اور تمام دنیا میں تھیل جائے گا، ایسا وعدہ ہمارے باپ ابراہیم (الماہیم (الماہیم) سے بھی کیا گیا ہے''

جب بیسوال کیا گیا کہ آیا اس رسول کے بعد بھی اور نبی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ الکھی نے جواب میں فرمایا:

4- There shall not come after him true Prophets sent by God, but there shall come a great number of false prophets, where at I sorrow. For satan shall raise them up.(2)

(1) Chapter: 97

(2) Chapter: 97

''آپ (ﷺ) کے بعد کوئی اللہ کا فرستادہ سپانی نہیں آئے گا لیکن شیطان کے قائم کردہ جھوٹے نبی کثرت سے آئیں گے۔جن کا مجھے افسوس ہے۔''

حضرت عیسی اللیلانے نبی آخرالزمان کا نام محد ﷺ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ
 تعالیٰ نے ان کے لئے کائنات ارضی وساوی پیدا فرمائی:

The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul, and placed it in celestial splendour. God said: "Wait Muhammad; for thy sake I will create paradise, the world, and a great multitude of creatures...... I shall send thee into the world. I shall send thee as my Messenger of salvation and thy word shall be true, in so much that heaven and earth shall fail, but thy faith shall never fail."

''اس مسیحا کا نام' قابلِ مدح وستائش' ہے یہ نام خود خدا نے اسے اس وقت دیا جب اس کی روح کو پیدا کیا اور اس کو عالمِ بالا کی پرشکوہ رفعتوں میں رکھا اور اس کے بارے میں فرمایا: اے محمد! انتظار کر کہ میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے اور ساری وُنیا اور اس میں طرح طرح کی بے شارمخلو قات کو بھی پیدا کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ میں تجھے اس وُنیا میں نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا۔ تیرا کلمہ کلمہ محق ہوگا۔ زمین و آسمان کو تو زوال آسکتا ہے لیکن تیرے دین کو بھی زوال نہ ہوگا۔

اِس کے بعد فرمایا:

"Muhammad is his blessed name."(1)

''اُن كا بابركت نام محمد ہوگا۔''

بین کر حاضرین دست بدعا ہوئے:

(1) Chapter: 97

O God, send us Thy messenger. O Muhammad, come quickly for the salvation of the world.(1)

''اے خدا! ہمارے لئے اس رسول کو بھیج۔اے محمد! جلداس دُنیا کی نجات کے لئے تشریف لے آئے۔''

اُس کے بعد برنباس کی انجیل میں یہ درج ہے کہ حضرت عسیٰی النظامیٰ نے اپنے آخری حالات کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے قتل کرانے کی سازش کی جائے گی مگر وہ ایسا کرنہیں پائیں گے۔ پھر میرا ایک حواری تھوڑے سے لا پلے کے لیے مجھے گرفتار کرائے گا لیکن وہ مجھے پھانسی دینے میں ناکام ہوں گے اور مجھے آسان پر اُٹھا لیا جائے گا اور جس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہوگا اُسے میری جگہ شے میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔

I shall abide in that dishonour for a long time in the world. But when Muhammad shall come, the sacred Messenger of God, that infamy shall be taken away, and this shall God do because I have confessed the truth of the Messiah, who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infamy. (2)

''کافی عرصہ تک دنیا میں وہ لوگ میری عزت کو پھر لگاتے رہیں گےلیکن جب محمد تشریف لائیں گے جواللہ کے مقدس رسول ہیں تو اس بدنامی کا داغ دھل جائے گا اور اللہ تعالی ایبا ہی کرے گا کیونکہ میں اس مسیحا کی سچائی کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کا وجود میرے لئے باعث انعام ہوگا اور لوگوں کا میرے زندہ رہنے پر ایمان قائم ہو جائے گا اور اس ذلت کی موت سے میری براء ت ثابت ہو جائے گا۔''

(1) Chapter: 97

(2) Chapter: 112

# ۸ \_ ختم نبوت

رب العالمین کا نظام ر بوبیت اس کائنات عریض و بسیط کے ہر ہر گوشے کو محیط ہے اور کوئی ذرہ ایسانہیں جس میں اس کی کارفر مائی نہ ہو۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر وجود کو اس کی ادفیٰ حالت سے ترقی دے کر بتدریج اس کے درجہ کمال تک پہنچا دیا جائے اور اس کو وہ رفعت عطا ہو جس سے خالقِ کا ئنات کی خالقیت کو پہچانا جا سکے۔ لہذا اس کا ئنات زیریں وبالا میں ہر طرف اس محبوب حقیقی کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا رخانہ ہستی میں مشیت ِ ایز دی کا سب سے بڑا شہکار انسان ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُوِيهِ (١)

''بیشک ہم نے انسان کو بہترین (اعتدال اور توازن والی) ساخت میں پیدا فرمایا ہےo''

اس عالم انفس و آفاق میں حسنِ الوہیت کی شانِ مظہریت کے تمام اوصاف و کمالات جو مختلف انواع وطبقاتِ انسانی میں منتشر سے انہیں کیجا کر کے پیکرانِ نبوت میں کہا دیا گیا اور اس طرح ایک ایبا سلسلۂ نبوت و رسالت وجود پذیر ہوا جو جملہ مظاہر ربوبیت کا مظہر وعکاس ٹھہرا، جس میں کوئی کسی خاص فضیلت کا حامل تھا اور کوئی کسی خاص کمال میں کیتا و یگانہ تھا۔ قصہ مختصر ہے کہ پوری کا نئاتِ نبوت جملہ کمالات و محاسٰ کی آئینہ دار بن گئی۔ ابضرورت اس امرکی تھی کہ کوئی ایبا پیکرِ نبوت بھی تشکیل دیا جائے جس میں دار بن گئی۔ ابضرورت اس امرکی تھی کہ کوئی ایبا پیکرِ نبوت بھی تشکیل دیا جائے جس میں ہوجو پہلے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل تھیں۔ جب رب العالمین کے اعجاز ربو بیت نبی وی مشیت کے تحت یہ چاہا کہ سب مظاہرِ حن اپنی اِنتہا (climax) کو پہنچ جا کیں تو سارے جلوے جس وجود میں سمٹ آئے وہ پیکر مصطفوی کی صورت میں منصۂ شہود پر

(۱) القرآن،التين، ٩٥:٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

جاوہ گر ہو گیا۔ اس پیکر مصطفوی میں ڈھل کر نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم اللی سے شروع ہوا تھا اپنے اتمام کو پینچ کرختم نبوت کے پیکر دلنواز میں ظہور پذیر ہوا جس کے بعد نبوت و رسالت کے تمام تقاضوں کی پیکیل ہوگئ، اس طرح کہ اب قیامت کلکسی قوم، ملک یا زمانے کے لئے نبی اور رسول کی کوئی ضرورت باتی نہ رہی اور مشیت اللی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اب ہر زمانہ حضور کے کا زمانہ ہے۔

اِک نے دور کا آغاز تھا آنا اس کا اب زمانے کی حدول تک ہے زمانہ اس کا

ختم نبوت کے باب میں قرآن وحدیث سے چند دلاکل حسب ذیل پیش کئے جاتے ہیں:

# ا حضور الله كاكسى مرد كا باب نه مونا

حضور ﷺ کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں نہایت ہی جامع انداز میں کیا گیا ہے۔

#### إرشادِ خداوندي ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ آحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَ لَكِنَ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَ كَانَ اللهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَ كَانَ اللهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمً۞(١)

'' محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ سب اور اللہ سب چیز ول کا جاننے والا ہے 0''

تاریخِ انبیاء گواہ ہے کہ اس کرہُ ارضی پر ایسے جلیل القدر پیغیبر بھی گزرے ہیں جن کی اولاد کو بھی شرفِ نبوت سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف النگیلا حضرت یعقوب النگیلا

(١) القرآن، الاحزاب،٣٣٠: ٨٩

کے فرزند تھے، وہ قیامت کے دن نبی کی حیثیت سے اپنے والدِ گرامی کے ساتھ کھڑ ہے ہوں گے۔ اگر حضور کی کا کوئی فرزند جوان ہوتا تو وہ بھی یقیناً مربہ ' نبوت پر فائز ہوتا کیونکہ آپ کی ختم کیونکہ آپ کی ختم انبیاء کرام علیم السلام سے افضل ہیں، لین وہ بیٹا اگر آپ کی ختم نبوت کے باعث نبی نہ ہوتا تو اس طرح آپ کی شانِ نبوت کی المملیت وافضلیت پر لامحالہ حرف آتا۔ چونکہ حضور کی کو بیٹا کرنامقصود تھا، اس لئے قدرت کو گوارا نہ ہوا کہ حشر کے دن حضور کی کے ساتھ ان کا کوئی غیر نبی بیٹا کھڑا ہو۔ حضور کی کو چونکہ خاتم الانبیاء ہونا تھا اس لئے ان کے صاحبزادوں کو بجین ہی میں اٹھا لیا گیا، اللہ رب العزت نے اس طرح آپ جونا تھا اس کے اعزاز لازوال کو بھی برقرار رکھا، اس الوہی اجتمام کے ذریعے شانِ الانبیا ہونے کے اعزاز لازوال کو بھی برقرار رکھا، اس الوہی اجتمام کے ذریعے شانِ رسالت میں کمی کے ہرتصور کی ذہنِ انسانی میں انجرنے سے پہلے ہی نفی کر دی گئی۔ اس طرح یہ وضاحت فرما دی گئی کہ مجمد کھی تنہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔

اس حکمت کی بناء پر جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حضور ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ﷺ کا بچین میں ہی وصال ہو گیا۔

اساعیل بیان کرتے ہیں:

قلت لابن أبى أوفى: رأيت إبراهيم بن النبى النبى الله عال: مات صغيرا، ولو قُضِى أن يكون بعد محمد الله الله الله عاش ابنه، ولكن لانبى بعده (١)

"میں نے حضرت ابن ابی اونی کے سے سوال کیا کہ آپ نے حضور نبی اکرم کے کے فرزند حضرت ابراہیم کے و دیکھا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ بچین میں وفات پا گئے تھے اور اگر حضرت محمد کے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو آپ کے کے فرزند زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔"

<sup>(</sup>۱) البخاری، الشخیجی، ۲۲۸۹:۵ کتاب لااً دب، رقم: ۵۸۴۱ ۲- ابن ماجه، السنن، ۲۰۰۱ ۴۸، کتاب ما جاء فی البخائز، رقم: ۱۵۱۰

### ۲\_ میثاقِ انبیاءاور إعلانِ ختم نبوت

الله تعالی نے اپنے محبوب ﷺ کی ختم نبوت کا اعلان انبیاء کرام علیهم السلام کے سامنے ہوم میثاق میں ہی فرمادیا تھا۔

ارشادِ خداوندی ہے:

وَ إِذْ اَخَذَ الله مِيْثَاقَ النَّبيِّنَ لَمَآ اتَيْتُكُمُ مِّنَ كِتْبِ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مُعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (١)

"اور (امے محبوب! وہ وقت یاد کریں) جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تہمیں کتاب اور حکمت عطا کردوں پھر تمہارے پاس وہ (سب پر عظمت والا) رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤگے اور ضرور بالضرور الن کی مدد کرو گے۔"

اس آیت کریمہ میں نہ صرف خلقتِ محمدی ﷺ اور عظمتِ رسالتِ نبوی ﷺ کا ذکر ہورہا ہے بلکہ اگر بنظرِ عائز دیکھا جائے تو اس میں ختم نبوت کا بیان بھی موجود ہے۔ آیتِ مذکورہ میں واضح طور بردو پہلواز روئے استدلال ختم نبوت سے متعلق ہیں۔

- (() ثُمَّ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ کے کلمات کے ذریعے اللہ ﷺ انبیاء کرام علیم السلام کو خاطب کرے ارشاد فر مارہا ہے کہ'' جبتم سب آ چکو گے اور اپنی اپنی نبوتوں کے زمانے گزار چکو گے اور اپنی اپنی نبوتوں کے زمانے گزار چکو گے اور اپنی حال میں کوئی نیا نبی یا رسول آنے والانہیں ہوگا تو پھرتم سب کے آخر میں میرا پیارا رسول ﷺ آئے گا۔
- (ب) 'مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعُكُمُ كَ كَلَمات كَ ذريع حضور الله كو تمام انبياء كالمُصَدِّقُ قرار ديا گيا ہے جَبَد دوسرے تمام انبياء آئندہ آنے والول كے لئے مبشر تھے۔ انہوں نے بارى بارى حضور الله كى آمدكى بشارتيں ديں ليكن حضور الله كى كم مبشر نہيں بلكہ سب كے

(۱) القرآن، آل عمران، ۱:۳

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

مصدق ہیں اور یہ حقیقت تو اظہر من اشمس ہے کہ تصدیق کرنے والا (مصدِق) سب کے بعد ہی آتا ہے۔ بفض محال اگر حضور ﷺ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو حضور ﷺ اس کے مبشر ہوتے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں تھا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ ﷺ کی عالمگیر رسالت اور نبوت تا مہ میں نقص یا کمی کا شائبہ ہوسکتا تھا۔ چونکہ حضور ﷺ کی نبوت کوتا قیامت قائم رکھنا تھا اس لئے خدائے علیم و خبیر نے تمام انبیاء و رسل آپ ﷺ سے پہلے بھیج دینے، اور آپ ﷺ کوتمام انبیاء و رسل آپ ﷺ سے پہلے بھیج دینے، اور آپ ﷺ کوتمام انبیاء کرام علیم السلام کا خاتم بنادیا۔

# س تکمیل دین اور إتمام نعمت کی نوی<u>د</u>

الله رب العزت نے حضور ﷺ کی ختم نبوت سے دینِ اسلام کی تکمیل فرما دی اور بنی نوع انسان کو آپ ﷺ کے وجود کی صورت میں آخری نعمت عطا کر دی۔ لہذا اس الوہی اجتمام کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت واحتیاح باقی نہ رہی ، اس لئے قرآن مجید نے اس کا ذکر بڑی صراحت سے کیا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمُكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيننَا۔(١)

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بوری کر دی اور تم ہر اپنی نعمت بوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین کے (بیعنی مکمل نظامِ حیات کی حیثیت سے) پیند کیا۔"

تکمیلِ دین کا مطلب ہے کہ اب ہدایتِ آسانی کا کوئی حصہ ایبانہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول ﷺ پراتار نہ دیا ہو۔ قرآن وسنت کے ذریعہ قیامت تک اولادِ آدم کوایک مکمل ضابطۂ حیات دے دیا گیا ہے جس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت

(۱) القرآن، المائده، ۳:۵

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

ہے اور نہ کسی ترمیم وتنشخ کی۔ بہریر

دین کی تکمیل کا مطلب واضح طور پر پیام حق کی تکمیل ہے کیونکہ اب وتی کے ذریعے ہدایت آسانی کے مزید نزول کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لئے کہ اب قیامت تک کسی نئے نبی کے آنے کا امکان نہیں اور ہدایت کے لئے آپ کھی کا اسوہ مبارکہ اور سنت مطہرہ ہی کافی ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو نصوصِ قرآن کی خلاف ورزی اور تعلیمات الہیہ سے بغاوت کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کھی کے دامنِ رسالت کوفکر و نظر کے اسنے انوار و تجلیات سے بھر دیا ہے اور دنیوی واخر وی نعمتوں کے اسنے چاند سورج اس میں سجا دیتے ہیں کہ فضائیں حشر تک ان کی ضوء سے مستیر رہیں گی۔

### م حضور الله كا خاتم الوحي مونا

قرآن تھیم میں بعثت محمدی کے بعد کسی اور نبی کی بعثت کا ذکر نہیں البتہ حضرت آ دم النی سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک الله تعالیٰ کے فرستادہ انبیاء ورسل کی بعثت کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ چونکہ حضور ﷺ کے بعد وتی الہٰی کا دروازہ بند ہوگیا، اس لئے إرشاد ہوا:

وَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِمَآ اُنُولِ اِلْيُكُ وَ مَا اُنُولِ مِنْ قَبُلِكَ ۔(١)
"اور (متق) وہ لوگ (میں) جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے
پہلے نازل کیا گیا (سب) پر ایمان لاتے ہیں۔"

اس آیت مقدسہ میں وی اللی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہدایت آسانی پر ایمان لاؤجس کا نزول حضرت آ دم اللی سے لے کر حضور رحمت عالم ﷺ تک جاری رہا، گویا وحی اللی کی دواقسام مذکور ہوئیں:

ا۔ وحی الٰہی ، جو حضور ختمی مرتبت ﷺ پر نازل ہو گی۔

۲۔ وحی الہی ، جوحضور ﷺ سے پہلے وقباً فو قباً دوسرے انبیایر نازل ہوتی رہی۔

(۱) القرآن، البقره، ۲۰

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

اب تیسری قسم کی وحی کا تصور بھی باطل ہے، نہ کسی پر اب وحی نازل ہو گئی ہے اور نہ کوئی حضور ﷺ کے بعد نبی ہوسکتا ہے ، آیت مذکور میں فقط ما اُنْذِلَ مِنْ قَبْلِكَ کے الفاظ آئے ہیں مِنْ بُعْدِكُ کے الفاظ آئے۔ لہذا یہ آیت حضور ﷺ کے خاتم النہیں اور خاتم الوجی ہونے پرنص صرح کا حکم رکھتی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشادر بانی ہے:

يْـَائِّيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ امِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ۔(۱)

"اے ایمان والو! تم اللہ پر اس کے رسول (ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اس نے رسول (ﷺ) پر جواس نے (اس نے اس کتاب پر جواس نے (اس سے) پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ۔"

اس آیت میں اہلِ ایمان سے خطاب کیا گیاہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور ﷺ کی رسالت کے ساتھ آپ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب قرآنِ کریم پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے اور حضور ﷺ سے پہلے ہدایت آ سانی پر بنی سابقہ کتب پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

قرآن اور دیگر فدکورہ آسانی کتب کے علاوہ کسی اور کتاب کا ہونا بھی خارج از امکان ہے۔ اگر فدکورہ بالا دواقسام کے علاوہ تیسری قتم کی وحی کے نزول کا امکان ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ضرور ہوتا، لیکن ایساممکن ہی نہ تھا کیونکہ حضور کی نبوت کو خاتمیت کی خلعت فاخرہ عطا ہو چکی تھی۔

جب الله تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ رسول جن کے قدموں کے صدقے یہ دنیائے رنگ و بوتخلیق ہوئی اس جہانِ فانی سے رُخصت ہوئے تو حضرت علی مصنور کے فائل عنسل دیتے وقت فرمار ہے تھے:

(۱) القرآن،النساء،۴:۲۳۱

بأبى أنت و أمى! لقد إنقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الأنباء و أخبار السمآء(١)

"(حضور!) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ کے وصال سے وہ چیز ختم ہوگئ جو چیز کتی دوسرے کے وصال سے ختم نہ ہو گئ تھی، یعنی نبوت، غیب کی خبروں کا بتلانا اور آسان سے خبروں کا نزول اب ختم ہو گیا ہے۔"

### ۵\_قرآن کریم کی شان مصدقیت

قرآن مجید حضور ﷺ سے قبل انبیاء کرام علیم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا (مصدِّق ) ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآ نِ کریم کی شان مصدِّقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

وَ امِنُوا بِمَا انْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم (٢)

"اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے (اپنے رسول محد ﷺ پر) اتاری (ے) (حالانکہ) ہاس کی (اصلاً) تصدیق کرتی ہے جوتمہارے پاس ہے۔"

شریعت محمدی کے بعد تمام سابقہ شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ آبت نہ کورہ میں اللہ رب العزت نے اہلِ کتاب کو صرف قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے بایں معنی کہ اب قرآن ہی قیامت تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کرے گا۔ گویا بقول اقبالؓ:

نوع انسان را پيام آخرين حامل أو رحمة للعالمين

قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اسی تصور کو یوں اجا گر کیا گیا ہے:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ ـ (٣)

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغه، ۲۲۸:۲

<sup>(</sup>٢) القرآن، البقره،٢:١٨

<sup>(</sup>٣) القرآن، آل عمران،٣٣

"(اے حبیب!) اس نے (یہ) کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، (یہ) ان (سب کتابوں) کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے اتری ہیں۔''

قرآن کریم کی شان مصدقیت سے واضح ہے کہ حضور رحمت عالم ﷺ پرنازل ہونے والی کتاب ہی آخری کتاب ہے کیونکہ عقل ومنطق کی رُوسے مصدق لینی تصدیق کر نیوالا سب سے آخر میں ہوتا ہے اور بیاس کتابِ آخر کے حامل حضور نبی اکرم ﷺ کی ختم نبوت کا وہ بدیمی ثبوت ہے جس کی تر دید کا کوئی جواز سرے سے خارج از امکان ہے۔

# ٢ ـ قرآن حكيم كي ألوبي حفاظت

سیدنا آدم اللی سے سیدناعیسی اللی تک وحی الہی کے نزول کا سلسلہ جاری رہا لیکن اللہ رب العزت نے ان انبیاء ورُسل پر اُتر نے والی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، الیا کیوں ہوا؟ اس امر میں بی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو آنا تھا، لیکن جب وحی الہی نبی آخرالزمان حضرت محمد الله پنازل ہوئی تو اس کے ساتھ اب نبوت اور رسالت کے سلسلے کا اختیام ہو رہا تھا، اب فقط قرآن حکیم ہی کو قیامت تک زندہ رہنا تھا۔

اس لئے اس کی دائی حفاظت کا بندوبست ضروری تھا۔ ارشادِ ربانی ہے: إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا اللّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞(١)

''بیشک یہ ذکر عظیم (قرآن) ہم نے ہی اُتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے o''

اس کتابِ زندہ کا حامل نبی صاحبِ ختم نبوت حضور تاجدار کا تنات ﷺ کے سوا اور کون ہوسکتا ہے؟

(۱) القرآن، الحجر، ۹:۱۵

### ے۔ نبوت کے حجوٹے دعویداروں کی نشان دہی

نبوت اور رسالت کا روشن سلسلہ جو حضرت آ دم اللی سے شروع ہوا تھا حضور نبی اکرم ﷺ پر آ کرختم ہوا۔ آپ ﷺ سلسلۂ نبوت و رسالت کی آ خری کڑی ہیں۔ آپ ﷺ نے اپنی زبانِ حق ترجمان سے اپنی ختم نبوت کا اعلان واشگاف لفظوں میں فرمایا۔

حضرت انس بن ما لک علیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: یان الرسالة و النبو ققد انقطعت، فلارسول بعدی و لا نبتہ (۱)

''اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آچکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔''

# ٨\_حضور ﷺ قصر نبوت کی تکمیلی اینٹ ہیں

قصرِ نبوت جس کی خشتِ اول سیدنا آ دم اللی سے اور خشتِ آخر حضرت محمد اللہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا۔ اب آپ اللہ کے بعد کسی اینٹ کی گنجائش نہیں رہی جوقسر نبوت کی تکمیل کے تکمیل کے لئے لگ سکے۔قصرِ نبوت و رسالت، آقائے دوجہاں کی کشریف آوری کے بعد ہی مکمل ہوا، درج ذیل حدیث میں اسی مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ کی فرماتے ہیں کہ حضور کے کا ارشادِ گرامی ہے:

إنّ مثلى و مثِل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا، فأحسنه و

(۱) ارتر مذى، الجامع الصحح، ١٦٣:٨، كتاب الرؤيا، رقم: ٢٢٧٢

۲ ـ احمد بن طنبل، المسند ،۲۶۷:۳، رقم: ۱۳۸۵۱

سر حاكم، المبتدرك، ۴:۳۳ ، رقم: ۸۱۷۸

٣ \_ مقدي، الاحاديث المختاره ، ٧: ٢٠٢، رقم: ٢٦٢٥

۵\_ قرطبي، الحامع الإحكام القرآن، ۲۳:۲۳

۱ ـ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،٣٩٣٠، رقم : ٣٦١٣

۷\_زرقانی،شرح الموطا،۴ :۵۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

أجمله إلا موضع لَبِنَةٍ من زاويةٍ، فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللَبِنَة؟ قال: فأنا اللبنة، و أنا خاتم النبيير (١)

"بیشک میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال الی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت مکان تقمیر کیا اور اُسے اچھی طرح سے سجایا، لیکن مکان کے کسی حصّے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کا مکان دیکھنے آتے اور اس کی خوبصورتی کی داد دیتے اور دریافت کرتے کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور ﷺ نے فرمایا: پس میں وہی اینٹ ہوں اور سلسلۂ انبیاء کا اختتام کرنے والا ہوں۔"

### ٩\_حضور ﷺ عاقب ہیں

والا کینی جوسب سے آخر پر ہواورجس کے بعد کوئی نہ ہو۔

حضرت جبیر بن مطعم رض الله عنهما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدارِ کا ئنات ﷺ نے فرمایا:

أنا محمد و أنا أحمد و أنا الماحى الذى يمحى بي الكفر، و أنا الحاشر الذى يحشرالناس على عقبى، و أنا العاقب و العاقب الذى ليس بعده نبيّ ـ (١)

"میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں کہ میرے ذریعے کفر کومٹایا جائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ لوگ روزِمحشر میرے بعد اُٹھائے جائیں گے، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔''

آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد جو کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ جھوٹا ملعون ہوگا اور اہلیس کے ناپاک عزائم کی پیداوار ہوگا۔ آپ ﷺ نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فر ما دی تھی۔ حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

انه سيكون في أمّتى ثلاثون كذّابون، كلّهم يزعم أنّه نبيّ، و أنا خاتم النبييّن لانبي بعدى (٢)

(۱) المسلم، الشحيح ،۱۸۲۸، كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۵۴

۲ ـ بخاری، الشيخ،۳۰۹۰، کتاب الهناقب، رقم: ۳۳۳۹

٣ ـ ترندى، الجامع الصحيح، ١٣٥:٥ كتاب الأوب، رقم: ٢٨٥٠

٧- ابن اني شيبه المصنف، ٢: ١١١٣، رقم: ١٩١١٣

(٢) الـ تر مذي، الجامع المصحيح ،٣٩٩، كتاب الفتن ، رقم: ٢٢١٩

۲ ـ ابو داؤ د، السنن، ۴،۲۵۲ ، كتاب الفتن ، رقم: ۴۲۵۲

٣ ـ ابن ماجيه السنن ٢٠: ١٣٠ ، كتاب الفتن ، رقم ٢٠٥٣ ٣٩٥٢

۴\_ حاكم، المبتدرك،۴۹۲:۴ م، قم : ۸۳۹۰

"میری اُمت میں تمیں (۳۰) اشخاص کذّاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذّاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النہ بین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔"

# اور حضرت فاروق اعظم عليه

سیدنا فاروقِ اعظم ، حضور ختمی مرتبت کے جلیل القدر صحابی سے، سیدنا ابو بکر صدیت کے جلیل القدر صحابی سے، سیدنا ابو بکر صدیت کے بعد خلافت کی ذمہ داری آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے واضح ہے کہ آپ کی رائے کی موافقت میں بعض آیات قرآنی نازل ہوئیں، حضرت عمر کی شان میں حضور کی کا درج ذیل فرمان آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے:

قال رسول الله عَلَيْكِ اللهِ كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب (١)

------ ۵-ابن الي شيبه، المصنف، ۲:۵۰۳ ، رقم :۳۵۲۵

٢ ـ طبراني، أنحجم الاوسط، ٩: ٢٠٠، رقم : ٣٩٧

۷\_ شیبانی ، الآ حاد والمثانی ، ۱: ۳۳۲ ، رقم : ۴۵۶

۸\_شیبانی، الآحاد والشانی،۲۴:۳، رقم: ۹۰۹۱

9\_ داني ، السنن الواردة في الفتن ، ١٠: ٨٦١، رقم : ٣٨٢

١٠ ـ داني، السنن الواردة في الفتن ،٢٠:٨٦٣، رقم :٣٣٣

ار ابن حجر عسقلانی، فتح الباری،۲:۷۱۲

١٢\_ بيهق، دلائل إلنوه، ١: ٢٢٥

(۱) ارتر فدى، الجامع الصحيح ، ١٩١٥، ابواب المناقب، رقم: ٣٦٨٦

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ،١٤ ١٥ ١٥

س حاكم ، المستد رك ، ٩٢:٣٠ ، رقم : ٩٣٩٥

٣- روماني ، المسدد ، ا: ١١/١٥/١١ . قم : ٢٢٣، ٢١٣

۵ يحكيم تر مذى ،نوا در الاصول في احا ديث الرسول،٣٠: ١٣٨

"حضور ﷺ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ﷺ ہوتے۔"

# ااختم نبوت اورحضرت على المرتضى

غزوہ تبوک کے جملہ اقدامات کممل تھے اور اسلامی کشکر روانہ ہونے والا تھا گر حضرت علی کے خورہ تبوک میں کشکر اسلام کے ساتھ جانے کی اجازت نہ ملی، اس پر وہ بارگاہ نبوی میں ملتمس ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ کھیا نے فرمایا:

ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسلى؟ إلا أنه ليس نبيّ بعدى (١)

"کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے ہارون النگیالی، موسیٰ النگیلا کے لئے تھے؟ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔"

----- ۲\_طبرانی ، انتجم الکبیر، ۱۵: ۸۱، ۲۹۸ ، رقم : ۸۲۲، ۴۷۵

۷۸ - پیثمی ، مجمع الزوائد، ۹: ۹۸

٨ \_ عسقلاني، فتح الباري، ١٤٥

(۱) اله بخاری، اختی،۲:۲۰، کتاب المغازی، رقم: ۱۵۴۸

۲ بخاري، الحيح ،۱۳۵۹:۳ کتاب الهناقب، رقم: ۳۵۰۳

٣\_مسلم، الحيج ٢٠٠٠ / ١٨٤ ، ١٨٤ ، كتاب فضائل الصحابه، رقم: ٢٣٠ ٢٣

٣ ـ تر مذي، الجامع الشحيح: ٨٤٠، ١٩٢١، ابواب المناقب، رقم: ٣٧١، ٣٧١٠

۵\_ ابن ملحه، السنن،۱۱۵، ۴۵، ۴۸، المقدمه، رقم:۱۱،۱۱۵

۷- احمد بن منبل، المسند، ا: ۱۷- ۱۷۳۱، ۵۷۱، ۷۷۱، ۹۷۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۸۸، ۳۳۰

۷- احمد بن حنبل، المسند، ۳۲:۳۳، ۳۳۸

٨ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ٢:٩٢٩،٣٨٩

و بطبرانی، معجم الکبیر، ۱: ۱۲۸، ۱۲۸، رقم: ۳۳۳،۳۲۸

بعض روایات میں لانیو ہ بعدی کے الفاظ ہیں۔

حضرت موسیٰ العلیٰ جب حالیس دن کے لئے کوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون العَلَيْنَ کو اپنا نائب مقرر کر گئے کیونکہ حضرت ہارون العَلَیٰنَ نبی تھے۔ اسی طرح حضور ﷺ جب غزوہ تبوک برتشریف لے جانے لگے تو حضرت علی ﷺ کو اہل مدینہ کے کئے اپنا نائب بنا کرچھوڑ گئے اور انہیں حضرت مارون الطکی کی مثل قرار دیا، مگریہ بھی واضح فرما دیا کہ اے علی! تم مثل ہارون ہونے کے باؤجود بھی نبی نہیں کیونکہ نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ رختم ہو چکا ہے۔

### ا۔حضور ﷺ کے بعد نبوت نہیں خلافت ہے

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلّما هلك نبي خُلُفُه نبي و أنه لا نبيّ بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون (١)

''بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کا سیاسی نظام چلاتے تھے، جب کوئی نبی وصال یاجاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوجا تا۔ بیشک میرے بعد کوئی نبی نہیں

(۱) اله بخاري، التحييج ،۱۲۷۳، کتاب احاديث الأنبياء، رقم: ۳۲۶۸

۲\_مسلم، الحيح، ۳: ۱۲، کتاب الا مارة ، رقم: ۱۸ ۴۲

٣- ابن ماحه، السنن،٩٥٨:٢، كتاب الجهاد، رقم: ٢٨٧١

۴ ـ احمد بن حنبل، المسند ۲۰:۲۷، رقم: ۲۹۷۷

۵\_ ابن حیان، ایچ، • ا: ۴۱۸ ، رقم: ۴۵۵۵

٢ ـ ابن إلى شيبه، المصنف ، ٢ :٣٦٣م ، رقم: ٣٧٢٧٠

ے۔ ابویعلی، المسند ، اا:۵۷، رقم: ۱۲۱۱

۸ \_ الوعوانه ، المسند ، ۴ ،۴ ، مقم : ۱۲۲۷ ك

9 \_ بيهقي ،السنن الكبري ،٨:١٩١٨

آئے گا الدتہ کثیر تعدا د میں خلفاء ہوں گے۔''

### الله أمت مسلمه آخري أمت ہے

حضور ﷺ نبی آخرالزمالﷺ اورآب ﷺ کی اُمت آخری اُمت ہے۔

حضرت ابو إمامه ما ہلی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

أَنَا آخر الأنبياءو أنتم آخر الأمهـ(١)

''میں خاتم النہین ہوں اور تم آخری اُمت ہو۔''

جة الوداع كے موقع رآب ﷺ نے فرمایا:

لانبي بعدى و لا أمة بعدكـ (٢)

"میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔"

(۱) ا ـ ابن ملحه، لسنن، ۱۳۵۹: کتاب الفتن، رقم: ۷۷-۶۸

۲ ـ حاكم ، المستدرك ، ۲: ۵۸۰ ، رقم : ۸ ۲۲۰

٣ ـ طيراني، أنحج الكبير، ١٣٧:٨، رقم: ٣٦٣٧

سم\_روباني ،المسند ،۲۹۵:۲ و ۱۲۳۳

۵ ـ طبرانی، مسند الشامیین ،۲۸:۲، رقم: ۸۶۱

٢ ـ ابن ابي عاصم، السنه، ١:١١، رقم :٣٩١

(۲) الطبراني، إنجم الكبير، ٨. ١٣٦٠ ١٣٨٠ ، رقم: ۵۳۵ ـ ۷۲۲، ۲۲۲ ـ ۲۲۲،

٢\_طبراني، المعجم الكبير،٢٢: ٣١٧، رقم: ٧٩٧

س \_طبرانی، مندالشامیین ۲: ۱۹۳،۱۲

م م ابن حمان، ایج ، ۱۹۲:۱۹،رقم: ۸۸ ک۷

۵ \_عيد بن حميد، المسند ، ۱: • ٧٢

٧ ـ روماني، المسند ،٣/٢:٢

۷\_شیانی، الآ جا د والمثانی، ۲۵۲:۵،رقم: ۲۷۷۹

۸\_ مبثمی ،مجمع الزوائد،۳: ۲۶۸

#### ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

لانبى بعدى و لا أمة بعد أمتى (١)

"میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری اُمت کے بعد کوئی اُمت نہیں"۔

مختلف احادیث میں مختلف اُمور بیان ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اللہ کے نی آخر الزمال ﷺ ہونے کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ اس سے انداز ہ لگایا حاسکتا ہے عقیدہ حتم نبوت کوعملاً اوراعتقاداً اینے ایمان کا حصه بنانا کتنا ضروری ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص الله عبان ہے:

خوج علينا رسول اللهُ الله عليه في ما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمى قاله ثلاث مرات، ولا نبي بعدى (٢)

''ایک دن حضور رحمت عالم ﷺ کسی الوداع ہونے والے شخص کی طرح ہمارے یاس رونق افروز ہوئے اور تین بار ارشاد فرمایا: میں محمد أمّی نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔''

# ٩ ـ إعجازٍ قرآن

معجزہ نی کے ہاتھ پراللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ وہ خرق عادت واقعہ ہے جس پر عقل انسانی تصویر حمرت بن کر رہ جاتی ہے۔ مجزہ بلاشبہ من جانب اللہ ہوتا

(۱) البطبراني المعجم الكبير، ۳۰،۳۰۸، قم:۸۱۴۲

۲ ـ دیلمی ،الفردوس بماً ثور الخطاب،۲ ۲۳۳۳، قم: ۱۳۱۸

س\_ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۷:۸ ۱۸

سم عجلوني، كشف الخفا ٢٠: ١٢م

(۲) ا - احمد بن حنبل، المسدر ۲۰:۱۷ - تم: ۲۹۸۱،۲۲۰ رقم: ۲۹۸۱،۲۲۰

۲\_ بیثمی، مجمع الزوائد، ۱۲۹:۱

۳- ابن رجب، حامع العلوم والحكم، ۱:۲۱۱

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

ہے لیکن اس سے نبی کی عظمت و شوکت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ نبی آخر حضور رحمت عالم کی جو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سے ایک عظیم معجزہ قرآن کریم ہے۔قرآن ہدایت آسانی کا آخری صحیفہ اور حضور کے کا دائی معجزہ ہے، وہ اس طرح کہ قیامت تک اس میں کسی قتم کی تحریف ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔

#### حضرت ابوہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا:

ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الأيات ما مثله أو من أو امن عليه البشر، و إنما كان الذى أوتيتُه و إحياً أوحاه الله إلى، فأرجوا أنى أكثرهم تابعاً يوم القيامة (١)

''ہر نبی کو اتنے ہی مجزے عطا کئے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ (اللہ اور نبی پر) ایمان لائے،لیکن جومجزہ مجھے دیا گیاوہ وحی یعنی قرآن کا مجزہ ہے۔ پس میں اُمید کرتا ہوں کہ روزِ محشرتمام انبیاء سے میرے اُمتی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔''

مذکورہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کوئی وقتی معجزہ نہیں جیسا کہ دیگر انبیاء ورُسل کے معجزے زمان و مکان کی حدود میں برپا ہوتے تھے مگر اُن کے اثر کو اذنِ دوام عطا نہ کیا گیا، لیکن اس کے برعکس قرآن کا یہ معجزہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ شریعتِ محمد ک ابدتک کے لئے ہے اوراس کو بھی زوال نہیں ہوگا۔

> (۱) ۱ ـ بخارى، الشخيح، ۲۲۵۴:۱ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه، رقم: ۲۸۴۲ ۲ ـ مسلم، الشخيح، ۱۳۴۱، کتاب الإیمان، رقم: ۱۵۲ ۳ ـ احر بن حنبل، المسند ،۲۵۱:۲ رقم: ۹۸۲۷ ۲ ـ ابوعوانه، المسند ، ۲:۲۱، رقم: ۳۲۷

# اعجازِ قرآن کے دلائل

اعجاز قرآن کے دلاک میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

۲\_صوتی حسن وترنم ا۔ عدم مثلیت ۷۔ احوال غیب کا بیان ٢- حفاظت كا ألوبي إبتمام ٣ ـ عدم اختلاف وتناقض ۸۔ نتیجہ خیزی کی ضانت سى ندرت اسلوب ونظم كلام

۵ ـ فصاحت و بلاغت

اب ہم اُویردیئے گئے إجمال کی کچھ تفصیل بیان کریں گے:

9 ـ اُمتِت صاحب قرآ ن ﷺ

# ا۔ عدم مثلیت

قرآن نے جملہ انس و جاں کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ساری مخلوقات اپنی اجتماعی کوششوں کے باوجود اس کا مثل لانے سے قاصر ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالَّجِنُّ عَلَى اَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْآنِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيرً ۞ (١)

"فرما دیجئے! اگرتمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل (کوئی دوسرا کلام بنا) لائیں گے تو (بھی )وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے اگر چہوہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیںo''

دوسرے مقام برمخالفین کو چینج دیا گیا کہ پورے قرآن کامثل تو درکنار قرآن کے بارے میں نبی اکرم ﷺ یر افتراء پردازی کرنے والے اینے قول کی تائید میں صرف

(۱) القرآن، بنی اسرائیل، ۱۵:۸۸

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

دیں سورتوں کی ہی مثل لے آئیں:

اَهُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ لَقُلُ فَأَتُوا بِعَشُر سُورَ مِّغْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ (١)

"كيا كفاريه كہتے ہيں كه پنيمبر(ﷺ) نے اس (قرآن) كوخود گھر ليا ہے؟ فرما دیجئے: تم (بھی) اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ۔''

لیکن اس پر بھی معترضین ہے بس رہے تو باری تعالیٰ نے ایک اور چیننج کیا: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَٱتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۞(٢)

"اور اگرتم اس (کلام) کے بارے میں شک میں مبتلاہو جو ہم نے اپنے (برگزیدہ) بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور (اس کام کے لئے بیٹک) اللہ کے سوا اپنے سب حمائتیوں کو بلا لو اگرتم (اینے شک اورانکار میں) سیچے ہوں''

اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا اور ابدالآ باد تک پورے عالم کفر کا نا کامی ہے۔ دوجار ہونا مقدر کر دیا گیا ہے، جس کی شہادت جودہ سوسال کی تاریخ دے رہی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَإِنُ لَّمُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ (٣)

" پھرا اگرتم نے ابیا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ ہے بچو جس کا ایندھن آ دمی (لینی کا فر)ا ور پتجر (لینی اُن کے بت) ہیں، جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ہ''

- (۱) القرآن، مود، ۱۱:۳۱
- (٢) القرآن،البقره،٢٣
- ( ٣) القرآن، البقرة، ٢٠٠٢

قرآن کا اعجاز اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا ہے کہ عالم کفر اپنی بھر پور مخاصمانہ کاوشوں کے باوجود آج تک قرآن کی کسی ایک سورت یا آیت کی مثل نہیں لا سکا۔ اگر اس کے الہامی ہونے کا دعویٰ غلط ہوتا تو انجیل کی طرح اس کے مماثل کی نسنخ اب تک معرض وجود میں آ چکے ہوتے۔

#### ٢\_حفاظت كا ألوبي انهتمام

قرآن تھیم کا دوسرا اعجاز ہے ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود ہی فرمایا ہے:

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونُ۞(١)

''بیشک بیذ کرِعظیم (قرآن) ہم نے ہی اتاراہےاوریقیناً ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے 0''

چنانچہ وعدو الہی کے مطابق قران آج تک ہرفتم کی کی و بیشی اور حذف و اضافہ سے محفوظ رہا ہے، اس لئے یہ کامل بھی ہے اور تمام بھی۔ عہد رسالت کے میں قرآنی آیات متعدد اشیاء پر معرض تحریر میں لائی جاتی تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی جب بہت کم لوگ لکھنے کے فن سے آشا تھے پورا قرآن تحریری طور پر موجود و محفوظ تھا، اور اس پر مستزاد خود حضور نبی اکرم کے اور گئی صحابہ کرام کے بھی قرآن کے حافظ تھے لیکن اور اس پر مستزاد خود حضور نبی اکرم کے اور گئی صحابہ کرام ہے بھی قرآن کے حافظ تھے لیکن اور مفصل کے بات کیا گیا جسے طویل باقاعدہ طور پر عہدِ صدیقی میں مصحف کے نام سے ایک جامع نسخہ مرتب کیا گیا جسے طویل اور مفصل میں تقسیم کر دیا گیا لیکن سورتوں اور آیات کی ترتیب بلاکم و کاست و ہی رہی جوخود رسول اکرم کے نہ ربیعہ وی مقرر فرما دی تھی۔

عہدِ عثمانی میں پھرتمام صحابہ و اہل بیت اور حفاظ کرام ﷺ کے مکمل اتفاق سے سرکاری طور پر ایک نسخہ تیار کیا گیا جو جمصحف عثمانی' کے نام سے معروف ہوا۔ قرآن کی جمع

(1) القرآن،الحجر، ١٥: ٩

و تدوین کا بیکام جوسیدنا عثانِ غنی ﷺ کے ہاتھوں یابی شکیل تک پہنیا، دراصل خود الله تعالی کی نگرانی اور حفاظت میں ہوا کیونکہ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ عَلَيْنَا جُمْعَهُ وَ قُرْ آنَكُ(١)

"بینک اِس ( قرآن ) کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہےں"

اس پہلو کا حائزہ لینا بیعت رضوان کے حوالے سے نہایت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن کی جمع و تدوین کا آخری کام متعدّد صحابہ کرام ﷺ اور خلفاء کے باوجود حضرت عثمان غنی ﷺ ہی سے کیوں لیا؟ اس کی وضاحت صلح حدیدہ کے واقعہ سے ہوتی ہے جب حضور ﷺ نے چودہ سوصحابہ ﷺ کے ہمراہ بمقام حدیدیہ پڑاؤ کیا اورعثمان غنی ﷺ کو اہل مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ اس اثناء میں اطلاع ملی کہ کفار ومشرکین مسلمانوں پر جملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اندریں صورت حضور نبی اکرم ﷺ نے تمام صحابہ کرام ﷺ ہے جہاد پر آ مادگی کی بیعت لی، جسے 'بیعت برضوان' کہا جا تا ہے۔

اِس كا ذكر قرآن حكيم مين يون آتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله ط يَدُ الله فُوقَ آيُدِيهم - (٢)

"(اے رسول!) بلاشبہ جولوگ آپ سے (آپ کے ہاتھ یر) بیعت کرتے ہیں فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں (گویا) الله کا ہاتھ ان کے ما تھوں پر ہے۔''

حضور ﷺ کے دست واقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اور آپ ﷺ سے بیعت کو ا بنی بیعت قرار دیا۔ جب تمام صحابہ کرام ﷺ کی بیعت ہو چکی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: إن عشمان في حاجة الله تعالى و حاجة رسوله، فضرب بأحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه المرادية المرا

- (۱) القرآن ،القيامه، ۷۵: ۱
  - (٢) القرآن ،الفتح، ۴۸: •ا

#### أيديهم لأنفسهم (١)

"(اے اللہ!) عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہوا ہے۔ پس آپ ﷺ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا اور اپنے ہی ہاتھ کوعثمان کی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے بیعت لی ۔ پس حضرت عثمان کے لیے حضور ﷺ کا ہاتھ دیگر تمام صحابہ کرام ﷺ کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔"

یہ پہلو قابل غور ہے کہ ادھر حضور رحمت عالم کے دخرت عثان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا جبکہ دوسری طرف یک الله فوق ایدید ہم ((گویا) الله کا ہاتھ ان کے ہاتھ اسلام کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ گویا بالواسط عثان غنی کے مطابق حضور علہ السلام کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، لہذا اس ہاتھ سے بالواسط عثان غنی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وست قدرت قرار دیا، لہذا اس ہاتھ سے جمع و تدوین قرآن کے کام کا انجام پانا وعدہ اللی سسان عکمین جمع کہ فو قرار تعالیٰ کے بس (قرآن) کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے) سس کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے ہی انجام بانا ہے۔

یہ اسی حفاظت الہیہ کا کرشمہ ہے کہ ۱۴۰۰ سال گزر جانے کے باوجود آج تک قرآن میں ایک آیت، ایک لفظ یا ایک حرف کی حد تک بھی کمی بیشی نہیں ہوسکی۔ آج بھی بعض علاقوں میں ہزار بارہ سو سال پرانے کلام مجید کے نسخے موجود ومحفوظ ہیں لیکن ان میں اور آج کے مطبوعہ نسخوں میں زیر زیر تک کا فرق نظر نہیں آتا۔ قرآن کی حقانیت کا اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہوسکتا ہے؟

## سـ عدم اختلاف وتناق<u>ض</u>

قرآن اپنی معجز بیانی پر ایک دلیل په بھی پیش کرتا ہے کہ وہ اختلاف و تناقض ہے مبرا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

العلى الجامع الصحيح، ٩٣٦:٥ ، كتاب الهناقب، رقم:٣٧٠٢ )

وَكُوۡ كَانَ مِنۡ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَ جَدُوۡ ا فِيهِ اِخْتِلاَفاَ كَثِيْرِ گَ(۱) "اوراگریه (قرآن) غیرِ خدا کی طرف سے آیا (ہوتا) توبہ لوگ اس میں بہت سااختلاف باتے ہ"

عام مصنفین کی تالیفات سے قطع نظر دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں پر بھی نظر ڈالیس تو آپ کو لاتعداد تضادات ملیس کے جن میں تطبیق کرنا ممکن نہیں۔ مضامین کا اختلاف، نامول اور نسبوں کا اختلاف، واقعات کا اختلاف، لشکر کی تعداد کا اختلاف، بیانات کا اختلاف، سنین و اوقات کا اختلاف، الغرض اجمال و تفصیل میں ہر جگہ مصحکہ خیز بیانات کا اختلاف، سنین و اوقات کا اختلاف، الغرض اجمال و تفصیل میں ہر جگہ مصحکہ خیز سکے اور نہ الیسی کتابوں کو موضوع یا محرف ماننے کو ہی تیار ہیں۔ مذکورہ بالا حقیقت کا مشاہدہ بیکے اور نہ الیسی کتابوں کو موضوع یا محرف ماننے کو ہی تیار ہیں۔ مذکورہ بالا حقیقت کا مشاہدہ بین بائیل کے تقیدی و تقابلی مطالعہ سے باسانی ہو سکتا ہے۔ انسائیکلو بیڈیا امیر یکانا امیر ایکانا امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس کے مختلف نسخہ جات میں بائیل (Bible) کے مضمون کے تحت اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس کے مختلف نسخہ جات میں کم و بیش تمیں میں ہزار اغلاط موجود اس طرح Fred Glad Stonb Bratton نظریات، خدا اور انسان کی نسبت ناپاک تصورات، تضادات اندر واقعاتی اغلاط، غیرسائنسی نظریات، خدا اور انسان کی نسبت ناپاک تصورات، تضادات وتناقضات، نامعقول بیانات، مبالغہ آ میزیاں اور ناپختہ خیالات کشرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے برعکس قرآن اول سے آخر تک ہرقسم کے اختلاف اور تناقض سے پاک ہو بلکہ ہر آیت دوسری کی مؤید اور ہر مقام دوسرے کامصد تی ہو۔

آ فتابِ آمد دلیل آ فتاب گر دلیت باید از وی رو متاب

قر آن تحکیم میں ایک واقعہ بعض اوقات متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔ ہر مقام پر اندازِ بیان اور سیاق و سباق مختلف ہونے کے باوجود اس کی واقعیت میں کوئی خفیف سا اختلاف اور تضا دنظر نہیں آتا۔ اس امر کی صبح اہمیت کا اندازہ اس صورت حال کوسامنے رکھ

(۱) القرآن ،النساء، ۴: ۸۲

کر ہوسکتا ہے کہ قرآن دیگر کتابوں کی طرح تصنیف نہیں ہوا بلکہ ۲۳ سال کے عرصہ میں اس کا نزول بھی دن کو، بھی رات کو، بھی سفر میں، بھی حضر میں، بھی گھر اور بھی میدان جنگ میں ہوتا رہا اور ہمیشہ حسبِ ضرورت اس کی چند آیات جن کی تعداد بالعموم تین سے دس تک ہوتی تھی نازل ہوتیں۔ آپ ذراغور فرمایئے کہ اس طرح آیات کا تدریجی نزول تقریباً ۲۳ سال کے عرصہ کو محیط ہے۔ اس عرصہ میں متغیرحالات وقوع پذیر ہوتے رہے اور قرآن بھی اس دوران ایک جلد کی صورت میں مرتب بھی نہ ہوسکا بلکہ لوگ اپنے طور پر کاغذوں، کپڑوں، بھروں اور ہڈیوں کے کلڑوں پر لکھ کر محفوظ کرتے رہے۔ اس انداز سے اس کا نزول اور جمع و تدوین عمل میں آیا پھر بھی ہے ہوشم کے اختلاف سے یکسر پاک رہا تو اس کے منزل من اللہ اور ہمنی برحق ہونے میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے!

### هم ندرت أسلوب ونظم كلام

عہدِ نزولِ قرآن تک عربوں میں قصائد، مکتوبات، خطابات اور محاورات کے صرف چار معروف اسالیب متداول تھے، وہ کسی اور اسلوب بیان سے واقف ہی نہ تھے۔ ان معینہ اور معلومہ اسالیب سے مختلف ایک نیا اسلوب بیان پیدا کرلینا قرآن حکیم ہی کا ایک اعاز تھا۔

قرآن کی ندرت کا اسلوب اور منفرد انداز آج تک کسی اور ادب میں پیدائہیں ہوتی ہیں لیکن قرآن ایسی کسی تبویب و تفصیل ہوتی ہیں لیکن قرآن ایسی کسی تبویب و تفصیل سے پاک ہے اور نہ اس کے مختلف مضامین کو الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان اور نظم کلام میں ایک آب رواں سائسلسل اور روائی ہے، کسی جگہ پر انقطاع نظر نہیں آتا۔ قرآن نے اپنی بعض سورتوں کو حموثنا سے شروع کیا اور بیان کی وضاحت کی غرض سے، بعض کا اختتام جامع کلمات پر کیا اور بعض کا انتہاء کی وضاحت کی غرض سے، بعض کا اختتام جامع کلمات پر کیا اور بھی مخلوق کا بیان کیا، بھی خالق کا، وعدہ اور بھی جہیں انبیاء اور اُم سابقہ کے قصص اور واقعات، بھی حکمی کا نئات کی نشانیاں بیان کیں، بھی انبیاء اور اُم سابقہ کے قصص اور واقعات، بھی اطال حکمت کے احکام دیئے بھی استفاء و رخصت کے، بھی اختاق حق کیا بھی ابطال بیان کیں، بھی انبیاء و مرسلین کی تعلیمات و خدمات باطل ، کہیں مختاصمہ کا رنگ اینایا کہیں موعظت کا، کہیں انبیاء و مرسلین کی تعلیمات و خدمات

بیان کیں، کہیں ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر کیا، کہیں خطاب ہے کہیں غیاب اور کہیں تکلم، اندازِ کلام بغیر تکلف کے بڑی بے ساختگی سے بدلتا رہتا ہے لیکن حلاوت اور دکشی برقرار رہتی ہے اور آیات کا ربط کہیں متاثر نہیں ہوتا۔ قرآن کے اُسلوبِ بیان اور نظم کلام کے سلسلے میں مزید دو اُمور قابل توجہ ہیں:

(الف) انتثارمطالب

(ب) تكرار مضامين

قرآنى علوم اورمعارف ومطالب عام طور پر پانچ انواع پرمشتل بین: علم الأحكام، علم المخاصمة، علم التذكير بآلاء الله، علم التذكير بأيام الله و علم التذكير بالموت (١)

الف) قرآنی اسلوب میں انتشارِ مطالب کا معنی یہ ہے کہ قرآن اس امرکی رعایت نہیں کرتا کہ اس سورت میں صورت میں خہیں کرتا کہ اس سورت میں صورت میں متعدد انواع کے مطالب و معارف بیان کرتا کہ اس کی ایک ہی سورت میں متعدد انواع کے مطالب و معارف بیان کرتا کو بیا جاتا ہے۔ ایک علم کے ساتھ متصلاً دوسراعلم بیان کرنا کسی دوسری کتاب میں تو یقیناً مذاقِ لطیف پر گراں گزرتا ہوگا لیکن قرآنی اعجاز کا یہ عالم ہے کہ بدلتے ہوئے مضامین و مطالب کے باوجود بیان اور تفہیم میں بے ساختہ روانی اور لطافت برقر ارر ہتی ہے۔ یہاں مطالب کے باوجود بیان اور تفہیم میں ہوتا کہ اب روئے شخن بدل گیا ہے۔ بات بغیر کسی تکلیف تک کہ کسی کو یہ محسوں بھی نہیں ہوتا کہ اب روئے شخن بدل گیا ہے۔ بات بغیر کسی تکلیف اور تکلف کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔

جيسے سورة الكوثر پر نظر ڈاليے:

إِنَّا أَعُطَيْنِكَ الْكُوثُورَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ۞ (٢)

"بینک ہم نے آپ کو (ہر خیر وفضیلت میں) بے انتہاء کثرت بخثی ہے 0 پس

<sup>(</sup>۱) شاه ولی الله محدث دہلوی، الفوز الکبیر

<sup>(</sup>٢) القرآن ،الكوثر ، ١٠٨٠ ايس

آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں (یہ ہدیۃ تشکر ہے)0 بیشک آپ کا رشمن ہی نے نسل اور بے نام ونشان ہوگا۔''

اس مخضر سی سورت کی تین آیتوں میں جار جملے ہیں۔ نتیوں آیتوں میں احکام مختلف ہیں، کیکن ایک دوسرے سے معنوی اعتبار سے پیوست اور مربوط معلوم ہوتے ہیں۔ حاروں جملوں میں الگ الگ اور اپنی اپنی جگہ مشتقل معانی و مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عطائے نعمت کا بیان ہے کھر حکم عبادت ہے، آخر میں مخالفوں کے لیے چیکنے ہے بلکہ پیشین گوئی بھی ہے۔ گویا انتشارِ مطالب میں بھی معنوی اتحاد اور تسلسل کی کیفیت ا بھرتی نظر آتی ہے۔

ب) کرارِ مضامین میں حکمت ومصلحت بیر ہے کہ بعض اوقات صرف ایک حقیقت سے دوس ہے کوآ گاہ کرنامقصود ہوتا ہے، اوربعض اوقات اسے سامع کے دل میں جاگزیں کرنا مطلوب ہوتا ہے: نہلے مقصد کے لیے تو صرف ایک مرتبہ کا بیان کافی رہتا ہے کیکن دوس بے مقصد کے لیے بات کو بار ہار مختلف انداز سے بہان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس نوع کے مضامین کے لیے قرآن کے پیش نظر ایک خاص مقصد تخاطب ہوتا ہے چنانچہ ایک ہی مضمون باربار بیان ہوا۔ لیکن ہر دفعہ نئ حکمت وموعظت کے ساتھ اس کی کئی پرتیں كَلَّتِي حِلِّي نَّنَينِ؛ مثلاً سوره شعراء مين إنَّ فِيهُ ذَالِكَ لَأَيْلَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ٥ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥(١) آمُّ بارآيا ہے، سورہ قمر ميں وَلَقَدُ يَسَّوْنَا الْقُوانَ لِلْذِّكُو فَهُلَ مِنْ مُّدَّكِو ٥(٢) عار مرتبه آیا ہے، سورہ مرسلات میں وَیُلُ یَّوْمَئِذٍ لِللمُكَذِّبِینَ ٥ (٣) وَسَ بَار آیا ہے، سورہ رَحْن میں فَبِاَیِّ الآءِ رَبُّكُمُا تُكَذِّبن ٥ (٣) اكتيس مُرتبه آيا ہے ليكن ہر جلَّه نه صرف ايك نيا لطف اور منفرد کیفیت نصیب ہوتی ہے بلکہ اس تکرار سے دل و دماغ پر اکتابٹ کی بجائے ہر بار

<sup>(</sup>۱) القرآن، الشعراء،۲۷،۹:۲۷،۹ ۱۹۲۰،۹۰۱،۹۹۱،۵۵۱،۵۷۱،۱۹۱

<sup>(</sup>٢) القرآن، القمر، ١٥٤: ١٥٣، ٣٢، ٣٢، ٢٠

<sup>(</sup> m ) القرآن، المرسلات، ۱۵:۷۷، ۱۹٬۱۹، ۳۷، ۳۷، ۴۵، ۴۵، ۴۵، ۴۵ ، ۴۵، ۴۵، ۴۵،

<sup>(</sup>۴) القرآن،الرحمٰن، ۵۵:۳۱،۱۷،۸۱،۲۰،۳۲،۵۲،۴۳،۳۳،۳۳،۳۳،۳۳،۲۳،۸۳،۴۳،۸۳،۵۹،

نے معانی وغوامض اور اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں۔

#### ۵ فصاحت و بلاغت

قرآن کا اسلوب سادگی اور سلاست کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس اعلٰے مقام پر فائز ہے جس کا معارضہ آج تک بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نہیں کر سکے۔ اس میں مقتضائے حال کی رعایت، استعارہ و کنایہ اور صنائع و بدائع کا استعال نا قابل بیان حسن اور ادبی جاشنی پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔

علامہ کرمانی اپنی کتاب العجائب میں لکھتے ہیں کہ معاندینِ اسلام نے عرب وعجم کے تمام کلام ڈھونڈ مارے مگر کوئی کلام بھی حسنِ نظم، جودتِ معانی، فصاحتِ الفاظ اور ایجاز میں اس کی مثل نہ ملا اور آئہیں بالآخر اس امر پر متفق ہونا پڑا کہ انسانی طاقت قرآن کی آیت کی مثل لانے سے قاصر ہے۔

قرآن کی فصاحت وبلاغت کا بیاعجاز ہے کہ دنیائے عرب کے ادبی شاہکار'سبع معلقات' .....سات اساتذہ کے لاجواب قصائد وغزلات ..... جو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے، نزولِ قرآن کے بعد اس لئے اتار لیے گئے کہ قرآنی فصاحت و بلاغت کا کوئی شے بھی معارضہ نہیں کر سکتی۔

فصاحت قرآنی کی چند مثالین ملاحظه ہون:

#### الف) مجاز و کنابیه

ا ـ نِسَآؤُ كُمُ حَرَثٌ لَّكُمُ فَأَتُوا حَرَثُكُمُ انَّى شِئْتُمُ ـ (١)

"تہاری عورتیں تہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چا ہو آؤ۔"

٢ ـ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ ٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ (٢)

<sup>(</sup>١) القرآن ،البقره،٢: ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) القرآن، البقره، ٢: ١٨٨

''وہ تہہاری پوشاک ہیں اورتم ان کی پوشاک ہو۔''

٣ . أَوُ لَامُسُتُمُ النِّسَآعَ (١)

"ياتم نے (اپنی) عورتوں کو چھوا ہو ( لعنی ان سے مباشرت کی ہو)۔"

فرکورہ بالا آیات میں بیان کی بے ساختگی اور اظہار کی بے تکلفی بھی ہے اور کمال درجہ حیاء وشرافت کی آئینہ داری بھی۔اشاروں کنابوں میں نہایت حسن وخوبی کے ساتھ ایسے مضامین اور احکام و مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ادیب اشارت اور صراحت کے ایسے خوبصورت امتزاج سے بیان نہیں کرسکتا۔

### ب) تثبيه واستعاره

ا ـ مَثَلُ نُورُهٖ كَمِشُكلوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (٢)

"اس کے نور کی مثال (جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روثن ہوا) اس طاق (نما سینئہ اقدس) جیسی ہے جس میں جراغ (نبوت روثن) ہے۔"

٢ كُمَثُل البحِمَار يَحْمِلُ ٱسْفَارً ل (٣)

'' گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھار کھی ہوں۔''

یہاں علم سے سیح فائدہ نہ اٹھانے والوں کی کیفیت کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے۔

۳۔ وَالَّيْلِ إِذَا عُسْعُسُo وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسُo(۴)
"اور رات کی قتم جب اس کی تاریکی جانے گے ہ اور صبح کی قتم جب اس کی

- (۱) القرآن النساء، ۴: ۳۳
- (٢) القرآن النور، ٢٣: ٣٥
- (٣) القرآن الجمعه، ٦٢: ٥
- (٤٨) القرآن ،التكوير، ٨: ١٨: ١٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

روشنی آنے لگے 0''

ان دوآیات میں رات کے دھیرے دھیرے رخصت ہونے اور صبح کے رفتہ رفتہ آنے کا ذکر جس دکش انداز میں کیا گیاہے وہ ادبی چاشنی میں اپنی مثال آپ ہے۔

اسى طررح ايجاز كي مثال ملاحظه ہو:

٣ ـ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَياوةٌ ـ (١)

"تہارے لئے قصاص (یعنی خون کا بدلہ لینے ) میں ہی زندگی ( کی ضانت )

امام سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ۲۰ صنعتیں بیان ہوئی

### ۲\_صوتی حسن وترنم

قرآن حکیم کی ہرآیت اور اس کے مطلع ومقطع میں ایک خاص قسم کا صوتی حسن و جمال مایا جاتا ہے۔ یہ معنوی تغسگی اور باطنی موسیقیت شعری اوزان وقوافی سے مبرا ہونے کے باوجود جمالیاتی اہتزاز و بالیدگی کا احساس دلاتی ہے۔قرآن کی سحربیانی کافی حد تک اس حسن صوتی پر منحصر ہے۔ اس اعتبار سے قرآنی سورتیں تین (۳) أقسام پر منقسم بين: مطويل مثلًا سورة النساء، ممتوسط مثلًا سورة الاعراف اور الانعام، اور مقصير مثلًا سورة الشعراء اور الدخان۔صوتی ترنم کی یہ کیفیت ہر شخص کے لئے عجیب لطف وشکفتگی کا سامان یبدا کر دیتی ہے۔اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

ا ـ ق و الْقَلَم و مَا يُسُطُرُونَ ٥ (٢)

٢ ـ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفا ٥ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفا ٥ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُراً ٥

(٢) القرآن، القلم، ٦٨: ١

<sup>(</sup>۱) القرآن، البقره،۲: ۱۷

فَالْفَارِقَاتِ فَرُقامَ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكُراً عُذُراً أَوْ نُذُرَّا ٥ (١)

سمـ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتُ۞ وَ إِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتُ۞ وَ إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ۞ وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞لِآيّ يَوْم أَجِّلَتُ۞(٢)

٣- وُ جُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ٥ لِسَعْيِهَا رَاضِيَتُ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ لَا تَسُمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ٥ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ٥ (٣)

۵ ـ وَالشَّمُسِ وَضُحُهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفُس وَّمَا سَوِّهَا وَلَا فَكُورَهَا وَتَقُواهَا قَدُ أَفْلَحَ مَنُ زَكِّهَا وَتَقُواهَا قَدُ أَفْلَحَ مَنُ زَكُّهَا وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسِّهَا ٥ (٣)

لا \_ إِذَا زُلُزِلَتِ الْارْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَانحرَجَتِ الْارْضُ اثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ
 الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞ (۵)

كَاثُرُ نَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطُنَ بِهِ جَمُعاً ٥ (٢)

ندکورہ بالا آیات میں سے ہرایک کا اختامی لفظ ایک خاص صوتی نغمسگی پیدا کر رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور وزن، ان کا آپس میں ربط، جوڑ اور ترکیب، پھر ان میں تلفظ کی سلاست اور بہاؤ ایک عجیب موسیقیت اور موزونیت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ ان آیات کو بار بار پڑھیں، سادگی سے پڑھیں یا مترنم انداز میں زبان میں رکا وٹ پیدائہیں ہوتی اور ہر لحمہ عجیب سی حلاوت کا کیک گونہ احساس ہونے لگتا ہے۔ متنزاد یہ کہ اگر فداتی سلیم اور حس

- (۱) القرآن،المرسلات، ۷۷:۱ـ۲
- (۲) القرآن،المرسلات، ۷۲:۸-۱۲
  - (٣) القرآن،الغاشيه، ٨٨:٨٨
    - (۴) القرآن،اشمس، ۹۱:۱-۱۰
    - (۵) القرآن،الزلزال، ۹۹:۱\_۳
  - (۲) القرآن، العاديات، ۱۰۰: ۵، ۴

لطیف ہوتو ان آیات کے صوتی آ ہنگ سے ہی کسی حد تک معنی و مفہوم کی ترجمانی ہونے لگتی ہے مثلاً سورۃ الناس کو بار بار پڑھیں تو ہر آیت کا آخری حرف 'س' زمی، پستی، سیٹی کی آواز کثرت استعال کے باعث سرگوثی کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ یہی سرگوثی اور وسوسہ اندازی اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔

#### ۷۔ احوال غیب کا بیان

قرآن حكيم كے اعجاز بيان كا ايك بهت برا ثبوت اس ميں احوال فيبى كا بيان ہے۔قرآن مجيد نے اپنى اس حثيت كوخوداپ لفظوں ميں اس طرح واضح كيا ہے: ذلك مِنْ ٱنْهَآءِ الْغَيْب نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ ۔(١)

"(اے محبوب!) میرغیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔" ایک اور مقام براس کی تصریح کرتے ہوئے فرمایا:

تِلُكَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا \_(٢)

"بد (بیان ان) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وی کرتے ہیں۔ اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھا ور نہ آپ کی قوم۔"

قرآنی اعجاز کا یہ پہلوخود نبی اکرم گئے کے معجزات سے نمایاں ہوا۔ حضور گئے بھی علوم غیب کے بیان میں بخل نہیں کرتے تھے۔ سائل جس قتم کا بھی سوال لے کرآپ گئی خدمت میں حاضر ہوتا، تسلی بخش جواب پا کر جاتا تھا۔ حضور گئے کے ہمہ جہت علم کے اس گوشے کا ذکر قرآن حکیم یوں کرتا ہے:

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ٥ (٣)

<sup>(</sup>۱) القرآن، آل عمران، ۳: ۴۴

<sup>(</sup>٢) القرآن، مود، ١١: ٢٩

<sup>(</sup>٣) القرآن، النَّويرِ، ٨١: ٢٣

"اور وہ ( نبی مکرم ﷺ) غیب (کے بتانے) پر بالکل بخیل نہیں ہیں (مالک عرش نے ان کے لئے کوئی کمی نہیں جھوڑی 🔾 🖰''

قرآن تھیم میں احوال غیب کا بیان کئی اعتبارات سے آیا ہے لیکن یہاں وضاحت کے لئے صرف دو کا ذکر کیا جاتا ہے:

> الف) أمم سابقه كے احوال و واقعات ب مستقبل کی پیشین گوئیاں

### الف) اُمم سابقہ کے اُحوال و واقعات

قرآن حکیم نے اُمم سابقہ اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے بہت سے واقعات وحالات بیان کئے ہیں جن میں سے کئی ایک کا ذکر پہلی کتابوں میں سرے سے موجود ہی نہ تھا اور بعض کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے لیکن وہ اس قدر محرف ومتبدل صورت میں ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں کسی کے یاس کوئی نقینی شہادت موجود نہیں۔قرآن نے ان احوال وواقعات اورانبیاء کی تعلیمات وخدمات کو سند تصدیق عطا کر دی اس کئے اس کا لقب مُصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ (اینے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا) قرار پایا۔

قرآن مجید نے کئی مقامات پر حضرت آ دم و حوا علیما السلام، نوح الطیلام، ابراجيم العَلَيْلان اسحاق العَلَيْلان اساعيل العَلَيْلان يعقوب العَلَيْلان يوسف العَلَيْلان موسى العَلَيْلان خصر العَلَيْنِينَ، سليمان العَلَيْنِينَ، وأوو العَلَيْنِينَ، ينِس العَلِينِينَ، وواكَفُل العَلِيْنِينَ، صالح العَلَيْنِينَ، شعیب العَلیٰنی، زکر یاالعَلِیٰنی، کیخی العَلیٰنی، عیسی و مریم علیهما لسلام اور اَصحابِ کہف وغیرہم کے حالات کا بیان ہے۔ بہسب علوم غیبیہ ہیں۔

ان کے علاوہ قوم ہود، قوم عاد، قوم شمود، قوم لوط اور دیگر اقوام وملل کا ذکر تذکیریا یام اللہ کے انداز میں کیا گیاہے۔اسی طرح فرعون ،نمرود، قارون اور ہامان وغیرہم کے احوال کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ بھی قر آن حکیم میں اسی قبیل کے متعدد واقعات مذکور ىئىرى**-**

# ب )مستقبل کی پیشین گوئیاں

اعجازِ قرآن کے داخلی دلائل میں سے یہ دلیل بھی بہت مؤثر اور فیصلہ کن ہے کہ قرآن نے بعض پیشین گوئیاں ایسے حالات میں کیں جن میں ظاہراً ان کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مخالفینِ قرآن وہ پیشین گوئیاں سن کر جران و مشتدررہ گئے لیکن تاریخ شاہر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیشین گوئیاں اپنے اپنے وقت پر حقائق و وقائع کے قالب میں ڈھلتی چلی گئیں۔ یہ سب پچھ اب تاریخ کا نا قابل تر دید حصہ بن چکا ہے جو زبانِ حال سے قرآن کی صداقت وحقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذیل میں چند قرآنی پیشین گوئیاں بیان کی جاتی ہیں:

### (۱) غلبهٔ روم کی پیشین گوئی

یہ پیشین گوئی سب سے نمایاں اور حیرت انگیز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بر .

کیا ہے:

المَّ وَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنُ مُ بَعْدِ عَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ وَهُمُ مِّنَ مُ بَعْدِ عَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ وَهُمُ مِّنَ مُعَدِّدًا) سَيَغُلِبُونَ فَ فِي بضع سِنِينَ لَا لِلْهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُد(١)

''الف، لام، میم o رومی مغلوب ہو گئے o قریب ہی کی سرز مین ( یعنی شام و فلسطین ) میں وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جا کیں گے o چند ہی برسوں میں ( جن کی حد نو برس ہے )، حکم اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ۔''

اس پیشین گوئی کے اعلان لینی رومیوں کے آغاز شکست سے ٹھیک آٹھ برس بعد ۱۲۲ ء میں رومیوں کے تن مردہ میں پھر حیاتِ نو پیدا ہوگئ۔ وہ اس کابل وعشرت پرست کمانڈر ہرقل کے زیر قیادت منظم ہوکر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ۱۲۳۳ء میں لینی پیشین

(۱) القرآن ،الروم ، ۳۰: ایم

گوئی کے ٹھیک نویں برس رومی فتح وکا مرانی سے ہمکنار ہوئے۔ بالآخر یہ فتح اس شان سے پایئے بھیل کو پہنچی کہ انہوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایر انیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ وفرات کے ساحلوں تک دھیل دیا۔ اس طرح قرآن کی پیشین گوئی کے حرف بہ حرف بھے ثابت ہونے پر بے شار کافر مسلمان ہو گئے۔

# (۲) فتح كمه كي پيشين گوئي

۲ ھ میں جب مسلمان صلح حدید ہیں ہے واپس لوٹے تو ان میں قدرے مایوسی پائی جاتی تھی۔ وہ اس صلح اور اس کی شرائط کو اپنے لئے شکست کا اعتراف سمجھ رہے تھے یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں اس خیال کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ لیکن حضور ﷺ نے ان کے اطمینان قلب کے لئے قرآن مجمد کی اس پیشین گوئی کا اعلان فرمایا:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُّبِيناً ۞(١)

"بیشک ہم نے تہہارے لئے عظیم الشان فتح مقدر کردی ہے 0"

اس آیت میں بیاشارہ تھا کہ حدیبید کی صلح کوشکست نہ مجھو بلکہ بید در حقیقت پیش خیمہ ہونے بیش خیمہ ہائی ایکان کو حاصل ہونے والی ہے۔ چنانچہ اسی سورت میں فرمایا گیا:

لَتُدُخُدُنَّ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَـآءَ الله المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ ـ (٢)

''بیشک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ اگر اللہ عاہے امن و امان سے اپنے سرول کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہوئے بےخوف ہوکر''

<sup>(</sup>۱) القرآن،الفتح، ۴۸:۱

<sup>(</sup>٢) القرآن، الفتح، ٢٨:٢٨

بلآخراس پیشین گوئی کا ظہور فتح کمہ کی صورت میں ۸ھ میں ہوا۔اس طرح وہ وصلح حدیبہ کی بظاہر مایوں کن شرائط سے دل گرفتہ تھے اُنہوں نے اس صلح نامے سے حاصل ہونے والی کا میابی کو بدل و جاں تسلیم کر لیا۔کفارِ مکہ اس معاہدے سے روگرداں ہو گئے جس کا خمیازہ اُنہیں کئی صورتوں میں بھگتنا بڑا۔

## (٣) فتح خيبر کي پيشين گو ئي

غزوہ خیبر کی فتح کے بارے میں بھی سورہ الفتح میں پیشین گوئی کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا:

سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ اللَّي مَغَانِمَ لِتَانُحُنُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمُ (١)

''عنقریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم عنیمتیں لینے چلوتو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دینا۔''

یہاں جولوگ حدیبیہ میں نبی اکرم کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کا ذکر کیا جا
رہا ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپس لوٹنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے از راہِ بشارت فتح خیبر کی پیشین
گوئی بھی کر دی اور صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ غزوہ نوہ خیبر میں تمہار سے
ہاتھ بہت سا مال غنیمت بھی آئے گالیکن ہم نے وہ مالی غنیمت صرف ان مجاہدین کے لئے
مخصوص کر دیا ہے جو حدید ہے موقع پر حضور ایسے کے ہمراہ ہیں۔ اس وقت ساتھ نہ دینے
والے اس مالی غنیمت سے بھی محروم رہیں گے۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کی صدافت بھی
تاریخ عالم کے صفحات پر جلی حروف میں رقم ہوئی، خیبر فتح بھی ہوا اور بے شار مالی غنیمت
بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

(۱) القرآن، الفتح، ۱۵:۴۸

### (۴) غلبهٔ اسلام کی پیشین گوئی

سب سے بڑھ کر جرت انگیز وہ پیشین گوئی ہے جس میں مسلمانوں کو روئے زمین پرعظیم الثان ممکن واستخلاف اور اقتد ارواستخکام کی خوشخری سنائی گئ تھی، حالانکہ اس وقت روم واریان کی دوعظیم عالمی طاقتیں مشرق ومغرب پر اس طرح قابض ومصرف تھیں، جس طرح بعد کی وُنیا میں امریکہ اور روس دو سپر طاقتوں کی شکل میں مسلّط تھے، جزیرہ نمائے عرب کے ان صحرانشینوں کے بارے میں بیاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اپنی بے سروسامانی کے عالم میں وہ بین الاقوامی سطح پر ایک عظیم اور مؤثر طاقت بن کر اجرنے کا سوچ بھی سکتے تھے کیونکہ اس وقت یہ دونوں عالمی طاقتیں اس انقلابی قوم کوصفحہ مستی سے نمیست ونابود کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ اندریں حالات قرآن نے اس بشارت کا اعلان ان نئیس کیا:

وَعَدَ اللهِ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَنِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَنِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَكِبَلِنَّهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ اَمُنادً (۱)

"الله نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے (جس کا ایفا اور تعیل اُمت پر لازم ہے) جوتم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت (یعنی امانتِ اقتدار کا حق) عطافرمائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو (حقِ) حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لئے ان کے دین (اسلام) کو جسے اس نے ان کے لئے پند فرمایا ہے (غلبہ و اقتدار کے ذریعہ) مظبوط و مشحکم فرما دے گا اور وہ ضرور (اس تمکن کے باعث) ان کے پہلے خوف کو (جو ان کی سیاسی، معاثی اور ساجی کمزوری کی وجہ سے تھا) ان کے لئے امن وحفاظت کی حالت سے مدل دے گا۔"

(۱) القرآن، النور، ۲۴ : ۵۵

چیثم فلک نے اس پیشین گوئی کاعملی ظهور بھی مستقبل قریب میں دیکھ لیا۔عہدِ رسالت مآب ﷺ میں اسلامی فتوحات کے جس سلسلے کا آغا زہوا تھا، وہ عہد خلافت راشدہ میں اس قدر وسعت بکڑ گیا کہ روم اور ایران سمیت قریباً ۱۰ لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آگیا ۔عہدِ فاروقی میں مسلمان اسلام کا آفاقی پیغام لے کر بلوچستان کی سرحدول تک بہنچ کیلے تھا،ابھی اسلام کی پہلی صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ اسلامی سرحدیں سپین سے آ گے فرانس تک بھیل چکی تھیں ،مشرق میں سندھ اور ملتان تک، ماوراء النهرے آگے چین، وسطی ایشیا، ثالی افریقہ تک اسلام کی روشنی پہنچے گئی اور دنیا کے کثیر ترین جھے یر برچم اسلام لہرانے لگا۔ سطوت اسلام کا یہ پرشکوہ نظارہ قرآنی وعدے کے مطابق تقریباً چھ سوسال تک قائم ودائم رہا۔ زوال بغداد کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر ترکوں كى زير قيادت ملت اسلاميه كى سياسى قوت مجتمع هوئى اور بالآخر بين الاقوامى سطح يرغلبه اسلام کا دور پھر جھ سوسال تک منصئہ عالم پرشہود پذیر رہا۔

اس طرح کی پیشین گوئیاں جوقر آن نے بیان کیس وہ اپنے وقت پر عالم خارج میں واقعہ بن کر حقانیتِ قرآن کی حتی دلیلیں بنیں، وہ تعداد میں اتنی ہیں کہ ان کا شار آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔

### ۸۔ نتیجہ خیزی کی ضانت

قر آنی اعجاز کی دلیل ناطق اس کی ہدایت کا نتیجہ خیز ہونا ہے۔قر آن مجید نے نہ صرف اینی ہر دعوت کوحتمی،قطعی اور یقینی طور پر فیصله کن قرار دیا بلکه معیارِ صداقت وحقانیت بھی نتیجہ خیزی ہی کو قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم نے کامل یقین کے میسر آنے کی جس جس تدبیر کا ذکر کیا ہے وہ بہرصورت تج لی توثیق، مشاہدہ حقیقت اور نتیجہ خیزی کے تصور برمبی

قرآن میں نتیجہ خیزی کی ضانت کا مفہوم یہی ہے کہ اس کے سلسلۂ علم وہدایت کا ہر دعویٰ تج بی توثیق کی بنا پرمعروضی نتائج پیدا کرنے کا ضامن ہے جو فی نفسہ قرآن ہی

منهاج انفرنیك بیوروكی پیشکش

كا اعجاز ہے۔اس سلسلے ميں چند ارشادات قر آني ملاحظہ ہول:

ا۔ قرآنی ہدایت کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو دنیا و آخرت میں خوف وغم کی مہیب کیفیت سے نجات دلا دی جائے ۔ چنانچہ قرآن نے اپنے اس دعویٰ کی نتیجہ خیزی کا بیان اس طرح کیا:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّى هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يُحْزَنُونُ (١)

"پھر اگرتہہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ عملین ہوں گے۔''

7۔ اسی طرح قرآن فاِنَّ جِزْبُ الله هُمُ الْعَالِبُوْنَ (المائدہ، ۲۵:۵۵) (بیشک الله کی جماعت (کے لوگ) ہی غالب ہونے والے بیں) کا اعلان کر کے اس دنیا میں باطل کے مقابلے میں غلبہ دین کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دعویٰ محض اس پرموقوف نہیں کہ مسلمان اس کی آرزوتو کر سکیں لیکن انہیں اس کی عملی اور واقعاتی نتیجہ خیزی کا مشاہدہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس امرکی عفانت بھی ساتھ ہی مہا کردی گئی:

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنِ (٢)
"اورتم مهت نه بارواور نه ثم كرو اورتم بى غالب آؤ كَ الرتم (كامل) ايمان
ركھتے ہوں"

**س**. ایک اور مقام پرارشاد فرمایا گیا:

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا الِي السَّلْمِ وَ اَنْتُم الْأَعْلَوْنَ وَ الله مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمُ اَعُمَالُكُمُ (٣)

- (۱) القران،البقره،۲:۲۸
- (٢) القرآن، آل عمران،٣٩:٣١
  - (۳) القرآن، محمد، ۲۵:۳۵

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

'' پستم ہمت نہ ہارواور ( دب کر )صلح کی دعوت نہ دینے لگو ، اورتم ہی غالب ' رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری کوششیں نے نتیجہ (یا خسارے میں)نہیں جانے دے گاہ"

### سم۔ ایک اور مقام برارشاد ہوتا ہے:

وَ مَنْ يَّتُوَلَّ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امَّنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغْلُونُ (١)

"اور جو شخص الله اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو (وہی الله کی جماعت ہے اور ) اللہ کی جماعت (کے لوگ) ہی غالب ہونے والے "ن∪ە

اس امر کی مزید وضاحت درج ذمل آیت سے بھی ہوتی ہے:

وَ لَقَدْ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُ وُنَ وَ إِنَّ جُندُنا لَهُمُ الْعَلِبُونَ (٢)

"اور بیشک ہمارا یہ وعدہ اینے ان بندوں کے ساتھ جو انبیاء ورسل تھے پہلے ہی سے ہو چکا ہے 0 یقیناً ہماری مددونصرت انہی کو حاصل رہی ہے 0 اور یقیناً ہمارا ہی کشکر (لیعنی گروہ) ماطل کے مقالے میں ہمیشہ غالب آتا ہے 0''

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ خدا کا وعدہ محض خالی دعویٰ نہیں بلکہ فی الواقع اس کا رگہ حیات میں حق و باطل کے درمیان ہونے والی کشکش میں اہل حق کو غالب اور فتح یاب کر دینے کا مژدہ جانفزا ہے اور یہی دعوی قرآن کی نتیجہ خیزی پر دلالت کرتا

(٢) القرآن،الطفَّت، ١٤١٤ـ١١ سا١٤

<sup>(</sup>۱) القرآن،المائده، ۵۲:۵

### ٩ ـ أميّت صاحب قرآن

حضور ﷺ کی اُمیّت ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ نبی اُمی ﷺ نے جب تبلیغ دین کاعلم بلند کیا اور مکہ کے کفار ومشرکین کو دامنِ اسلام سے وابسۃ ہونے کی دعوت دی تو بالل کے ایوان لرز اُسٹے، حضور ﷺ کو امین اور صادق کہنے والے آپ ﷺ کی جان کے بالل کے ایوان لرز اُسٹے، حضور ﷺ کو امین اور صادق کہنے والے آپ ﷺ کی جان کو دُشمن ہو گئے، سازشوں کے ایک لامتابی سلیے کا آغاز ہوا۔ وہ کون سا افتراء و بہتان تھا جو ان لوگوں نے پینیمر اسلام کے خلاف نہیں باندھا۔ آپ کو (معاذ اللہ) ساح، کا ہمن مجنون اور جانے کیا کیا نہ کہا، ایذا رسانی میں بھی کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیالیکن سب پھے کہنے اور کرنے کے باوجود پورے عالم کفر میں سے کسی کو یہ کہنے کی جرات نہ ہوسکی کہ آپ ای نہیں ہیں اور کرنے کے باوجود پورے عالم کفر میں سے کسی کو یہ کہنے کی جرات نہ ہوسکی کہ آپ ای سنی نہیں بیں اور کہنے انسان میں سے کوئی خصور ﷺ نے اعلانِ نبوت سے قبل یا بعد کسی منسب میں تعلیم حاصل کی اور کسی استاد کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کئے ہیں۔ وَلَی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ حضور ﷺ نے کسی فاضل سے علوم و معارف، عربی ادب کی فیصاحت و بلاغت، شعر ویخن کے اصول اور حکمت و دانائی کے خزانے حاصل کئے۔حضور نبی اگر می استاد کے سامنے زانو کے تلمذ نہ کئے ہیں۔ فیصاحت و بلاغت، شعر ویخن کے اصول اور حکمت و دانائی کے خزانے حاصل کئے۔حضور نبی اگر می اگر کی خشیت سے معروف شے۔ قرآن جیسے علم ومعرفت سے معمور کلام کا آپ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہونا ہی اس کی مؤرّان جیسے علم ومعرفت سے معمور کلام کا آپ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہونا ہی اس کی مؤرّان جیسے کم واضح دلیل ہے۔ اس لئے ارشاد ربانی ہے:

وَ مَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنَ قَبُلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبُطِلُونَ (١)

"اور آپ نے اس (قرآن) سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے (کیونکہ) اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک میں مبتلا ہو جاتے 0"

(۱) القرآن،العنكبوت، ۲۹٪۴۹

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

پھراسی سورہ میں آ گے چل کر فر مایا گیا ہے:

اوَلَمْ يَكُفِهِمُ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتلى عَلَيْهِم (١)

" کیا اُن کے لئے یہی (دلیل) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جوان پر تلاوت کی حاتی ہے۔''

اس سے پتہ چلا کہ آ ب ﷺ برائی کتاب کا نزول ہوا کہ آ ب ﷺ کا اسے تلاوت کرنا ہی اس وحی کی صداقت وحقانیت کی روشن دلیل بن گیا۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی مکتب و مدرسہ یا استاد سے بڑھے بغیر زمانہ گزشتہ و آئندہ کے احوال بیان کرے، عقائد صحیحہ کا مدلل إحقاق اور عقائد باطلبہ کا قوی ابطال کرے، انفرادی، اجتاعی اور بین الاقوامی زندگی کے اصول و ضوابط بیان کرے، علیٰ اخلاق اور مذہبی تعلیمات کا برجار کرے، طبیعی اور مابعد لطبیعی حقائق کا تفصیلی ذکر کرے، ساست و معاشرت، اقتصاد و معیشت اور تہذیب و ثقافت کے اصولوں کی تعلیم دے اور ان پر کامیا کی سے عمل پیرا بھی ہو، رکح و جنگ اور قومی و بین الاقوامی امور سے متعلق قوا نین بنائے، حکمت و دانائی، تدبر و بصیرت اور ضابطهٔ اِصلاح اُحوال پرمبنی اس اعلیٰ فلسفه حیات کی بات کرے جو ابد الآباد تک قابل عمل اور انقلاب آفریں ہو،لیکن پھر بھی اس کا کلام حق تصور نہ کیا جائے، ایسی کوئی بات کہنا بڑی ناانصافی ہو گا۔ بلاشک وشیہ حضور نبی اکرم ﷺ کا اُمّی ہونا قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔حضور ﷺ نے اُتّی ہونے کے باوجود مَا کانَ وَ مَا یَکُونُ کے جمیع علوم خود رب ذوالجلال سے حاصل کر لئے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ عَلَمَّكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلُمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۞ (٢) ''اوراس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرمایا جوآپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللَّهُ كَا بَهِت بِرُ افْضَل ہے 0''

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن،العنكبوت، ۲۹:۵

<sup>(</sup>٢) القرآن،النساء،٣:١١٣

# ۱۰ غیرمعمولی رعب و دبد به

یوں تو اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی خاطر اُنہیں غیر معمولی رعب و دید بہ سے نوازا مگر حضور ختمی مرتبت کی و رعب و دید بہ کی وہ شان عطا کی گئی جو اور کسی نبی اور رسول کے جصے میں نہیں آئی۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ بڑے بڑے سر دارانِ قریش اور رئیسانِ مکہ آپ کی شخصی وجا بت اور وقار و تمکنت سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاریخ کے دامن میں ایسے واقعات محفوظ ہیں کہ ابوجہل، ابولہب، مغیرہ، عتبہ شیبہ اور امیہ جیسے صاحبانِ رعونت مصطفوی ہوتات و جلال کے سامنے ڈھیر ہوگئے۔ آپ کی کا اتنا رعب و دید بہ تھا کہ حوالی مدینہ میں آباد قبائل اپنے جم غفیر اور کثیر جنگی ساز و سامان کے باوجود اپنے مضبوط قلعوں میں حضور نبی اگرم کی کی تیمبرانہ جلالت سے تھر تھر کا چینے گئے تھے۔ گئی قبائل کے سرکر دہ افراد تو آپ کی اگرم کے مطبع ہوگئے۔

ا۔ حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهماسے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے إرشاد فرمایا: نُصِوْتُ بِالرُّعْبِ مُسيرة شهرٍ ۔(١)

"ایک ماہ کے فاصلہ سے ہی طاری ہونے والے رعب کے ذریعے میری مدد کی

(۱) ا\_ بخاری،ایخ،۱۲۸۱، کتاب اثیم، رقم: ۳۲۸ پیغاری،ایخ

۲ ـ بخاری، استخ ، ۱۶۸۱، کتاب الصلاة ، رقم: ۴۲۷

٣- نسائي، السنن، ١: ٢١٠، كتاب الغسل والتيم ، رقم :٣٣٢

۴\_ ابن حبان ،الشيخ ،۴۱:۸۰۸، رقم : ۱۳۹۸

۵ \_ ابن ابي شيبه، المصنف ، ۳۰۳،۲، قم: ۳۱۲۴۲

٢ ـ طبرانی ،المعجم الکبیر، ۸:۷۵۷، رقم: ۲۰۰۱

۷\_ بيهق ، اسنن الكبرى، ۲۱۲:۱، رقم حديث: ۹۵۸

٨ ـ بيهقي ،السنن الكبرى، ٢٠٣٣: مقم حديث: ٦٢ ٩٠

گئی ہے۔''

حضرت ابوہریرہ ﷺ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ على العدور(١)

'' دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔''

حضرت ابو ہرریہ ، کی روایت میں بعض جگه صرف نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کے الفاظ ہیں۔(۲)

یمی الفاظ حضرت علی بن الی طالب ﷺ سے بھی مروی ہیں۔(m)

حضرت ابوذر ﷺ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

 $(\alpha)$ نصر ت بالرعب، فيرعب منى العدو عن مسيرة شهر ( $\alpha$ 

''رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، پس رشمن مجھ سے ایک ماہ کے فاصلہ یر ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔''

ایک ماہ کے فاصلہ سے مرادیہ ہے کہ دشمنان اسلام پر حضورﷺ کا رعب اتنے فاصلہ سے طاری ہونے لگتا اور وہ آپ ﷺ کے نام کی ہیب سے کا پیٹے لگتے۔

- (۱) مسلم، الشجيع ، ۲۰۱۱ کتاب المساجد ، رقم : ۵۲۳
- (۲) اـتر مذي،الحامع الصحيح، ۱۲۳، کتاب السير ، رقم: ۱۵۵۳

۲ ـ احمد بن خنبل، المسند ۲۰۸۰:۲۸ ، رقم: ۲۲۸ ک

٣- احمد بن حنبل، المسند،٣٩٥:٢، قم: ٩١٣٠

۴ \_ احمد بن حنبل، المسند ،۲ ، :۱ • ۵ ، رقم :۵۲۴ • ۱

۵\_ ابویعلی ، المسند ،۱۱:۲۷۱ ، رقم: ۲۲۸۷

(۳) ا۔ احمد بن حنبل، ۱: ۹۸ ، رقم: ۲۳ ک

۲\_ بزار، المسند ،۲: ۲۵۱، رقم: ۲۵۲

(۴) احد بن حنبل، المسند ، ۱٬۵۵۵، رقم: ۲۱۳۳۷

حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری دانست میں ایک ماہ کی مسافت کا ذکر کرنے کی حکمت ہیے ہے کہ کفار اور یہود و نصاریٰ کی طاقت کے مراکز ایک ماہ کے زمانی فاصلے پر واقع تھے، جیسے شام، عراق، یمن اور مصر۔ (۱)

۳- حضرت ابوامامه گی روایت میں بیالفاظ ہیں:

نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ يسير بين يدى مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي (٢)

"ایسے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی جوایک ماہ کے فاصلے سے میرے آگے آگے چلتا اور میرے وشمنوں کے دلوں میں (اشنے فاصلہ پر ہی) ڈال دیا جاتا ہے۔"

حکیم ترمذی اس حدیث کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

فإذا جعل نصرته من الرعب فقد اعطى جندا لا يقاومه أحد ولم يعط أحد من الرسل ذلك فكان أين ما ذكر من مسيرة شهر وقع ذلك الرعب في قلب عدوه فذل بمكانه (٣)

"جب آپ ﷺ کی رعب کے ذریعے مدد کی گئی تو آپ ﷺ کوالیے لشکر عطا کئے گئے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا، ایسے لشکر کسی اور رسول کو عطانہیں کئے گئے اور جہال کہیں بھی ایک ماہ کی مسافت پر آپ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو و تمن کا دل دہل جاتا اور وہ اس جگہ بیت ہمت ہوجا تا۔"

- (۱) عسقلانی، فتح الباری، ۲: ۱۲۸
- (۲) ا بيهقى،السنن الكبري ،۲۲۲۱،قم: ۹۹۹

۲\_رومانی،المسند،۲: ۳۰۸، رقم: ۱۲۲۰

۳- ابن کثیر ،تفسیرالقرآن العظیم ،۲:۱۲

(٣) حكيم تر ذري ،نوادرالاصول،١٤١:١٥

محمد بن عبدالرحمٰن مبار کپوری اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کرتے ہیں:

فالظاهر اختصاصة به مطلقا، و إنما جعل الغاية منها شهرا لأنه لم يكن بين بلده و بين أحد من أعدائه أكثر منه، و هذه الخصوصية حاصلة له على الاطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر ـ (١)

" یہ بات بڑی واضح ہے کہ رعب کی صفت آپ کے ساتھ مطلقاً خاص تھی اور آپ کے کا ایک ماہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے شہر اور آپ کے دشمنوں کے درمیان اس مدت سے زیادہ مسافت نہ تھی اور آپ کے کو یہ خصوصیت حاصل رہتی چاہے آپ کے کسی لشکر کے بغیر تہا ہی کیوں نہ ہوتے۔"

حضور ﷺ کے رعب کی مختلف جہتیں تھیں، ان میں سے ایک جہت دشمن کا عددی کثرت کے باوجود عسا کر اسلام سے خوف زدہ ہونا تھا۔ اس حوالے سے امام قرطبی کلھتے ہیں:

إن الغزاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة و ضربوا بالطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار مسيرة شهر في شهر، علموا بخروجهم أو لم يعلمول(٢)

'' جب عساکرِ اسلام اپنے علاقے سے جہاد کی نیت سے نکلنے لگتے اور جنگ کا نقارہ بجاتے تو کفار کے دلول میں ایک ماہ کے فاصلہ پر ہی اسی مہینے میں رعب طاری ہوجاتا خواہ انہیں مجاہدین کے نکلنے کاعلم ہوتایا نہ ہوتا۔''

حافظ ابن حجر عسقلانی خصوصیت رعب كامفهوم باین الفاظ بیان كرتے بین:

<sup>(</sup>۱) مبارك يورى بخفة الاحوذى ١٣٥:٥،

<sup>(</sup>۲) قرطبی،الجامع لأحكام القرآن،۳۲۲:۳

ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو و ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو\_(1)

"اس خصوصیت سے مراد محض رعب کا طاری ہو جانا نہیں بلکہ رشمن پر فتح و کا میانی کا حاصل ہو جانا بھی ہے۔"

۵۔ حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے:

''وشمن پر دو ماہ کے فاصلہ برہی طاری ہوجانے والے رعب کے ذریعے رسول اللہ کھاکی مدد کی گئی۔''

یہ اسلام دشمن عناصر شمع اسلام کو بجھانے کے منصوبے بناتے مگر جب اپنی چشم تصور سے دائی اسلام حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھتے تو ان پر آپ ﷺ کا ایبا رعب طاری ہوجا تا کہ ان کے تمام فتیج منصوبے اور نایاک ارادے یانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔

ستوں کے ذکر میں اس امر کا اشارہ ہے کہ دیمن چاہے سامنے سے آئے یا عقب سے حضور ﷺ کا رعب اس پر مکسال طور پر طاری ہوتا اور وہ اسلام کی قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس یاتا۔

# احیا نک د نکھنے والوں کا مرعوب ہونا

آپ ﷺ کے رعب ودبد بہ کا بیہ عالم تھا کہ کوئی اجنبی اور ناوا قف شخص جونہی آپ ﷺ کو دیکھتا تو لرزہ براندام ہوکررہ جاتا۔

۲\_صنعانی ، سبل السلام ، ۹۳:۱۰

۳ \_ بيثمي مجمع الزوائد، ۸:۲۵۹

<sup>(</sup>۱) عسقلانی، فتح الباری، ۲۸:۲

<sup>(</sup>٢) الطبراني ،أمجم الكبير، ١١: ١٢، رقم حديث: ٥٦٠ ا

حضرت علی شیر خدا ﷺ سے روایت ہے:

من رأه بديهة هابد (١)

''جو شخص اچانک حضور ﷺ کے سامنے آتا مرعوب ہو جاتا۔''

مگر جونہی وہ رحمتِ عالم ﷺ کے قریب آتا اس کا سب خوف جاتا رہتا اور وہ آپ ﷺ کی قربت میں طمانیت محسوس کرتا۔

المن حضرت ابن ابی رمی شطبیب تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے ابھی رسول اللہ کے کی زیارت نہیں کی تھی۔ اچا تک آپ کے باہر تشریف لائے، آپ کے نے دوسبر کیڑے زیب تن فرما رکھے تھے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا: خُدا کی قتم! یہی اللہ کے رسول ہیں۔ پس میرا بیٹا رسول اللہ کے رُعب و دید بے کہا: خُدا کی قتم کا بینے لگا۔ (۲)

سر بنت مخرمہ رضی الله علها نے حضور ﷺ کو مسجد نبوی میں دیکھا تو آپ ﷺ کے پنجمبرانہ جلال کی تاب نہ لاسکیس اور اُن پر رُعب طاری ہو گیا۔ (۳)

# میدانِ جنگ میں تثمن پر رعب طاری ہونا

میدانِ جنگ میں بھی یہی رعب اور دبدبہ دُشمنوں کومبہوت کے رہتااور اُنہیں

(۱) اـ تر مذي،الجامع الفيحي، ۵۹۹:۵، كتاب المناقب، قم : ۳۶۳۸

٢ ـ تر مذي، الشمائل المحمد به،٢، باب ماجاء في خلق رسول الله الله

٣ ـ ابن اني شيبه المصنف ٢: ٣٢٨، رقم: ٥٠ ١٣٨

۳۱:۳۰ ابن عبدالبر،التمهيد ،۳۱

۵\_بيهقي ،شعب الإيمان،۲:۰۵۱

(۲) احمد بن حنبل، المسند،۲۲۸:۲۲

(٣) ١ ـ البودا وُد، السنن ،٢٦٢:٣، كتاب لاأ دب، رقم : ٢٨٢٧

۲\_ بيه چې ، السنن الكبرى ،۲۳۵:۳، رقم: ۷۰۵۵

منهاج انٹرنبیٹ بیورو کی پیشکش

ہزیت اٹھانا پڑتی۔غزوۂ بدر کے موقع پر کفار کے دلوں پر جو رعب طاری ہوا اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے:

سُنُلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ (١)

"جمعنقریب کا فروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دیں گے۔"

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس اس سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا، و قد رجع و قذف الله في قلبه الرعب\_(٢)

''بیشک ابوسفیان کوتمہاری طرف سے سخت دھچکا لگا ہے اور وہ مکہ لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا۔''

دوسرے مقام پر ارشادِ خداوندی ہے:

سَالُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ (٣)

'' میں ابھی کافروں کے دلوں میں رُعب اور ہیت ڈ الے دیتا ہوں۔''

س۔ اسی حوالے سے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ \_(م)

''اور الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں (الیم) دہشت ڈال دی (کہ وہ تمہارے مقابلے کی ہمت ہی نہ کرسکے)''

(٤) القرآن، الاحزاب٢٧:٣٣

<sup>(</sup>۱) القرآن،آل عمران،۳۱۵۱

<sup>(</sup>۲) ابن كثير،تفسيرالقرآن العظيم ۲۰۱۲:۱

<sup>(</sup>٣) القرآن ،الإنفال،١٢:٨

### ایک کافر کا مرعوب ہون<u>ا</u>

ایک مرتبہ دوران سفر حضور ﷺ ایک سابید دار درخت کے نیچے آرام فرما تھے کہ اجا مک وہاں ایک اعربی آنکلا (۱) اورآپ ﷺ کی تلوار ..... جوآپ ﷺ نے درخت کی شاخ ہے لئکا رکھی تھی .... لے کر کہنے لگا:

من يمنعك منى؟

"ابتہمیں مجھ سے کون بچاسکتا ہے؟"

آپ ﷺ نے فرمایا: میرا خدا۔

بہ ن کر وہ شخص اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے فوراً تلوار نیام میں کرلی۔

یہ واقعہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کوخود بیان فرمایا جس کے راوی حضرت حابر بن عبدالله ضي الله عنهما بإس\_(٢)

محمد بن کعب القرظی کی روایت میں ہے کہ اس وقت بدو کا ہاتھ کاننے لگا ،تلوار اس کے ہاتھ سے گرگئ اور وہ درخت سے جا ٹکرایا جس سے اس کا دماغ یاش یاش ہوگیا۔(۳)

(۱) اس شخص کا نام بعض روایات میں دعثور بن حارث اور بعض میں غورث بن حارث مٰ کور ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے 'الاصابہ (۳۲۸:۵)' میں لکھا ہے کہ اس شخص نے اسلام قبول كرليا تھا۔

(۲) ا بخاری، ایج ۳۰ ، ۲۷۵ و ۱۰ ۲۲ و ۱۰ کتاب الجهاد، رقم ۳۷۵، ۲۷۵۲ و ۲۷۵۲

۲ بخاری، این ۴۸:۵۱۵، ۱۵۱۹، کتاب المغازی، رقم: ۴۵، ۳۹، ۴۹، ۳۹

٣\_مسلم، الحيج ٢ : ١٧٨١، كتاب الفضائل: رقم: ٨٣٣

۴ \_ احمد بن حنبل ،المسدد ،۱۳۱۱ ، رقم :۴ ۲۳۸ ۱

( ٣) ا\_سيوطي ،الخصائص الكبري ، 1: 4 ٢٣

٢\_ ماور دى، اعلام النوه، ا: ١٣١٧

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

### سردارانِ قرلیش کا مرعوب ہونا

حضرت جبیر بن مطعم دضی الله عندها اینے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوجہل کو حضرت حمزہ ، سے مکہ میں ملاقات کے بعد بیہ کہتے ہوئے سنا: اے گروہ قریش! محمد ﷺ مدینہ پہنچ کیے ہیں اور وہ ہمارے حالات دریافت کرنے کے کئے ہراول دیتے بھی بھیج رہے ہیں مزیدوہ اس تاک میں ہیں کہ انہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہنچے اور تصادم کا کوئی موقع انہیں ہاتھ آ سکے۔ اس لئے مصلحت اس میں ہے کہتم ان کے سامنے آنے اور مڈھ بھیڑ سے گریز کرو۔ ببشک وہ اس وقت ایک بھیرے ہوئے شیر کی مانند غیظ وغضب کی حالت میں ہیں۔ ان کے برہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے انہیں تعاقب کرتے ہوئے شہر بدر کر دیا۔ خدا کی قتم! اس کے ہاں ایسے ساحر ہیں جو اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے گئے اوراس کے ساتھیوں کوالی غیبی طاقتوں کی مدد حاصل ہے جن کا سامنا کرنے کی تم میں تاب نہیں۔ پھرتم بنی قبلہ کی دشمنی کوتو جانتے ہی ہو کہوہ کس طرح ہما رے دشمنوں کا مددگار ہے۔ ابوجہل کی بیابت سن کرمطعم بن عدی نے اسے کہا: اے ابوالحکم! میں نے تمہارے اس بھائی ہے ..... جسے تم نے جلا وطن کر دیا ہے ..... زیادہ قول کا سجا اور وعدے کا ریاکسی اور کونہیں یا یا اورتم نے اس کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس کے بعدتم اینے لوگوں کواس کے قریب سی شکنے سے باز رکھو۔اس پر ابوسفیان بن حارث نے کہا تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہتم اس پر پہلے سے بھی زیادہ سخت رویہ روا (1)\_45,

اس روایت سے قریثی سرداروں کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا پیتہ چاتا ہے۔

..... سر اصبهانی ،اخلاق النبی ﷺ، ۱:۳۴۳

٧- قرطبي، الجامع لاحكام القرآن ، ٢٣٣:٦

۵ ـ طبري، حامع البيان، ۳۰۸:۲

۲ ـ رازي،النفسير الكبير، ۱۲: ۴م

۷- ابن کثرتفسیرالقرآن انعظیم ،۲۰: ۸

(۱) طبرانی ،انتجم الکبیر ۱۲۳:۲، رقم:۱۵۳۲

# قیصر روم کا مرعوب ہونا

قیصر روم ہرقل کو جب حضور ﷺ کا مکتوب ملا تو اس نے سردارِ قریش ابوسفیان جو کہ تجارت کے سلسلہ میں وہیں تھا اپنے دربار میں بلوایا اوراس سے آپ ﷺ کے بارے چندسوالات کئے۔آپ ﷺ کے نامہ مبارک سے ہرقل پر جو رعب و دبدبہ طاری ہوا اسے ابوسفیان اپنے ساتھیوں سے بوں بیان کرتا ہے:

لقد أمِرُ أمرُ ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر فمازلت موقنا أنه سيظهر حتى ادخل الله على الإسلام (١)

"" بخدا! ابو كبشه (٢) كے سلے (محمد ﷺ) كى شان بہت بڑھ گئى اتنى كه ان سے شہنشاہ روم ڈرنے لگا۔اس وقت سے مجھے اس بات کا یقین ہوگیا کہ حضور ﷺ بہت جلد غالب ہوں گے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل فرمادیا۔''

برقل کے مزید خوف زدہ ہونے اور مرعوب ہونے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ابن ناظور جو ہرقل کا دوست اور ایلیاء کا حاکم تھا بیان کرتا ہے کہ ہرفل جب بیت المقدس آیا تو ایک دن پریثان نظر آیا۔ اس براس کے بعض اراکین سلطنت نے يوچھا: كيا بات ہے؟ آپ كا مزاج ہم خلاف معمول يا رہے ہيں۔ ہرقل علم نجوم جانتا تھا، اراكين كے سوال كرنے يراس نے بتايا:

(۱) ا ـ بخاري، اصحيح، ۹:۱، کتاب بدء الوحي، رقم: ۷

٢\_مسلم ،الحيج ،٣٠٤ ١٣٩ ، كتاب الجهاد والسير ،رقم :٣٧ ١٤

(۲) ابو حاتم کا قول ہے کہ ابو کبھہ حضور ﷺ کی نانی حان کے والد تھے۔ وہ شام کی طرف نکل گئے اور وہاں نصاریٰ کے دین کو پیند کرنے لگے پھر قریش کی طرف لوٹے اور اں بات کا اظہار کیا تو قریش نے انہیں عباب کا نشانہ بنا، قریش حضور ﷺ کوان کی طرف منسوب کر کے بکارتے اور کہتے کہ یہ بھی اس کی طرح نصاریٰ کا دین لے آیا

ہے۔(۱) الصح (۱) ابن حبان،ائے،۲:۱کا، رقم:۹۲۲۲

إنى رأيت اليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر \_(١)

"دمیں نے آج رات جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ (حضور نبی اکرم ﷺ) غالب ہو گیا ہے۔"

### والیٔ نیمن کے سفیر کے تاثرات

حضور نبی اکرم ﷺ نے کسر کی ایران خسرہ پرویز کو اپنا مکتوب ایکی کے ہاتھ بھیجا تو اس نے غصے سے آگ بگولہ ہوکر آپ ﷺ کے نامہ مبارک کو پرزے پرزے کر دیا اور وائی یمن کو حکم دیا کہ وہ اس مدگی نبوت کو گرفتار کرنے کے لئے دو آ دمی روانہ کرے اور اسے ہمارے سامنے پیش کرے۔ وائی یمن نے تعمیل حکم میں دو ایرانیوں کو اس مقصد کے لئے مدینہ روانہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کا نام با بویہ تھا۔ اپنی اس ناکام مہم سے والیسی پروہ وائی یمن باذان کے دربار میں آیا تو اس نے اپنے تاثر ات کا اظہاران الفاظ میں کیا:

ما كلمت رجلا قط أهيب عندى منه (٢)

"میں نے آپ (ﷺ) سے بڑھ کرکسی کو بارعب نہیں دیکھا۔"

حضور ﷺ کا بیرعب و دبد به اور ہیبت و جلال سپاہ کی کثرت اور اسلحہ کی فراونی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ بیآپ ﷺ کی پنیمبرانہ خصوصیت تھی جو اسلام کی شوکت و سربلندی اور ترقیح واشاعت کے لئے بروئے کار آئی حتیٰ کہ وعد ہ الہٰی کے مطابق دینِ اسلام تمام ادیان باطلمہ پر غالب ہوکر رہا۔

(۱) اربخاری، احی ۹:۱ کتاب بدء الوحی، رقم: ۷

٢ ـ عبدالرزاق ، المصنف ، ٣٨٣٠٥ ، رقم: ٩٧٢٣

٣\_ طبراني، أنجم الكبير، ٨: ١٨: مقر: • ١٤ ٧

٣ \_ ابن منده، الإيمان،١:١٩١١، قم:١٣٣١

(٢) الطبري، تاريخ الامم والهملوك،٢:١٣١٧

۲ ـ ابن کثیر، البدایه والنهایه ۴: ۰ ۲۵ ۳ ـ سیوطی، الخصائض الکبری، ۱۸:۲

# اله جوامعُ الكلم ( كلام كي جامعيت و إختصار كاحُسن )

حضور نبئ اکرم ﷺ گفتگو میں اختصار فرماتے، بچے تُلے الفاظ کا چناؤ اس سلیقہ سے کرتے کہ ذوق سلیم جموم جموم اٹھتا، رعنائی خیال کو وجد آ جاتا، آپ ﷺ کے کلامِ بلاغت نظام کا ایک لفظ بھی زائد معلوم نہ ہوتا، فصاحت و بلاغت کا نور حرف حرف سے عیاں ہوتا، فرموداتِ مصطفیٰ ﷺ براہِ راست دل میں اتر جاتے اور حاضرین کے لبول پر تبسم کے پھول کھل اٹھتے۔

حضور کلام ہیں، آپ کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیاہے۔ اور بقول اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دنی اللہ عنها آپ کا خلق سرتا یا قرآن ہی تو ہے۔ جس طرح قرآن کے حرف حرف میں جامعیت کے چراغ روثن ہیں، حکمت و آ گہی کے سمندر ہر سطر میں موجزن ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کے کلام میں بھی یہی جو ہر رکھا اور علم و دانش کے سمندروں کی روانی اپنے محبوب کو عطا فر مائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ان روایت کے مطابق حضور کے دیگر انبیاء پر جن چھ چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ان میں سے ایک جوامح الکام ہے۔

حضورها نے فرمایا:

أعطيتُ جوامع الكلم(١)

(۱) المسلم ، التيجيء ا: ۳۷۱ كتاب المساجد، رقم : ۵۲۳

۲ ـ تر مذی، الجامع الصحیح،۲۳ ۱۲۳، ابواب السیر ، رقم ۱۵۵۳

سر\_احمد بن حنبل، المسند ،۲: ۲۱۱ ، رقم : ۹۳۲ ۲

۳\_ابن حبان، الشيخ، ۱۴: ۱۳،۲۰۳۱، رقم:۱۰۹۲،۳۰۹۲

۵\_ ابو یعلی، المهزد ، ۱۱: ۷۷۷، رقم: ۱۴۹۱

۲ ـ ابوعوانه، المسند ، ۱:۳۹۵

۷- بيهق، اسنن الكبري، ۹:۵

"میں جوامع الکم سے نوازا گیا ہول ۔"

حضرت ابوہر برہ ﷺ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

بعثتُ بجوامع الكلم(١)

''میں جوامع الکام کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔''

جوامع الكلم كي چيده چيده مثاليں

حکمت و دانائی کی وہ باتیں جو حضور ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے ارشاد فرمائیں اور جو قیامت تک کے لئے نصابِ زندگی قرار پائیں، ان میں سے چند احادیث درج کی جارہی ہیں جن کا دامن علم و حکمت اور دانائی کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے:

معلم اعظم حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

الله فَقُرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَامَالَ أَعُودُ مِنَ الْعَقُلِ، وَلَا وَحُدَةَ أُوحُدَةً
 أُوحُشُ مِنَ الْعُجْبِد (٢)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۱) اله بخاری، إصحیح،۳۰۰×۸۱، کتاب الجههاد والسیر ،رقم: ۲۸۱۵

۲ بخاری، استیم ، ۲۵۷۳:۲ کتاب التعبیر ، رقم: ۱۲۱۱

٣ بخاري، الصحيح ، ٢٦٥٣:١، كتاب الاعتصام، رقم: ١٨٨٥

هم مسلم، الصحيح ، 1:1 ٣٤، كتاب المساجد، قم : ٥٢٣

۵۰ نسائی، السنن، ۳:۲، کتاب الجهاد، رقم: ۳۰۸۷ ۵ نسائی، السنن، ۳:۲، کتاب الجهاد، رقم: ۳۰۸۷

لا حسانی، اسنن، ۲:۲، کتاب الجهاد، رقم: ۳۰۸۹ ۲ ـ نسائی، اسنن، ۲:۲، کتاب الجهاد، رقم: ۳۰۸۹

۷- احمد بن حنبل، المسند ۲۲۴:۲۰، رقم:۵۷۵

٨ \_ احمد بن حنبل، المسند ، ٢: ٧٥٥، رقم: ٩٨٦٧

9\_ابن حیان، استحیح به۱:۷۷۲، رقم: ۲۳۲۳

• إلى البوعوانية، المسند ، إ: • ١٣٣٠ ، قم: • ١١

(٢) الطبراني، أنتجم الكبير، ١٩:٣، رقم: ٢٦٨٨

۲ قضاعی، مند الشهاب،۲: ۳۸، رقم: ۸۳۲

 $\leftarrow$ 

جلد دہم

"جہالت سب سے بڑی تنگرتی ہے، عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں اور خود پیندی سے بڑھ کر وحشت ناک کوئی تنہائی نہیں ''

٢ \_ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفِلُ (١)

'' قناعت نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔''

٣ - حُبُّكَ الشَّيْ يُعْمِى وَ يُصِمُّ - (٢)

..... سر ديلمي، الفردوس بما ثور الحطاب، ۵: ۱۷۹، رقم: ۸۸۸۹ ٣ \_ ابونعيم، حلية الإولياء، ٢: ٣٦ ، رقم: ١٣٢

۵\_ میثمی ، مجمع الزوائد، • ۱: ۲۸۳

(۱) الطبراني، أنتجم الاوسط، ٢: ٨٨، رقم: ٢٩٢٢

۲ قضاعی،مند الشھاب،۲:۱ ک، رقم: ۲۳

س ديلمي، الفردوس بمأ ثور الخطاب، ٣: ٢٣٧، رقم: ٢٩٩٩

سم \_ ابن جوزي ، صفوة الصفوة ، 1: الا

۵\_ میثمی ، مجمع الزوائد، • ۱: ۲۵۲

٢\_ محلوني، كشف الخفاء،٢:٣٣١، رقم: •• ١٩

(٢) ا ـ ابوداؤ د، السنن، ۲: ۳۳۴، کتاب لاأ دب، رقم: ۵۱۳۰

۲ - احمد بن حنبل، المسند، ۵: ۴ ۱۹ ، رقم: ۴۸ ۲۱

٣\_ احمد بن حنبل، المسند، ٢: • ٣٥، رقم: ٢٧٥٨٨

۴ \_ قضاعی، مندالشهاب، ا: ۱۵۷، رقم: ۲۱۹

۵\_طبرانی ،مند الشامیین ، ۲: ۳۴۰ ، رقم: ۱۴۵۴

۲\_ بيهق، شعب الإيمان، ۱: ۲۷۹، رقم: ۲۵۷

ے۔ بخاری ، التاریخ الکبیر،۲: ۷۰۱ ، رقم: ۱۸۵۳

۸ \_ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۳: کاا

9 يحلوني كشف الخفاء، ا: ١٠٩٠ ، قم: ٩٥٠١

•ا \_عجلو ني، كشف الخفاء، ٢: ٢١١، رقم: ٢٢٧٣

''کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرہ کردیتی ہے۔''

م ـ ان من البيان لسحرا ـ (۱)

''بیشک بعض بیان جاود ہوتے ہیں۔''

٥ ـ إنّ من الشعر حكمًا ـ (٢)

(۱) اله بخاري، الشيخ ، ۲۱۷۲،۵ كتاب الطب، رقم :۵۴۳۴

٢\_مسلم، الشيخ ٢٠:٧ ٥٩، كتاب الجمعه، رقم: ٨٦٩

٣ ـ تر مذي ، الجامع صحيح ،٣٤٦:٢ متاب البروالصلة ، رقم: ٢٠٢٨

٣ \_ ابوداؤد، السنن، ٣٠ ٢: ٣٠ ، كتاب الا دب، رقم: ٤٠٠ ٥

۵\_احمد بن حنبل، المسند ،۴ :۲۶۳

۲ ـ حاكم ، المستدرك، ۳:۱۰)، رقم: ۲۵۶۸

۷ ـ ابویعلیٰ، المسند ، ۲۰ ، رقم : ۲۳۳۲ ۷ ـ ابویعلیٰ، المسند ، ۲۰ ، رقم : ۲۳۳۲

۸\_ ابویعلیٰ، المسند ،۴۰ ،۲۵ ۴ ، رقم: ۲۵۸۱

9\_ابويعليٰ، المسند ، ١٢:١٠ ، رقم: ٣٩٣٥

۱۰ ـ ابویعلی، المسند، ۱۰:۱۳۱، قم: ۴۹ ۵۲

االطبراني، إنجم الكبير، ا: ٢٦٠، رقم: ٢٥٧

١٢ ـ طبراني، أنتجم الكبير، • إ:٣٠ • ا، رقم: ٩٩ • • ١

١٣\_ طبراني، أنتجم الكبير، ١١:٧٨٧، رقم: ٥٨٨١١

(۲) اـ ترمذي، الجامع المحيحية، ٢٠١٧، كتاب الأدب، رقم: ٢٠١٨

۲ ـ تر مذي ، الجامع الحجيح ، ۵ : ۱۳۸ ، كتاب الادب، رقم: ۴۸ ۴۵

٣- ابوداؤد، السنن، ٣٠: ٣٠ - كتاب الادب، رقم : ٥٠١١

٧- ابن ماجه، السنن، ١٢٣ ٢:٢ ارقم: كتاب الأوب، رقم: ٣٧٥٦

۵ \_ ابن ابی شیبه، المصن ، ۵:۲۷۱، رقم: ۲۲۰۰۷

٧ ـ شاشي، المسند ، ٢٢٣:٢، رقم: 49۵

۷\_ طيلسي، المسند ، ۲:۱۷، رقم: ۵۵۲

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

''بیثک اشعار میں سے بعض حکمت و دانائی (سے لبریز) ہوتے ہیں۔''

آپ ﷺ کا بہ فرمان ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

أن من الشعر حكمة (١)

''بیثک اشعار میں سے بعض حکمت و دانائی (سے لبریز) ہوتے ہیں۔''

٧ - ٱلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ - (٢)

..... ۸\_طبرانی، انجم الکبیر، ۱۱:۲۸۷، رقم: ۵۹۷۱۱ 9 ـ طبرانی ، أنتجم الكبير، ١١٤٨٨، رقم: ١١٧١١ ١٠ ـ طبراني، المحجم الكبير، ١٢: ٢٠٠٠، رقم: ١٢٨٨٨ اا ـ قضاعی،مندالشهاب،۹۸:۲، مرقم: ۹۶۲ ۱۲\_ قضاعی، مندالشهاب،۲: ۹۹ ، رقم: ۹۲۲ ۱۳ الطحاوي، شرح معاني الآ ثار، ۴: ۲۹۷ ۱۳ پیلوی، شرح معانی الآ ثار، ۴ ۲۹۹

(۱) ا بخاري، ۲۲۷۲، كتاب الأوب، رقم: ۵۷۹۳

٢ ـ بخاري، الادب المفرد، ١: ٢٩٧، رقم: ٨٥٨

٣ ـ تر ذي، الجامع الحيح، ١٣٤٥، كتاب الأدب، رقم: ٣٨ ٢٨

٣- ابودا ؤد ، السنن ،٣ :٣٠٣ ، كتاب الأدب، رقم: ١٠٠٥

۵ \_ ابن ابي شيبه، المصنف، ۵: ۱۲۱، رقم: ۲۶۰۰۵

۲ ـ ابویعلی المسند ، ۹:۱۷ ، رقم: ۴ • ۵۱۰

۷\_ طبرانی ، انتجم الکبیر، ۱۰:۷۲۰، رقم: ۱۰۳۴۵

۸\_طبرانی، انجم الکبیر، ۱۱: ۲۸۸، رقم: • ۲۷۱۱۲ کا۱

9\_قضاعي، مندالشهاب، ٩٩:٢، ومرقم: ٩٦٣

۱۰ طحاوی، شرح معانی الآ ثار،۲۹۲:۲۹۷

(٢) المسلم، التيح ، ١٩٢١ ، كتاب الإيمان، رقم: ٣٧

۲ ـ ابو داؤ د، السنن، ۲۵۲:۴ ، کتاب الأدب، رقم: ۹۷ ۲۵۲

"شرم وحیا کل کی کل خیر ہے۔"

كيس الشَّدِيد بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ
 الْغَضب (١)

'' طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جوغصہ کے وقت اینے نفس کواینے قابو میں رکھے''

٨ إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا (٢)
 عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا (٢)

..... سور احمد بن حنبل، المسند ،۲۲۲،۴۲ سهم ،۴۴۲،۴۴۴، ۴۴۵ م

سم\_ رویانی ، المسند ، ا: ۱۲۸، رقم: ۱۲۸، ۱۳۱

۵ ـ قضاعي، مند الشهاب، ۱: ۷۵، رقم: ۸۸

٢ ـ طبراني، أنجم الكبير، ٢٠١٨ ، ٢٠ رقم: ٣٩٣ ، ٢٢٢، ٢٠٢ ، ٢٢٢

٧- طبراني ، أمجم الصغير، ا: ١٥١، رقم: ٢٣١

(۱) اله بخاري ، المحيح ، ۲۲۶۷، كتاب الأدب، رقم: ۵۷،۲۳۳

٢ ـ مسلم، الصحيح ، ٢٠: ٢٠١٣، كتاب البر والصله ، رقم: ٢٦٠٩

٣- امام ما لك، الموطاء ٢: ٢٠٩٠ ، رقم ١٦١٣

۳- احد بن حنبل، المسند ،۲: ۲۳۲، رقم: ۲۱۸

۵\_احمد بن حنبل، المسند ، ۲: ۲۲۸، قم: ۱۲۲۷

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ٢: ١٥٥، رقم: ١٣٥٠ ا

۷- بيهقي، شعب الايمان، ۲: ۳۰۵، رقم: ۸۲۲۸

(۲) ا ـ بخاری، الفیح ،۵، ۲۲۵۳، کتاب الأدب، رقم: ۱۵۵۷

۲ ـ بخاری، النجیح،۵:۲۱۹۵، کتاب النکاح، رقم: ۴۸۴۹

۳ ـ بخاری، ایچی، ۲۲۵۴، کتاب الادب، رقم: ۵۷۱۹

۸ بخاری، النجیح، ۲: ۲۴۷، کتاب الفرائض، رقم: ۲۳۴۵

''بر کمانی سے بچو، اس لئے کہ بدگمانی سراسر جھوٹی بات ہے، دوسروں کی عیب جوئی سے اجتناب کرنا اور نہ ہی الیی باتوں کی ٹوہ میں لگنا، ایک دوسرے سے حسد نه کرنا اور ایک دوسرے سے رُخ نه چھیرنا، ایک دوسرے سے بغض نه رکھنا ۔ خدا کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہنا۔''

٩ الْمُسلِمُ أُخُو المُسلِم، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلَا يَحُورُهُ، التَّقُواى هَهُنَا .... وَ يُشِيرُ إِلَى صَدُرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .... بِحَسَبِ امْرِي مِنَ الشَّرَّ أَنْ يَحْقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ حُرامٌ، دُمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ (١)

..... ۵ مسلم، الصحیح، ۱۹۸۵، کتاب البر، رقم: ۲۵۶۳

۲ ـ ابوداو د، السنن، ۲، خ ۲۸، كتاب الادب، قم: ۴۹۱۷

۷- احدين حنبل، الميزد: ۲۰ ۲۸۷، قم: ۸۸۴۵

٨ \_ احمد بن حنبل، المسند ٢٠: ٣١٢، رقم: ٨٨٨٥

9 ـ احمه بن حنبل، المسند ،۲: ۴۷۵، رقم ۲۰۰۰۱

• ا ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۲: • ۷۲، رقم : • ۸ • • ١

اا \_ طبراني ، أنتجم الا وسط ، ٢٢٢٠، رقم: ٨٣٦١

۱۲\_ بيه قي ،السنن الكبري ، ۲: ۸۵، رقم: ۱۱۲۳۹

سال بيهيقي، السنن الكبري، ٧: ١٨٠، رقم: ١٣٨١٣

(۱) المسلم، الصحيح، ۱۹۸۲:۴۸ ان كتاب البر والصله، رقم:۲۵۲۴

۲ ـ ترمذي، الحامع الصحيح ، ۳۲۵: ۴۷ ، كتاب البر والصلة ، رقم: ۱۹۲۷

سربيهق، اسنن الكبري، ٢: ٩٢ ، رقم : ٢٧١١١

٣ ـ احمد بن جنبل ، المهند ٢٠: ٢٤٧، رقم: ١٤٧٧

۵\_طبرانی ، انعجم الکبیر ۲۲: ۷۲، رقم : ۱۸۳

٢\_ بيهق، شعب الإيمان، ۵: ٢٨١، رقم: ٢٢٦٠

۷\_ منذری، الترغیب والتربهیب،۳: ۱۳۱، رقم: ۳۳۷۷

"مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اپنے بھائی پر نظم ڈھائے، نہ اسے ذلیل کرے، اور نہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے، آپ کے نے تین باراپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا …… تقویٰ یہاں ہے، انسان کے لئے یہی برائی بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ایک مسلمان پورے کا پورا یعنی اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔" ایک مسلمان پر حرام ہے۔" ایک فون اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔" فگو آموالِکُم، وَللْکِنُ یَنْظُرُ إِلَی صُورِکُمُ وَ أَمْوَالِکُمْ، وَللْکِنُ یَنْظُرُ إِلَی قُلُو بِلّی فُلُو اِلْکِ فَیْدَالْ اِلْکُمْ، وَللْکِنُ یَنْظُرُ إِلَی فُلُو بِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ، وَللْکِنُ یَنْظُرُ اِلْک

"الله رب العزت تمهارے چېرول يا تمهارے اموال کونېيس د يکتا، وه تو تمهارے قلوب اور تمهارے اعمال کو د پکتا ہے۔"

اا ـ أِتَّقِ الله فِي عُسُرِكَ وَ يُسُرِكَ ﴿ ٢)

''م سانی اور تنگی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔''

### ١١ لَا تَشُرَب الْحَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتا حُكُلَّ شَرّ (٣)

(۱) المسلم ، الصحيح ، ۱۹۸۷ ، كتاب البر والصله ، رقم: ۲۵۶۳ (۱۳

۲ ـ ابن ماجيه، السنن،۲: ۱۳۸۸، كتاب الزيد، رقم: ۴۱۴۳

س باین حیان، احیج ۲۰:۱۱۹، رقم: ۴۳ pm

سم بيهي، شعب الإيمان ، ٧: ١٣٨، رقم: ٧٧٥٠ ا

۵\_ابونعیم ، حلبة الاولیاء، ۷۲۴:

٢ يحلوني، كشف الخفاء، ٢٨٢١، رقم: ٣٨٧

(۲) ۱ ـ ہندی، کنز العمال،۲۳: ۸۹، رقم: ۵۶۲۸

٢ يحلوني، كشف الخفاءا: ٢٣٠ ، رقم : ٨٢

(٣) ا ـ ابن ماجه، اسنن، ٢: ١١١٩ ، كتاب الأشربة ، رقم : ٣٣٧ ا

٢ ـ حاكم ، المستد رك ،١٦٢: ٩٠ ، رقم : ٢٣١

٣ ـ طبراني، أنجم الأوسط، ٨: ٨٨، رقم: ٤٩٥٦

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

''شراب سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی جابی ہے۔''

الداندالم تُستح فَاصنعُ مَاشِئت (١)

''جب تو حیانہیں کرتا تو جو تیرا دل جاہے وہ کر''

١٦- إِرْحُمُوا تُرْحُمُوا لَرْحُمُوا- (٢)

..... ۴ \_عبدالرزاق،المصنف، 9: ۲۳۸

۵\_ بيهق، السنن الكبرى، ٢:١٩ ١٠٠

۲\_ بيهقي، اسنن الكبري، ۲۸۸:۸

۷۔ منذری، الترغیب والتر ہیب،۱۷۸:۳ قم: • ۳۵۷

(۱) ا بخاري، الحيح، ۵: ۲۲۲۸، كتاب الأدب، رقم : ۲۲۷۸

۲ ـ ابوداؤد، السنن، ۲۵۲: ۲۵۲ ، كتاب الأدب، رقم: ۹۷ ۲۵۲

٣\_ ابن ماجيه، السنن، ٢: • ١٠٠٠، كتاب الزيد، رقم: ٣١٨ ٣٠

٣ \_طبراني، أنحجم الاوسط،٣: ٢٢٣، رقم: ٢٩٨٦

۵\_طبرانی ، انتجم الکبیر ، ۱۲۰۰ ۲۳۰ ، رقم: ۹۴۰

٢\_ احمد بن حنبل، المسند، ٣٠: ١٢١، رقم: ١٤١٧٩

۷- احمد بن حنبل، المسند ،۵: ۳۷۳، رقم: ۲۲۳۹۹

۸ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۳۸ ۳۵ ، رقم، ۲ ۲۳۳۰

9 ـ طياسي ، المسند ، ا: ۸۲ ، رقم : ۹۲۱

(٢) اله احمد بن حنبل، المسند ،١٤٥٢ ا، رقم : ١٩٥٢

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند، ٢: ٢١٩، رقم: ۴٠٠ ٧

س\_ابن ابي شيبه، المصنف ، ٧: ٢٣٦، رقم: ٣٥٧٢٩

۴ - عبد بن حميد ، المسند ، ا: ۱۳۱ ، رقم : ۳۲۰

۵\_طبرانی ،مند الشامیین ، ۲: ۱۳۳۳ ، رقم: ۵۵۰۱

۲ ـ بخاري، الا دب المفرد، ۱: ۱۳۸، قم: ۱۳۸

۷ ـ ابن رجب، جامع العلوم والحكم، 1: ١٦٥

٨ بيهقي ،شعب الإيمان، ٥: ٢٣٩، رقم: ٢٣٣٧

"رحم كروتاكهتم پررحم كيا جائےـ"

10 السَّمَحُ يُسْمَحُ لَكَ ١٥ (١)

''سخاوت کر که تجھ پر سخاوت ہو''

١٧ - أُسُلِمُ تُسُلَمُ (٢)

"مسلمان ہو جا کہ بچ حائے۔"

### الْجَمَاعَةُ رُحُمَةٌ، وَ الْفُرْقَةُ عَذَابٌ (٣)

...... 9\_ دیلمی، الفردوس بماثور الخطاب، ۱:۸۲، رقم: ۲۵۴

•ا\_منذري، الترغيب والتربهيب،٣: • ٢١ ، رقم: ٣٧٢٠

(۱) ا۔ احمد بن منبل، المسند، ۱: ۲۲۸، رقم: ۲۲۳۳

٢ ـ طبراني، أنجم الأوسط، ٥: ٢١١، رقم: ١١٢

٣ ـ طبراني، أنجم الصغير، ٢: ٢٨١ ، رقم: ١٦٩

سم\_ مبتقى ، مجمع الزوائد، • ا: ١٩٣١

(۲) ا بخاري الشجيح، ۹:۱، کتاب بدءالوي، رقم: ۷

٢ ـ مسلم، الحيح ، كيّاب الجهاد والسير ،٣٩٦:٣ ١١، رقم:٢ ١٧٧

۳ ـ ابن حبان <sub>ا</sub>انسچ ۱۲، ۴۹۵ ، رقم: ۱۵۵۵

۱۶۰۱ بن حبان، السيح، ۱۵: ۲۷، رقم: ۹ ۲۲۷ ۱۳مه ابن حبان، الشيح، ۱۵: ۲۲، رقم: ۹ ۲۲۷

۵ ـ حاكم، المرجد رك، ٣: ٨٨، رقم: ٢٣ ٢٣

۵ ـ حام، المتقد رك، ۱۳: ۴۸، رم: ۴۳ ۲۲ ۲ ـ حاكم، المتقد رك، ۴: ۹۲، رقم: ۹۹۸ ۳

٧ ـ حاكم، المستدرك، ٣: ٥٦٣، قم: ٨٥٨٢

\_\_\_ ٨\_ ابوغوانيه الميند،٣: ٢٦٨، رقم: ١٤١٨

9- ابوعوانه، المسند، ۴: • ١٢، رقم: ١٤٢٨

•ا\_مقدى، الاحاديث المختاره ، ٧: • ٧، رقم : ٢٣٧٨

(٣) ا ـ احمد بن حنبل، المسند، ٣٤٥: ٣

۲\_ قضاعی،مند الشھاب،۱:۳۳ ، رقم:۱۵

\_

''جماعت الله تعالیٰ کی رحمت اور تفرقه عذاب کا موجب ہوتا ہے۔''

١٨ - ٱلْجَنَّةُ تُحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ ـ (١)

"جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔"

19 اللِّحِكُمةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِن (٢)

'' حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے۔''

٢٠ خَصْلَتَان لَا تَجْتَمِعَان فِي مُؤْمِن: اللَّبُحُلُ، وَسُوءُ النَّحُلُقِ (٣)

..... س<sub>س</sub>یثمی ، مجمع الزوائد، ۸: ۱۸۲

٣ يَجْلِو نِي ، كَشْفُ الْخِفَاءِ، ١:٩٩٩، رقم: ٩٧٠٠

۵\_ ہندی، کنز العمال ،۵۵۸:۵۵، آم، ۲۰۲۳

(۱) اـ قضاعي،مند الشهاب،۱:۲۰۱، قم: ۱۸

۲ دیلمی، الفردوس بما ثور الخطاب، ۲: ۱۱۱، رقم: ۲۶۱۱

٣ عجلو ني، كشف الخفاء، ١: ١٠٧١، رقم: ٨٤٠١

٣ ـ ہندی، کنز العمال،٣٦١:١٦، رقم: ٣٥٨٣٩

(٢) اـ ترمذي، الجامع الشيح، ٥١:۵، كتاب العلم، رقم: ٢٦٨٧

۲\_ابن ماجه، اسنن ۲۰: ۱۳۹۵، کتاب الزید، قم:۹۲۱ ۳

٣- ابن ابي شيبه المصنف، ٤: ٢٢٠، رقم: ٣٥٦٨١

۳ ـ رومانی، المسند ،۱: ۷۵، رقم: ۳۳

۵ ـ قضاعی، مندالشهاب، ۱: ۲۵، رقم: ۳۵

۲ ـ قضاعی، مندالشهاب، ۱:۸۱۱، قم: ۱۰۲

۷۔ دیلمی، الفردوں بما ثورالخطاب،۱۵۲:۲، رقم: ۲۷۷۱

(٣) اـ ترمذي، الحامع الصحيح، ٣ ٣٣٣، ابواب البر والصلية ، رقم :٩٦٢ ا

۲ ـ طبالسي، المسند ، ۱:۲۹۳ ، قم: ۲۲۰۸

سر ابویعلی، المسند ،۲: ۴۹م ، رقم: ۱۳۲۸

۴ \_عبد بن حمد، المسند ، ا: ۷۰۴ ، رقم: ۹۹۲

‹‹ دخصلتیں مون میں جمع نہیں ہوسکتیں: تنجوی اور بداخلاقی ''

١١ - ٱلْحَلْقُ كُلُّهُم عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ ٱنْفَعُهُم لِعِيَالِمِد (١)

" تمام مخلوق الله تعالى كا كنبه ہے اور مخلوق میں سے الله كومحبوب تر وہ شخص ہے جواس کے کنبہ کو زیا دہ نفع پہنچائے۔''

٢٢ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (٢)

..... ۵ قضاعی ،مند الشهاب، ۲۱۱۱ ، رقم: ۳۱۹

٢ ـ بيهقي، شعب الإيمان، ٧: ٣٢٣، رقم: ٨٢٧٠

(۱) البطراني، أنحجم الكبير، ۱۰: ۸۲، قم: ۱۰۰۳۳

۲ قضاعی، مند الشهاب، ۲: ۲۵۵، رقم: ۱۳۰۵

سربيهق، شعب الإيمان، ٢: ٣٣ ، رقم: ٢٨٩٨ ٧

۴ \_ دیلمی، الفردوس بِهاُ ثور الخطاب، ۲: ۲۰۱، رقم: ۲۹۹۵

۵\_ ابونعیم، حلیة الاولیاء،۲:۲۰۱

٢\_ ابونعيم، حلية الاولياء، ٢٠ : ٢٣٧

ے۔ ذہبی، میزان الاعتدال، ۷: ۱۰۳، رقم: ۹۸۸۵

(۲) ايسيوطي، الحامع الصغير، ا: ۲۲۴، رقم: ۷۷۷

۲\_ زرقانی، شرح الموطا، ۴: ۳۱۲

س عجلو ني، كشف الخفاء، ١: ٢٩٩ ، رقم: ١٢٩٧

٧ يحلوني ، كشف الخفاء ٢٠: ٢٢٠٣ ، رقم: ٢٠٠٩

۵\_ جرحانی، التعریفات، ۱: ۰۰ ا، رقم: ۲۷۲

درج ذیل کت میں أو سطها كى بحائے أو ساطها ہے:

ا ـ ابن أني شيبه المصنف ، ٤: ١٤ م (قم: ٣٥١٢٨

۲\_ بيهقى،شعب للإيمان،۵:۲۷۱،رقم: ۲۲۰۱

س ابونعيم ،حلية الألياء،٢٢ ٢٨

'' بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔''

٢٣ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمُ لِآهُلِهِ، وَ أَنَا خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِمُ . (١)

"تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جوایے گھر والوں کیلئے بہترین ہے اورتم میں سے میں اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوں۔"

## ۱۲ مال غنیمت کا حلال ہونا

تاریخ انبیاء کا مطالعہ بتا تا ہے کہ سابقہ انبیاء و رسل اور ان کی امتوں کے لئے مال غنیمت کا استعال جائز نہ تھا۔ وہ دشمن کے مال اور سلب شدہ اشباء کو جمع تو کرتے تھے لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی قبولت کی علامت بہتھی کہ آ گ اتر تی اور اس کو کھاجاتی اور عدم قبولیت کی صورت میں آ گ نازل نہ ہوتی تھی۔ یہ اختصاص اور امتیا ز

..... ٧ \_ ابن سعد ،الطبقات الكبري، ١٣٢: ٥

(1) ابترندي، الجامع التيحي، ٩:٥٠ كتاب المناقب، رقم: ٣٨٩٥

٢ ـ ابن ماحه، السنن، ١: ٦٣٢ ، كتاب النكاح، رقم: ١٩٧٧

سر ابن حبان الشخيح ، ۴:۹ ۴۸م ، رقم : ۷ کام

٣ ـ ابن حمان، الشيخي، ٩: ١٩٩١، رقم: ٢١٨٦

۵\_ بزار، المسند، ۳: ۱۲۴۰، قم: ۱۰۲۸

۲\_ بيهقى السنن الكبري، ۷:۸۲۸

۷\_ بيهقى، شعب الإيمان ،۲: ۲۲۸ ، رقم: ۱۰۱۳

٨ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ٨: ٥٠٥

9\_ ابونعيم، حلية الإولياء، ٧: ١٣٨

٠١ خطيب بغدا دي، تاريخ بغداد،١٨: ٣٣٠

اا بیثمی ،موارد الظم آن، ۱: ۳۱۹ ، رقم: ۱۳۱۵

١٢ يحجلوني ، كشف الخفاء، ١:٣٦٣ ، رقم: ١٢٣٣

ساپه شو کانی، نیل الاوطار، ۲: ۳۵۹

صرف حضور ختی مرتبت ﷺ اور آپ کی امت کو حاصل ہے کہ اُن کے لئے اموالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضى الله عهما سے مروى ہے كه رسول الله ﷺ نے فرمایا:

كانت الأنبياء يعزلون الخمس، فتجئ النار فتأكله، و أمرت أنا أن أقسمها في فقراء أمتي. (١)

"انبیاء کرام مال غنیمت کا پانچوال حصه الگ کرتے تھے جس پر آگ اتر تی اور اسے ہڑپ کر جاتی، جبکہ مجھے (خصوصیت کے ساتھ) بی حکم دیا گیا ہے کہ میں اُس مال کو اپنی اُمت کے فقراء ومساکین میں تقسیم کروں۔"

اس ضمن میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کے سے مردی ہے جس میں ایک نبی (حضرت بوشع بن نون النبیہ) کے جہاد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم کی خرمایا:

..... حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاع ..... يعنى النار ..... لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعنى من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعنى قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجائت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا و عجزنا، فأحلها لنا (٢)

(۱) ابیهی ، اسنن الکبری ،۲: ۱۳۳۳م، رقم :۹۲ ،۸۶

۲\_ پیثمی ، مجمع الزوائد، ۸: ۲۵۸

س\_ ذہبی، میزان الاعتدال،۳: ۱۶۴، قم: ۰۵۰ m

۴ \_عسقلاني، لسان الميزان، ٣: ١٠، رقم: ٨

(۲) اله بخاری، انتیح ،۳: ۱۳۷۱ ، کتاب فرض آخمس ، رقم: ۲۹۵۲

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

 $\leftarrow$ 

"…… یہاں تک کہ اللہ نے آئیس فتح عطا فرمائی، اب انہوں نے اموالِ غنیمت کو (ایک جگہ) جمع فرما دیا، اُسے جلانے کے لئے آگ آئی، لیکن اس آگ نے غنیمت میں غنیمت کے اموال کونہ جلایا تو انہوں نے فرمایا: تم میں کسی نے مالِ غنیمت میں چوری کی ہے، ہر قبیلے میں سے فرداً فرداً ہر شخص مجھ سے بیعت کرے، ایک شخص کا ہاتھ اُن کے دست مبارک سے چپک گیا، فرمایا: تمہارے ہی قبیلے میں (سے کسی نے) چوری کی ہے، اب تمہارے قبیلے کا ایک ایک شخص آئے اور مجھ سے بیعت کرے۔اب دویا تین آ دمیوں کا ہاتھ اُن کے دستِ مبارک سے چپک گیا۔ فرمایا: تم ہی نے چوری کی ہے۔ اب وہ (چور) گائے کے سر کے برابر سونا لائے، اب پھر آگ آئی اور سب اموالِ غنیمت کو جلا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاری کمز وری و عاجزی د کھتے ہوئے اسے ہمارے لئے طلال فرماہے۔'

حلتِ مغانم کا شار ان پانچ خصوصیات میں ہوتا ہے جو حضور ﷺ کو دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے مقابلے میں عطا ہوئیں اور جن کا ذکر حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا:

أحلت لِي المغانم، ولم تَحِلُّ الأحدِ قبلي (١)

"میرے لئے شیمتیں حلال ہوئیں، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ ہوئیں"
بعض کتب میں المغانم' کی جگہ الغنائم' کا لفظ مذکور ہے۔ (۲)

..... ٢\_مسلم، الصحيح،٣:٢٦ ١٣، كتاب الجبهاد والسير ، قم: ٢٥ ١٢

٣- احمد بن حنبل، المسند، ٢: ١٣٠، رقم: ٨١٨٥

٣ \_قرطبي؛ الجامع الإحكام القرآن ٢: ١٣١

(۱) ا ـ بخاري، الشجيح، ۱: ۱۲۸، كتاب التيمم، رقم: ۳۲۸

۲\_ بيهق، اسنن الكبري، ۲: ۲۹۱

(۲) المسلم، الشخصي ان ۳۷، كتاب المساجد، قم: ۵۲۱ ۲ ـ ابن حمان ، الشجي ۱۲: ۳۰۸، رقم: ۲۳۹۸

←

اُم سابقہ کے لئے مال غنیمت کی حرمت کی تہ میں بعض حکمتیں کار فرما تھیں۔ علامہ عینی اس بارے میں رقمطراز ہیں:

جعل هذا في حقهم حتى لا يكون قتالهم لأجل الغنيمة لقصورهم في الأخلاص، و أما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون الأخلاص غالبا عليهم (١)

"سابقدامتوں میں مال غنیمت کو آگ اس لئے بھسم کر جاتی تھی تاکہ اُن کا جہاد مالِ غنیمت کے لئے ہو)، کیونکہ ان کے مالِ غنیمت کے لئے ہو)، کیونکہ ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی، اور امت مسلمہ کیلئے اس لئے حلال کیا گیا کہ اس کے اندراخلاص کا غلبہ ہے۔''

غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ تھا جوحق و باطل کے مابین ہوا۔ اُس معر کے میں مسلمان بے سروسا مانی کے عالم میں کفار ومشرکین کے سامنے صف آرا ہوئے۔ رشمن کے کثیر سامانِ حرب، مالی وسائل کی فراوانی اور عددی برتری کے باوجود اللہ کی فیبی مدد و نصرت سے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور دشمن عبرتناک شکست سے دوچار ہونے کے بعد اپنے اموال واسباب چھوڑ کرراہ فرار اختیار کر گیا۔ اس کا چھوڑ ا ہوا مال فنیمت جمع کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ماری تعالی ہوا:

لُولًا كِتلَّ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَللًا طَيِّبًا (٢)

<sup>.....</sup> ۳ طبرانی نے المجم الکبیر (۲:۱۵۴: رقم:۲۲۷۳) میں حضرت سائب بن یزید یک سے دوایت کیا ہے۔

م۔ احمد بن خنبل نے 'المسند (۱۴۵:۵)، رقم: ۲۱۳۳۷) میں حضرت ابوذر غفاری ﷺ سے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدرالدین عینی،عمرة القاری، ۱۵:۴۴

<sup>(</sup>٢) القرآن الانفال ،١٨:٨٠ ١٩٠

"اگراللہ کی طرف سے پہلے ہی (معافی کا حکم) لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کواس (مالی فدید کے بارے) میں جوتم نے (بدر کے قیدیوں سے) حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا صوتم اس میں سے کھاؤ جو حلال، پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے۔"

#### مزيد ارشاد فرمايا:

وَعَدَّكُمُ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَجَعَلَ لَكُمُ هَذِهٖ وَ كَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْكُمُ (١)

"الله تعالیٰ نے تم سے بہت سی تقیموں کا وعدہ فرمایا ہے (کہ) تم ان کو حاصل کرو گے، پس (فوری طور پر خیبر کی فتح میں) بیننیمت تو تم کو جلدی دے دی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے۔"

## سا۔ تمام روئے زمین کا مسجر ہونا

اسلام کے سوا جینے بھی مذاہب ہیں ان میں عبادت کرنے کے لئے چار دیواری میں محصور عمارت کا ہونا ضروری تصور کیا گیا ہے۔ ان مذاہب کے پیروکاروں کے نزدیک خداصرف مخصوص جگہوں میں موجود ہوتا ہے، ان سے باہراس کی پرستش اور عبادت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ عیسائی اپنے کلیساؤں سے باہر خدا کی عبادت بجانہیں لاتے، یہودی اپنے صومعوں اور مقررہ قربان گاہوں کے علاوہ نہ تو اس کی برست پرست پرست کرتے ہیں اور نہ کوئی نذرانے بطور قربانی پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بت پرست بھی چار دیواریوں کے اندر پوجا پاٹ کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اسلام نے آکر توحید کا وہ عالمگیر تصور پیش کیا جس نے تمام زمانی و مکانی حد بندیوں کوختم کر دیا۔ اس آفاقی نذہب میں خدا چار دیواری میں محدود نہیں، اسے دشت وصح ا اور کوہ و بیاباں میں کہیں بھی پکارا عباسکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی جاسکتا ہے۔ اور اس کے آگے عبادت کے لئے سرِ نیازِ خم کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی

(۱) القرآن، الفتح، ۲۸:۴۸

ے:

فَآينَهُما تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ الله(١)

"پس تم جدهر بھی رخ کرو ادهر ہی الله کی توجه ہے ( یعنی ہر سمت ہی الله کی ذات جلوه گر ہے )۔"

مجھے پانچ الیں امتیازی خصوصیات عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے اور کسی کونہیں دی

آپ ﷺ نے اس خصوصیت کا ذکر بایں الفاظ فرمایا:

جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليُصلّ ـ (٢)

"روئے زمین کومیرے لئے مسجد یعنی سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا گیا، اب میری اُمت کا جو شخص جہاں بھی نماز کا وقت پالے نماز ادا کرسکتا ہے۔"

حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی کی روسے ہر جگہ کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت ہے سوائے ان مقامات کے جہاں نماز ادا کرنا شرعاً ممنوع ہے ، مثلاً قبرستان، اصطبل، حمام اور وہ جگہیں جہاں نجاست یڑی ہو۔

(۱) القرآن، البقره، ۱۱۵:۲۰

(۲) الم بخاری الشخیم ، رقم: ۱۲۸ ، کتاب انتمم ، رقم: ۳۲۸

۲ ـ بخارى، الشخيح ، ۱۶۸: مكتاب الصلاه، رقم: ۲۸۲

٣- تر مذي، السنن، ١٢٣: ١٢٣ ، ابواب السير ، رقم :١٥٥٣

٣- ابن ماجه، اسنن، ١٨٨١، كتاب الطهارة ، رقم: ٥٦٧

۵ ـ نسائی، اسنن ،۱: ۲۱۰، کتاب الغسل ولتیمم ، رقم :۴۳۲

# ۱۳ حفاظت کا اُلوہی اِہتمام

حضور نبی اکرم ﷺ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم کفرآپ

کی جان کے دریے ہوگیا۔ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کی دعوت حق کی راہ میں روڑ ہے
اٹکانے اور آپ ﷺ کو تبلیغی مساعی سے روکنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ انہوں
نے حضور ﷺ کے بناہ تکلیفیں اور اذبیتی پہنچا ئیں۔ دشمن آپ ﷺ کے راستے میں کانٹے
بچھا دیتے اور دورانِ عبادت آپ ﷺ پرکوڑا کرکٹ بھینک دیتے۔ طائف کے بازاروں
میں اوباش لڑکوں کوآپ ﷺ کے بیچھے لگا دیا گیا جنہوں نے آواز ہے کے اور آپ ﷺ پرکوڑا کر کٹ بھیا۔ نوبت یہاں تک آپینچی کہ
معاشرتی مقاطعہ کرتے ہوئے آپ ﷺ کو پورے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں
معاشرتی مقاطعہ کرتے ہوئے آپ ﷺ کو پورے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں
محصور کر دیا۔ جب ایذا رسانیوں کے تمام حربے آپ ﷺ کی تبلیغی سرگرمیوں کی راہ کی
دکاوٹ نہ بن سکے تو کفار ومشرکین مکہ آپ ﷺ کے قبل کی سازشوں کے جال بینے گے اور
ہجرت کی رات قبل کے اِرادہ سے نگی تلواریں لے کر تمام رات آپ ﷺ کے گھر کے باہر

حضور نبی اکرم کے میں و استقامت اور جرائت و عزیمت کے کوہ گرال تھے۔
آپ کے تمام تر مزاحمتوں اور مخالفتوں کے باوجود وعوت حق کو پھیلانے کا مشن جاری
رکھا جس کے نتیج میں جبر واستحصال کے شکارلوگ پہلے اِکا دُکا اور پھر گروہ در گروہ دائرہ
اسلام میں داخل ہونے گئے۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کی خبریں دشمنان
اسلام کو پہنچیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہونے لگیں۔ ان کی آتش عداوت کے شعلے
اور بھڑک اٹھے اور غلبہ اسلام کی تح یک زور پکڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے سفا کیوں اور
افزیت رسانیوں کا سلسلہ بھی اپنی انتہاء کو پہنچ گیا۔ انہوں نے حضور کی آواز کو خاموش
کرنے کے لئے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی مگر ذات خداوندی آپ کی محافظتی اور اس کی
رحمت قدم قدم پر آپ کی گواپ حضرت ابوطالب آپ کی کھاظت کے لئے آپ
ایخ طور پر آپ کی حفق چیا حضرت ابوطالب آپ کی کھاظت کے لئے آپ

ﷺ کے دشمنوں کو ایک ڈھال کی طرح روکے ہوئے تھے۔گاہے ایسا بھی ہوتا کہ وہ آپ ﷺ کی حفاظت کی غرض سے کسی قابل اعتاد شخص کو آپ ﷺ کے ساتھ بھیج دیتے۔ پھر جب اہلِ اسلام کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگیا تو آپ ﷺ کے جال نثار صحابہ نے بی فریضہ ایپ ذمہ لے لیا۔

### حضور على كاخود حفاظتي تدابير اختيار فرمانا

جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا آپ ﷺ نے حفاظتی تدابیر اختیار فرمائیں۔احادیث میں ان تدابیر کا ذکر متعدد مقامات پر ماتا ہے۔

"أم المؤمنين حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روایت ہے کہ ایک رات جب حضور الله عنها ہے دوایت ہے کہ ایک رات جب حضور الله عنها کو آپ کی آئکھ نہ لگی ۔ آپ کی نے فرمایا: کاش! کوئی نیک مرد ہوتا جو باقی رات میرے لئے حفاظتی بہرہ دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے فرمایا کہ ہم اسی خیال میں سے کہ ایک شخص کے ہتھیاروں کی آ وازسی تو رسول اللہ کے نے فرمایا: کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سعد بن ابی وقاص۔ آپ کی نے فرمایا: کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میرے دل میں خوف آیا کہ کوئی آپ کو ضرر نہ بہنچائے سو میں حاضر ہوا ہوں

### (١) ترمذي، الجامع الشحيح، ٢٥٠:٥، ابواب المناقب، رقم: ٣٧٥٦

۲۔ حضرت علی المرتضٰی کے مسجدِ نبوی میں حضور کے کی حفاظت کیلئے بہرہ دیا کرتے تھے۔

حضرت موسیٰ بن سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جعفر بن عبداللہ بن حسین سے اسطوان علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا:

ان هذه المحرس كان على بن أبى طالب يجلس فى صفحتها التى تلكى القبر مما يلى باب رسول الله عُلَيْكُ يحرس النبى عُلَيْكُ (١)

" یہ جائے گرانی کی وہ چوکی ہے جورسول اللہ کے کی قبر انور کے نزدیک واقع ہے اور آپ کے خرد اقدس کے دروازے سے ملی ہوئی ہے۔ یہال حضرت علی کے رسول اللہ کے کی حفاظت (کا مقدس فریضہ) سرانجام دیا کرتے ہے۔"(۱)

یہی نہیں بلکہ عام معمولاتِ زندگی میں بھی صحابہ کرام ہما فظت کی غرض سے آپ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے:

سر عن عطاء بن أبى ميمونة: سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله عَلَيْهِ يدخل الخلآء، فأحمل أنا و غلام إداوة من مآء وعن قـ (٢)

(۲) المبخاری، المحیحی، ۱۹۱۱، کتاب الوضوء، رقم: ۱۵۱ ۲مسلم، الحیحی، ۱:۲۲۷، کتاب الطهارت، رقم: ۲۵۱ ۳مه احمد بن حنبل، المسند، ۱۳:۱۷۱، رقم: ۵۷۷۱ ۴مه ابن خزیمه، الحیحی، ۱:۲۷۱، رقم: ۸۷ ۵مه ابن ابی شیبه، المصنف، ۱:۱۷۱۱، رقم: ۱۲۲۱

<sup>(</sup>۱) سمهودی، وفاءالوفاء، ۲:۸۴۴

"عطاء بن ابی میمونہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے لئے تشریف کے لیے تشریف کے جاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو میں اور میرا ہم عمراڑ کا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر آپ کے ساتھ جاتے تھے۔"

سم۔ حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ حضور کے چیا حضرت عباس کے ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی حفاظت کیا کرتے۔ پس جب بی آیت ..... وُ الله یعفی ممک مِن النّاسِ ' نازل ہوئی تو وہ آپ کی حفاظت کی خفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے۔ یہی روایت حضرت عصمہ بن ما لک خطمی سے بھی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم رات کے وقت حضور کی کی حفاظت کے لئے بہرہ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آیت ..... وُ الله یعفی ممک مِن النّاسِ (اور الله (مخالف) لوگوں سے آپ (کی جان) کی (خود) حفاظت کے لئے بہرہ اٹھا دیا گیا۔'(ا)

۵۔ انتظامی ضرورت کے تحت محافظ اور در بان کا تذکرہ حضور کے کی سیرت طیبہ میں ماتا ہے:

واقعہ ایلاء کے موقع پر حضرت عمر فاروق کے حضور بھی کی خدمت اقدس میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بھی کے خدمت گزار حضرت رباح دروازے پر موجود تھے، جنہیں آپ کھی نے حضور بھی سے ملاقات کی اجازت طلب کرنے کے لئے

..... ۲\_نو وي ، شرح صحيح مسلم، ۱۶۲:۳

۷- زیلعی ،نصب الرایه، ۱:۳۱۳

(۱) الطبراني، أنجيم الاوسط، ۲۱:۳، رقم: ۳۵۱۰ ۲ طبراني، أنجيم الصغير، ۲۵۵:۱، رقم: ۲۸۸ ۳ ميثي، مجمع الزوائد، ۷: ۱۷

٧- سيوطى، لباب النقول فى اسباب النزول:٩٨

کہا۔ شرف یار یابی کی اجازت ملنے پر ہی آپ کے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

حضرت عمر بن خطاب السار وایت کرتے ہیں:

و إذا النبيءَ النبيءَ قد صعد في مشربة له و على باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي-(١)

"حضور نبی اکرم ﷺ اپنے بالا خانے پر تشریف فرما تھے اور بالا خانے کے دروازے پرایک غلام تھا، میں نے اُس کے پاس جاکرکہا کہ مجھے اجازت لے دو۔ پس اُس نے مجھے اجازت لے دی۔'

## ذاتی حفاظت کا فریضه انجام دینے والے صحابہ کرام 🅾

سیرت النبی ﷺ میں ہمیں درج ذیل صحابہ کرامﷺ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں حضورﷺ کی ذاتی حفاظت کی ذمہ داری نبھانے کی سعادت حاصل کی:

- ا۔ حضرت سعد بن معافظ غزوہ بدر کے میدان میں العریش کے باہر نگران و محافظ کے طور برمقرر تھے۔
- ۲۔ حضرت سعد بن معاذ ی غزوہ اُحد میں حضور نبی اگرم ی کے مکان پر محافظ دستے
   کے افسر کے طور پر مقرر تھے۔
- س۔ حضرت اسید بن حفیر شخزوہ اُحد میں حضور نبی اکرم شکھ کے مکان پر محافظ دستے کے افسر متعین تھے۔
- سم۔ حضرت سعد بن عبادہ ﷺ غزوہ اُحد میں حضور نبی اکرم ﷺ کے مکان پر محافظ دستے

(۱) البخاري، الصحيح، ۵: ۲۱۹۷، كتاب اللباس، رقم: ۵۰۵ م ۲\_مسلم، الصحيح: ۲:۲ ۱۱، كتاب الطلاق، رقم: ۱۳۷۹ س\_ابن حبان، ۹:۷۹۸، رقم: ۸۸۸

#### کے افسرمتعین تھے۔

۵۔ حضرت محمر بن مسلمہ ﷺ غزوہ اُحد میں بچاس سیابیوں کے دستہ کےافسر متعین تھے۔

- ۲۔ حضرت ذکوان بن عبرقیس ﷺ نے غزوہ اُحد میں شیخین کے مقام پرحضور نبی اکرم ﷺ کے محافظ کے طور پر فرائض سرانحام دیئے۔
  - ے۔ حضرت سعد بن عبادہﷺ حمراء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کے محافظ تھے۔
  - ۸۔ حضرت حیاب بن منذرہ حمراءالاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کے محافظ تھے۔
- 9۔ حضرت سعد بن معاذی نے حماء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانحام دیئے۔
- ا۔ حضرت اوس بن خولی نے حمراء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانحام دیئے۔
- اا۔ حضرت قیادہ بن نعمان ﷺ نے حمراء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانجام دیئے۔
- ۱۲۔ حضرت عبید بن اوس ﷺ نے حمراء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانحام دیئے۔
- ۱۳۔ حضرت عباد بن بشر ﷺ نے حمراء الاسد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانحام دیئے۔
- ۱۲/ حضرت عباد بن بشر ﷺ نے ذات الرقاع میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانجام دیئے۔
- 10۔ حضرت عمارین باسر ﷺ نے ذات الرقاع میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانحام دیئے۔
- ١١۔ حضرت عباد بن بشر اللہ نے حدیبیہ میں حضور نبی اکرم اللہ کی حفاظت کے فرائض

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

سرانجام دیئے۔

ا۔ حضرت سلمہ بن اسلم ﷺ نے حدیبید میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانجام دیئے۔

۱۸۔ حضرت بلال بن رباح ﷺ نے وادی القری میں حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کے فرائض سرانجام دیئے۔

19۔ حضرت عمر فاروق ﷺ اور حضرت علی المرتضیﷺ نے بھی غزوہ کنین میں آپ ﷺ کے ذاتی محافظوں کے طور پر خدمت انجام دی۔

یمی نہیں بلکہ حضور ﷺ نے حفاظت کے اِنظامات کو بہتر بنانے کے لئے جاسوسی کا نظام بھی قائم فرمایا تھا جس کا مقصد تھا کہ ذاتی حفاظت کے علاوہ دشمن اور اس کے لشکر کے رازوں اور ان کے معاملات سے آگاہی بھی ہوتی رہے۔ ایسے بہت سے صحابہ کرام شے جنہیں آپ ﷺ نے جاسوسی (intelligence) کے فرائض سونپ رکھے تھے۔ اسی طرح سکیورٹی کے لیے آپ ﷺ نے گشتی دستے بھی تشکیل دیۓ۔

حفاظتی انتظامات کے ذیل میں گھوڑوں اور اسلح کا انتظام بھی کیا گیا تھا اور ان پر صحابہ کرام کھ متعین کئے گئے تھے۔ اس نوع کی ڈیوٹی انجام دینے والے صحابہ کرام کھ کے اسائے گرامی یہ ہیں:

(۱) حضرت سعد بن الى وقاص، (۲) حضرت بثير بن سعد، (۳) حضرت اوس، (۲) حضرت عبيدالرحمٰن بن اسد، (۴)

صحابہ کرام ہے آپ ہی کی حفاظتی خدمت کے حوالے سے کتنے زیادہ مختاط و باخبر سے اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں آپ ہی کی قیام گاہ کے باہر حفاظتی دستہ پہرہ دے رہا تھا۔ مسلسل جاگتے رہنے سے آپ ہی کو اونکھ آگئی آپ ہی جب آ رام فرمانے لگے تو ڈیوٹی پر موجود حفاظتی دستے کے بارے میں اطمینان محسوس نہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق ہونگی تلوار لے کر آئے اور پہرے دار بن کر

کھڑے ہو گئے اور اس طرح سکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دی۔ اُن کے ساتھ سکیورٹی گارڈ میں حضرت سعد بن معاذی، حضرت زبیر بن عوف کے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کاور حضرت ابوایوب کے بھی تھے۔

جلد دہم

حضرت ابوابوب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ فیے نے غروہ حدیدیہ کے موقع پر بھی پہرہ دیا۔ حضرت زبیر بن عوف فی نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ فریضہ سرانجام دیا۔ حضرت بلال کے، حضرت اسد بن وقاص اور حضرت ذکوان کے نے مختلف مواقع پر واد بول میں اور مختلف سفرول کے دوران پہرہ دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور کھی صحابہ فیملی گارڈ کے طور پر مامور تھے۔ ایک صحابی مہرِ نبوت کی حفاظت پر مامور تھے کہ بھر کہیں چوری نہ ہو جائے۔

## حفاظت ِ مصطفیٰ کا اِعلانِ خداوندی

یہ حفاظتی انتظامات سرانجام دیئے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ کمحہ آگیا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ﷺ کی جان کی حفاظت خود اپنے ذمے لے کی اور بذریعہ وحی اس کا اعلان عام فرما دیا۔

حضور ﷺ کی حفاظت کو اپنے ذمهٔ کرم پر لینے کے حوالے سے درج ذیل آیات کریمہ نازل فرمائی گئیں:

ا۔ وَ اصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعُينِنَا ۔(۱)
"اور (ان كَى سَّتَاخَانه باتوں اور دل آزارانه رویہ سے آپ مُلَّین نه ہوں اور)
آپ اپنے رب کے حکم كا انتظار فرمائے، بہر حال آپ تو ہمارى نظروں میں
. ''

٢ - أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (٢)

"كيا الله اين بندهٔ (خاص، سركارِ دو عالم ﷺ كي حفاظت اور طمانيتِ قلب)

- (۱) القرآن، الطّور،۲۸:۵۲
- (٢) القرآن، الزمر، ٣٦:٣٩

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

کے لئے کافی نہیں۔'

س وَ إِذْ يَمْكُو بِكَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِيُشْبِعُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ الله عَوْدَ الله عَنْ الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَلَى وَ آپ وَقيد "اور جب كافر لوگ آپ كے خلاف خفيہ تدبير ين كررہ تھے كه وہ آپ وقيد كر ديں اور (اُدهر) وہ سازشي منصوبے بنارہے تھے اور (اِدهر) الله (ان كي مركر كرد كے لئے اپنى) سازشي منصوبے بنارہے تھے اور (اِدهر) الله (ان كي مركر كرد كے لئے اپنى) تدبير فرمانے والا ہے 0" لئے اللہ مستَهُرَءِ يُن (۲)

"بیک نمال کرنے والوں (کو انجام تک پہنچانے) کے لئے ہم آپ کو کافی ہیںں "

٥ ـ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ (٣)

"اور الله (مخالف) لوگوں سے آپ (کی جان) کی (خود) حفاظت فرمائے گائ

حضرت عا نشه صديقه رضى الله عهاروايت كرتى مين:

كان النبى عَلَيْكُ يُحرَسُ حتى نزلت هذه الآية: وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَأَخرِج رسول الله عَلَيْكُ وأسه من القبة، فقال: يَأْيها الناس! انصو فوا، فقد عصمني الله (٣)

"حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا رہا یہاں تک کہ آیت والله

- (۱) القرآن، الانفال، ۸: ۳۰
  - (٢) القرآن، الحجر، ٩٥:١٥
- (٣) القرآن، المائده، ١٤:٥
- (٣) اـ ترندي،الجامع الصحح، ٢٥١:٥، ابواب تفسير القرآن، قم:٣٠ ٣٠

٢ - حاكم، المستدرك، ٢: ٣٢٢، رقم: ٣٢٢١

۳\_ بيهق، اسنن الكبرى، ٥:٩

يعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی۔ اس پر آپ الله نے خیمہ سے سر انور نكالا اور فرمایا: "اے میرے صحابہ! چلے جاؤ، الله تعالیٰ نے میری حفاظت كا ذمه خود لے لیا ہے۔"

## ذاتی حفاظت کی تدابیرخلافِ تو کل نہیں

اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے، وہی جان و مال کے نفع ونقصان کا مالک ہے، سوحفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و سنت کے تصورِ حفاظت سے اس مغالطے کا إزالہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کیم کی واضح تعلیمات اور سیرت النبی کی روثنی میں ذاتی حفاظت کے لئے تدابیر اختیار کرنا، مسلح محافظ رکھنا، اسلحہ کا اہتمام کرنا اور دیگر ممکنہ وسائل کو بروئے کار لانا نہ صرف جائز ہے بلکہ حکم قرآنی اور سنت رسول کے عین مطابق ہے۔

## حفاظت کا قرآنی تصور

قر آن حکیم کی روشنی میں اہلِ ایمان کے لئے انفرادی اور اجتاعی دونوں سطح پر دفاع کا اہتمام کرنا بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ارشادر بانی ہے:

يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا خُذُوْا حِدُركُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوْا جَدُركُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوْا جَدِرا)

"اے ایمان والو! اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو پھر (جہاد کے لئے) متفرق جماعتیں ہوکر نکلو یا سب اکٹھے ہوکر کوچ کروں"

مٰدکورہ بالا آیت مبار کہ کی روشی میں دفاع اور حفاظت کا جائزہ لیں تو اس کی دو جہتیں قرار ماتی ہیں:

> ب (Personal security) اـ ذاتی ها ظت ۱ـ قومی دفاع (National defence)

> > (۱) القرآن، النساء، ۱۲:۲

اگرثقافتی روایات اور حقوق العباد کے تحفظ کے حوالے سے معاشرے کا جائزہ لیں تو دوطرح کے معاشرے ہمارے سامنے آتے ہیں:

(۱) ایک ایسا معاشرہ جہاں ریاست و حکومت عوام و خواص کے مال و جان اور آبرو کی حفاظت کا مؤثر اہتمام کرتی ہے۔ ایسی ریاست میں اسلحہ رکھنا اور ذاتی سطح پر اس نوعیت کے اہتمام کرنا نہ صرف ہے کہ غیر قانونی اقدام ہے بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں ایسے ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں قانون کے نفاذ کی صورتِ حال تسلی بخش ہے اور وہاں شہر یوں کوخود حفاظتی اقدامات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس ضمن میں مغرب میں انگلینڈ، سکینڈ ہے نیویا کے ممالک اور کئی عرب ممالک ہیں جہاں حکومت امن و مال کو خطرہ امان کے قیام کی ذمہ داری اس خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے کہ کسی کے جان و مال کو خطرہ نہیں ہوتا بلکہ اکثر وہاں شرح جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں انفرادی سطح پر اسلحہ رکھنے کی کسی کواجازت نہیں۔

(ب) دوسرا معاشرہ وہ ہے جہاں قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں اور طوائف الملوکی (ب) دور دورہ ہے وہاں حکومتی نا اہلی کا یہ عالم ہے کہ ڈاکہ زنی، قل و غارت گری، حملے اور قانون شکنی آئے روز کا معمول ہوتے ہیں۔ عوام الناس تو کجا سیاس و مذہبی رہنما تک محفوظ نہیں ہوتے۔ جہاں اس طرح کا ماحول ہو، ریاست کی طرف سے قیام امن اور حفاظت کو بقینی نہ بنایا جا رہا ہو اور حالات اس قدر مخدوش ہوں وہاں انفرادی سطح پر اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ اس لئے لوگ اپنے اپنے وسائل کے مطابق اپنی حفاظت کا اہتمام ذاتی طور پر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا سولوگ اپنے گھروں میں پہریدار رکھتے تھے جوساری ساری رات جاگ کر پہرے دیتے اور محلے بھرکی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے۔

آیت کادوسرا پہلو قومی دفاع سے متعلق ہے ،اگر دشمن کی طرف سے قومی ومککی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتو حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق تیار کرے اور جدید اسلحہ سے لیس کرے۔

............

### احادیثِ نبویه میں حفاظت کا تصور

اپنی جان ، مال اور عزت و آبرو کی محافظت کا اجتمام اور اسکے لئے حفاظتی تد ابیر اختیار کرنا احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حفاظت کے لئے اجتمام کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ کی رو سے گھر میں کتا رکھنا خیر و برکت میں کمی کے باعث معیوب سمجھا جاتا ہے گر اس کے باوجود گھر کی حفاظت اور شکار کے لئے کتا رکھنا جائز ہے۔ اس حوالے سے درج ذیل روایات قابل غور ہیں۔

ا۔ حضرت ابوہریہ ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ان فرمایا:

من امسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية (١)

"جس نے کتا پالا ہر روز ایک قیراط کے برابر اجراس کے اجر سے کم ہوتا رہے گا سوائے اُس کے جس نے کیتی یا مویشیوں کی نگرانی کے لئے کتا پالا ہو۔"

۲۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن مغفل کے بیان کرتے ہیں:

أمر رسول الله الله الله الكلاب، ثم قال: ما بالهم و بال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد و كلب الغنم (٢)

(۱) المبخاری، الصحیح، ۱۲۰۷، کتاب المز ارمه، رقم: ۲۱۹۷ ۲ بخاری، الصحیح، ۲۰۱۰، کتاب بدء الخلق، رقم: ۱۳۸۷ ۳ بر مسلم، الصحیح، ۱۲۰۳، کتاب المساقاة، رقم: ۵۷۵ ۴ بر مذی، الجامع الصحیح، ۴، ابواب الصید، رقم: ۱۲۸۹ ۵ ابن ملجه السنن، ۲۰۲۲، کتاب الصید، رقم: ۲۸۰ ۲ مسلم، الصحیح، ۲۳۵، کتاب المهاوه، رقم: ۴۸۰ ۲ مسلم، الصحیح، ۲۰۰۳، کتاب المهاوات، رقم: ۳۵۵ ''رسول الله ﷺ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا: کتے لوگوں کو کیا تکلیف دیتے ہیں؟ چنانچہ چھر شکاری کتے اور ربوڑ کی (حفاظت کرنے والے) کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔"

مذكوره بالا احاديث سے درج ذبل نكات مستعط ہوتے ہيں:

ا۔ اگر کسی نفع رساں چیز کے ضائع و برباد ہونے یا چوری ہو جانے کا اندیثہ ہوتو اسکی حفاظت ضروری ہو حاتی ہے۔

 ۲۔ کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت ضروری ہے اس لئے کہ کھیتی اور مویثی ایسا مال ہے کہ جس برانیانی معیشت کا انحصار ہے اور اس کا ضائع ہونا مالک کا معاشی نقصان تصور ہو گا۔ لہذا اس معاثی نقصان سے بینے کے لئے حضور ﷺنے حفاظت کی غرض سے کتار کھنے کی اجازت مرحمت فر ہائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حفاظت کے لئے صرف کتا رکھنا جائز ہے اور ہاقی حفاظتی تداہرممنوع ہیں، بلکہ اس کاحقیقی اطلاق ہر اس حفاظتی تدبیر یر ہو گا جس سے جان و مال اور عزت و آبرو کی مکمل طور برحفاظت ہو سکے۔ چنانچہ اگر معاثی نقصان کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ناگزیر ہوتو انسانی حان اور عزت و آبرو کی سلامتی کے لئے حفاظتی تداہیر اختیار کرنا اور ذاتی محافظ واسلحہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہوجاتا ہے۔

ذاتی حفاظت کا اہتمام کرنا سنت نبوی ﷺ ہے اور آپ ﷺ نے پیر حفاظتی اہتمام اس وقت ختم کیا جب الله تعالی کی طرف سے حفاظت کا وعدہ مل گیا، جبکہ اس سے قبل آ پ ﷺ کا حفاظتی اقدامات اختیار فر مانا تو کل ہی کے تحت تھا۔ اگر پیر خلاف تو کل ہوتا تو آپ ﷺ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حفاظتی پیرے دار کیوں متعین فرماتے؟

لبذا مخدوش حالات میں جہاں مال اور آ برومحفوظ نہ ہو وہاں حفاظتی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ آج جو حال ہمارے معاشرے کا ہوچکا ہے اور جس طرح آئے روز اخیارات کے ذریعے بے شار واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ان حالات میں اگر

ذاتی حفاظت کا اہتمام کیا جائے تو یہ قطعاً توکل کے خلاف نہ ہوگا اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ زندگی اور موت چونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں لہذا اس طرح کے انتظامات خلاف شرع ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں جہاں توکل کی تعلیم دی گئی ہے وہاں تدبیر اختیار کرنے کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے اور اسے بھی فرائض کی طرح ضروری تھہرایا گیا ہے۔ اس تصور کی وضاحت ایک حدیث نبوی سے ہوتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک است سے روایت ہے:

قال رجل: يا رسول الله! أعقلها و أتوكل، أو أطلقها و أتوكل؟ قال: أعقلها و توكل (١)

"ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا میں اونٹ با ندھوں اور توکل کروں یا کھول کر توکل کروں اور توکل کروں ا

یہاں ہمیں توکل اور تد ہیر کا باہمی تعلق نظر آتا ہے۔ روایات کے مطابق جب توکل اختیار کرتے ہوئے کوئی صحابی اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوگئے اور انہوں نے آپ ﷺ کے استفسا پر عرض کیا کہ وہ اپنی اونٹنی اللہ کے توکل پر چھوڑ آئے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسے توکل نہیں کہتے، واپس جا وَ اور اپنی اونٹنی کی ٹائکیس باندھو۔ یعنی پہلے تد ہیر کرو، پھر توکل اختیار کرو۔

یعنی تدبیر اختیار کرنا لازمی ہے پھر نتیجہ اور انجام اللہ کے سپر دکر دے، یہ توکل ہے۔ اگر ان تمام تر تدابیر کے با وجود بھی کوئی گزند پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، وہی ان تدابیر کو مؤثر بنانے والا ہے۔

اگریہ اصول بنا دیا جائے کہ حفاظتی تدامیر خلافِ توکل ہیں تو کسی بیار کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ وہ بیاری کی صورت میں ڈاکٹر یا حکیم کے پاس علاج کے لئے جائے

(۱) اـ ترندى، الجامع الصحيح ، ۲۲۸، ابواب صفة القيامه، رقم: ۲۵۱۷ ۲\_مقدى، الاحاديث المختاره، ۲۲۲۷، رقم: ۲۲۵۸

منهاج انطزنيك بيوروكي يبيكش

کیونکہ بیاری اور شفاء کا مالک تو اللہ ہے، سواللہ کو چھوڑ کر ڈاکٹر یا حکیم کی طرف شفا کے رجوع کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ مگر عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص بیہ کہے گا کہ ایبا نصور اور نقط نظر سرے سے روح شریعت کے خلاف ہے۔ یہ دنیاعالم اسباب ہے۔ اور یہاں اسباب کو اختیار کرنا فرائض میں سے ہے اور اسباب و تد ابیر کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب اور مدیر الامور پر بھروسہ رکھنا ہی حقیقی توکل ہے جس کا حکم متذکرہ بالا آئی مبار کہ الاسباب اور مدیر الامور پر بھروسہ رکھنا ہی حقیقی توکل ہے جس کا حکم متذکرہ بالا آئی مبار کہ مسلح ہوکر چلا کریں دیا گیا ہے کہ اہل ایمان اپنی حفاظت کے لئے ہتھیار اٹھالیا کریں اور مسلح ہوکر چلا کریں کیونکہ ایسے حالات میں جہاں جان مال اور آ برومحفوظ نہیں اپنی حفاظت کا اہتمام نہ کرنا اور حفاظتی تد ابیر اختیار نہ کرنا خود ہلاکت کو دعوت دینا ہے جوقر آن حکیم کی نظر میں کسی طور بھی مستحن نہیں:

وَ لَا تُلُقُوا بِآيدِيكُمُ إِلَى السَّهُلُكَةِ (١)

"اور اینے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔"

# ۵ا۔حضور ﷺ کےمعترضین کوخود اللہ تعالیٰ کا جواب دینا

الله تعالی نے قرآ نِ حکیم میں اپنے محبوب کریم ﷺ پر معاندینِ حق کی طرف سے کئے گئے اعتراضات کا جواب خود دیا جبکہ سابقہ انبیاء کرام علیم السلام کا معمول بیتھا کہ وہ اپنی تکذیب کرنے والوں کی تر دید میں خوداینی صفائی پیش کرتے تھے۔

ا۔ حضرت نوح الطبی کی قوم نے جب ان پر انکشتِ اعتراض بلند کرتے ہوئے کہا:

> إِنَّا لَنُولُكَ فِي صَللٍ مُّبِينٍ ٥(٢) "بيْنَك ہم تنہيں کھلی گمراہی میں (مبتلا) دیکھتے ہیں 0"

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن، البقره،۲: ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) القرآن،الاعراف،٤٠٠

حسب ارشادِ قرآنی حضرت نوح النظی نے اپنی قوم کو دوٹوک جواب دیتے ہوئے فرمایا:

یلقُوْمِ لَیْسَ بِی صَلاَلَةٌ وَّلْکِنِّی رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعلَمِیْنِ () ''اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں لیکن (پیرحقیقت ہے کہ) میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول (معوث ہوا) ہوں 0''

۲۔ جب حضرت ہود الطبی کو ان کی قوم نے جھٹلا یا اور زبال درازی کرتے ہوئے یوں کہا:

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَلْدِبِيْنَ (٢) ''(اے ہود!) بیشک ہم تمہیں حماقت میں (مبتلا) دیکھتے ہیں اور بیشک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں 0''

تو حضرت ہود اللی نے ان معاندین حق کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے من جانب اللہ مامور ہونے کو ان الفاظ میں بیان فر مایا:

یلقُوْمِ لَیْسَ بِی سَفَاهَةٌ وَّلْکِنِی رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعلکمِیْنَ (۳)
''اے میری قوم! مجھ میں کوئی حمالت نہیں لیکن (بیحققت ہے کہ) میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول (معوث ہوا) ہوں 0''

سا۔ فرعون ..... جو خدا ہونے کا دعویدار اور ملک وقوم کے سیاہ وسفید کا مالک بنا ہوا تھا .... نے حضرت موی کلیم اللہ اللی کے اعلانِ رسالت کے خلاف اپنے اِفترا پردازی پر بنی رقیل کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

منهاج انزنید ببورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن،الاعراف، ۷:۱۲

<sup>(</sup>٢) القرآن،الاعراف،٢٦:٧

<sup>(</sup> m ) القرآن، الاعراف، ۲۷:۷۲

إِنَّى لَّا ظُنُّكَ يَامُونِ اللَّهِ مُسْحُورًا (١)

''میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہوں''

فرعون کے ردمیں حضرت موسیٰ القلیلا کا جواب پیرتھا:

وَ إِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا فِرْ عَوْنُ مَثْبُورًا (٢)

''اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون! تم ہلاک زدہ ہو( تو جلدی ہلاک ہوا جا ہتا ہے) ہوں''

سم۔ اہلِ مدین نے تکبر و رعونت سے اپنے نبی حضرت شعیب الطبیلا کی تکذیب ان الفاظ میں کی:

> إِنَّا لَنَراكَ فِيُنَا ضَعِيُفاً ۚ وَ لَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجُمُلُكَ وَ مَآ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ۞ (٣)

"اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور (ہمیں اس کالحاظ ہے ورنہ) تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہوں''

حضرت شعیب اللي نان كى زبال درازيوں كا جواب يول ديا:

يلقُوْمِ اَرَهُطِي ٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِّنَ اللهُ ﴿ وَ اتَّخَذَتُمُوهُ وَرَ آءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ۞ ( ٢ )

"اے میری قوم! کیا میرا کنبہ تہارے نزدیک الله (تعالی) سے زیادہ معزز ہے

- (٢) القرآن، الإسراء، ١٠٢ ١٠٢
  - (۳) القرآن، ہود، ۱۱:۱۹
  - (۴) القرآن، ہود، ۱۱:۹۴

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

<sup>(</sup>١) القرآن، الإسراء، ١٠١:١٠١

اورتم نے اسے ( گویا) اینے پس پشت ڈال رکھا ہے، بیٹک میرا ربتمہارے (سب) کاموں کوا حاطہ میں لئے ہوئے ہے 0"

بیرتو قرآن میں درج بعض انبیاء کرام علیه السلام کے جوابات تھے جوانہوں نے حق کو حمطلانے والوں کے اعتراضات ہر دئے کیکن جب کفار نے ہمارے آ قائے نامدار ﷺ کی نسبت طعن وتنقیص کی تو اللہ ﷺ نے بذات خوداُس کی تر دید فر مائی، جس سے حضور ﷺ کی شان محبوبیت عمال ہے۔ چند مثالیں ذمل میں درج کی جاتی ہیں:

کفار مکہ نے حضورﷺ کے حق میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا:

يْنَايُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ۞(١)

"اے وہ شخص جس بر قرآن اتارا گیا ہے بیشک تم دیوانے ہوں"

الله تعالیٰ نے کفار کی اس بات کارد کرتے ہوئے فرمایا:

مَآ ٱنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥(٢)

''آپ اینے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں 0''

حضور ﷺ نے جب مشرکین مکہ کو جھوٹے معبودوں کی برستش جھوڑنے کی تلقین فرمائي تووه يوں كہنے لگے:

أَثِنَّا لَتَارِكُو آ الِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ (٣)

'' کیا ہم اینے معبودوں کوایک مجنون شاعر (کے کہنے) کی وجہ سے حچھوڑ دیں

الله تعالى نے اس کے جواب میں این محبوب کریم ﷺ کی نبوت ورسالت کی

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن، الحجر، ۲:۱۵

<sup>(</sup>۲) القرآن،القلم، ۲:۲۸

<sup>(</sup>٣) القرآن، الصافات، ٣٦:٣٧

تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:

بَلُ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (١)

''(وہ مجنون اور شاعر نہیں) بلکہ وہ (دین) حق لے کر آئے ہیں اور (جملہ) پنجیبروں کی تصدیق فر ماتے ہیںں''

دوسری جگه ارشاد فرمایا:

وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرُ وَ مَا يُنْبَغِي لَأٌ (٢)

''اور ہم نے ان کو نہ شعر کہنا سکھایا اور نہ یہان کے شایان شان ہے 0''

سر کنار ومشرکین مسلمانوں سے کہتے:

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا (٣)

"تم تومحض ایک ایشخض کی پیروی کر رہے ہو جوسحرزدہ ہے (اس پر جادو کر دیا گیاہے)0"

الله تعالى نے ان كى مرابى كى نشان دبى كرتے ہوئے فرماما:

أنظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيُلان(۲)

"(اے حبیب!) دیکھئے (پیلوگ) آپ کے لئے کیسی (کیسی) تشبیمیں دیتے ہیں بیں یہ گمراہ ہو چکے اب راہ راست برنہیں آ سکتے 0''

کفار نے قرآن کیم کی حقانیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا:

- (۱) القرآن،الصافات، ۳۷:۲۷
  - (۲) القرآن، يلس،۲۹:۳۲
  - (٣) القرآن، الإسراء، ١٤: ٣/
  - (۴) القرآن، الاسراء، ١٤٠٤ ٢٨

لُو نَشَآءُ لُقُلُنَا مِثْلَ هَذَاإِنُ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ (١)

"اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس ( کلام) کے مثل کہہ سکتے ہیں یہ تو اگلوں کی (خمالی) داستانوں کے سوا (کیچھ بھی) نہیں ہے 0"

الله تعالیٰ نے ان کے اس زغم باطل کا منہ توڑ جواب نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہوں ارشاد فرمایا:

قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنُ يَّاتُوا بِمِثْل هَذَا الْقُرُانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَغُضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرً ۞ (٢)

"فرما دیجئے: اگرتمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہوجائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل (کوئی دوسرا کلام بنا کر) لائیں گےتو (بھی) وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مدد گاربن جائیں 0''

كفار نے حضور ﷺ يراعتراض كيا كه قرآن انہوں نے خود گھڑ لباہے: أُمْ يَقُولُونَ افْتِرَ اهُدِ

"کیا کفار بہ کتے ہیں کہ پینمبرنے اس (قرآن) کوخود گھڑ لیا ہے۔"

الله تعالیٰ نے کفار کو تئے کرتے ہوئے فر مایا:

قُلُ فَاتُوا بِعَشُر سُور مِّثْلِهٖ مُفَتَرَياتٍ وَّادُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِدُقِيْنَ (٣)

''فر ما دیجئے! تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا (اینی مدد کیلئے) جسے بھی بلا سکتے ہو بلالواگرتم سیے ہوں"

- (۱) القرآن، الانفال، ۳۱:۸
- (٢) القرآن، الإسماء، ١٤: ٨٨
  - (٣) القرآن، ہود، ۱۱:۳۱

حضور ﷺ پر قرآن کے تدریجاً نازل ہونے پر کفار کا اعتراض بیرتھا:

لُولًا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرانُ جُمْلَةً وَاحِدَقً (١)

''اس ( هخض) پرقر آن ایک ہی دفعہ کیوں نہ نا زل کیا گیا۔''

الله تعالى كاجواب يون نازل موا:

كَذَٰلِكَ عَلِمُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَّتَلُناهُ تَرۡتِيلًا ۞ (٢)

''اس طرح (ضرورت کے مطابق تھوڑ اٹھوڑا نازل ہوا) تا کہ ہم اس سے آپ

کے دل کوقوی رکھیں اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے 0''

۷۔ حضور ﷺ کی رسالت پر کفار کا اعتراض یوں وارد ہوا:

لَسُتُ مُرُسلًا ـ (٣)

''آپ پیغمبرنہیں ہیں۔''

الله تعالیٰ نے ان کی اس ہرزہ سرائی کا جواب یوں نازل فرمایا:

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٣)

''فر ما دیجئے: (میری رسالت پر) میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ تخض بھی جس کے پاس (صحیح طور پر آسانی) کتاب کاعلم ہے 0'' دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جواب یوں نازل فرمایا:

ياس و القُوْرانِ الْحَكِيْمِ () إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۵) دليين (اے سردار دوعالم، ياسيدالم سلين، اے صاحب سر، اے سرايا راز، اے

سراپا ساعت، لینی اے محمر) و قسم ہے قرآن محکم کی و بیشک آپ (اللہ کے)

(۱) القرآن ،الفرقان ، ۳۲:۲۵

(٢) القرآن، الفرقان، ٣٢:٢٥

(٣) القرآن، الرعد، ٣:٣ m

(۴) القرآن، الرعد، ۳۳:۳۳

(۵) القرآن، کیس، ۳،۲،۱:۳۷

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

پغیمروں میں سے ہاں0''

حضور ﷺ کی بعثت مبارکہ بر کفار نے اعتراض کیا:

اَيْعَثُ اللهُ يَشَرُّا رَّسُهُ لا (١)

'' کیا اللّٰہ نے (ایک) انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے o''

تو الله تعالى كى طرف سے جواب آيا:

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْؤِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُو لُان (٢)

"فرما دیجئے: اگر زمین میں (انسانوں کی بجائے) فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم (بھی) ان پر آسان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتاریے 0"

کفار نے حضور ﷺ کی بشریت برطنزاً کہا:

مَالَ هَذَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُواق (٣)

'' یہ کیبیا رسول ہے کہ کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں جیلتا پھرتا ہے 0''

اس پر الله تعالیٰ کا جواب اترا:

وَمَا آرُسُلْنا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرسلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْأَسُواق (٢)

"اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پینمبر بھیج ہیں سب کے سب (انسان تھے

- (۱) القرآن، الاسراء، ۱۲:۹۴
- (٢) القرآن، الإسراء، ١٤: ٩٥
- (٣) القرآن، الفرقان، ٢٥٠: ٧
- (۴) القرآن، الفرقان،۲۵: ۲۰

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

انسانوں کی طرح) کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے 0''

ا۔ کفار نے حضور ﷺ کے منصب نبوت و رسالت پر فائز کئے جانے پر اعتراض كرتے ہوئے كها:

لُولًا نُزِّلَ هَذَا الْقُرانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتُينِ عَظِيْمِ (١)

'' بیر قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نازل نہ ہواہ ( مکہ اور طائف کے بڑے بڑے ہم داروں کو چھوڑ کر ایسے شخص کا کیوں انتخاب کیا گیا جس کو مال و دولت کچھ حاصل نہیں ) 0''

الله تعالى كى طرف سے ان كے اعتراض كا يوں جواب ديا كيا:

اهُمْ يَقُسِمُونَ رُحْمَتَ رُبِّكَ النَّحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجْتٍ لِّيتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سُخُرِيًّا ۖ وَ رَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يُجْمَعُونُ (۲)

"کیا بہ لوگ آپ کے رب کی رحمت (خاص لیغی نبوت) کو بانٹنا جاہتے ہیں (حالانکہ ہم نے ان کو رحمت عام لینی دنیاوی روزی کی تقسیم کا بھی حق نہیں دیا کیونکہ) دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم (خود) تقسیم کرتے ہیں اور بعض (لوگوں) کے درجے بعض پر بلند کرتے ہیں تا کہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے (اور دنیا کا انظام چلتا رہے) اور آپ کے رب کی رحت (لیعنی نبوت) ان کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے رہتے ہیں 0''

کفار نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا:

<sup>(</sup>۱) القرآن، الزخرف، ۳۱: ۴۳

<sup>(</sup>٢) القرآن ،الزخرف،٣٢:٢٣

هَلُ نَدُلُكُمُ عَلَى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقِ جَدِيدٍ

'' کیا ہم تم کو ایک (ایبا) آ دمی بتا ئیں جو تہہیں (یہ) خبر دیتا ہے کہ جب تم (مرکر) بالکل ریزہ ریزہ ہوجاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا ہوگے 0''

الله تعالى نے ان كى اس مرزه سرائى كاجواب ديتے موئے فرمايا:

اَفْتَرَاى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَمْ بِهِ جِنَّةٌ لَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيدِ (١)

"(ان کا کہنا ہے کہ یا تو) اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے (درحقیقت کفار خود جھوٹے ہیں) بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ آفت میں (مبتلا) ہیں اور گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں 0''

ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنِ حکیم میں کسی مقام پر بھی کفار ومشرکین کی یاوہ گوئیوں اور ہرزہ سرائیوں کا جواب ہمارے آقا و مولا حضور سرورِ کا نئات ﷺ نے اپنی زبانِ حق ترجمان سے نہیں دیا بلکہ اللہ جل مجدۂ خود ان معاندینِ حق کی اِفترا پردرازیوں اور کذب بیانیوں کا روفرما تا رہا۔

11۔ ایک دفعہ حضور کے میں ایک دھمی کے دیر آپ کے سے نکل رہے تھے کہ باب بن سہم میں ایک دھمنِ اسلام عاص بن وائل سہی کچھ دیر آپ کے سے الجھتا رہا۔ جب وہ حرم میں داخل ہو گیا تو بعض زعمائے قریش نے اس سے بوچھا: عاص بن وائل! کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس پر وہ گتاخ بولا: اس ابتر (بےنسل) سے۔ اس کا اِشارہ حضور کے کی طرف تھا جن کا صاحبز ادہ جو حضرت خد بجۃ الکبریٰ دھی الله عہا کے بطن سے تھا، تھوڑا عرصہ پہلے انتقال فرما چکا تھا۔ اس بد بخت نے آپ کے کو بیطعنہ دیا کہ اب زندگی بھر آپ کے کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اس بد باطن کی زبان درازی اور طعن آمیز گفتگو کا خود خالقِ کا ننات نے جواب نہیں رہا۔ اس بد باطن کی زبان درازی اور طعن آمیز گفتگو کا خود خالقِ کا ننات نے جواب

(۱) القرآن، السبا،۸،۷:۳۲

دیا اورسور هٔ کوثر میںارشاد فر مایا:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ (١)

''بیٹک آپ کا رشمن ہی بےنسل اور بے نام و نشان ہوگاں''

۱۳ اس طرح ایک بارکئی دن تک سلسلۂ وحی منقطع رہا تو کفار نے بے برکی اڑا دی ۔ كه خدان (معاذ الله) آب الله كوچيور ديا ہے۔ اس ير بوفر مان خدا وندى نازل موا:

> وَ الضُّلحٰى ۞ وَ الَّيْلِ إِذَا سَلجَى ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰی (۲))

' دفتم ہے جاشت کے وقت کی (جب آ فتاب بلند ہوکر اینا نور پھیلاتا ہے) 0 اور قتم ہے رات کی جب وہ چھا جائے 0 آپ کے رب نے (جب سے آپ کومنتخب فرمایا ہے) آپ کونہیں چھوڑا اور نہ ہی (جب سے آپ کومحبوب بنایا ہے) ناراض ہوا ہے 0"

جب منافقین نے اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور ﷺ کی زوجہ مطهره أم المؤمنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله عهاير بهتان باندها تو الله تعالى نے ان كى برأت میں به آبات نازل فرمائیں:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴿ لَا تَحْسَبُو هُ شُوًّا لَّكُمْ ﴿ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ ۖ لَكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبُّ مِنَ ٱلْإِثْم ۗ وَ الَّذِي تُولِّي كِبُرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ لَوُ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّ قَالُوا هَذَآ اِفْكٌ مُّبِينٌ ۞ لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِٱرْبِغَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَٰ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَأَذِبُونَ ۞ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ

منهاج انترنیك بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن،الكوثر ،۱۰۸

<sup>(</sup>۲) القرآن،اضحي ،۹۳٪ ايس

وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ۞ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنتِكُمُ وَ تَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّ تُحْسَبُونَنَهُ هَيِّناً وَّ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ وَلَوْلَا إِذْ سُمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا آن نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبِحْنَكَ هِذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۞ يَعِظُكُمُ الله أن تَعُوْدُوا لِمُثْلِهِ ٱبَدًا إِن كُنتُمُ مُّؤُ مِنِينَ (١)

''بیشک جن لوگوں نے (عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یر) بہتان لگایا (وہ بھی) تم ہی میں سے ایک جماعت ہے،تم اس (بہتان کے واقعہ) کواینے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر (ہو گیا) ہے (کیونکہ تمہیں اس حوالہ سے احکام شریعت مل گئے اور عا کشہ صدیقہ کی پاکدامنی کا گواہ خود اللہ بن گیا جس ہے تہمیں ان کی شان کا یہ چل گیا )، ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زمادہ حصدلیا اس کے لیے زبر دست عذاب ہے 0 اپیا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس (بہتان) کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے نیک گمان کر لیتے اور (یہ) کہہ دیتے کہ یہ کھلا (حجموٹ پرمبنی) بہتان ہے o یہ (افترا پردازلوگ) اس (طوفان) پر جار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب وہ گواہ نہیں لاسکے تو یہی لوگ اللہ کے نز دیک جھوٹے ہیں ٥ اور اگرتم پر دنیا و آخرت میں الله کافضل اور اس کی رحت نہ ہوتی تو جس (تہمت کے) چرہے میں تم پڑگئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچاہ جب تم اس (بات) کو (ایک دوسرے سے من کر) اپنی زبانوں پرلاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کتے رہے جس کا (خود) تمہیں کوئی علم نہ تھا اور اس (چرچے) کومعمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی (جبارت ہورہی تھی) ٥

(۱) النور،۲۲:۱۱\_كا

اور جبتم نے یہ (بہتان) سنا تھا تو تم نے (اسی وقت) یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ (جائز ہی) نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں (بلکہ تم یہ کہتے کہ اللہ! تو پاک ہے (اس بات سے کہ اللی عورت کو اپنے حبیب مکرم کی زوجہ بنا دے)، یہ بہت بڑا بہتان ہے 0 اللہ تم کو نصیحت فرما تا ہے کہ پھر کبھی بھی اللی بات (عمر بھر) نہ کرنا اگرتم اہل ایمان ہو 0"

10۔ حارث بن قیس مہی جو کہ عطلہ سے منسوب مجہول النسب تھا اور اس کا نسب کی ماں کی طرف کیا جاتا تھا ، یعنی وہ حرامی تھا۔ وہ مشرک پچھر کے بتوں کی پرستش کرتا کبھی ایک پچھر کو بکڑتا اور جب اس سے زیادہ خوبصورت پچھرکو دیکھتا تو اس کی عبادت کرنے لگتا۔وہ اپنے بت پرست ساتھیوں کے سامنے لاف زنی کرتا اور حضور کے گان شان میں زبان درازی کرتے ہوئے کہتا: محمد کھی ناز میں زبان درازی کرتے ہوئے کہتا : محمد کھی زندہ رہیں گے، جبکہ محمد (کھی) اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں بخدا ہمیں حیاتے ابدی نصیب ہوگی یہاں تک کہ ہم پر کئی زمانے گزر عائیں گائیں گے۔اس کی فدمت میں یہ آبات کریمہ نازل ہوئیں:

ارَ عَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَهُ هَوَاهُ الْفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا اللهُ الله

"کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنالیا ہے، تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے ہ کیا آپ بید خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سجھتے ہیں؟ (نہیں،) وہ تو چو پایوں کے مانند (ہو کیکے) ہیں بلکہ ان سے بھی برتر گمراہ ہیں ہیں۔"

اُس کی اِہانت رسول ﷺ نے اسے وہ روزِ بد دکھایا کہ اس نے مجھل کھائی اور

(۱) القرآن، الفرقان، ۲۵، ۴۳، ۴۳،

اس کی پیاس اتنی بڑھ گئ کہ پیٹ بھر کر پانی پیتا تھا مگر پیاس پھر بھی نہ بھی تھی، یہاں تک کہ پانی چیتے ہیں۔ کہ پانی چیٹ گیا۔ بہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ذرج کر دیا گیا تھا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا سر پیپ سے بھر گیا، جس کے زہر سے اس کی موت واقع ہوگئی۔(۱)

۱۹۔ شخین اور ابن اسحاق نے حضرت خباب بن الارت کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ میں لوہارتھا اور میں نے عاصی بن وائل کے کہنے پر تلواریں اور بعض روایات کے مطابق ایک تلوار بنائی اور اس کی قیمت کا تقاضا کیا تو وہ گتاخ رسول کہنے لگا کہ میں اس وقت تک قیمت ادا نہیں کروگا جب تک تم محمد (ﷺ) کی تکفیر نہیں کرتے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس بدباطن سے کہا کہ میں یقیناً اُن (محمد ﷺ) کی تکفیر نہیں کروں گا حتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے مارے اور پھر سے زندہ کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں مروں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ اس نے طنزاً کہا : جھے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے تک چھوڑ دو، اس کے بعد جب جھے مال و اولا د دیئے جائیں گے تب میں تمہاری قیمت ادا کر دوں گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی قتم کھائی اور کہا کہ تیرا صاحب (محمد ﷺ) نہ تو اللہ تعالیٰ کے نزد یک مجھ سے زیادہ عظمت والا ہے اور کہا اللہ کا رسول ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہ آبات نازل ہوئیں:

اَفُرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِالِتِنَا وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا اَ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ الْفَيْبَ الْمَاتَحَدُ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا الْكَالِطُ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٢) وَ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَأْتِيْنَا فَرْدًا (٢)

"کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیوں سے کفر کیا اور کہنے لگا: مجھے (قیامت کے روز بھی اسی طرح) مال واولاد ضرور دیئے جائیں گے ہ وہ غیب برمطلع ہے یا اس نے خدائے رحمٰن سے (کوئی) عہد لے رکھا ہے ہ

<sup>(</sup>۱) صالحی ،سبل الهدی والرشاد،۲:۱۲ ۴

<sup>(</sup>٢) القرآن، مريم، ١٩:٧٧ ـ٠٨

ہر گزنہیں! اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے اور اس کے لئے عذاب (پر عذاب) خوب بڑھاتے چلے جائیں گے 0 اور (مرنے کے بعد) جو بید کہدرہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہول گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔''

بلاذری نے نقل کیا ہے کہ ایک دن وہ اپنے سفید نچر پر سوار ایک گھائی ہیں اتر ا اور اپنا نچر دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ ایسا کر رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کا نٹا چبھا جس سے اس کے پاؤں میں اتنی سوجن ہوئی کہ وہ پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح ہو گیا اور اسی سوجن سے ہلاک ہو گیا۔(۱)

21۔ اعلانِ بعثت کے بعد کچھ عرصہ تک دعوتِ دین کا کام خفیہ طور پر ہوتا رہا اور صرف چند افراد، جن میں حضور کے ن زوجۂ مطہرہ حضرت خد بجۃ الکبریٰ رضی اللہ عها، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے نوعمر کچپازاد بھائی حضرت علی شمامل تھ، حلقۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب بیآ یئر کریمہ نازل ہوئی:

وَ ٱنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٥(٢)

"آپ اپنے قریبی رشتہ دار وں کو ڈرایے o''

تواس حکم الہی کی تعیل میں آپ ﷺ نے اپنے اعزہ واقربا کوکوہ صفا کے دامن میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ اس پکار کو سنتے ہی اہل قریش کے چیدہ چیدہ افراد آپ کا پیام سننے کے لئے موجود ہوئے۔حضورﷺ پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

"اگر میں تہمیں اس بات سے متنبہ کروں کہ پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک اللہ جرارتم پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرلو گے؟ سب بیک زبان بکاراٹھے: کیوں نہیں! ہم نے آپ کی زبان سے آج تک سوائے بھے کے اور

منهاج انترنیک بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>٢) القرآن ،الشعراء،٢٦:٢١٨

کچھنہیں سنا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں آگاہ اور خبردار کرتا ہوں کہ اگرتم کفر اور شرک کی روش سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور تم تباہ و برباد ہوجاؤ گے۔ یہن کر حضور ﷺ کا حقیقی بچپا ابولہب واہی تباہی بکنے لگا اور آپ کی طرف اشارہ کرکے کہا:

تباً لك! ألهاذا جمعتنا؟ (١)

''تو برباد ہو جائے، (نعوذ باللہ!) کیا تونے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا؟''

رب ذوالجلال کو اپنے حبیب ﷺ کے ساتھ الولہب کا گتاخانہ انداز گفتگونہایت ناگوارگزرا اور اس کے جواب میں آپ ﷺ پر ایک پوری سورۃ اتار کر اپنے شدید غیض و غضب کا اظہار یوں فرمایا:

تَبَّتُ يَدَآ اَبِي لَهُب وَّ تَبَّ مَا اَغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ صَلَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ صَيْصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهُب (٢)

''ابواہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے) اسے اس کے (موروثی) مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے ٥ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں سڑھائے گاہ''

غزوہ بدر کے اختتام کے فوراً بعدوہ انتقامِ اللّٰی کی گرفت میں آ گیا۔ اسے ایک الی پچنسی نکل آئی جسے اہل عرب بہت منحوں سمجھتے اور اس کو متعدی جان کر ایسے مریض

(۱) ا\_ بخاری، الصحیح، ۲:۲۰۹۰،۳۰۱۹۰۳، کتاب تفسیر القرآن، رقم: ۴۵۲۳

۲ مسلم، التي ١٠ : ١٩٣٠، كتاب الإيمان، رقم: ٢٠٨

٣- تر مذي، الجامع تصحيح، ١٤٥٥، ابواب تفسير القرآن، رقم: ٣٣٦٣

۳- احمد بن حنبل، المسند، ا: ۲۸۱، رقم: ۲۵۴۴

(٢) القرآن،اللهب، الا: ١٣

منهاج انترنیک بیورو کی پیشکش

کے قریب بھی نہ سھنگتے۔ چنانچہ ابولہب کے بیٹوں نے بھی اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ وہ کئی روز اذبیت اور درد سے تڑیتار ما اور بے بسی کی موت م گیا، تین دن تک اس کی لاش یے گور و کفن بڑی رہی لیکن کسی نے اس کو دفن کرنے کی زحت بھی گوارا نہ کی ۔اس کی لاش پھٹ گئی اور اس سے بدبو اٹھنے گی۔ بدنامی کے خوف سے اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کوابک گڑھے میں دھکیل دیا اور اسے پھروں سے ڈھانپ دیا۔ (۱)

۱۸ ابولهب کی بیوی کا نام اُروه اورکنیت اُم جمیل تھی۔ وہ حضور ﷺ کی دشمنی میں اینے لعین شوہر سے بھی آ گے بڑھی ہوئی تھی۔ اُس بد بخت عورت کا معمول تھا کہ جنگل سے خاردار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی اور رات کی تاریکی میں اس راستے پر بچھا دیتی جہاں سے آپ ﷺ کا گزر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مذمت فرمائی اور کڑے عذاب کی وعبد سنائي:

وَامُراتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (٢) "اوراس کی (خبیث) عورت (بھی) جو ( کانٹے دار ) ککڑیوں کا بوجھ (سریر) اٹھائے پھرتی ہے (اور ہما رے حبیب کے تلووں کو خمی کرنے کے لئے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے) اس کی گردن میں تھجور کی جھال کا (وہی) رسہ ہوگا (جس سے کانٹوں کا گھا باندھتی ہے) 0"

19۔ گستاخان رسول ﷺ میں ولید بن مغیرہ کا نام بھی سہونہرست ہے اس کی زبان درازیاں اور اہانت بردازیاں حدسے گزر گئیں تو الله رب العزت نے اس کی مذمت اور کڑی وعید کا اظہار درج ذیل آبات کریمہ میں فر مایا:

وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ۞ هَمَّازِ مَّشَّاءٍ ۚ بِنَمِيْمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ٱثِيهِ ۞ عُتُلِّ ۚ بَعُٰدَ ۚ ذَٰلِكَ زَنِّيمٍ ۞ أَنُ كُانَ ذَا ۗ مالِ وَّ بَنِينَ (٣)

- (۱) صالحی، سبل الهدی والرشاد، ۲:۳۲۳
  - (٢) القرآن، الهي، ١١١: ٣- ٥
  - ( س) القرآن، القلم، ٦٨: ايهما

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

''اور آپ کسی قسمیں کھانے والے ذلیل (جھوٹے) شخص کی باتیں نہ مانیں ٥ جو لوگوں کو طعنہ دیتا اور چغلی کھاتا رہتا ہے ٥ جو نیک کام سے لوگوں کو روکتا ہے، حد سے بڑھا ہوا بدکار ہے ٥ جو بدزبان ہے، اس پر طرہ یہ کہ (انہیں خصلتوں کے باعث) بدنام (ہے) ٥ (بیزعم اور گھمنڈ کافرکو) اس لئے ہے کہ وہ مال واولا دوالا ہے ٥''

قرآن کیم نے مذکورہ آیات میں اِہانت و گتا فی کا اِرتکاب کرنے والے کی نو

(۹) واضح نشانیاں اور علامات بالترتیب (۱) کُلَّ حَلَّافِ (بہت زیادہ جموئی قسمیں اٹھانے والا)، (۲) مَهِیْنِ (کمینہ و زلیل عقل وقہم سے عاری)، (۳) هَمَّازِ (بہت زیادہ طعن و تشنیع،عیب جوئی کرنے والا)، (۷) مُشَّاءِ ابنیمیٹم (بہت زیادہ چغلی کھانے والا)، (۵) مُشَّاءِ کینیمیٹم (بہت زیادہ منع کرنے والا)، (۲) مُعْتلِد مَنَّا عِ لِلْنَحُیْرِ (نیکی اور بھلائی کے کاموں سے بہت زیادہ منع کرنے والا)، (۲) مُعْتلِد (بہت بڑا ظالم، حد اعتدال سے بڑھنے والا)، (۷) اَثِیْمِ (بہت زیادہ معصیت کار و گناہگار)، (۸) عُتلِّ (سخت جھرالواور تکرار جو)، (۹) آخر میں ذَنِیْمِ (ولدالزنا، حرام زادہ) گناہگار)، (۸) گنائی ہیں۔

ولید بن مغیرہ میں یہ تمام اخلاقی رذائل بدرجہ اتم موجود تھے۔ قرآن مجید نے اس دریدہ دنی اور ہرزہ سرائی کے جواب میں جو وہ حضور کے کا شان میں کرتا رہتا تھا اُس کی ماہیت وحقیقت کو کھلے عام بیان کر دیا۔ اس بات میں امام اساعیل حقی نے عُتبی کا بیہ قول نقل کیا ہے:

لا نعلم أن الله تعالى وصف أحدا، و لا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة، فألحق به عار إلايفارقه أبدلا()
"هم نهيں جانتے كه الله تعالى نے كى اور شخص كے إتنے برے اوصاف بيان كے موں جتنے وليد بن مغيره كے ذكر كئے ہيں۔ ان عيوب ميں اس كے خلاف ايك ايبا عيب بھى لگايا كيا ہے جو كانك كے شيكے كى طرح كھى بھى اس سے جدانہيں ہوسكتا۔"

(۱) اساعيل حقى، تفسير روح البيان، ۱۱۲:۱۰

# <u> ۱۷ بے مثال فہم و فراست</u>

الله تعالیٰ نے اینے محبوب ﷺ کوفہم و فراست اور ذکاوت و فطانت سے بدرجہ اتم نواز رکھا تھا جس نے آپ ﷺ کے شخصی کمالات کو اور بھی چارجا ندلگا دیئے تھے۔ موجود ہمعروضی حالات کے تناظر اور سائنسی ترقی اور ارتقاء کی روشنی میں جب ہم حضور ﷺ کے کارناموں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو پیہ بات اظہر من اشمس دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اندر انسانِ کامل کی تمام صلاحیتیں ودیعت کر رکھی تھیں۔ آپ ﷺ نے دس سال کے مخضر عرصہ میں جوعظیم الشان فکری و نظری، علمی و روحانی، ساِسی و اقتصادی اور ساجی و ثقافتی انقلاب بریا کیا اس کے لئے صدیاں درکار تھیں۔ یہ تاریخ کا نا در الوقوع معجزہ ہے جو آپ ﷺ کے ہاتھوں سرانجام پایا۔ اس کے لئے آب ﷺ کو کم و بیش چھوٹی بڑی ۸۳ مجمیں سر کرنا پڑیں ، جن میں ۲۸ غزوات بھی شامل تھے کہ اُن میں آپ ﷺ نے ذاتی طور پر حصہ لیا جبکہ باقی ۵۵ آپ ﷺ کے نامزد کردہ صحابہ کرام 🐁 کی سرکر دگی میں کامیا بی ہے ہمکنار ہوئیں لیکن یہ بات طے ہے کہ تمام غز وات و

حضور الله کی مد برانه فهم و فراست هر میدان میں اپنی مثال آپ تھی۔عسری مہمات میں آپ ﷺ نے کمال درجے کی دانشمندانہ حکمت عملی اور عسکری بصیرت کا مظاہرہ کیا، رشمن براین فوجی نقل وحرکت کو بھی ظاہر نہ ہونے دیا، غیر معروف راستوں سے اینے لشکر کو ایسے مقام پر لے گئے جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا، اپنی فوج کے بڑاؤ کا مقام بھی خود متعین کیا، سامان رسد، یانی، خوراک اور دیگر ضروریات logistic) (needs کا تعین پیش نظر رکھا اور اسلامی عسا کر کی پیش قدمی اور دفاع کا نقشه بھی خود بنايا\_

سرایا کی منصوبہ بندی آپ ﷺ ہی نے فر مائی۔ ان میں کوئی مہم اینے انجام کے اعتبار سے

آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کی عسکری امور میں عملی تربیت فرمائی اور ان کو موقع محل کی مناسبت سے مختلف میدانوں اور محاذوں پر تھیجنے کی منصوبہ بندی آپ ﷺ کی بے

نا کامی سے دوجار نہیں ہوئی۔

پناہ فکری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غزوہ بدرکی صف بندی، غزوہ احد میں پہاڑکو عقب میں مدینہ غزوہ احد میں پہاڑکو عقب میں رکھنے، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے اور غزوہ خیبر کے موقع پر دشمن پر اچانک صبح سویرے ہلہ بولنے جیسے اقدامات اور غزوہ طائف میں دبابہ اور مجنیق کا استعال آپ بھی کی با کمال جنگی حکمت عملی پردلالت کرتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے تعلیم وتربیت کے ایک مربوط نظام کے ذریعے صحابہ کرام ﷺ کی ایک الیں جماعت تیار کی جو امو مِملکت چلانے کی مکمل طور پر اہل تھی، ریاست مدینہ کے انتظام وانصرام میں ان کی کارکر دگی مثالی نوعیت کی تھی۔

آپ ﷺ نے بعد میں آنے والوں کے لئے بیش بہا ذخیرہ اُحادیث چھوڑا جن کا ایک ایک لفظ آپ ﷺ کی بے مثال فہم ودانش اور ذہانت و فظانت کی گواہی دیتا ہے اور ہر ہر جملہ علم و حکمت کا بے بہا گنجینہ اور دینی و دنیوی حقائق کا آئینہ دار ہے۔ یہ ذخیرہ اُحادیث اس قدر پرمغز اور جامع ہے کہ بڑے بڑے فیرمسلم فصحائے عرب آپ ﷺ کی باحادیث اس قدر پرمغز اور جامع ہے کہ بڑے بڑے فرمسلم فصحائے عرب آپ ﷺ کی بے مثال فہم و فراست پر چیرت و استجاب سے دم بخو د ہوگئے اور ان کی ایک کیثر تعداد مشرف یہ اسلام ہوگئی۔

# فہم و فراست ِ مصطفیٰ ﷺ کی چند تاریخی مثالیں

حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے آپ ﷺ کی بے مثال فہم وفراست کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

## ا \_ حجر أسود كي تنصيب

تصفیہ طلب مسائل کو سلجھانے اور معاملات کی تہ تک پہنچنے میں آپ کے کو اوائل عمری ہی سے کمال درج کا ملکہ حاصل تھا۔ اعلانِ نبوت سے بہت پہلے آپ کے عنوانِ شاب کے دور کا واقعہ ہے کہ کعبہ کی از سر نو تقییر کے دوران جب ججر اسود کی تصیب کا موقع آیا تو قبائل کے سردار اس سعادت کو حاصل کرنے کی زبردست خواہش رکھتے تھے۔اس سے باہمی آ ویزش کی الی فضا پیدا ہوگئ کہ قبائلی عصبیت اور جوش کی وجہ سے تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔قریب تھا کہ کشت وخون کی نوبت آ جاتی مگر بعض شجیدہ

\_\_\_\_\_

اور سمجھدارلوگوں کی مداخلت سے وہ مرحلہ وقتی طور پرٹل گیا اور یہ طے پایا کہ کل جوشخص پہلے حرم میں داخل ہوگا اس سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرا لیا جائے۔

اگلے دن جب حضور کے سب سے پہلے حم میں آتے دکھائی دیے تو سب لوگ بے ساختہ پکاراٹے: ''لوصا دق اورامین محر (کے اُس کے ۔' تمام قبائل آپ کی ٹائی پر بے چون و چرا راضی ہو گئے۔ آپ کے اُس کمال تدبر و دانشمندی سے جمرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور سردارانِ قوم اس کے چاروں کونے تھام کر اسے نصب کرنے کی جگہ پر لے گئے جہاں آپ کے اسے اٹھا کر دیوار میں چن دیا۔ اس پر ہر طرف سے نعرہ ہائے حسین بلند ہوئے اور فضا 'مرحبا صدمرحبا' کی صداؤں سے گونجنے گئی۔ آپ کی معاملہ خمی اور تدبر نے قبائل عرب کو ایک بہت بڑی خانہ جنگی سے بچا لیا اور آپ کی کی دانشمندی سے ایک ایسا فیصلہ عمل میں آیا جس سے سب قبائلی سردار مطمئن ہو گئے، میان دانشمندی سے ایک فضا قائم ہوگئی۔(۱)

#### ۲\_مواخاتِ مدينه

مواخاتِ مدینہ بھی حضور نبی اکرم کی فہم و فراست اور عقل و دانش کا ایک فقید البثال مظاہرہ تھا۔ ہجرتِ مدینہ کے بعد مہاجرین بے سروسامانی کے عالم میں مکہ میں اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ آئے تھے۔ اگرچہ ان میں بعض حضرات صاحبِ تروت اور مالدار بھی تھے، تاہم کفار ومشرکین کی نگاہوں سے چھپ کر نکلنے کی وجہ سے وہ عجلت میں البیا ساتھ کچھ بھی نہ لا سکے تھے۔ خاندانی حمیت، ایمانی غیرت اور خودداری کی بنا پر یہ لوگ سی کے آگے دستِ سوال دراز کرنا بھی پیند نہ کرتے تھے اور شدت سے اس امر کے خواہشمند تھے کہ ان کا معاشی مسئلہ مستقل بنیادوں پر آبرومندانہ طریقے سے حل کر دیا جائے۔ ان محروم المعیشت اور مفلوک الحال مہاجرین کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے جائے۔ ان محروم المعیشت اور مفلوک الحال مہاجرین کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے انتظام کا کہی کو دوبارہ اسے بیا وی سے معاشی کے انتظام کے انتظام کے انتظام کو ایک دریا اور مستقل آباد کاری (permanent rehabilitation) کے انتظام

. (a. /

<sup>(</sup>۱) ا ـ ابن مشام، السيرة النبوييه، ا: ۱۹۷۵ ۲ ـ صالحي ، سبل الهدي والرشاد، ۱۷۱۲

کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور ﷺ نے کمال حکمت و دانشمندی سے ان کے درمیان بھائی حارے کا ایک ایبا مثالی نظام قائم کر دیا جسے تاریخ میں مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے حضرت انس ﷺ کے مکان برمسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع ہوا جس میں حضور نی اکرم ﷺ نے حکماً ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا (1)

به بھائی چارہ محض نام کا نہ تھا بلکہ اسلامی خلوص اور للہٰیت کا آئینہ دار تھا۔ انصار نے مہاجرین کواپنا بھائی بنا کر اور انہیں اپنے نصف مال میں شریک کر کے ایثار وقربانی کی ایک ایسی مثال پیش کی دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

مواخاتِ مدینہ کے درج ذیل دائی اور دریا اثرات دیکھنے میں آئے مثلاً:

اس کے ذریعے حضور ﷺ نے مہاجرین وانصار کو معاشی طور پرمضبوط اور مشحکم کر دیا اور وہ خود انحصاری کی بنیاد پر جلداینے یاؤں پر کھڑے ہو گئے۔

کفار ومشرکین جو یہ توقع کررہے تھے کہ ہجرت کے بعدمہاجرین کا معاثی مستقبل مخدوش اور غیرمحفوظ ہو جائے گا ان کی امیدوں پریانی پھر گیا۔

مواخات مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اینے آپ کو دفاعی حیثیت سے مضبوط اور منظم بنا لیا۔ غزوہ بدر میں کفار ومشرکین کے خلاف انہیں شاندار کا میالی نصیب

### (۱) ابر زری،الحامع التحج، ۲۳۲۶، ابواب المناقب، رقم:۳۷۲۰

۲\_نسائي،السنن الكبري،۳۳۲:۳۳،رقم: ۵۵۸۰

٣ ـ طبراني، أنجم الكبير،٢٦:٦، رقم:٩٠ ٩٠٠

٣٠- ابن مشام ،السيرةالنوييه ٣٨:٣٠

۵\_ ابن سعد،الطبقات الكبري ، ۱:۲۳۸

۲- این کثیر،البدایه والنهایه،۳۲۲

۷- ابن حجرعسقلانی، فتح الباری، ۷: •۲۱

۸ \_ سيوطي، الخصائص الكبري ۲۰:۲۰ ۴

و حلبي ، السيرة الحلبيه ، ۲: • ۲۹۲\_۲۹۲

ہوئی اور عالم کفر کو منہ کی کھانی پڑی۔

اسلامی ثقافت کومر بوط مجلسی اور معاشرتی اقدار کی بنیا دفراہم ہوگئ۔

اعتاد واحتر ام کی الیی فضا پیدا ہوئی جس سے ماہمی روالط کو استحکام نصیب ہوا۔

نوزائدہ رہاست مدینہ کےخزانے کو ہرفتم کےمعاشی دیاؤ سےمحفوظ کر دیا گیا۔ \_4

فکری اور نظری رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ یا ئیدار ثابت ہوئے۔

اسلامی تشخص کی اکائی مکمل طور پرصورت پذیر ہوئی۔

#### ۳ ـ میثاق مدینه

ہجرت کے بعد حضور ﷺنے اپنی مثالی فہم وفراست کو بروئے کارلاتے ہوئے اہلِ مدینہ کے مابین ایک تحریری معاہدہ "میثاق مدینہ" کے عنوان سے قائم کر دیا۔ اس معابدے نے مدینہ کے دفاع کو نا قابل تسخیر بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ اس سے امن عامہ بحال کرنے میں بہت مدد ملی۔ میثاق مدینہ نے مختلف تہذیبوں کے اختلاط و اشتراک کے لئے ایک قانونی بنیاد فراہم کر دی۔(۱)

### میثاق مدینه کے اُثرات

دنیا کے پہلے تحریری دستور''میثاق مدینہ'' کے تحت نہ صرف مدینہ میں موجود تمام طبقات ایک ساسی وحدت میں بدل گئے اور وہاں کافی عرصے سے رائج ساسی نراج' ساسی استحام میں بدل گیا بلکہ تحریک اسلام کے حوالے سے بھی میثاق مدینہ کے دریا اثرات مرتب ہوئے۔ جوتح یک اسلام کے فروغ اور سر زمین عرب میں کفر وشرک کے خاتمے پر منتج ہوئے:

حضور نبی اکرم ﷺ کاتشخص صرف دعوتی یا تبلیغی ہی نه رہا بلکه آپ ﷺ کوسربراہ مملکت تسلیم کرلیا گیا۔اس طرح اس دستور کے تحت ساسی، ساجی،عسکری اور قانونی وعدالتی اختیارات کا مرکز آپ ﷺ کی ذات میار که کوشلیم کرلیا گیا۔

مدینه میں پہلی مرتبہ ایک با قاعدہ منظم ریاست وجود میں آئی اور اسے ایک مضبوط

(۱) ابن مشام،السيرة النبويه ۳۲:۳۳

آئینی و دستوری اساس فراہم کر دی گئی جسے داخلی یا خارجی دشمنوں کی کوئی بھی سازش متزلزل نہ کرسکی۔

- س۔ اسلام کو ایک مذہبی تحریک سے ماسوا مدینہ میں مختلف طبقات کی موجودگی کے باؤجود ایک سیاسی قوت بھی تشلیم کرلیا گیا۔
- ۳۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی سیاسی حیثیت کے اعتراف نے مدینہ وگرد ونواح میں اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔
- ۵۔ یہ معاہدہ تحریک اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑی پیش قدمی تھا۔ جس سے اسلام کو بے شار علاقائی، ساجی، سیاسی اور مذہبی اکا ئیوں میں ایک نمایاں حیثیت مل گئ اسلام ایک مذہبی و دعوتی تحریک سے بلند ہوکر اس دورکی با قاعدہ سیاسی حکومتوں اور سلطنوں کی سطح رآ گیا۔
- اللہ مسلمان مکہ سے مدینہ میں نووارد سے، جہاں کے مختلف سیاسی، سابی اور معاشرتی حالات میں قدم جمانے کے لئے مسلمانوں کو پر امن فضا درکار تھی ۔ اگر چہ اب وہ کفار مکہ کی ستم آ رائیوں سے محفوظ و مامون ہو چکے سے مگر وہ اس حقیقت سے بھی غافل نہ سے کہ کفار مکہ مسلسل ان کے خلاف ساز شوں میں مصروف ہیں۔ میثاتی مدینہ کے مدینہ کے حقت یہود اور مشرک قبائل ان کے حلیف بن گئے اور ریاست مدینہ کے دفاع کی ذمہ داری کو سب نے مشتر کہ طور پر قبول کرلیا۔ اگر میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو شوس اور محفوظ بنیا دوں پر استوار نہ کر لیا ہوتا تو کفار کی مدینہ کی طرف پیش قدمی کی صورت میں مسلمان اتنا موثر رومل نہ طاہر کرسکتے اور اینے دفاع میں انہیں کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔
- ے۔ میثاق مدینہ نے دفاعی معاہدہ ہونے کے ناطے ریاست مدینہ کے لئے ایک حفاظتی حصار کا کام کیا۔ اس کے علاوہ گرد و نواح کے قبائل پر مسلمانوں کی فوقیت اور برتری کی دھاک بیٹھ گئی کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہود نے جو کہ غیر معمولی اثر ورسوخ کے حامل تھے آپ کی سیاسی حاکمیت اور اقتدار کوشلیم کرلیا تھا۔ اگر چہ قبل ازیں اسلام کو ایک نیا فدہب سمجھ کر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی مگر اس نمایاں سیاسی پیش اسلام کو ایک نیا فدہب سمجھ کر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی مگر اس نمایاں سیاسی پیش

رفت کے بعد گردونواح کے قبائل نے بھی اسلام کا دست و باز بننا شروع کر دیا۔

۸۔ میثاقِ مدینہ میں تمام ریاستی طبقات کے ساتھ برداشت، بقائے باہمی اور احترام و وقار کا سلوک روا رکھنے پر آپ کی صلح جو، اعلیٰ ظرف اور معتدل مزاح قیادت کا تصور انجرا۔ اس طرح مخالفین نے آپ کی کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھیں وہ چھنے لگیں۔ عوام الناس کو آپ کی کے قریب آنے کا موقع ملا اور اس طرح تح یک اسلام کے فروغ کا باعث بنا۔

9۔ میثاقِ مدینہ کے تحت ریاستِ مدینہ میں ایک عادلانہ اور منصفانہ معاشرے کا قیام ممکن ہوا۔ اس سے قبل مذہبی اور ساجی اختلافات و تضادات کے باعث ہر قبیلہ اپنے اپنے رسوم و رواج کے تحت مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا۔ میثاق مدینہ کے تحت کہا کی مرتبہ یہاں ایک مرکزی عدالتی نظام وجود میں آیا۔ جس کے تحت آخری اعلی ترین عدالتی اتھارٹی حضور نبی اکرم کی کوشلیم کیا گیا۔ اگرچہ میثاق مدینہ کے تحت لوکل لاء کا احترام بھی محفوظ رکھا گیا گرایک مرکزی عدالتی نظام کے قیام سے باہمی تضادات اور قانونی انتشار کا خاتمہ ہو گیا۔

اس میثاق مدینه کی کثیر الجہاتی افادیت ہی کا بتیجہ تھا کہ اسلام کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ہجرت کے وقت مہاجر وانصار صحابہ کرام کی تعداد ۲۰۰۰ تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت یعنی ۲ ہجری میں یہ تعداد ۱۲۰۰۰ ہوگئ جبکہ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کا لشکر ۲۰۰۰ افراد پر مشتمل تھا۔ طائف کے محاصرے میں ۲۰۰۰ مسلمان شریک تھے اور ہجرت کے صرف ۱۰ سال بعد حجة الوداع کے تاریخی موقع پر موجود مسلمانوں کی تعداد سوا لاکھ کے قریب تھی۔ ۱۰ سال کے قلیل عرصے میں سرز مین عرب کے وسیع وعریض حصہ اور کثیر تعداد افراد کو اسلام کا حصہ بنا دینا آپ سرز مین عرب کے وسیع وعریض حصہ اور کثیر تعداد افراد کو اسلام کا حصہ بنا دینا آپ کی یہ مثال بصیرت اور موثر و نتیجہ خیز حکمت عملی کا نتیجہ تھا، جس میں میثاق میں یہ کہ کے دینے کا ساسی سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔

\* (A. . /

# م۔ رشمن کی تعداد معلوم کرنے کا حیرت انگیز طریقہ

آپ ﷺ نے غزوہ بدر کے موقع پر دشمن کی تعداد کا پنہ چلانے کے لئے حمرت الكيز طريقے سے كام ليا۔ آپ على كا خدمت ميں دشمن كے شكر كو ياني يلانے والا (سقه) پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ نے اس سے دشمن کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے یوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذیج ہوتے ہیں۔اس نے کہا:ایک دن دیں اور دوسرے دن نو۔ اس پرآپ ﷺ نے حساب لگایا کہ ڈشمن کی تعداد نو سواور ہزار کے درمیان ہے۔ (۱)

# ۵\_غزوهٔ أحد میں حضور ﷺ کی دفاعی حکمت عملی

غزوہ اُحد کے موقع پر حضور ﷺ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی یثت کی طرف احدیماڑ کی جانب سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ۵۰ تیر اندازوں کا ایک دسته حضرت عبدالله بن جبير ﷺ کی قبادت میں مقرر فرما دیا اورانہیں یہ حکم دیا:

إن رأتيمونا تتخطفنا الطير، فلاتبر حوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكه (۲)

''اگرتم بیبھی دیکھوکہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تب بھی تم بہ جگہ نہ چھوڑنا تا آئكه ميں تمہيں خود بلاؤں۔''

ایک دوسری روایت کے مطابق جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عماس رہے،اللہ عنهما ہیں۔حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وإن رأيتمونا نقتل فلاتنصرونافان رأتيمونا قدغنمنا فلا

(۱) اله ابن سعد ،الطبقات الكبري اع: ۱۵:۲

٢\_ بيهيق ، دِلائل النهو ه،٣٢٠٨م

(۲) ا\_ بخاري، الشيخي، ۱۱۰۵:۳۰ كتاب الجهاد، رقم: ۲۸۷۴

۲ ـ ابوداؤد، السنن، ۱۳:۵، كتاب الجهاد، قم:۲۲۲۲

س\_احد، الميند، ۴٠ ٢٩٣

تشرکونا۔(۱)

''اگرتم ہمیں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھوتو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگرتم ہمیں مال غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھوتو بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔''

آپ ﷺ کا بہ حکم آپ ﷺ کی دفاعی بصیرت اور عسکری حکمت عملی کا مظہر تھا۔ جب تک بہترانداز اپنی جگہ پرموجودرہے، کشکر کفار کوعقب سے حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی مگر جونہی اُنہوں نے حضور ﷺ کے حکم کو مکمل طور پر نہ سمجھنے کے باعث اس جگہ کو حچوڑا، جنگ کا بانسہ بلیٹ گیا۔ رُثمن نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس درے سے ہلیہ بول دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اُٹھانا بڑا۔

غزوۂ اُحد ہی میں آپ ﷺ کی دانشمندانہ حکمت عملی کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کوجمع فرمایا اور باوجوداس کے کہان پر تکان کے آثار نمایاں تھے اور اُنہیں دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔صحابہ کرام 🐁 نے تعاقب کیا مگر دشمن دُور نکل چکا تھا، حضورﷺ کی اس حکمت عملی سے نہ صرف محامد بن کا حوصلہ (mor ale) بلند ہوا بلکه دشمن اس قدرنفساتی دباؤ کا شکار ہوا کہ اسے دویارہ حملیہ آ ور ہونے کی ہمت نہ ہوتی۔

## ۲۔ خندق کی تجویز قبول کرنا

غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لئے حضرت سلمان فاری ﷺ نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تو آپ ﷺ نے اُسے قبول کر لیا اور دی دی گز زمین کے بینٹ بنا کر لوگوں کو اس انتہائی مشکل اور صبر آ زما کام پر مامور کر دیا اور خود بنفس نفیس بھی اس مہم میں شریک ہو گئے۔ اِس دوران میں آپ ﷺ کے اعلیٰ کر دار اور ا ثار و بے نفسی کی یہ قابل تقلید مثال دیکھنے میں آئی کہ خندق کی کھدائی کے دوران آپ

> (۱) ارجاكم ،المستد رك،۳:۲۳ ، رقم: ۱۲۳۳ ٢ ـ احمر، المهند، ا: ٢٨٧، رقم: ٢٧٠٩

٣ ـ طبرانی، أنجم الكبير، • ١:١٠ ٣، رقم: ١٣٥١٠

٣ \_ ابن سعد، الطبقات الكبري ، ٢: ٠٠

ﷺ کے پیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے تھے جبکہ آپ ﷺ کے ساتھیوں نے پیٹ پرایک ایک پھر باندھا ہوا تھا۔(۱)

یے فقر و فاقہ اور عسرت کے ایام سے اور موسم بھی انتہائی شدید اور حوصلہ شکن تھا گر آپ ﷺ نے ایک لاکھ دُشمن کی طاقت کو جس جراًت و پامردی اور شجاعت سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا وہ آپ ﷺ کی جنگی بصیرت، معاملہ فنہی اور فراست کا منہ بولتا ثبوت

## صلح حدیب

حضور ﷺ کی فہم و فراست اور بصیرت کا ایک بین ثبوت صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ ۲ ہجری میں ۱۵۰۰ صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ جنگی ہتھیاروں کے بغیر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن جب آپ ﷺ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ ﷺ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ ﷺ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور خود حدیبیہ کے مقام پر ہی قیام فرمایا۔ جنگ سے بچنے کے لئے اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور خود حدیبیہ کے مقام پر ہی قیام فرمایا۔ جنگ سے بچنے کے لئے جاتا ہے، بظاہر میصلح نامہ مسلمانوں کے حق میں نہ تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ دباؤ کے تحت ہوا جاتا ہے، بظاہر میصلح نامہ مسلمانوں کے حق میں نہ تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ دباؤ کے تحت ہوا جانے کی صورت میں خام ہوا جس نے مسلمانوں کے جذبات مشتعل کر دیئے۔لیکن بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ ہونے کے باوجود قرآن کی روسے یہ فتح مبین کا آغاز تھا۔ صلح حدیبیہ میں سخت شرائط کے تحت مخالفین سے صلح کر لینا اور ایک امکانی جنگ کو ٹال دینا آپ حدیبہ میں سخت شرائط کے تحت مخالفین سے صلح کر لینا اور ایک امکانی جنگ کو ٹال دینا آپ حدیبہ میں سخت شرائط کے تحت مخالفین سے صلح کر لینا اور ایک امکانی جنگ کو ٹال دینا آپ کے مستقبل قریب میں اسلام کی دعوت و تملیغ کے لئے راہیں تھاتی چلی گئیں اور انجام کار کئی فتح کھنی فتح کمہ کن و ترب سے قریب تر ہوگئے۔ لئے راہیں تھاتی چلی گئیں اور انجام کار کئی فتح کھنی فتح کمہ کی مغزل قریب سے قریب تر ہوگئے۔ (۲)

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر،البدایه والنهایه، ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى ،٥٥:٢ ٩٥

صلح حدیبیکا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اس سے صور تحال کو سنجالا مل گیا۔ إن نازک کھات میں جب مسلمانوں کی افرادی قوت دشمن سے کم تھی اور اہلِ اسلام کے سر پر دو محاذوں پر جنگ کا شدید خطرہ منڈلا رہا تھا: ایک کفارِ مکہ کی طرف سے، دوسرا خیبر کے یہود یوں کی طرف سے۔ اس عگین صور تحال میں جب بڑے بڑے اپنے اوسان خطا کر بیٹھتے ہیں اور اپنی تمام بصیرت اور معاملہ فہمی کے باوجود کوئی عقدہ حل نہیں کر سکتے برموقع ایسی حکمت عملی اختیار کرنا جس سے پیدا ہونے والی نازک صورت حال پر قابو پایا جاسکے حضور کی فہم وفراست کا بین ثبوت ہے۔

## ۸ ـ فتح مکه

رمضان المبارك ٨ جمرى ميں فقح كمه كا معركه بغير قبال سركر لينا حضور كا كا معركة بغير قبال سركر لينا حضور كا كا ب بصيرت كا وه شاہكار ہے جس كى كوئى نظير كسى جنگى تاريخ ميں نہيں ملتى۔ آپ كا نے موقع كے پيش نظر درج ذيل حكمت عملى اختيار فرمائى:

- ا۔ آپ ﷺ نے عشاء کے وقت رات کی تاریکی میں وشمن پر عددی برتری کا نفساتی رعب طاری کرنے کے لئے دس (۱۰۰۰) مجاہدین کے خیموں کے اردگرد آگ جلانے کا حکم دیا، اس سے مشرکینِ مکہ پر اتنی ہیبت طاری ہوگئی کہ وہ بغیر لڑے ہتھارڈ النے بر تار ہوگئے۔
- ۲۔ دشمن کو کمز ور اور پیت حوصلہ (demoralize) کرنے کے لئے انہیں گھر میں محصور ہونے کی صورت میں امان دی گئی اور عام امن و امان (general کا اعلان کر دیا گیا۔
- س۔ لشکرِ اسلام کے سپہ سالاروں کو مختلف سمتوں سے شہر مکہ میں داخل ہونے کا حکم ملا جیسا کہ حضرت زبیر بن عوام کو اپنے لشکر کے ساتھ شال کی طرف سے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے کو شال مغرب سے، حضرت سعد بن عبادہ کی کو مغربی سمت سے اور حضرت خالد بن ولید کی وجنو بی سمت سے داخل ہونے کے احکام دیئے گئے۔خود حضور نبی اکرم کے مقام اذاخر سے مکہ میں داخل ہوئے۔مختلف راستوں

سے داخل ہونے کا مقصد نفسیاتی طور پر دشمن کو پست حوصلہ کرنا تھا۔(۱)

#### 9\_ایک شبه کا ازالیه

حضور ﷺ کی فہم وبصیرت کے حوالے سے حضرت ابوہریرہ ﷺ کی روایت ہے کہ بنی غزارہ کا ایک شخص آپ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی اہلیہ کی کردارتشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام بچ کوجنم دیا ہے۔حضور ﷺ نے اس کے دل میں رینگنے والے شکوک وشبہات کا ازالہ کرنے کے لئے فرمایا:

هل لك من إبل؟

''کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟''

اس نے جواب دیا: ہاں۔

آپ ﷺ نے اس سے دریافت فر مایا:

فما ألو انها؟

''ان کے رنگ کیا ہیں؟''

اس نے جواب دیا: سرخ رنگ کے ہیں۔

آپ ﷺ نے اس سے مزید یو جھا:

هل فيها من أورق؟

''کیا ان میں کوئی خاکشری رنگ کا بھی ہے؟''

اس نے عرض کیا: جی ہاں، ان میں خاکستری رنگ کا بھی ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے استفسار فرمایا کہ اس میں بیر رنگ کس طرح آیا؟ وہ کہنے لگا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ رنگ کے اعتبار سے اپنی اصل سے مشابہ ہوگیا ہو۔ اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

و هذا عسى أن يكون نزعة عرق (٢)

ر مصح ۲ ـ بخاری، ایخ، ۲۰۳۲:۵، کتاب الطلاق، رقم: ۹۹۹۹

 $\leftarrow$ 

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى ،۳۵:۲ ا

''اور اسی طرح ہوسکتا ہے وہ (بچہ) رنگ میں اپنے اصل کے مشابہ ہو گیا ہو۔''

# <u> ۱۷ خازن و قاسم هونا</u>

اس وسیع وعریض کا ئنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور حیطهٔ اختیار میں ہے، تمام ارضی و ساوی خزانوں کا وہی مالک و مختار ہے اور وہ ان خزانوں میں سے جسے جا ہتا ہے جتنا جاہتا ہے اور جب جاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حبیب ﷺ کو کا ئنات کی ہر نعت اور ہر اعزاز سے نوازا، خزانوں کی تنجیاں آپ ﷺ کے تصرف میں دے دیں، آپ ﷺ کو قاسم بنایا لعنی آپ ﷺ خلق خدا میں اللہ کی نعمتیں تقسیم كرنے والے ہن۔ آج تك كوئى سائل در مصطفیٰ اللہ عنائى ہاتھ نہيں لوٹا، عطائے خداوندی اور تقسیم مصطفوی کا بیسلسله کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔جس طرح اپنے بندوں پرنوازشاتِ پہیم سے رہ کا ئنات کے خزانوں میں کوئی کی نہیں آتی اس طرح محبوب خدا ﷺ کی شان قاسمیت بھی لفظ زوال سے ناآشنا ہے۔ بادشاہوں کا جاہ و جلال تو ڈھلتی چھاؤں کا نام ہے، قصر شاہی کے انہدام کے ساتھ شاہی خزانے بھی رزقِ زمین بن جاتے ہیں، رعایا پر انعام و اکرام کی بارش کے باوجود ان کا دست عطا ایک مقام پر رک حاتا ہے لیکن عطائے رت کریم پر گردش ماہ و سال کے اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، آ قائے دوجہاں ﷺ یر ہونے والی عطا وقت اور مقام کی حدود و قیود سے ماورا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَ لَسُونُ فَي يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَيَرُضِي (١) (

''اور آپ کا رب عنقریب آپ کو (اتنا کچھ) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو

..... ٣- تر مذي، الجامع الصحح، ٣٠ و٣٣٩ ، ابواب الولاء والهيه ، رقم: ٢١٢٨

٧- ابوداؤد، السنن،٢٤٨:٢ كتاب الطلاق، رقم: ٢٢٦٠

۵\_نسائي، لسنن ، ۲:۸ که، کتاب الطلاق، رقم: ۹ که۳۳

۲ ـ ابن ماحه، السنن، ۱٬۹۴۵، كتاب النكاح، رقم: ۲۰۰۲

(۱) القرآن،اضحي ،۵:۹۳

جائیں گے 0''

مُدكوره آبيكريمه كي تفسيرين علامه محمود آلوسي رحمة الله عله فرمات بين

هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى الدنيا من كمال المنفس، وعلوم الأولين والآخرين، وظهور الأمر و اعلاء الدين بالفتوح، والواقعة في عصره عليه أيام خلفائه عليه الصلوة والسلام، وغيرهم من الململوك الإسلامية و فشو الدعوة، والإسلام في مشارق الأرض و مغاربها ولما ادخر جل وعلا له عليه الصلوة والسلام في الآخرة من الكرامات التي لا يعلمها إلا هو جل جلالة و عم نواله (ا)

'نیاللہ تعالی کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات پر مشمل ہے جن سے اللہ تعالی نے حضور کے ونیا میں سرفراز فرمایا یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ دین کی سربلندی، ان فتو حات کے باعث جو عہدِ رسالت مآب کے میں ہوئیں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئیں یا دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کیس اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں کھیل جانا۔ اس طرح عنایات ونوازشات کا ایک بے پایاں سلسلہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم کے لئے آخرت کے لئے محفوظ رکھا ہے جس کی حقیقت اور نہایت اللہ تعالی کے بغیراور کوئی نہیں جان سکتا۔''

ای آیت کی تفییر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رقم طراز ہیں:

و دلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه كل ما يرتضيه (٢) ' بي آيت اس بات ير دلالت كرتى ہے كه الله تعالى اپنے محبوب الله على اس

تیہ ہے ہی ہی پررہ ک رہ ہے مہدر می ہے۔'' نعمت سے نوازے گا جس کی آپ ﷺ تمنا کریں گے۔''

اس آیت کا استناط اگر احوال آخرت کے حوالے سے کیا جائے تو اس سے مراد

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) آلوسی تفسیرروح المعانی ، ۲۰:۰۲۰

<sup>(</sup>۲) رازی، النفسیر الکبیر، ۳۱۲:۳۱

آپ ﷺ کا وہ اختیار ہے جس کی رو سے آپ ﷺ اینے ہر کلمہ گوامتی کی شفاعت فرمائیں گے جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو گا۔اگر احوال دنیا کے حوالے سے کریں تو اس کو آقائے دو جہاں ﷺ کے حان نثار صحابہ ﷺ کی دشمنان اسلام سر نصرت و فتح مالی سے تعبیر کیا جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے تمام دشن زیر ہو گئے اور قلیل عرصے میں بلا دِعرب پر اسلام کا غلبہ ایک زندہ کہ جاوید حقیقت بن گیا، پھرچیثم فلک نے بیر منظر بھی دیکھا کہ آپ ﷺ کے خلفائے راشدین اس وقت کی دوسپر طاقتوں قیصر و کسر کی ہے ٹکرا گئے اور یے در یے مطلق العنان با دشاہوں کی حکومتوں اور ظالم و جابر آ مروں کو شکست فاش دی۔ عسا کر اسلام کی ہیت وجلالت سے تمام رکاوٹیں اور مزاحمتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں اور شرق تا غرب میدان، بربت، وادیال اور صحرا اسلام کی ایمان افروز اور حیات آفریل صداؤل سے گونچنے لگے۔

عطائے خداوندی کے باب میں ایک اور مقام پر یوں إرشاد ہوا:

إِنَّا أَعُطَينُكُ الْكُوثُرُ (١)

''بیٹک ہم نے آپ کو (ہرخیر وفضیات میں) بے انتہا کثرت بخشی ہے 0''

آ یہ کریمہ میں مذکورہ لفظ ٰ الْسُکُو ثُو ' کے ٹُوزے میں معنوی طور برحضور ﷺ کے فضائل و خصائص کے کہا کیا سمندر بند کر دئے گئے ہیں اس کا کچھ اندازہ ائمہ تفییر کے بعض اقوال سے ہوتا ہے:

علامه آلوسی فرماتے ہیں:

الكو ثر: هو فوعل من الكثرة صيغة مبالغة الشيع الكثير كثرة مفرطة (٢)

' ' کوژر کثرت سے ماخوذ ہے اس کا وزن فوعل ہے جو ممالغہ کا صیغہ ہے۔اس کا معنی ہے: کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔''

- (۱) القرآن ،الكوثر ، ۱۰۱:۱
- (۲) آلویی ،تفسیر روح المعانی، ۲۴۵:۳۰

٢ - امام قرطبي لكھتے ہيں:

و العرب تُسَمَّى كل شئ كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا-(١)

''جو چیز تعداد میں، قدر و قیمت میں اورا پنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو، عرب اسے کوژ کہتے ہیں۔''

أما الكوثر فهو فى اللغة فوعل من الكثرة، وهو المفرط فى الكثرة. (٢)

''لغت میں کوژ کثرت سے فوعل کے وزن پرآتا ہے اور اس کامعنی وہ چیز ہے جس کی کثرت میں زیادتی کی جائے۔''

عام قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کا ذکر کیجا ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ اس کے برعس ہے، الکوثر جوصفت ہے وہ مذکور ہے لیکن اس کا موصوف مذکور ہے لیکن اس کا موصوف مذکور ہے لیکن اس کا موصوف مذکور نہیں اس میں پوشیدہ حکمت کے بارے میں علاء کا کہنا ہے کہ کوثر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وہ وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کرسکتا۔ آپ کے کو جو کچھ عطا کیا گیا ، اس میں تخصیص کا کوئی محل نہ تھا کہ س کا ذکر کیا جائے ، اس لئے صفت بیان فرما دی لیکن موصوف کو سامع ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کیا جائے ، اس لئے صفت بیان فرما دی لیکن موصوف کو سامع اور قاری پر چھوڑ دیا۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ محبوب کے وعطا کی جانے والی تعمین کے حدو حساب میں اور ان کا کوئی شار نہیں ۔

علائے تقسیر نے 'الْکُوْ تُو' کے باب میں متعدد روایات نقل کی ہیں: حضرت ابن عمر اللہ کی روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا

الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب و مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماء ه أحلى من العسل و

(۲) رازی،النفسیرالکبیر،۲۲:۱۲۴

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

<sup>(</sup>۱) قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۲۱۲:۲۰، رقم: ۱۱۰۸

أبيض من الثلج (١)

''کور جنت کی الیی نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کا فرش موتیوں اور یاقوت سے بنا ہوا ہے،اس کی مٹی کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس

کا پانی شہر سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ صاف و شفاف ہے۔''

بعض علاء 'الْكُوْثُو ' سے نبوت ورسالت مراد ليتے ہيں۔

بعض علمائے کرام'الْگوْثُو' ہے قر آن حکیم مراد لیتے ہیں۔ ٣

> بعض نے الْکُو ثُو' سے دین اسلام مرادلیا ہے \_6

بعض علماء کے نز دیک خیال میں اس سے صحابہ کرام ﷺ مرا دیہیں۔ \_ ۵

بعض علماء کے نز دیک الْکُوْ ثُو ' سے مراد حضور ﷺ کی شانِ رفعت کا بیان ہے۔ \_4

بعض نے'الْکُو ٓ ثُو ' سے مرا دحضورﷺ کے دل کا نورلیا ہے۔

بعض کے نز دیک اس سے مقام محمود مراد ہے۔ \_^

حضرت عبدالله بن عماس من الله عنهما كا قول سے: \_9

الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه (٢)

(۱) ابترندی، الحامع الصحیح ۴۴٬۹:۵، ابواب تفسیر القرآن، رقم: ۲۱ ۳۳

۲ ـ ابن ماحه، السنن،۲: • ۱۴۵، ابواب فضائل القرآن، رقم:۴۳۳۴

س- احمد بن حنبل، المسند، ۱۷:۲، رقم: ۵۳۵۵

۴ ـ ابن ا بي شيبه المصنف ، ۲:۲ ۲۰۰ ، قم: ۱۲۲۲۳

۵\_ ابن الي شيبه، المصنف، ٤: ٣٥، رعقم: ٩٨ ٣٣٠

٢\_طبراني، أنحج الاوسط، ٩: ١٠٠، رقم: ٩٢٣٦

ے \_طبری؛ حامع البیان فی تفسیر القرآن، ۰۳: ۳۲۵،۳۲۳، ۳۲۵

(۲) ا بخاری، النج ۵:۵،۵ ۲۲۰، کتاب الرقاق، رقم: ۹۲۰۷

۲ ـ حاكم، المستد رك، ۲:۲ ۵۸، رقم: ۳۹۷۹

سربابن اتي شيبه، المصنف، ٢:٣٢٣، قم: ٢٦٧ ١٣

۴ \_ ابن مبارک ، الزيد، ١٦١٢، قم: ١٦١٨

' 'کوٹر سے مراد خیر کثیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کوعطا فرمایا۔'' امام فخر الدين را زي اس کي شرح بيان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المراد من الكوثر جميع نعم الله تعالى على محمد عُلياله منقول عن ابن عباس، لأن لفظ الكوثر يتناول النعم الكثيرة، فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أوللي من حملها على الباقي، فوجب حملها على الكل د(١)

' کور سے مراد حضرت محمد اللہ یہ جانے والی اللہ کی جمیع نعمتیں ہیں، یہی معنی ابن عباس رصی الله عندما سے منقول ہے۔ (عقلی طور پر بھی بہی معنی متعین ہے) کیونکہ لفظ کوثر میں بےشارنعتیں شامل ہیں لہذا ان نعتوں میں سے بعض نعتوں کومراد لینا اور دوسری نعتوں کوترک کر دینا ترجیح بلا مرجح ہے۔ اس آپہ کریمہ کو ایسے معنی پرمحمول کرنا جاہیے جوتمام نعمتوں اور معانی کومحیط ہو۔''

علامہ اساعیل حقی'الْسکو'ثو' کے حوالے سے متعدد ائمہ تفسیر کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں:

و الأظهر أن جميع نعم الله داخلة في الكوثر، ظاهرة أو باطنة، فمن الظاهرة خيرات الدنيا و الآخرة، و من الباطنة العلوم اللدنيه الحاصلة بالفيض الالهي بغير اكتساب (٢)

'' یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی نعمتیں کوثر میں داخل ہیں۔ ظاہری نعتوں سے مراد دُنیا وآخرت کی بھلائیاں ہیں اور باطنی نعتوں سے مراد علوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضان الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔''

# كوثر كاحقيقي مفهوم

لفظ کوٹر، کثرت سے مشتق ہے۔ جیسے جوہر جہر سے نکلا ہے اور جمر کے معنی ظہور کے ہیں اور جو ہراسے کہیں گے جس میں ظہور غایت درجہ کا ہوگا، وہاں مراتب ظہور کی انتہا

(٢) اساعيل حقى، تفسير روح البيان، ١٠:٩٢٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) رازی،النفسیر الکبیر،۱۲۸:۳۲

ہو گی۔ اس طرح کوثر بروزن فوعل مبالغہ کا صیغہ ہے، جو غایت کثرت کو حیابتا ہے۔کوثر کا معنی نایت کثرت ہوا اور غایت جس شے کی ہوتی ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے۔ پس جو کثرت کی غایت ہو گی وہ کثرت سے خارج ہو گی۔اگر وہ اس میں داخل ہوتو غایت نہ ر ہی بلکہ خود کثرت کا جزو قرار پائے گی اور جو کثرت کا جزو ہووہ کثرت کی غایت نہیں بن سکتا بلکہ وہ کش ت ہی رہے گا کور نہیں ہوگا۔ پس ضرورت ہے کہ کش ت غایت کشرت سے خارج ہواور کثرت سے خارج صرف وحدت ہے اس میں اور کوئی شے نہیں۔ ہر شے داخل کثرت ہے۔ کثرت کی غایت وہ مقام ہے جہاں کثرت ختم ہو جاتی ہے اور جہاں کثرت ختم ہوائی مقام کو وحدت کہتے ہیں۔ کثرت ساری کا ئنات کا مقام ہے اور وحدت فقط رب کا مقام ہے۔ یہی کوثر کا مدلولِ اتم ہے۔ پس الله تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اتنا کچھ عطا کیا جس برساری کثرتیں ختم ہیں اور وہ فقط ذات حق ہے۔

ليل إنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْتُو كَامَفْهُوم بيهوا كدات حبيب! بم تير بوكَّ، اور جب خود ہم تیرے ہو گئے تو سب کچھ خود بخو د تیرا ہو گیا۔ جب وحدت تیری ہو گئی تو کثرت ساری کی ساری تنری ہوگئی لعنی ہر کوئی تیرا ہو گیا۔

یہاں اللّٰدرب العزت نے کوثر عطا فر مائے جانے کوحضور نبی اکرم ﷺ پر ذاتی احسان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ احسان عظیم احسان تب ہی بنتا ہے کہ عطا ہونے والی چیز خود حضور نبی اکرم ﷺ سے اعلیٰ وہرتر ہونہ کہ آپ ﷺ سے ادنیٰ۔ اگر عطا کی گئی چز خود حضور نبی ا کرم ﷺ ہے کمتر ہوتو اس میں کمال احسان والی بات کیا ہوگی؟ جنت، نہر جنت، حوض جنت ، ملائکه، حور وقصور، عرش و کرسی اورلوح وقلم ان سب اشیاء سے حضور نبی ا کرم ﷺ کی ذات ستو دہ صفات بلند و برتر اور اعلیٰ ہے۔حضور ﷺ سے اعلیٰ ذات صرف ذات خدا ہے۔ کثرت سے مراد تمام نعتیں ہیں اور کوثر سے مراد تمام نعتوں کی غایت ہے، جہال سے تمام نعتیں صادر ہوتی ہیں اور جہاں پرتمام نعتیں ختم ہوتی ہیں، سویہی ذاتِ حق اور مقام وحدت ہے جو کوثر کا مدلولِ اتم ہے۔

متذكره بالاموضوع برمتعدد احا ديث مذكورين:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه ما روايت كرتے بين:

قال رسول الله عليه أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق، عليه قطيفة من سندس (١)

''حضور ﷺ کا ارشا و گرامی ہے کہ دنیا (کے خزانوں) کی تخیاں ایک چتکبرے گوڑے پر ریشم کے گوڑے پر ریشم کے پالان تھے۔''

٢ حضرت معاويه الله عندروايت مح كه آپ الله في فرمايا:

إنما أنا قاسم و الله يعطى (٢)

''میشک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔''

یہ حدیث اِن الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

و الله المعطى و أنا القاسم (٣)

''اور الله تعالى عطافر مانے والا ہے جبکہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔''

(۱) ا\_احمد بن حنبل،المسند ،۳۶۸ ۳۴، قم: ۱۲۵۵

۲ ـ ابن حمان، الحيح ،۱۴: ۲۷۹، رقم : ۲۳۹۴

س ميثمي ،مجمع الزوائد، ٩: ٢٠

٣ ـ اصبهاني ، دلائل النبو ه ، ١٩١: ١٩ ، رقم: ٢٣٩

(۲) اله بخاری، ایج، ۱۲:۱، کتاب العلم، رقم: ۷

٢ ـ بخاري، أصحح ، ٢٦٦٧٤ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم: ٦٨٨٢

٣\_مسلم، الحيح ٢٠:١٩ ٤، كتاب الزكاة ، رقم: ٣٤٠٠

٧- احد بن حنبل، المند،٢٠ ٢٣٣، رقم: ١٩٣٧

۵\_نسائی، اسنن الکبری ۴۲۵:۳، رقم: ۵۸۳۹

٢ ـ ابويعلي، المهند ، ١٠: ٢٣٨ ، رقم : ٥٨٥٥

۷- طبرانی انتجم الکبیر، ۳۲۹:۱۹ رقم:۵۵۵

٨ ـ طبراني ، المحجم الكبير، ١٩: • ٣٩، رقم: ٩١٥

(۳) بخاری، النجیج، ۱۱۳۴:۳۰ کتاب آخمس، رقم:۲۹۴۸

حضرت جابر بن عبداللّٰدانصاري رضي الله عنهماسے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إنما جعلت قاسما أقسم بينكم (١)

'' مجھے تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہے، میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔''

بهروایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

إنما بعثت قاسما أقسم بينكم (٢)

' ( مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔''

مٰ کورہ بالا روایت اِن مخضر الفاظ کے ساتھ بھی مٰدکورہے:

إنما أنا قاسم، أقسم بينكم (٣)

' میں ہی قاسم ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔''

انجس، قم:۲۹۴۲ کتاب الخمس، قم:۲۹۴۲ (۱) ٢\_مسلم، الحيح ،١٦٨ ٣:٣ ، ٢٦٣ ، كتاب الإداب، رقم: ٢١٣٣ ٣- احمد بن حنبل، المهند ،٣:١١٣، رقم: ١٩٠٩٩١١ ٣- ابويعلي، المسند ،٣٠ بهمهم، رقم: ١٩٢٣ ۵ \_ بخارى، الادب المفرد، ا: ۲۹۲ ، رقم: ۸۳۹ ۲ \_طحاوی، شرح معانی الآثار، ۳۳۸: ۳۳۸ (٢) المسلم، النجح ،٣٠ :١٦٨٣ ، كتاب الإداب، رقم : ٢١٣٣ ٢ ـ احمد بن حنبل، المسدد ،٣٠٠٣ ، رقم: ١٣٢٨٨ ٣ ـ احمد بن حنبل، المسدر ،٣٠٩٣، قم: ٢٠٠٥١ ٣- حاكم، المبتدرك، ٣٠ ، ٣٠٨ ، رقم: ٣٤٨ ع ۵ \_ بخارى، الادب المفرد، ۲۹۲:۱ ، رقم: ۸۳۹ (٣)ا ـ مسلم، اللحج ،٣٠٢ ١٦٨٣ ١، كتاب الآداب، رقم: ٢١٣٣

۲ ـ بخاری، ایچی ۵: ۲۲۹ ، کتاب الادب، رقم: ۵۸ ۴۳

سربيهق، السنن الكبري، ٩: ٨٠٣، رقم:

سم طحاوی، شرح معانی الآثار، ۲۰: ۲۳س

اس جہان رنگ و یو میں حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ و نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخششوں اور عطاؤں کی تقسیم کے متولی بھی ہیں۔ دنیاوآخرت میں جس کسی کوبھی کوئی ۔ نعمت ملی وہ حضور ﷺ ہی کے وسلے اور واسطے سے ملی۔ آپ ﷺ ہر ایک کواس کی طلب کے مطابق عطا فرماتے ہیں ۔حضور ﷺ ہی کے باس اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی حابیاں ہیں،ان خزانوں میں سے جو کچھ بھی کسی کو عطا ہوتا ہے وہ آ یے ﷺ ہی کے ہاتھوں عطا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چندروایات درج ذمل ہیں:

حضرت عقبہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

إنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض (١)

''بیتک مجھے زمین کے خزانوں کی تنجال عطا کی گئیں۔''

قاضی عیاض ہیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قد أو تع عَلَيْكُ حزائن الأرض و مفاتيح البلاد (٢)

'' مجھے زمین کےخزانوں اور شہروں کی تنجیاں عطا کی گئیں۔''

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

(۱) ا\_ بخاری ،ا محجے، ۱: ۳۵۱، کتاب البخائز، رقم: ۱۲۷۹

۲ ـ بخاري، إصحیح ۲۲ ۱۳۹۸ ، کتاب المغازي ، رقم: ۲۸۵۷

۳ ـ بخاری، النجیح ۲۳ ۲۱: ۵ ، کتاب الرقاق، رقم: ۲۰۲۲

۴ \_ بخاری ،ا کیجی، ۲۴۰۸: ۸ تاب الرقاق، رقم: ۹۲۱۸

۵\_مسلم، الشخيح ۴ : ۹۵: ۷ کیاب الفضائل، قم: ۲۲۹ ۲۲۹

۲ ـ ابن حبان ، الشيخ ، ۷ ـ: ۳۷۳ ، رقم: ۱۹۹۸

۷- این حیان، ایچی ۸: ۸، رقم: ۳۲۲۴

۸ ـ احمد بن عنبل،الميند، ۴ : ۱۵۳،۱۴۹

(۲) ا ـ قاضى عماض ،الشفا، ۲:۱ ک

۲ ـ ميهاني ، جوابر البحار، ا: ۲۰

فبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدى\_(١)

''میں نے عالم خواب میں خود کو دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔''

٧- حضرت ابومويهبد الله عندروايت ہے كه حضور الله في ارشاد فرمايا:

قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا و الخلدِ(٢)

'' مجھے تمام خزائنِ دنیااور جنت کی تنجیاں دی گئیں ہیں۔''

۵۔ حضرت علی کی روایت کے مطابق حضور کے فرمایا:

#### أعطيت مفاتيح الأرضـ (٣)

(۱) اله بخاري، إصحيح ۱۰۸۷:۳۰ تتاب الجبهاد، رقم: ۲۸۱۵

۲ ـ بخاري، إلى من ٢٥٧٣: ٢ ، ٢٩١١ ، كتاب التعبير ، رقم : ٢٦١١

٣ ـ بخاري، الصحح ٢٠١٥٢:١، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه، رقم: ٩٨٥٥

٣ ـ احمد بن حنبل، المسند ،٢٦٣:٢، رقم: ٥ ٧٥٧

۵\_احمد بن حنبل، المسند،۲۶۸:۲ ، رقم: ۲۲۲

٧\_ احمد بن حنبل، المسند ، ٣٩٥:٢، رقم : ٩١٣٠

۷\_ احمد بن حنبل، المهند،۲۵۵:۲ مرقم:۹۸۶۷

۸ ـ این حیان، انتیج ، ۱۲ از ۲۷۷ ، رقم: ۱۳۲۳

9 ـ ابويعلي، المسند ، ١١:١٧ ١١، رقم: ١٢٨٧

١٠- بيهيق ، السنن الكبرى ، ٧٤ ، ١٨م ، رقم : ١٣٠٩ ١

اا ـِنسائي ، السنن الكبري، ٣:٣، قم: ٩٣٩٩

۱۲\_نسائی ، السنن الکبری، ۳:۳، رقم: ۱۳۲۹۷

سابيهقى، شعب الإيمان، ١٠١١، رقم: ١٣٩

(۲) دارمی، السنن، ۱: ۵۰، رقم: ۷۸

(٣) ا\_احمد، المسند ، ٥٨١ ، رقم :٣٢٧

\_\_\_\_\_

''مجھے زمین (کے خزانوں) کی تنجیاں عطا کی گئیں۔''

# ۸ا\_تشریعی اختیارات

اسلام میں قانون عطا کرنے کے حوالے سے حضور ﷺ کی دوحیثیتیں ہیں: ایک حیثیت شارح کی ہے اور دوسری شارع کی۔ پہلی حیثیت میں قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل اور تشریح کا اختیار آ ب ﷺ کوعطا کیا گیا اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے آپ ﷺ کوان چیزوں کے بارے میں حکم صا در فر مانے کا اختیار عطا ہوا جن کے متعلق قر آن کریم خاموش ہے یا اس میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا۔ چنانچہ شریعت میں اوامر ونواہی اور حلال وحرام صرف وہی نہیں جو قرآن میں بان ہوئے ہیں بلکہ سنت سے بھی ان کا ثبوت محقق ہوتا ہے۔ اوامر و نواہی اور تحلیل وتحریم کے یہی اختیارات حضور ﷺ کے تشریعی اختیارات ہیں جو قر آن حکیم کی متعدد آیات اور آپ ﷺ کی متعدد احادیث سے ثابت ہیں ۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

يَا مُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ إصرَهُمُ وَالْأَغَلَالَ الَّتِي كَانَتُ

' وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کے لئے یا کیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کوحرام کرتے ہیں اور اُن کے بار گراں اور طوق (قیود) جو ان ہر (نافرمانیوں کے ہاعث مسلط ) تھے، ساقط فر ماتے (اور انہیں نعت آ زادی سے بہر ہ باب کرتے )

(۱) القرآن ،الاعراف، ۷:۵۵۱

<sup>----</sup> ۲ ـ طبرانی نے 'انجم الکبیر (۱۱،۸۱۷، رقم: ۲۷۷) میں بیه حدیث عقبه بن عامر ﷺ سے روایت کی ہے۔

٣- ابن اني شيبه، المصنف ، ٢: ١٨ ٢٠٠ ، رقم: ١٣١٨٣ ، بههقی، السنن الکبری، ۱:۳۱۳، رقم: ۹۶۵

آیت مذکورہ میں صراحناً حضور ﷺ کے تشریعی اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے بطور شارعِ اسلام آپ ﷺ کی پیغیبرانه عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔

#### ارشادِ خداوندی ہے:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوْآ اَطِيعُوا اللَّهِ وَ اَطِيعُو الرَّسُولَ وَ اُولِي الْآمُر مِنْكُمُ فَإِنَّ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول \_ (١)

"اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اینے میں سے (اہل حق) صاحبان امرکی، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اُسے (حتمی فیصلہ کے لئے) اللہ اور رسول (ﷺ) کی طرف لوٹا دو''

مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے بہ تکم دیاہے کہ کسی معاملے میں حتی فیلے کیلئے نہ صرف قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، بلکہ رسول ﷺ کی طرف بھی رجوع کرو۔ آیت میں کسی معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کتاب اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور بعداز وصال آپ ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔

**س**۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَ أَطِيعُو اللهِ وَ أَطِيعُوا الْرَّسُولَ (٢)

''اورتم الله كي اطاعت كرواور رسول كي اطاعت كرو''

قر آن حکیم میں جہاں جہاں بھی اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے وہاں اطاعت خداوندی سے وہ اوامر ونواہی برعمل پیرا ہونا ہے جو قر آن میں مذکور ہیں ،اور اطاعت ِرسول ہے مراد ان احکام کی پیروی ہے جو نبی اکرم ﷺ نے صا در فرمائے اور قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ یہ احکام اگر قرآن میں مذکور ہوتے تو ان احکام کوبھی اطاعت خدا وندی کے زمرے میں شار کیا جاتا۔

## 

- (۱) القرآن،النساء، ۹:۴۵
- (٢) القرآن،المائده، ٩٢:٥

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش

وَ مَا يُنْطِقُ عَنِ اللَّهُواي (إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحِيٌّ يُورُ لِحِي (١) "اور وہ اینی (کیعنی نفس کی) خواہش سے کلام نہیں فرماتے ٥ وہ تو وہی فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) اُن پر وحی ہوتی ہے0''

آیتِ مٰدکورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نطق رسول ﷺ کا انحصار وحی پر ہے، لفظ ینطقی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث رسول بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ قرآن کے لئے تلاوت یا قرأت کے الفاظ مخصوص ہیں۔ و کما یُنطقی فرما کر واضح کر دیا گیا ہے کہ وحی ہے محض قرآن مرادنہیں بلکہاس میں حضور ﷺ کی قول و فعل برمبنی سنت مطہر ہ بھی داخل ہے۔

**a**۔ باری تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

وَ مَآ اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ـ (٢)

''اور جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع فر مائیں اس سے رُک ﴿ حاوُ (لیعنی جو کچھ رسول ﷺ اینا تشریعی اختیار سمجھتے ہوئے عطا فرمائیں، خوثی خوثی لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے اپنے لئے خیر بھلائی سمجھ کر رُک حاؤ) ـ"

حضور ﷺ کے تشریعی مقام پر متعدد احادیث بھی موجود ہیں جن میں سے چند ایک درج زیل ہیں:

حضرت مقدام بن معدیکرب ﷺ سے مروی ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا: ألا! هل عسلى رجل يبلغهُ الحديث عنّى و هو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا و بينكم كتاب الله ركالي، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله الله الله الله (س)

- (۱) القرآن، النجم، ۵۳، ۳:۵۳
  - (٢) القرآن، الحشر، ٥٩: ٤
- (٣) اـ ترندي، الجامع الشحيح ،٣٨:٥، كتاب العلم، رقم:٢٦٦٣

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

"سن لوا عنقریب ایک آدمی کے یاس میری حدیث بہنچ گی اور وہ اپنی مُسدیر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کیے گا: ہمارے اور تمہارے درمیاں اللہ کی کتاب (کافی) ہے، ہم جو چیز اس میں حلال یا ئیں گے اُسے حلال سمجھیں گے اور اُسے حرام مستجھیں گے جو اس میں حرام یا کیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے جس کو حرام کیا وہ ویبا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔''

حضرت مقدام بن معدی کرب ﷺ سے ہی مروی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ألا! إني أوتيت الكتاب و مثله معه، ألا! يو شك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا! لا يحل لكم الحمار الأهلى و لا كل ذي ناب من السبع و لا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، و من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه(١)

> ...... ۲- ابن ماجه، السنن، ۲:۱ ، المقدمه، رقم: ۱۲ سر احمد بن عنبل، المسند، ۴: ۱۳۲

۳ ـ دارمی،السنن، ۱:۵۳، رقم:۵۸۲

۵\_ دارقطنی ،اسنن، ۴۲۸۲

۲ ـ طحاوی ، شرح معانی الآثار، ۲۰۸: ۲۰۸

۷\_طبرانی ،انجم الکبیر ،۲۷،۴۷ تم ،۴۵ و ۴۸

۸ ـ حاکم ، المستد رک ،۱:۱۹۱، رقم: ۳۷۱

9\_بيهيقي، السنن الكبري، ٢٠:٧ ، رقم: ١٣٢٠٠

٠١ ـ مزى، تهذيب الكمال ، ٢:٢٧

اا\_عسقلانی،لسان المیز ان، ا:۳

(۱) اله ابوداؤ د،السنن، ۲۰۰۲، كتاب السنة، قم ۲۰۴۰

۲\_ طبرانی، مسند الشامین ۲۰: ۱۳۷، قم: ۲۱۰۱

سـ مروزي، السنة، الا، رقم: ٣٠ ٩٨

"آگاہ رہو! مجھے کتا ب (قرآن) عطاکی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیزبھی۔ خبردار رہو! قریب ہے کہ ایک پیٹ بھراشخص اپنی مند سے ٹیک لگائے ہوئے گا: (لوگو!) صرف قرآن تمہارے لئے تھم کا درجہ رکھتا ہے، لہذا قرآن میں جسے حلال پاؤ اُسے حلال سمجھو اور جسے قرآن میں حرام پاؤ اُسے حرام سمجھو آگاہ رہو! تمہارے لئے گھر بلو گدھا حلال نہیں اور نہ کوئی درندہ اور نہ معاہد کا گرا بڑا مال، مگر جبکہ مالک کو اس کی ضرور ت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی بستی میں (بطور مسافر) تھہرے تو اس کے باشندوں پر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ ان سے اس مہمانی کے برابر تاوان وصول کرسکتا ہے۔"

#### حضرت ابو رافع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدرى، ما وجلنا في كتاب الله اتبعناه(۱) "بين تم يين سے كى كواس حالت يين نه پاؤل كه اپنى مند پرتكيه لگائے بيشا هو اور اس كے پاس ميرا كوئى حكم يا ممانعت پنچ تو وہ اس كے جواب يين يه كه: ميں نہيں جانتا، ہميں جو پچھ اللہ كى كتاب ميں ملا أس كى پيروى كريں هے، ،

سر حفرت عرباض بن ساریه شیسے روایت ہے کہ حضور گئے فرمایا: أیحسب أحد كم متكمًا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيمًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا! و إني و الله قد وعظت و أمرت و

> (۱) ارتر فدی، الجامع الصحیح، ۳۷: ۳۵، کتاب العلم، قم: ۲۹۲۳ ۲ ـ ابو دا کود، السنن، ۴: ۴۰۰، کتاب السنة، قم: ۴۹۰۵ ۳ ـ ابن ماجه، السنن، ۱: ۲، المقدمه، قم: ۱۱۳ ۴ ـ حاکم، الممتدرک، ۱: ۱۹۰، قم ۳۲۸ ۵ ـ جمیدی، المسند، ۱: ۲۵۲، قم: ۵۵۱ ۲ ـ طحاوی، شرح معانی الآثار، ۴: ۹۰۲

نهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، و أن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، و لا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم (١)

'' کیا تم میں سے کوئی اپنی مند پر ٹیک لگا کریہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ سن لو! میں نے نصحت کرتے اور حکم دیتے ہوئے اور بعض چیز وں سے منع کرتے ہوئے جو کہا وہ بھی قرآن کی طرح ہے بلکہ اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نے متہیں اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت دی، نہ ان کی عورتوں کو مارنے کی، نہ ان کے پھل کھانے کی، جب وہ اپنے واجبات تم کو ادا کریں۔''

اللہ حضور اللہ علیہ کے حضرت معاذبین جبل کو قاضی بنا کر یمن روانہ فرمانے گے تو ان سے پوچھا کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ صحابی رسول کے عرض کیا: یارسول اللہ! قرآن میں میں فیصلہ کروں گا۔ حضور کے نے دریافت فرمایا: اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کروگے؟ حضرت معاذ کے عرض کی: تو پھرسمت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ کے نے فرمایا: اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر؟ انہوں نے عرض کی: تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ کے نے فرمایا:

(١) ١- ابو دا وَد، السنن،٣: ١ ١- كا، كتاب الخراج والإمارة والني ، رقم: • ٢٠٥٥

۲\_ بيهقى،السنن الكبرى، 9:۴۰۴

٣ ـ طبراني ، المعجم الأوسط، ٥٠٤ ١٨، رقم: ٢٢٧

(٢) اـ تر مذى، السنن، ١١٢٠، كتاب الأحكام، رقم: ١٣٢٧

٢\_ ابوا دؤد، لسنن، ٣: ٣٠٣ ، كتاب الأقضية ، رقم: ٣٥٩٢

٣\_ نسائي، السنن، ٨:٢٣١، كتاب آ داب القضاة ، رقم: ٩٣٩٩

٧ \_ احمر ، المسند ، ۵: ۲۳۰، رقم: ۲۲۰۹۰

"الله تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے بھیجے جانے والے نمائندے کو پیتو فیق عطا فر مائی۔'

مذکورہ حدیث سے واضح ہورہا ہے کہ ہم بعض احکام قرآن کیم میں نہیں پاتے اور ہمیں حدیثِ نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات منشائے خداوندی کے عین مطابق ہے۔

قرآن اورسنت قانونِ اسلامی کے دو بڑے ماخذ ہیں جن پر مضبوطی سے قائم رہا
 جائے تو انسان کبھی بھی گراہی کی دلدل میں نہیں اُتر سکتا۔ فرمان رسول ﷺ ہے:

إنى قد تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما كتاب الله و سنتي (١)

''میں تمہارے اندر دو ایس چیزیں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز ہرگز گراہ نہیں ہو گے، وہ (دو چیزیں) اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔''

۲۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

#### فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشلين المهليين (٢)

(۱) ارحاكم ، المتد رك ، ۱ ؛۲۷۱، رقم : ۳۱۹

۲ دارقطنی ،السنن،۲۴۵:۲۴

سو\_ بيهيقى،السنن الكبرى، •1: ١٦٨

(۲) ايترندي، السنن، ۲:۴۴۵، كتاب العلم، رقم: ۲۶۷۱

۲\_ابن ماجه، السنن، ا: ۱۵، المقدمة ، رقم: ۴۲

٣- احد بن حنبل، المسند، ١٢٦: ١٢١

٧ \_طبرانی، المجم الکبیر، ۱۸: ۲۴۹

۵- حاكم ، المبتد رك ، ۱: ۴۷ ، رقم: ۳۲۹

۵-ها م، المتعدرت، ۱. ۱۲۵، رم. ۲۲۹ ۲-طحاوی، شرح معانی لاآ ثار، ۱: ۸۰ ۲۵۷

۷- ابن عبدالبر، التمهيد ، ۸: ۲۲

۸ ـ پوسف بن موسی، معتصر المخضر،۲: اسا

''تم پرمیری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی متابعت لازم ہے۔''

**ے۔** یہ بھی حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

فمن رغب عن سنتي فليس مني (١)

''جس نے میری سنت سے منہ موڑا پس وہ مجھ سے نہیں۔''

لینی حضور ﷺ کی سنت سے روگردانی کرکے دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا تصور باطل ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مقنن اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضور ﷺ اس کے نائب اور مظہر ہیں، لہذا آپ ﷺ کے یہ اختیارات نیابتی اور تفویضی ہیں، پس حضورﷺ کا امر و نہی اور تحلیل وتح یم در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطاعت رسول ﷺ کو اطاعت خداوندی کا درجہ حاصل ہے، جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ

...... ۹ ـ مروزی، السنه، ۱: ۲۷

•ا\_زرقاني ،شرح الموطا ، ۱: • ۱۵

اا به ظاہری، اُمحلی، اا: ۳۵۲

۱۱ عجلو ني، كشف الخفاء، ۲، ١٧٠ ، رقم: ٣٢٩٣

(۱) اله بخاری، الشجیح، ۵: ۱۹۳۹، کتاب النکاح، رقم: ۲۷۷۱

۲\_مسلم، الشيخ ۲: ۲۰-۱، كتاب النكاح ، رقم: ۱۴۰۱

٣ ـ نسائي ، السنن، ٢: ٧٠ ، كتاب النكاح، رقم: ٣٢١٧

۴\_عبدالرزاق، المصنف، ۲: ۱۲۷، رقم: ۱۰۳۷۴

۵\_ابن خزیمه، اصحیح، ا: ۹۹، قم: ۱۹۷

۲ ـ ابن ابی عاصم، السنه، ۱:۳۱

کـ پوسف بن موسی،معتصر الخض،۲۸۲:۲

٨ ـ ابونعيم ، حلية الاولياء،٣: ٢٢٨

۹\_منذری،الترغیب والتر ہیب، ۱:۲ ۴، رقم:۹۱

۱۰ ـ ذهبی، سیراعلام النبلاء، ۱۹: ۴۳۳

اا ـ ظاہری، اُکلی، ۴: ۱۲۲

مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله \_(١)

''جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللّٰہ کی اطاعت کی'' حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

فمن أطاع محمداءً الله فقد أطاع الله، و من عطى محمداً عَالِيُّهُ فقد عصى الله ـ (٢)

"جس نے محمد (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد (ﷺ) کی نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔''

علامہ ابن تیمہ نے اس تصور کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ ان الفاظ میں بیان

#### کیا ہے:

فقد أقامه لله مقام نفسه في أمره و نهيه وإخباره و بيانه، فلا يجوز أن يفرق بين لله والرسول في شيع من هذه الأمور ـ (٣)

''الله تعالیٰ نے اپنے اوامر و نواہی اور اخبار و بیان میں حضور ﷺ کو اپنے ہی مقام پر فائز فرہا دیا ہے، لہٰذا ان امور میں سے کسی ایک میں بھی اللّٰہ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان تفریق کرنا ہر گز جا ئزنہیں ۔''

وہ احکام جن کا بیان قرآن میں مذکور نہ تھا اور ان کی تشریع ( قانون سازی) براہ راست سنت نبوی ﷺ ہے ہوئی، ان کی درج ذبل اقسام ہن:

# ا ـ تشريع جنائي

اس سے مراد جرم وسزا سے متعلق وہ شری احکام ہیں جن کی تشریع براہ راست حضور ﷺ نے فرمائی، مثلاً حد شرب، حد رجم، وغیرہ ۔

حرمت شراب کا تھم قرآنِ مجید میں ہے، جس پر درج ذیل آید کریمہ ولالت

- (۱) القرآن،النساء ۴٠: ٨
- (۲) بخاری،انسخ ۲۲۵۵:۲، ۲۲۵۵۶ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه، قم ۲۸۵۲:
  - (٣) ابن تيميه،الصارم المسلول: ٣١

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيطن فَاجُتَنِنُبُو مُد(١)

"بینک شراب اور جوا اور (عبادت کے لئے) نصب کئے گئے بت اور (قسمت معلوم کرنے کے لئے) فال کے تیر (سب) نایاک شیطانی کام ہیں، سوتم ان ہے(کلیتًا) برہیز کرو۔"

لیکن قرآن میں کسی جگه شراب پینے کی سزا بیان نہیں کی گئی۔ اس کا تعین حضور ﷺ نے فرمایا جو کہ اس ۸۰ کوڑے ہے، پی حکم احادیثِ متواترہ سے ثابت ہے: ا عن أنس بن مالك: أن النبي الله أتى برجل قد شرب الخمر، فجَلَده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبوبكر فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن: أخف الحدود

''حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک شخص کولا ما گیا جس نے شراب بی رکھی تھی آپ ﷺ نے اس کو دو حپھڑیوں سے ا حالیس بار مارا۔ حضرت انس ﷺ کتے ہی کہ حضرت ابوبکرﷺ نے بھی اسی طرح کیا، جب حضرت عمرے کا دورِخلافت آیا تو اُنہوں نے (اس کے بارے میں) لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے کہا : کم از کم حد اسی کوڑے ہے، پھر حضرت عمر ﷺ نے (مجرم کو) اسی کوڑے مارنے کا حکم دیا۔" ٢ ـ عن الحسن قال هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله عَلَيْكِ ضرب في الخمر ثمانين (٣)

ثمانین، فأمر به عمر (۲)

<sup>(</sup>۱) القرآن،المائده، ۵:۹۰

<sup>(</sup>٢) المسلم، التي ١٣٠٠: ١٣٣٠، كتاب الحدود، رقم: ٢٠٧١ ۲ ـ ترمذي، التي ۲۸: ۴۸، كتاب الحدود، رقم: ۱۴۴۳ سر\_نیائی، اسنن الکبری، ۳: ۲۵۰، رقم: ۲۲۷ (٣) ا - عبدالرزاق، المصنف، ١٤٩٧، قم: ١٣٥٨٨

'' حضرت حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے یہ ارا دہ کیا کہ مصحف میں یہ لکھ دیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب نوشی پر اسی (۸۰) کوڑ ہے مار ہے''

 ٣-عن عبدالله بن عمرو أن النبيء الله قال: من شرب بسقة حمر فاجلدوه ثمانير. (١)

"حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ بمان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے شراب بی اُسے اسی (۸۰) کوڑے مارو۔''

در حقیقت ابتدائے اسلام میں رسول اللہ ﷺ نے شراب نوشی کی کوئی معین حد مقررنہیں فرمائی تھی۔ بعد میں حضورا کرم ﷺ نے اسی (۸۰) کوڑے مقرر فرما دیئے۔

اسی طرح حدرجم لعنی شادی شدہ مرد وعورت کوزنا کی صورت میں سنگسار کرنے کی سزاور مرتد کی سزائے موت بھی سنت نبوی ﷺ سے ثابت ہے اور اسے حضور ﷺ نے ایخ تشریعی اختیار ہے متعین کیا ہے۔

## ٢ ـ تشريع سبب

وہ حکم جوکسی دیگر قانونی فعل کے سبب سے وجود میں آیا مگراس کی تشریع سنت نبوی ﷺ سے ہوئی۔ اس کی مثال قاتل کا مقتول کی وراثت سے محروم ہونا ہے۔

حضور ﷺنے فرمایا:

١ ـ لا يوث القاتل شيئًا ـ (٢) '' قاتل (مقتول) کا وارث نہیں۔''

(۱) الطحاوي، شرح معاني الآثار،٣:٨٥١

۲\_ بيثمي، مجمع الزوائد، ۲:۹:۲

(۲) ا ـ ابودا ؤد،السنن، ۲: ۱۸۹، کتاب الدیات، قم ۴۵۶، ۴۵۲

۲ ـ عبدالرزاق،المصنف، ۹:۴ ۴،۸

سربيهقي،السنن الكبري، ۲: ۲۲۰

٣- ديلمي، الفردوس بمأ ثور الخطاب،٣٠: ١١١ ، رقم: ٥٢٥٨

٢ ـ ليس لقاتل مير اث ـ (١)

'' قاتل کے لیے میراث نہیں''

٣ ـ ليس للقاتل شيء ـ (٢)

'' قاتل کے لئے (مقتول کی وراثت سے ) کے نہیں''

قاتل قتل سے قبل نثر عاً مقتول کی وراثت کا حقدار تھا، گرحضور ﷺ نے قتل کے سب قاتل کومقتول کی وراثت سے محروم قرار دے دیا۔

## ٣\_تشريع كفاره

اس سے مراد ہے کہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی یا اس کی محکیل میں کمی یا کوتاہی کے از الہ کے لئے حضور ﷺ نے جو احکا مات صا در فرمائے ، اس کی ایک مثال کفارہ صوم (روزے کا کفارہ) ہے۔قرآن حکیم میں جہاں روزے کے احکامات کا ذکر واضح طور یر بیان ہوا ہے وہاں روز ہ تو ڑنے کا کفارہ بیان نہیں ہوا۔اس کا کفارہ حضور ﷺ نے متعین فرمايا\_

- (۱) ارابن ماجه،۲:۸۸۴ کتاب الدیات، رقم:۲۶۴۲
  - ۲ دارقطنی ،السنن،۴: ۹۲، رقم: ۸۵
- سراين ابي شيبه، المصنف، ٢: ٩: ٢م. رقم: ٣١٣٩٨
  - ٣ ـ عبدالرزاق،المصنف، ٩:٣٠٩
- (۲) ١- ابودا وَد، اسنن ،٩٠ ٩ ، كتاب الديات، رقم: ٢٥ ٢٨

۲ نسائی، اسنن الکبری، ۴: ۷۹، رقم: ۲۳۶۸

سراحمر بن حنبل، المسند، ١:٩٩، قم: ٣٩٧

٣ ـ ما لك، الموطا،٢: ٨٢٧، رقم: ١٥٥٧

۵\_شافعي ،المسند ،۱:۱۰

۲ ـ دارقطنی، اسنن ،۴ : ۹۵ ، رقم: ۸۳

۷۔عبدالرزاق، المصنف، ۳:۹۰۹

٨ ـ ابن ابي شيبه، المصيف ، ٢: ٢٨٠، رقم: ٣١٣٩٧

حضرت ابوہررہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عض کرنے لگا:

يار سول الله! هلكتُ \_ قال: ما لك؟ قال: و قعتُ على امر أتى و أنا صائم فقال رسول الله عَلَيْكُ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا \_ قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ـ فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا \_ قال: فمكث النبي عَالِيهِ، فبينا نحن على ذلك أتى النبي عَالِيهِ بعرق فيه تمر، و العرق المِكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا ـ قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى افقر منى يارسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيته فضحك النبي عَلَيْكُم حتى بدت أنيابة، ثم قال:أطعمه أهلك \_(١)

(۱) المخاري، إلى ١٨٣٢، كتاب الصوم، قم ١٨٣٣، ١٨٣٥

۲ بخاری، إلى ١٨:٢، ١٩٥٠ كتاب الهميه ، رقم: ٢٢٠١٠

٣\_ بخارى؛ الحيح ، ٢٣٦٧: كتاب كفارات الأبمان، رقم: ٦٣٣١

۲ بخاري، الشيح، ۲۲ ۲۸ ، کتاب کفارات الأيمان، رقم: ۲۳۳۲

۵\_مسلم، الحيح،۲:۱۸، كتاب الصيام، رقم: ۱۱۱۱

۲- ترمذي، الحامع التيح ۲:۳۰ ۱۰ كتاب الصوم، رقم: ۲۲۷

۷\_ ابو داؤد ، السنن،۲:۳۱۳ ، کتاب الصوم ، رقم : ۲۳۹۰

۸\_نسائی، اسنن الکبری،۲۰۳،۲۱۲: مرقم: ۱۳۱۸\_۳۱۱۸

9 \_ احمد بن حنبل ، المسند ۲۲:۲۴ ، رقم: ۲۸۸ ک

• ابه احمد بن حنبل ، المسند ، ۲: ۲۸۱ ، اکسک

اا عبدالرزاق، المصنف، ۱۹۴۲، رقم: ۵۵۷ ک

١٢ بيهي ، السنن الكبري ، ، ، ٢٢٢،٢٢٢،٢١ ، رقم : ٨٣٩،٧٨٣، ٧٨٤ ٨٣٩

۱۳ ـ طحاوی، شرح معانی الآ ثار،۲: ۲۰

'' بارسول الله! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آبا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں (بحالت روزہ) اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کر سکتا ہے وہ عرض کرنے لگا نہیں یارسول الله۔ فرمایا: کیا تومسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے یاس ایک ٹو کرا تھجور کا آیا۔ آپ ﷺ نے یو جھا سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا: حاضر ہوں۔ آب ﷺ نے فرمایا: پرتھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا خیرات تو اس يركرون جو مجھ سے زيادہ محتاج ہو۔ خدا كى قتم مدينے كى اس يورى بہتى ميں مجھ سے بڑھ کرکوئی محتاج نہیں۔ اِس پر آپ اللہ مسکرائے بہائتک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے گئے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہاسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا (تیرا کفارہ ادا ہوجائے گا)۔''

# ۾ \_تشريع اَمر

اس سے مراد وہ شرعی احکام ہیں جن کا وجوب براہ راست فرمان رسول ﷺ سے ثابت ہے۔حضور ﷺ کے اس اختبار کا اظہار درج ذیل احادیث سے ہوتا ہے:

١ \_ لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسو اك مع كل صلواة \_(١)

" اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں بڑجانے کا خیال نہ ہوتا تو میں ان بر لازم قرار دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔''

> ابك روايت مين بيرالفاظ مين: \_٢

(۱) ا ـ بخاري، الحيح، ۱: ۳۰۳، كتاب الجمعة ، رقم: ۸۴۷

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۵: ۴۱۰ ، رقم: ۲۳۵۳۳

سـ طحاوي، شرح معاني الآثار، ۱:۳۳

ه به ابن عبدالبر،التمهيد، ١٩: ٥٨

۵\_ پیثمی، مجمع الزوائد،۲: ۹۷

لو لا أن أشق على امتى لفرضت عليهم السواك كما فُرضت عليهم الوضوء (١)

''اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک اُسی طرح لازم قرار دے دیتا جس طرح ان پر وضو لازم قرار دیا گیا

س۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہوکر پوچھا: کیا ہر سال حج کرنا لازمی ہوگا؟ آپ ﷺ خاموش ہوگئے، اس نے یہ بات تین مرتبہ کی ۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه ـ (٢)

(۱) ۱\_احدين حنبل، المسند، ۱: ۲۱۴، رقم: ۱۸۳۵

٢\_ ابويعلى ، المسند ،١٢: ١٧، رقم: ١٤ ٦٧

٣- طبرانی، انتجم الکبیر،۲: ۱۴، رقم:۱۰۰۱۱

سم بیثمی ،مجمع الزوائد ، ا: ۲۲۱

۵\_ مقدي ، الأحاديث المخاره، ۸:۸ وس

(۲) المسلم، التيح، ۹۷۵:۲، ۹۲۵ الج، رقم: ۱۳۳۷

٢\_نسائي، السنن، ٥: • ١١، كتاب مناسك الحج، رقم: ٢٦١٩

سرِ نسائي، السنن، ۵:۱۱۱، كتاب مناسك الحج، رقم: ۲۶۲۰

۴ \_احمه بن حنبل،المسند،۴۰۸۰۴،رقم: ۲۱۵۰۱

۵\_ دارقطنی، اسنن، ۲۸۱:۲، رقم: ۲۰۴۰

۲- دارقطنی، اسنن ،۲۸۲:۲، رقم: ۲۰۲

۷\_ ابن حیان، اصحیح، ۹: ۱۸، رقم: ۴۷۰س

 $\leftarrow$ 

''اگر میں ماں کر دیتا تو ہر سال حج واجب ہوجاتا اورتم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا: جو میں جھوڑ دوں، اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ بے شک تم سے سلے لوگ کثرت سوال اور انبہاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جب میں تہہیں کسی چز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس برعمل کرو اور جب تمہیں کسی چز ہے منع کر دوں تو اُسے چھوڑ دیا کرو۔''

لفظ لوجبت سے بیمعلوم ہوا کہ حضور اللہ اگر اینے تشریعی اختیارات استعال کرتے ہوئے کسی بات کا حکم فر مادیں تو وہ واجب ہوجاتی ہے۔

علامہ انورشاہ کشمیری اس حدیث کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

و ليعلم أن الفرض و الحرام يثبت بالحديث أيضا كما يدل حديث الباب (١)

"اور جان لو كه فرض اور حرام كا ثبوت حديث نبوي سے بھي ہو جاتا ہے، جيسا کہ مذکورہ حدیث اس امر ہر دلالت کر رہی ہے۔''

# ۵۔تشریع نہی

اس سے مراد وہ شرعی احکام ہیں جن کا حرام ہونا براہ راست سنت نبوی ﷺ سے ثابت ہے،مثلاً آ پ ﷺ نے مردوں پرریشم اور سونے کا پہننا حرام قرار دے دیا۔ ارشاد فرمايا:

### حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى ـ (٢)

..... ٨ ـ ابن حبان، الصحيح ، ٩: ١٩، رقم: ٥٠ ٣٧

9\_ ابن خزیمه، اهیچ، ۴: ۱۲۹، رقم: ۲۵۰۸

۱۰ پیهقی، لسنن الکبری،۳۲۵: ۳۲۵، رقم: ۸۳۹۸

(۱) انورشاه کشمیری، العرف الشذی، ۱۳۱۱

(٢) اـ تر مذي،الجامع الصحيح ، ٢: ١٢، كتاب اللهاس، رقم: ١٧٠٠

۲ ـ مقدسي، المغني، ا: ۱۲ مهم ۳

۳\_ زیلعی ،نصب الرایه، ۲۲۳: ۲۲۳

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

 $\leftarrow$ 

''ریشم اورسونا میری امت کے مردوں برحرام کردیا گیا ہے۔''

# ۲\_تشر<u>لع شهادت</u>

اس سے مراد مقدمات میں عدالتی ضابطہ جات اور شہادات کے وہ قوانین ہیں جن کی تشریع (قانون سازی) براہ راست سنت نبوی سے ثابت ہے، مثلاً إرشادِ گرامی ہے:

البينة على المدعى و اليمين على المدعىٰ عليه (١)

''مرعی یر دلیل پیش کرنا واجب ہے اور مدعا علیہ یر آنکار کی صورت میں قشم واجب ہے۔"

## ۷\_تشريع إستثناء

اس سے مراد وہ استنائی احکام ہیں جو براہ راست سنت نبوی ﷺ سے ثابت ہں،اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

# ا۔ ریشمی کیڑا پہننے کا اِستثنائی حکم

شریعت مطہرہ کی رُو سے مرد کے لئے ریشمی کیڑا پہننا حرام ہے،لیکن حضور نبی ا کرم ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر ﷺ کو کسی جسمانی عارضہ کے یا عث ریشی کیڑا نہننے کی خصوصی اجازت مرحت فرما ئی۔حضرت انس 🌦 بیان کرتے ہیں: أن عبد الرحمن بن عوف و الزبير: شكوا إلى النبي عُلَيْهُ ..... يعنى القمل ..... فَأَرْ خُصَ لهما في الحرير، فرأيتُه عليهما في غزاة ـ (۲)

\_\_\_\_\_\_ ناخیص الحبیر ، ۱: ۵۲ .....

۵ يشمس الحق، عون المعبود، ۱۱:۳۷

(١) ارتر ذي، الجامع الشيخ ،٣: ٢٢٢، كتاب الأحكام، رقم: ١٣٨١

۲\_ دارقطنی، السنن، ۴: ۱۵۷

سربيهيقي، السنن الكبري، • I: ۳۵۳

ىم يشمس الحق،عون المعبود، • Hu: ۱۲

(٢) بخاري، الصحيح، ٦٩:٣٠ • ١، كتاب الجهاد والسير ، رقم: ٦٢ ٢٧

"حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر ﷺ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں جو کیں پڑنے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے انہیں ریشم سینے کی اِ جازت مرحمت فرما کی۔ پس میں نے غزوات کے دوران اُن دونوں کو ریشم پہنے ويكها\_"

اسی طرح حضرت انس ﷺ سے مروی ایک روایت میں ہے:

أن النبيءَ النبيءَ رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير، في قمیص من حریر من حکة کانت بهماد(۱)

'' نی اگرم ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر ﷺ کو خارش کے سبب رئیثمی کیڑ اسننے کی احازت دی۔''

## ٢ ـ سونا يہننے كا استثنائي حكم

شریعت کا بہ حکم کہ سونے کا زبور پہننا مرد کے لئے حرام ہے،حضور ختمی مرتبت ا کاعطا کردہ ہے اور بیکم قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں ،لیکن حضور اللہ کو یہ استثنائی اِختیار بھی حاصل تھا کہ آپ ﷺ اینے اُمتوں میں سے جس کسی کو چاہیں سونا پہننے کی إحازت مرحمت فرما دیں۔ اِس صمن میں کتب تاریخ وسیر میں سراقیہ بن مالک کا واقعہ درج

(1) البخاري، إلى ١٠٤٠، كتاب الجهاد والسير، رقم: ٢٧٦٢،٢٧٦٢

۲ بخاری ، الحیح ، ۲۱۹۲:۵ ، کتاب اللیاس، رقم:۰۱-۵۵

سرمسلم، الحجيج، ١٢٣٧ : ١٦٣٧ ، كتاب اللياس والزينه، رقم: ٢٠٧٦

هم په نسائی ،السنن ، ۲۰۸۸ ، رقم: ۵۳۱۱

۵ \_ احمد بن حنبل، المسند ،۲۷:۳۱، رقم: • ۱۲۳۱

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۳:۳ ۲۲، رقم:۹۱۲ سا

۷ ـ ابن حبان، الحيج ،۲۴۲:۱۲، رقم: ۵۴۳۰

۸ \_ابويعلى ، المسند ، ۲: ۲۰ ، رقم :۴۳۲۹

9\_ روبانی، المسند ، ۲: ۳۸۰، قم: ۱۳۵۵

٠١- بيهقي، السنن الكبري،٣١٨:٣، رقم: ٥٨٧٠

جلد دہم

ہے کہ جب حضور نبی اکرم کی ملہ سے سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو کفار ومشرکبین مکہ نے اعلان کیا کہ جوکوئی (معاذ اللہ) آپ کی کو گرفتار کرکے لائے گا اُسے ایک سوسرخ اُونٹ لطور انعام دیئے جائیں گے۔ انعام کے لائج میں سراقہ آقائے دوجہاں کی کاش میں نکل پڑا اور گھوڑا سر پٹ دوڑاتے ہوئے اُس پھر یلے راستے کی طرف جا نکلا جدھر آپ کی این پڑا رحفرت ابو بکر صدیق کی کے ہمراہ جارہے تھے۔ گھوڑے کے قدموں کی چاپ برحضرت ابو بکر صدیق کی نے مڑکر دیکھا تو اُن کی نظر سراقہ پر پڑی اور وہ گھبرا گئے۔ حضور کی نے فرمایا: ابوبکر! گھبراتے کیوں ہو؟ اُسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور کی نے نو میں نامی کی این میں دوئر بی اُن کی کھوڑا کھوڑا کھوڑا کی نظر سراقہ کی خوب آپ کی کا بیہ فرمانا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا کھوڑا کو پہل اُن کی زمین میں دھنس گیا۔ وہ چنخ اُٹھا: میں غریب آدی ہوں، اس لئے گھٹوں سمیت پھر یکی زمین میں دھنس گیا۔ وہ چنخ اُٹھا: میں غریب آب ہوہ کرمسلمان ہوتا لا کے میں آگیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ صلی الله علیك و سلم کا کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتا ہوں۔ اِس پر حضور کی نے فرمایا: سراقہ! تم اپنے آپ کو غریب کہتے ہو، حالانکہ میں تہمارے بازوؤں میں کسری ایران کے سونے کے گئن دیکھ رہا ہوں۔

روایت کے الفاظ ہیں:

و لما أراد الإنصراف، قال له: كيف بك يا سراقة إذا تسورت بسوادي كسري ـ (١)

"اور جب وہ رُخصت ہونے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اے سراقہ! اُس وقت تیری کیا شان ہوگی جب مجھے کسر کی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔"
بعض کت میں یہ الفاظ منقول ہیں:

كيف بك إذا لبست سوارى كسرى \_(٢)

<sup>(</sup>۱) احلبي، إنسان العيون في سيرة الامين المأمون،٢٢١:٢٢

<sup>(</sup>۲) ا\_ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب،۲۰۱۲ مرح ۲\_نووي، تهذيب الاساء واللغات، ۲۰۵۱، رقم: ۲۰۰۰ ۳\_عسقلاني، الاصابه في تمييز الصحابه، ۴۱:۳، رقم: ۱۳۱۲ ۴\_مناوي، فيض القدر، ۳۹۹:۳

" تیری کیاشان ہوگی جب تو کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنے گا!"

اس بات کو کئی سال گزر گئے حضور کی وصال ہو گیا اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے فاقت پر متمکن ہوئے ان کے عہد خلافت میں ایران فتح ہوا تو مسجد نبوی کے صحن میں مالی غنیمت کے انبار لگ گئے۔ حضرت عمر ملی مال کے ڈھیر میں کوئی چیز تلاش کرتے نظر آئے تو صحابہ کرام کے نوچھا: اے امیر المؤمنین! کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: شاہِ ایران کے سونے کے کنگن تلاش کررہا ہوں اور اس کا لیس منظر یہ ہے کہ سفر ہجرت کے دوران میں میرے آقا کے سراقہ سے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسری ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ نہیں ہوسکتا کہ آقا کی زبانِ حق تر جماں سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط ہو جائے۔مفتوحہ علاقے سے جو مال آیا ہے، اس میں یہ کنگن ضرور آئے ہوں گے۔ آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے تین سونے کے کنگن ذکال کر پیش کر دیئے۔ فاروق اعظم کے نے سراقہ بن ما لک کو طلب فرمایا اور اُنہیں اپنے ہاتھوں سے سونے کے وہ کنگن پہنائے، جو ازروئے شرع کسی بھی دوسرے اور اُنہیں اپنے ہاتھوں سے سونے کے وہ کنگن پہنائے، جو ازروئے شرع کسی بھی دوسرے مرد کے لئے حرام ہیں۔(۱)

اِس ضمن میں امام شافعی کا کہنا ہے:

و إنما ألبسهما سراقة لأن النبي الله قال لسراقة و أنظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبست سواري كسري \_(1)

"حضرت عمر ﷺ نے حضرت سراقہ ﷺ کو وہ دونوں (کنگن) پہنائے کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے سراقہ ﷺ کے بازو دیکھ کر فرمایا تھا: میں ان بازوؤں

میں کسریٰ کے سونے کے کنکن پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔''

حضرت سراقہ ﷺ بڑے فخر سے وہ طلائی کنگن زیب بازو کئے مدینہ منورہ کے گلی کو چوں میں خرامِ ناز سے چلتے اور کوئی انہیں روکنے والا اس لئے نہ ہوتا کہ خود آقا ﷺ نے یہ طلائی کنگن ان کے لئے حلال فر مادیئے تھے۔اس سے یہ بات اَ ظهر من اشمس ہے کہ جو

- (۱) بيهقى،السنن الكبرى،٧٤:١٥٥٤،رقم: ١٢٨١٢
  - (٢) شافعي، الام، ١٤٤٢

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

بات زبانِ مصطفیٰ ﷺ سے نکل گئی وہ حکم شریعت بن گئی۔

# 19\_تكويني إختبارات

الله تعالی قا در مطلق ہے ،وہ جس شے کو جاہے امر کن سے عدم سے وجود میں لے آئے جیسا کہ ارشا دخداوندی ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون (١)

''(اس کے پہال تو بس ارادہ کی دریہے )اس کی شان پیہ ہے کہ جب وہ کسی چز ( کو پیدا کرنے ) کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہوجاتی

آ یت مذکورہ میں اللہ تعالی کی شانِ تکوین کا ذکر ہے۔ وہ اینے مقرب اور برگذیدہ بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے مقام تکوین پر فائز فرما تا ہے۔ لفظ کُنْ کے ذریعے جو کہا جاتا ہے اِذن الٰہی سے وہی ہو جاتا ہے ۔مقبولان بارگاہِ اِلٰہی کی اس صفت سے شرک لاز منہیں آتا کیونکہ اللہ تعالٰی کی بیصفت ذاتی، اور اس کے ان بندوں کی عطائی ہوتی ہے۔

الله ﷺ نے اپنے حبیب ﷺ کو جہاں اپنے خزانوں کی تنجیاں عطا فرمائیں وہیں آپ ﷺ کوتصرف و تکوین کے لامحدود اختیارات ہے بھی نوازا۔متعدد احادیث مبارکہ میں حضور ﷺ مقام تکوین پر جلوہ گر نظر آتے ہیں ،ان میں سے بعض کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے:

## ا۔ ایک لڑکی کا قبر میں زندہ ہونا

حضور رحت عالم ﷺ کو بیہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی شخص جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے ایمان لاناکسی چز کے ساتھ مشر وط کر دیا تو وہ شرط پوری نہ ہونے کے باعث دولت ِ ایمان سے محروم رہ جائے، چنانچہ بہت سی روایات اس پر شاہد ہیں کہ حضور نبی اکرم

(۱) القرآن ،ليين،۲۳۲ ۸۲:۳۸

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

ﷺ نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لئے اشجار سے اپنی رسالت کی گواہی دلانے اور پتھروں سے کلمہ پڑھوانے جیسے معجزات اتمام حجت کے لئے دکھلائے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو دعوتِ اسلام دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ میری فوت شدہ بچی کو زندہ نہ کر دیں، پس حضور ﷺ اس بچی کی قبر پرتشریف لے گئے اورا سے آ واز دی۔ وہ بچی قبر میں بول اٹھی اور کہا:

#### لبيك و سعديك!

''یار سول الله صلی الله عليك وسلم! ميں حاضر ہول اور سب سعا دتيں آپ كے لئے ښ-"

آب ﷺ نے اس کچی سے یو چھا: کیا تو دنیا میں واپس آنا جا ہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا:

لا، و الله يا رسول الله! إنى وجدت الله خيراً لي من أبوى و وجدت الآخرة خيراً لي من الدنيا ـ (١)

' دنہیں، اے اللہ کے رسول صلی لله علمان وسلم! خدا کی قشم میں نے اللہ کو اپنے حق میں اینے والدین سے بہتر اور آخرت کو دنیا سے بہتر یایا۔"

### ۲\_مرده کا کلام کرنا

حضور رجمتِ عالم ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ہی ایک شخص بعد از

(۱) القسطلاني، المواهب اللدينية، ۵۷۷:۲

۲\_ زرقانی،شرح المواہب اللدینیہ، ۷:۱۲

سرحلبي، السرة الحليبه ،٣٩٩٠٣

٣ \_ نبهاني ، حمة الله على العالمين : ٣٢٢

۵\_ قاضي عباض، الثفاءا: ۲۱۱

وفات کلام کرے گا۔

حضرت حذیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

يكون في أمتى رجل يتكلم بعد الموتد(١)

''میری امت میں ایک شخص ہوگا جو بعد اُزموت کلام کرے گا۔''

حضور ﷺ کی یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف بوری ہوئی اور حضرت زید بن حارثہ ﷺ اوربعض دیگر افراد نے اپنی و فات کے بعد کلام کیا۔

امام حکبی فرماتے ہیں:

و منها إخباره على أن رجلا من أمته يتكلم بعد الموت فكأن كذلك و هو زيد بن حارثة و تكلم غيره أيضا ـ (٢)

''حضورﷺ کے معجزات میں سے بہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے خبر دی کی میری امت میں سے کوئی شخص بعداز وفات کلام کرے گا پس ایبا ہی ہوا اور وہ زید بن حارثہ ﷺ تھے اور ان کے علاوہ بھی کئی نے بعد از وفات کلام کیا۔''

حضرت زید بن خارجہ ﷺ نے بھی بعد از وفات کلام کیا۔

ان زيد بن خارجة تكلم بعد الموت (٣)

''حضرت زید بن خارجہﷺ نے اپنی وفات کے بعد کلام کیا۔''

(۱) البطبراني، المعجم الاوسط، ۲:۲۷، رقم: ۵۸۲۲

۲\_ پیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۲۹۱

(٢) حلبي،السيرة الحليبة،٣١٩:٣

(۳) ا ـ بخاري ، التاريخ الكبير، ١: ٣٣٧، رقم : ١٠٥٩

٢ ـ ابن عبد االبر، الاستعاب، ٢: ٥٩٧ ، رقم: ٨ ٩٧٠ س\_عسقلاني ، الإصابه ، ۲: ۲۳۷، رقم: ۲۳۵۱

سر اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، جس میں حضرت زید بن خارجہ بن ابی زہیر گئے حوالہ سے منقول ہے:

زید بن خارجه بن أبى زهیر الخزرجى الأنصارى شهد بدرا، توفى زمان عثمان هو الذى تكلم بعد الموتد(١)

''حضرت زید بن خارجہ ﷺ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، حضرت عثان غنی ﷺ کے عہد میں فوت ہوئے ، انہوں نے بعد اُز مرگ کلام بھی کیا۔''

## س ذبح شده بکری کا زنده ہونا

ایک دن جال نثارِ مصطفیٰ حضرت جابر بن عبدالله دخی الله عندا نے حضور نبی اکرم الله عندان جابر کرام کی دعوت کا شرف حاصل کیا۔ اُنہوں نے اِس دعوت میں ایک بکری ذرج کی۔ جب تمام صحابہ کرام کی کھانا تناول کر چکے تو آخر میں حضور رحمت عالم گئے نے ذرج ہونے والی بکری کی ہڈیاں اکٹھی کیں ، اُن پر پچھ پڑھا تو وہ بکری زندہ ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهاكى روايت كے الفاظ يه بين:

و كان رسول الله عَلَيْكُ يقول لهم: كلوا و لا تكسروا عظما، ثم انه جمع العظام في وسط الجفنة، فوضع يده عليها، ثم تكلم بكلام لم أسمعه، فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها، فقال لى: خذ شاتك، فأتيت إمرأتي، فقالت: ما هذا؟ قلت: هذه و الله شاتنا

(۱) اله بخاری ، التاریخ الکبیر، ۳۸۳: ۸۸۳ ، رقم: ۱۲۸۱ ۲ - ابن حبان ، الثقات، ۱۳۸:۳ ، رقم: ۴۷۰ ۳ - عسقلانی ، تهذیب التهذیب ، ۳۳: ۳۵۳ ، رقم: ۵۲۷ ۲ - مزی ، تهذیب الکمال ، ۱۰: ۲۰

۵\_عسقلانی، الاصابه، ۸: ۱۲۸، رقم: ۱۱۸۳۵

ذبحنا، دعا الله فأحياها لنا، قالت: أشهد أنه رسول الله علي الله على الله على

' 'حضورﷺ صحابہ کرام ﷺ سے فرمایا کرتے: کھاؤ مگر پڈیاں مت توڑو، بعد میں ہڈیوں کو بڑے برتن میں جمع کیا گیا،حضور ﷺ نے ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جس کو میں نہین سکا، پھر اجانک بکری کان حجمارٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی بکری لے لو، میں وہ بکری لے کر گھر آیا تو میری بیوی نے حیرانی سے یو چھا: یہ کیا ہے؟ میں نے جواباً کہا کہ یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی، حضور ﷺ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔اس بروہ بولی: "میں گواہی دیتی ہوں کہ محد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔"

## سم لکڑی کی شاخ کا تلوار بننا

غزوهٔ بدر میں حضرت عکاشہ ﷺ بن محصن کی تلوار دوران جنگ ٹوٹ گئی تو وہ آ قائے نامدار ﷺ کی خدمت اقدس میں آ کر عرض برداز ہوئے: یا رسول اللہ! میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے اپنے اس جاں نثار صحابی کو درخت کی ایک خشک شاخ عطا فرما دی۔

''جب انہوں نے آپ ﷺ سے وہ حچر کی لے کر فضا میں لہرائی تو وہ لوہ کی انتہائی مضبوط اور جمکدار تلوار بن گئی،حضرت عکاشہ ﷺاس سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔اس تلوار کا نام' عود تقاــ"(۲)

(۱) المنهاني، حجة الله على العالمين: ۴۲۱

٢\_قسطلاني ، الموابب البلد نيه ٢: ٨ ٧٥

٣- زرقاني، شرح المواہب اللد نبه، ٢٦:٧

م \_ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۲: **۹۰**۱

۵ ـ الخصائص الكبر كي،١١٢:٢

(٢) ١- ابن مشام ،السيرة النبويه، ١٨٥:٣

اس طرح کی متعدد روایات کت حدیث میں مذکور ہیں۔

### ۵۔ اُحدیہاڑ کا وجد میں آنا

ایک دن تاجدار کا ئنات ﷺ این تین جلیل القدر صحابه حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی معیت میں احدیباڑ پرتشریف لے گئے۔ پہاڑ اپنے بخت رسایر وجد میں آ گیا۔ اتنی عظیم ہستیوں کی موجود گی کے احساس نے اسے اتنا بے خود بنا دیا کہ عالم وجد میں اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس پر تاجدار کا ئنات ﷺ نے اینے قدم مبارک سے اسے جیکارا اور ارشاد فرمایا: اے جبل احد! مھہر جا کہ تیرے اوپر نبی، صدیق اورشهدجلوه گرین ۱۰ (۱)

# ٢\_حضرت عمار بن ياسر رضى الله عنهما برآگ كالمحندًا هونا

حضرت عمرو بن میمون کے سے روایت ہے کہ جب مشرکین نے حضرت عمار بن باسر بن الله عهداکو آگ میں ڈالا تو حضورﷺ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ نے حضرت عمار ﷺ کے سریر ہاتھ پھیرا اور یوں فرمانے لگے:

### يا نار كوني بردا و سلاما على عمار كما كنت على إبراهيم.

..... ۲\_ ابن سعد، الطبقات الكبري ا: ۱۸۸

سرحلي، السبرة الحلبيه ،۲۰۹:۲

۴ - ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۳: • ۲۹

۵\_عسقلاني، فتح الباري، ۱۱:۱۱

٢- نووي، تهذيب الاساء واللغات، 1: ١٣٠٠

(۱) ا بخاری، الصحیح ،۳: ۱۳۴۸، کتاب فضائل الصحابه، رقم:۳۴۸۳

۲ بخاری الصحیح، ۱۳۴۴، کتاب فضائل الصحابه، رقم: ۳۴۴۴

س. ترمذي،الحامع الصحيح، ۲۲۴:۵؛ ابواب المناقب، رقم: ۳۶۹۷

٣ \_ ابوداؤ د،انسنن،٢١٢: ٢١٢، كتاب السنه، رقم: ٢٦٥١

۵ ـ احدین حنبل، المسند ،۱۲:۲۳ ،۱۲۱۲۷

''اے آ گ عماریرایسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے توحضرت ابراہیم الیکیلا ىر ہو گئی تھی۔'(1)

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت عمار بن باسر کے لئے وہ آگ گل وگلزار میں تبديل ہو گئی۔

### ے۔ کھجور کے خشک تنے کا گریہ و زاری کرنا

استن حنانہ کا واقعہ بھی حضور ﷺ کی تکوینی شان کا مظہر ہے۔ اُس ستون کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عهدا کی روایت اس طرح ہے:

كان النبي عُلَيْكُ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحوّل إليه فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه (٢)

'' رسالت مآب ﷺ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبرتیار ہو گیا تو آپ ﷺ أے چھوڑ كرمنبر برجلوہ افروز ہوئے ۔ أس تنے نے رونا شروع کر دیا۔آپ ﷺ اُس کے پاس تشریف لے گئے اور اُس پر دستِ شفقت رکھا۔''

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهمات كى كيفيت بان كرتے ہاں:

(۱) ا ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى،۲۴۸:۳

۲\_ ابن جوزي، صفوة الصفوه، ۱:۳۸

سيوطي، الخصائص الكبري، ٢:٣٣١

سم حلبي، السيرة الحلبية، 1: ٣٨٣

(۲) ا بخاری، تصحیح ۳۳٬۶۰۱، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۹۰

۲\_ تر مذي ، الجامع تصحيح ، ۵۹۴۵ ، ابواب المناقب ، رقم : ۳۶۲۷

سه ابن حیان، انتیجی، ۴۳۵:۱۳۸، رقم: ۲۵۰۲

٣ \_ بيهقي ، السنن الكبري ،٣٠ ١٩٥ ، رقم: ٩ ٨٩٨

منهاج انظرنيك بيوروكي يبيكش

فصاحت النخله صياح الصبي، ثم نزل النبيءَ النبي فضمها إليه، تئن أنين الصبي الذي يسكن (١)

"کجور کے تنے نے بچوں کی طرح گربہ و زاری شروع کر دی تو حضور ﷺ منبرسے اُتر کراُس کے قریب کھڑ ہے ہو گئے اور اُسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس پر وہ تنا بچوں کی طرح سسکیاں لیتا خاموش ہوگیا۔''

حضرت انس بن ما لك اور حضرت جابر بن عبدالله الله است كى كيفيت بيان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فسمعنا لذالك الجذع صوتا كصوتِ العشار، حتى جاء النبي المنطقة فوضع يده عليها فسكنت (٢)

' 'ہم نے اُس تنے کے رونے کی آواز سیٰ، وہ اُس طرح رویا جس طرح کوئی اُونٹنی اینے بیچ کے فراق میں روتی ہے خی کہ آپ ﷺ نے تشریف لا کر اُس پر اینا دست شفقت رکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔''

صحابہ کرام ﷺ فرماتے ہیں:

لولم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة (٣)

''اگر آپ ﷺ اس ستون کو بانہوں میں لے کر چپ نہ کراتے تو قیامت تک

(۱) ابه بخاری، اسیح ۳:۰ اسا، رقم: ۱۳۹۱

۲ ـ بيهقي ، السنن الكبرى ، ۱۹۵:۳، رقم: ۹ ۵۴۸

(۲) اله بخاری، الفیح ،۱۳۱۴:۳ کتاب المناقب، رقم : ۳۳۹۲

۲ ـ دارمی، اسنن ، ۱: ۳۰، رقم: ۳۳

٣ ـ بيهيق ، السنن الكبري، ١٩٥٠، رقم: ١٩٨٧ م

۴- ابن سعد، طبقات الكبري ، ۱:۲۵۳

۵ ـ ابن جوزي ،صفوة الصفوه ، ۱:۹۸

(٣) اله ابن ملحه، لسنن ، ٢٠٩١م، كتاب ا قامة الصلوة والسنه فيها، رقم: ١٢١٥

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۱:۳۲۳

 $\leftarrow$ 

روتار ہتا۔''

یہ آپ ﷺ کی پشت ِ اقدس کے لمس کا اثر تھا کہ ایک بے جان اور بے زبان کری میں آثارِ حیات نمودار ہوئے جس کا حاضرین مجلس نے اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا۔

### ۸۔ ایک گستاخ رسول کاچیرہ بگڑنا

حضرت عبدالرحلن بن ابی بکر صدیق ﷺ سے روایت ہے:

كان فلان يجلس إلى النبى النبى

''فلاں شخص ( تھم بن ابی العاص) حضور ﷺ کے پاس بیٹھتا، حضور ﷺ جب کلام فرماتے تو وہ اپنا چرہ بگاڑتا ، حضورﷺ نے اسے فرمایا: ایسا ہی ہو جا، تو مرت دم تک اس کا چرہ بگڑا رہا۔''

بیر حدیث سیح الاسناد ہے۔

ایک اور روایت میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ حکم بن عاص نے تضحیک کے طور پر حضور ﷺ کے چلنے کی نقل اتاری۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

..... ٣- ابن الى شيبه، المصنف، ٢:٩١٩، رقم: ٢٩٧٣

٣ ـ ابويعلى، المسند ، ٢:١٨١١ ، رقم : ٣ ٨٣٨

۵\_عبد بن حميد، المسند، ۱:۳۹ س، قم: ۱۳۳۲

(۱) ارحاكم ،المشدرك،۲:۸۷۸، رقم: ۲۲۲۱

٢\_ بيهقى ، دلائل النهوه، ١: ٣٧

بيويسيوطي، الخصائص الكبري، ٢: ١٣٢

سم \_ ابونعيم ، دلائل النبوه ، 1: ٣٧

۵\_عسقلانی، الاصابه، ۲: ۵۰۱

کر، کذلك فکان يرتعش حتى مات ـ (۱)

''اپیا ہی ہو جا، تو مرتے دم تک اس پر رعشہ طاری رہا۔''

مٰ کورہ بالا روایات اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو خالق کا ئنات نے تکوینی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکل جاتی وه پوری هو کررهتی۔

اعلیٰ حضرت رحمةالله علیہ نے حضورﷺ کے مقام تکوین کو کیا خوب بیان کیا ہے: وه زبال جس کو سب مُحُدُّن کی کنجی کہیں أس كي نافذ حكومت يه لاكھوں سلام

# ۲۰۔ ہوائے نفس سے حفاظت

أَنْ اللَّهُ اللَّ مستقل جوہر کے طور پر پیدا فرمایا ہے ۔اسی نفس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے:

إِنَّ النَّفُسُ لَا مَّا رُقُّ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمُ رَبِّي - (٢)

' ' بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی تھم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رے رحم فرما دیے۔''

عام انسان کانفس جونفس امّارہ ہے اسے برائی پر اکساتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کا نفس اس خصلت سے پاک ہوتا ہے، وہ انہیں اس کے برعکس نیکی کا مشورہ دیتا ہے ، اسے نفس مطمئزنہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ اسلام کے نفوں قدسیہ یقیناً اسی درجہ پر فائز ہوتے ہیں اوران کے توسل سے اولیاء کو بھی پیمقام عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات جس طرح شیطانی حملوں سے محفوظ تھی اسی طرح نفسانی خواہشات و

- (۱) مهاني، جوابر البحار، ۳: ۱۹
- (٢) القرآن، بوسف،١٢:٥٣

ملذ ات سے بھی پاک اور مبراتھی ۔آپ ﷺ پی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے تھے اور آپ ﷺ کے فرمودات پر شیطانی اور نفسانی اثرات کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ اس لئے علائے تحقیق کا کہنا ہے کہ حضورﷺ کی زبانِ حق ترجمان سے نکلے ہوئے ارشادات احکام شریعت اور اوام و نواہی کا اسی طرح ماخذ ہیں جس طرح قرآنی احکام چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحَىٌّ يُّوُ لِحَى عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُواى (١)

"اور وہ اپنی (لیعن نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے 0 وہ تو وہی فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) ان پر وحی ہوتی ہے 0 اُن کو سکھایا زبر دست قوت والے نے 0''

حضور سید عالم ﷺ سے یہ اعلان بھی کرایا گیا کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی اللی ہوتی ہے اور میرا کوئی قول یاعمل میری اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُون لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هَلْذَا اَوُ بَكِلْهُ ۖ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ اللهِ مَا يُولِحَى اِلَىَّ ۚ اِنِّى يَكُونُ لِيَ اَنُ اَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفُسِى ۚ إِنَّ اتَّبِعُ الَّا مَا يُولِحَى اِلَىَّ ۚ اِنِّى اَخُافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ (٢)

''وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس (قرآن) کے سواکوئی اور قرآن لے آئے یا اسے بدل دیجئے۔ (اے نی کرم!) فرما دیجئے: مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو فقط جو میری طرف وی کی جاتی ہے (اس کی ) پیروی کرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو بیشک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ''

<sup>(</sup>۱) القرآن،النجم ۵۳٬۵۳٬۵۳۰

<sup>(</sup>٢) القرآن، يونس، ١٥:١٥

حضور نبی اکرم کی سیرتِ مطہرہ اس پر شاہد عادل ہے کہ آپ کی نے اپنی بخی زندگی میں بھی کبھی کوئی بات خلافِ حق یا خلافِ واقعہ نہیں کہی ، ہر حال میں آپ کی اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر رہے۔آپ کی مزاح سے شگفتہ بات فرما دیتے تو اس میں بھی کوئی پہلو خلافِ واقعہ نہ ہوتا، آپ کی کے مزاح سے شگفتہ مزاجی کا اظہار ہوتا تھا اور اس میں بھی شائنگی اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا۔ حضرت ابوہریہ کی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ بعض صحابہ کرام کی نے عرض کیا:

يا رسول الله! إنك تداعبنا ـ

''یا رسول الله! بھی کھارآ پ ہم سے مزاح بھی فرما لیتے ہیں۔''

آپ ﷺ نے فرمایا:

إنى لا أقول إلاحقار (١)

''بلاشبه میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔''

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ جو کچھ حضور کی زبان مبارک سے سنتا اسے قلم بند کر لیتا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس پر ازرہ اعتراض کہا کہ رسول اللہ کی بھی آخر انسان ہیں، ممکن ہے آپ کھی بتفا ضائے بشریت کوئی الی بات کہہ دیتے ہوں جو غصے میں آپ کی کزبان پر آجاتی ہو۔ اس پر میں نے ہر بات کھنے کا معمول ترک کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد میں زبان پر آجاتی ہو۔ اس پر میں نے ہر بات کھنے کا معمول ترک کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد میں

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۲: ۴٫۰۳۰ ، رقم: ۸۴۶۲

٣\_ بخاري، الادب المفرد، ٢٠١٠، رقم: ٢٦٥

۸ \_ بيهق، السنن الكبري، ۱۰:۲۴۸

۵\_طبرانی، أمعجم الاوسط، ۵:۸•۳، رقم: ۲•۸۷

۲\_ میشمی، مجمع الزوائد، 9:۷۱

<sup>(</sup>۱) اـ ترندي، الجامع الصحح، ۴،۲۵۵، كتاب البر والصله، رقم: ۱۹۹۰

نے اس بات کا ذکر حضور ﷺ سے کیا تو آپ ﷺنے اینے دہن اقدس کی طرف اشارہ كرتے ہوئے فر مایا:

أكتب، فو الذي نفسي بيده! ما يخرج منه إلا الحق\_ (١)

''تم لکھتے رہو، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ کقدرت میں میری حان ہے! میری زبان سے کلمۂ حق کے سوائجھی کوئی بات نہیں نگلتی۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کے ہر قول مبارک کی طرح آپ ﷺ کا ہر عمل بھی وحی الہی کے تابع تھا۔ آپ ﷺ اپنی ذاتی خواہش ہے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ اپنے قول کی طرح فعل کے اعتبار سے بھی معصوم عن الخطاء تھے۔

قرآن میں آپ ﷺ سے کہلواما گیا:

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ آدُرِيُ مَا يُفَعَلُ بِي وَلَابِكُمْ ۖ إِنْ أتَّبِعُ إِلَّا مَا يُولِ لِي إِلَيَّ ـ (٢)

''آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول (تو) نہیں آیا (مجھ سے پہلے بھی پیغیبر گزر چکے ہیں)، میں (ازخود بیہ) نہیں جانتا کہ مجھے کن حالات سے گزرنا ہے اورتم کو کن حالات ہے، مجھ کوتو اُس دحی کی اِتباع کرنا ہے جو میری طرف آتی

(۱) ايابوداؤد، السنن، ۱۳: ۸۱۲، کتاب العلم، رقم: ۳۶۴۶

٢ ـ ابن ابي شيبه، المصنف ، ٣١٣٠، رقم: ٢٦٣٢٨

سربه حاكم، المية درك، ا: ١٨٧، قم: ٣٥٩

۴ \_ا بن كثير،تفسير القرآن العظيم، ٢٤٧ ـ

۵\_مزی، تهذیب الکمال، ۳۸:۳۱

۲ \_ابن عبدالبر، حامع بيان العلم، ۱:۱ ك

(٢) القرآن ،الاحقاف، ٣٦، ٩

حضور نبی اکرم ﷺ کو ہر طرح کی بے راہروی اور گمراہی سے محفوظ کر دیا گیا، جبیا کہ ارشادِ ربانی ہے:

وَ النَّجُم إِذَا هَواي ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَواي ۞ (١)

"فتم ہے ستارے (لینی نورمبین) کی جب وہ (معراج سے) اتراہ تمہارا ر فیق (اللّٰد کا رسول ) نه به کا اور نه راه سے بے راه ہوا "

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی ذات کے حوالے سے ہر اس عمل کو خارج از امکان قرار دیا گیا جس سے آپ ﷺ کے کردار پر حرف آتا۔ قرآن کیم کے مطالعہ سے ایک بات کا خصوصیت کے ساتھ پہتہ جلتا ہے کہ حضورﷺ اپنی پوری زندگی صراطِ متنقیم یر گامزن رہے اور بھی ایبانہیں ہوا کہ آپ ﷺ نے اس سے سرِمو انحراف کیا ہو۔ آپ ﷺ کی سبرت وکر دار کے اس پہلو کا ذکر درج ذیل ارشادات رہانی میں کیا گیا ہے:

ا۔ فَاسْتُمْسِكُ بِالَّذِي أُوْحِي اِلْيُكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّستُقِيم (۲)

''پس آپ اس کوجو آپ کی طرف وجی کیا گیامضبوط پکڑے رہیں بینک آپ صراطِ متقم يربين ٥"

٢ ـ فَلِذَٰلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبَعُ اَهُوَاءَهُمُ وَ قُلُ امنتُ بِمَآ اَنْزَلَ الله مِنْ كِتلب وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - (٣)

''پس (آپ ان کا خیال نہ فرمائیں) آپ ان کو اسی( دین حق ) کی طرف بلاتے رہے اور (حسب معمول) آپ اسی پر قائم رہے جبیبا کہ آپ کو حکم ملا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، اور فرما دیجئے کہ میں تو ہر کتاب پر جو

<sup>(</sup>۱) القرآن، النجم، ۲،۱:۵۳

<sup>(</sup>۲) القرآن،الزخرف،۳۳:۳۳

<sup>(</sup>٣) القرآن، الشوري، ١٥:٣٢: ١٥

الله نے اتا ری ہے ایمان رکھتا ہوں اور مجھ کو اس کا حکم ہے کہ تہمارے درمیان انصاف کروں ۔''

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو مطاع مطلق بنایا اور آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اس بنایر آپ ﷺ کے ہر قول وعمل کی محافظت ونگرانی کی گئی اور آپ ﷺ کی ذات ہے کسی خطا و نا فرمانی کا صادر ہونا خارج از امکان قرار دیا گیا ۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے اقوال و افعال کی عصمت سے مراد ہے کہ آپ ﷺ معصوم عن الخطائھ۔ قرآن حکیم کی درج ذیل آبہ کریمہ بڑی وضاحت سے اس بات پر دلالت کرتی ہے:

وَلُوۡ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّائِفَةٌ مِّنْهُم اَن يُضِلُّو لَكُ ٢ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ـ (١)

"اور (اے حبیب!) اگر آپ پر الله کا فضل اور اُس کی رحمت نه ہوتی تو ان ( دغابازوں ) میں سے ایک گروہ یہ إرادہ کرچکا ( تھا) کہ آپ کو بہکا دیں، جبکہ وہ محض اینے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں

### ۲۱۔ شیطان سے حفاظت

جب اہلیس نے تمرّد و اِنحاف کی راہ اختیار کی اور اس کے نتیج میں اسے مردود و ملعون بنا کرراندۂ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے برملا اسی موقع برحلف اُٹھا کراینے اس عزم ندموم کا اظہار کیا کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرکے چھوڑے گا۔ ابلیس کے اس ارا دے کا ذکرقر آن مجید میں اس طرح موجود ہے:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَتَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ

(۱) القرآن، النساء، ۳: ۱۱۳۰

المُخُلَصِينَ (١)

"(شیطان) بولا: تیری عزت کی قشم! میں ان سب کو ضرور گراہ کروں گاہ سوائے تیرے اُن برگزیدہ بندول کے جو (میرے اور نفس کے فریبوں سے) خلاصی یا چکے ہیں۔"

اسی طرح ایک اورمقام پر شیطان کے اس عزم کا بیان ہے:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُمَ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغُوِيَنَّهُمَ أَجُمَعِيْنَ (٢) أَجْمَعِيْنَ ( إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٢)

''اللیس نے کہا: اے پروردگار! اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں (کھیا) یقیناً ان کے لئے زمین میں (گناہوں اور نا فرمانیوں) کوخوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا 0 سوائے تیرے اُن برگزیدہ بندوں کے جو (میرے اور نفس کے فریبوں سے) خلاصی پا چکے برگزیدہ بندوں کے جو (میرے اور نفس کے فریبوں سے) خلاصی پا چکے بیں 0"

ندکورہ بالا آیات سے واضح ہے کہ شیطان سلِ اِنسانی کوراہِ ہدایت سے بھٹکانے اور صلالت و گراہی کے گڑھوں میں دھلینے کی ناپاک سعی کر رہا ہے ۔اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے ۔قرآن میں اس کا ذکر پول آیا ہے:

قَالَ فَبِمَآ أَغُورَيْتَنِي لَأَ قَعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ۞ ثُمَّ لَا تَعِنَّهُمْ مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَكَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَكَنْ تَجَدُ أَكْثُرُهُمْ شَاكِرِيْنَ۞ (٣)

"اس (ابلیس) نے کہا: پس اس دجہ سے کہ تو نے مجھے گراہ کیا ہے (مجھے قتم

(٣) القرآن، الاعراف، ١٦:٧١،١١

<sup>(</sup>۱) القرآن، ص، ۸۳،۸۲:۳۸

<sup>(</sup>٢) القرآن،الحجر، ١٥: ٣٩، ٣٩

ہے کہ )میں ( بھی ) ان ( افرادِ بن آ دم کو گمراہ کرنے ) کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بلیٹھوں گا (تاآ نکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں) و پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے ہائیں سے ان کے ماس آؤں گا اور (نتیجاً) تو ان میں سے اکثر لوگوں کوشکر گزار نہ اکےگاہ"

الله تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبول ومنتف بندے شبطان کے حال میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ إلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (سوائے تیرے اُن برگزیرہ بندوں کے جو (میرے اور نفس کے فریوں ہے) خلاصی یا جکے ہیں) کے تحت شیطانی گمراہی سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں۔اُنہی بندگانِ خداکے بارے قرآن فرماتا ہے:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ (١) ''بیٹک اسے ان لوگوں پر کچھ( بھی )غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور

اینے رب پرتو کل کرتے ہیں 0''

قرآنی شہادت کے مطابق اگرچہ تمام مقربانِ خدا شیطان تعین کے حملوں سے محفوظ و مامون کر دیئے گئے ہیں مگر حفاظت کا جواہتمام اللہ تعالی نے اپنے حبیب ﷺ کے لئے کما وہ کسی اور کے لئے نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں خالق کا نئات نے جو حفاظتی إقدامات فرمائے ان میں واقعہُ شق صدرخصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

حضور ﷺ کی عمر مبارک کا تیسرا یا چوتھا سال تھا کہ آپ ﷺ کا پہلاشق صدر ہوا۔ ملائکہ نے انگلی کے اشارے سے آپ ﷺ کا سینہ مبارک جاک کیا اور خون کی ایک پھٹی نکالی اور په کهه کراسے الگ کر دیا:

هذا حظ الشيطان منك (٢)

(۱) القرآن؛ النحل، ۹۹:۱۲

(٢) المسلم، التيح ، ١٩٢١، كتاب الايمان ، رقم ١٦٢٠

پھر ملائکہ نے اس کی جگہ مثیت ایز دی کے مطابق علم وعرفان اور حکمت و بھیرت کے نورانی موتی بھر دیئے، قلب انور کو آب زمزم سے دھویا اور اُسے سینہ مبارک کے اندر رکھ کر بند کر دیا۔

جلد دہم

اس واقعہ کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عہاکہتی ہیں کہ میں خوف زدہ ہوگئ اور آپ کے کو بلا تاخیر آپ کے ک والدہ کے پاس لے گئی۔ وہ اُنہیں اپنے درمیان پاکر متحیر ہوئیں اور کہا: علیمہ تنہمیں تو اسے اپنے پاس رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اچا نک تم میرے بیٹے کو چھوڑنے کیوں آگئ ہو؟ وہ کہنے لگیں: '' کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن سے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے اس بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔''

آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کہنے لگیں: علیمہ مجھے سے سے بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ ان کے اصرار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنها نے جو کچھ واقعہ ہوا تھا من وعن بیان کر دیا۔ وہ فرمانے لگیں:

كلا! و الله ما للشيطان عليه من سبيل، و إن لبنى لشأنا، أفلا أخبرك خبره، قالت: قلت بلى، قالت: رأيت حين حملت به، أنه خرج منى نور أضاء لى قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله مارايت من حمل قط كان اخف ولا أيسرمنه، و وقع حين ولدته وانه لواضع يديه بألارض، رافع رأسه الى

----- ۲ - ابن حبان، الصحیح ۱۳٬۲۳۲، رقم: ۲۳۳۲ سر ابن حبان، الصحیح ۱۳٬۴۳۹، رقم: ۲۳۳۹ ۲ - ابن خزیمه، الصحیح، ۱: ۳۳۰، رقم: ۲۵۸ ۳ - حاکم ،المستد رک ۲۲٬۵۵۵، رقم: ۳۹۴۹ ۲ - احمد بن حنبل ،المسند ۳: ۲۸۸، رقم: ۱۰۱۲۱۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

السماء\_(1)

وجمہیں اُن ﷺ کے بارے میں شیطان کا اندیشہ ہے۔ خدا کی قتم! شیطان ان کے پاس نہیں پھٹک سکتا ،میرے بیٹے کی شان ہی نرالی ہے، کیا تہہیں اس کا حال بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ فرمانے لگیں جب میں امید سے تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک ایبا نور برآ مد ہوا جس سے شام کے محلات روثن ہو گئے۔ بخدا اس دوران مجھے آپ ﷺ کا پیٹ میں اٹھانا اتنا آ سان اور ملکا محسوس ہوتا تھا کہ بھی کسی عورت کو نہ ہوا ہو گا اور پیدائش کے وقت آپ اینے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر مبارک آسان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔''

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عهما سے مروى ہے كہ حضور ﷺ نے ارشا د فرمايا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا دیا گیا ہے۔صحابہ کرام ﷺ نے ازرہِ استفسار عرض کیا: یا رسول الله على الله عليك وسلم! آپ كے ساتھ بھى؟

اس برحضور عليه الصلوة والسلام نے جواباً فرمایا:

و إياى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير - (٢)

(۱) ابن ہشام،السیرةُ النبویہ، ۱:۳۰۲

(٢) المسلم ، الحيحيج ، ٢١٦٧ ، ٢١٦٨ ، كتاب صفة القيامه والجنه والنار ، رقم :٢٨١٨

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۳۹۷۱، رقم: ۲۷۷۹

س\_ابن حبان ، اصحیح ، ۱۲۲۳ ، رقم : ۲۱۸۲

۳\_ ابن خزیمه، الحیحی، ا: ۳۳۰، قم: ۲۵۸

۵\_ بزار، المسند، ۵:۲۵۴، رقم:۱۸۷۱

۲ ـ ابویعلی، المسند ، ۹:۷۷ ، رقم:۵۱۴۳

۷ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۷: ۹: ۳۰ ، قم: ۲۲۲

٨\_طبراني ، المعجم الكبير ، ۴۲:۲۰ ، رقم: ١٠١٧

'' ہاں ، میرے ساتھ بھی ،کین رب کا بنات نے اُس کے مقابلے میں میری مدد و نصرت فرمائی، پس وہ مسلمان ہوگیا اور مجھ سے خیر کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کہتا۔''

کت احادیث میں الیمی متعدد روایات ہیں جن سے متر شح ہے کہ مختلف جنات وشاطین مکروفریب کا جال پھیلا کر آپ ﷺ کو اینا نشانہ بنانا حاہتے تھے۔مگر اللہ تعالیٰ نے اینے خاص لطف و کرم سے ان کے حملوں اور مکارانہ چالوں سے آپ ﷺ کو محفوظ رکھا۔ چندروایات درج ذیل ہیں:

١- عن أنس ان النبي كان ساجدا بمكة، فجاء إبليس فأراد أن يطأ على عنقه، فنفخه جبريل نفخة بجناحه فما استوت قد ماه على الأرض حتى بلغ الأردن (١)

'' حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ مکہ میں حالت سحدہ میں تھے کہ اہلیس آپ ﷺ کی گردن روندنے کے ارادے سے آیا، پس جبرئیل امین نے ایک زور دار پھونک ماری جس سے اس کے ماؤں زمین یر نه گهم سکے اور وہ اُردن میں حاگرا۔"

٢ عن أبى التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي ..... كيف صنع رسول الله الله الله كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك اليلة على رسول الله عَلَيْهُ مِن الأو دية و الشعاب، و فيهم شيطان بيده شعلة نار، يريد أن يحرق بها وجه رسول اللهُ عَلَيْكُ ، فهبط إليه جبريل التَّكِينُ فقال: يا محمد! قل قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق و

> (۱) الطبراني، المعجم الاوسط، ۲۸۴۷، قم: ۲۸۴۷ ۲\_ پیثمی، مجمع الزوائد، ۲۲۹:۸ سرابن حيان، العظميه ، ١٦٧٥٥، رقم: ٣٤٧١١

ذرأ و برأ، ومن شرما ينزل من السماء و من شرما يعرج فيها، و من شر فتن الليل و النهار، و من شركل طارق إلاطارقاً يطرق بخير يا رحمان ـ قال: فطُفئت نارهم و هزمهم الله تبارك و تعالٰی۔(۱)

''ابو تیاح سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن حنبش سے پوچھا: ..... رسول الله ﷺ نے شیاطین کے ساتھ کیا سلوک کیا جس رات انہوں نے آپ ﷺ کو دھوکا دینا حاما؟ تو (انی التیاح نے) فرمایا: اس رات یہاڑوں اور وادیوں سے شیاطین آئے جو رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں تھے ، ان میں سے ایک شبطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا جس سے وہ رسول اللہ ﷺ کے جِرہُ انور کو جلانا حابہتا تھا، کیس آپ ﷺ کے پاس جرئیل امین النظی تشریف لائے اور کہا: اے محمد! فرمائے۔ آپ ﷺ نے یوچھا: میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا: آب فرمائے: اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی بدولت میں پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کی برائی سے جواس نے پیدا کی ، اور اس برائی سے جوآ سان سے نازل ہوتی ہے اور اس سے جو آ سان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور دن رات کے فتنوں کی برائی ہے، اور رات کے وقت آنے والے کی برائی ہے مگر وہ جوخیر کے ساتھ رات کو آئے، اے رحم کرنے والے! پس ان شاطین کی آگ بجھ گئی اور الله تعالیٰ نے اُنہیں ہزیمت سے دو حار کیا۔''

حضرت ابوہریرہ العلی سے مروی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إن عفريتاً من الجن تفلّت على البارحة ليقطع على الصلاة

(۱) اراحمه بن حنبل، المسند ،۳۱۹:۱۳

۲\_ ابن عبدالبر، التمهيد ، ۲۴: ۱۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۱

۳\_ منذ ري، الترغيب والتربهيب، ۳۰،۳۰۲، رقم:۲۴۸۲

فأمكننى الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد، حتى تصبحوا و تنظروا اليه كُلّكم، فذكرت قول أخى سليمان: رب اغفرلى و هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى فرده خاسئاً (1)

''گذشته رات ایک بہت بڑا شیطان میرے پاس آیا تاکہ وہ میری نماز توڑ دے پس اللہ تعالی نے مجھے اس پر غلبے کی طاقت عطا فرمائی، اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ (اے صحابہ) تم سارے کے سارے اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعایاد آئی: رب ھب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی (یا رب! مجھے وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ویک کسی کو حاصل نہ ہو)، سواللہ نے اسے ناکام ونامراد واپس کیا۔''

شیطان لعین کو خدا کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہے، اُسے اختیار ہے کہ وہ دنیا کی ہرشے کا روپ دھار سکتا ہے مگر وہ کسی کے خواب میں بھی حضور نبی اکرم ﷺ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔حضور ﷺ نے فرمایا:

> (۱) اله بخاری، الشخیح ۱:۲۲۰، کتاب الصلاة، رقم: ۴۳۹ ۲ بخاری، الشخیج، ۱۲۲۰، کتاب اُحادیث الاُ نبیاء، رقم: ۳۲۳ ۳ بخاری، الشخیج، ۱۸۰۹، کتاب آخیر القرآن، رقم: ۴۵۳۰ ۴ مسلم، الشخی، ۱:۳۸۸، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: ۵۲۱ ۵ ابن حبان، الشخیج، ۲۹:۲۹ سر هم: ۴۱۹۲۱ ۲ میابیقی، السنن الکبریل، ۲۹:۳۸، رقم: ۴۰۷۱۱ ۷ بیبیقی، السنن الکبریل، ۲۹:۲۳، رقم: ۴۰۰۱۱

9\_اسحاق بن راهویه، ۱: ۱۴۸، قم: ۸۸

من رآنى فى المنام فقد رآنى، فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى ـ(١)

''جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیا نہیں کرسکتا ۔''

ربِ کائنات کا اپنے بندوں پر بے پایاں احسان ہے کہ اس نے انہیں ابلیسی حملوں سے بچاؤ کے لئے اپنے محبوب پنیمبر کی وساطت سے قر آن کیمیم جسیا نسخہ کیمیا عطا فرمایا جس میں درج الوہی ہدایات پر عمل پیرا ہونے سے وہ ابلیس کعین کے ہر شرسے محفوظ رہ سکیس گے۔

إرشاد بارى تعالى ہے۔

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاستَعِذُ بِاللهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢)

''اور (اے انسان) اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ (ان امور کے خلاف) مجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔''

### ۲۲ بهمه وقت مستحاث الدعوات هونا

اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم گئو مقام مجوبیت پر فائز فر مایا اور قرب و وصال کے اعلیٰ ترین درجہ سے نوازا۔ آپ گئے کے فیضان کو کائنات میں عام کرنے کے لئے رب کائنات نے آپ گئومتجاب الدعوات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب گئو اپنی امت کے حق میں دعا کرنے کا حکم فر مایا اور اس امرکی یقین د ہائی کرائی کہ آپ کی دعا

(۱) بخاری، اصحیح ،۱:۸۰ ،کتاب العلم، رقم : ۱۰

(٢) القرآن،الاعراف، ٧:٠٠٠

منهاح انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

اُمت کے لئے باعث تسکین ہوگی۔ ارشادِ خدا وندی ہے:

وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلوتَكَ سَكُنَّ لَّهُم لَهِ

''اوراُن کے حق میں دعا فرمائیں، بیشک آپ کی دعا اُن کے لئے (باعث) تسکین ہے۔''

حضور ﷺ کی دعاؤں کی مقبولیت کا میہ عالم تھا کہ جب آپ ﷺ بارگاہ ایزدی میں ہاتھ اٹھاتے تو اِجابتِ حق دعا کے قبول ہونے کا مژدہ لئے والہانہ انداز سے لیکتی ہوئی آتی۔ روایات میں ہے کہ آپ ﷺ کی مانگی ہوئی ساری دعائیں بارگاہ الٰہی میں مقبول ہوئیں اوران کے فوری اثرات بھی دیکھنے میں آئے۔

حضرت حذیفہ بن ممان کے حضور کی کہ عامیں تاثیر کے حوالے سے فرماتے ہیں:

إن النبي عَلَيْكِ كان إذا دعا لرجل أصابته و أصابت ولده و ولد ولده ـ (٢)

'' حضور ﷺ جب کسی کے لئے دُعا فرماتے تو اس کی برکت کے اثرات متعلقہ شخص اوراس کی اولا داور پھر اولاد کی اولا د تک جاری رہتے۔'' حضور ﷺ کی چند دعاؤں کی تفصیل ذیل میں مذکور ہے:

(۱) القرآن ،التوبه، ۱۰۳:۹

(۲) ا\_احمد بن حنبل، المسند، ۳۸۵:۵، رقم: ۲۳۳۲۵ ۲\_ابن ابی شیب، المصنف، ۴:۹۳، رقم: ۲۹۷۳۸ سرینثمی، مجمع الزوائد، ۲۲۸:۸ ۲۸\_سیوطی، الجامع الصغیر، ۱:۴۴، رقم: ۲۱۴ ۵\_مناوی، فیض القدیر، ۱۳۲۵،

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش n

## ا۔عطائے علم و حکمت کی دعا

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عهما سے روایت ہے کہ حضورا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی:

اللهم! علمه الحكمقر(١)

''اے اللہ! اسے حکمت و دانائی عطا فرما۔''

بعض كتب احاديث مين بيالفاظ مذكور بين:

اللهم! علمه الحكمة و تأويل الكتاب (٢)

''اے اللہ! اسے حکمت و دانائی اور کتابِ (قرآن) کی تفسیر کاعلم عطا فرما۔''

۲۔ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سے ہی مروی ہے:

ان النبي الله النبي المنه الخلاء، فوضعت له وضوعً قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم! فقهه في اللين (٣)

(۱) المبخاري، الصحح، ۳:۱۳۷۱، كتاب المناقب، رقم: ۳۵۴۲ ۲-ترمذي، الجامع الصح ، ۵: ۲۸۰، ابواب المناقب، رقم: ۳۸۲۳

٣ ـ طبرانی المجم الکبیر، • ١: ٢٣٨، رقم : ٥٥٨٨

۷ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۱۱: ۳۴۵، رقم : ۱۱ ۱۱۹ ۵ ـ طبرانی، انتجم الاوسط، ۷: ۳۵۱، رقم: ۷۰۲۷

(٢) اــابن ماجيه السنّن، ا: ٥٨ ، المقدمه، رقم: ١٦٢

۲ ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲ ـ ۳ ۲۵:۲

(۳) ا\_ بخاری، اینچ، ا:۲۲ ، کتاب الوضوء، رقم: ۱۲۳

۲\_احمد بن حنبل، المسند، ۱:۳۳۵، رقم: ۱۹۲۳

س\_ابن حبان، الشيخي، ۱۵: ۵۳، رقم: ۵۰۵۵ - براین حبان، الشيخي

۴ ـ حاكم ، المتعدرك،٣٠٤، رقم: ١١٨٠

 $\leftarrow$ 

''ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ ﷺ کے لئے وضو کا پانی کس نے بھرا کے لئے وضو کا پانی کس نے بھرا ہے۔ آپ ﷺ نے دعا دی: اے اللہ! اُسے دین کی سمجھ بو جوعطا فرما۔''

حضور رحمت عالم کی اس دُعا کے نتیج میں حضرت عبداللہ بن عباس دضی الله عنه عباس دضی الله عنهما کو وہ موتی عطا ہوئے کہ وہ مفسر قرآن بنے۔

## ۲ مال و اولا د میں کثرت و برکت کی دُعا

حضور ﷺ نے اپنے مقربین اور خد ّام کو مال اور اولا دیں کثرت و برکت کی دعا کیں بھی دیں۔ایک دفعہ حضور ﷺ حضرت اُم سلیم دھی اللہ عنها کے ہال تشریف لے گئے اور ان کی درخواست پر آپ ﷺ نے اُن کے اہلِ خانہ کے لئے دُعائے خیر و برکت فرمائی، جس میں بالخصوص اپنے خادم حضرت انس ﷺ کے مال و اولا دمیں کثرت اور برکت کے لئے دعا فرمائی۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

### اللهم! ارزقه ما لا و ولدا و بارك له (١)

...... ۵ ـ طبرانی، کمتجم الکبیر، ۱۰۲۲۳، رقم: ۱۰۲۱۳ ۲ ـ طبرانی، کمتجم الکبیر، ۱۱: ۱۱، رقم: ۱۳۰۲۱ ۷ ـ طبرانی، کمتجم الکبیر، ۱۲: ۲۰ د قم: ۱۳۵۲۱ ۸ ـ مقدی، الاحا دیث، المخاره، ۱۲: ۲۱، رقم: ۱۲۲ ۹ ـ اسحاق بن رابویه، المهند، ۱: ۲۳۰، رقم: ۲۳۲ ۱۱ ـ بخاری، المحجم، ۲: ۹۲۹، کتاب الصوم، رقم: ۱۸۸۱ ۲ ـ نسانی، السنن الکبری، ۵: ۹۵، رقم: ۱۲۸۲ ۳ ـ احمد بن حنبل، المهند، ۱۲۰۲، وقم: ۲۲۲۱

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

"اے اللہ! انس کو مال و دولت اور اولا دعطا فرما اور اُن میں برکت عطا فرما ور اُن میں برکت عطا فرما ۔"

حضور کی اس دُعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدائے رحیم وکریم نے حضرت انس کے مال و دولت میں خوب برکت دی کہ وہ انصار میں سب سے مالدار صحابی ہے ، اور اُن کی اولا دکا سلسلہ بھی بہت دراز ہوا۔

حضرت انس کی روایت ہے کہ میری والدہ نے حضور کی کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ! انس آپ کا خدمت گزار ہے اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی:

اللهم! أكثر ما له، و ولده، و بارك له فيما أعطيته \_(١)

تصحیح ۳۰۰۰ می داین حبان ۱ می ۳۰۰۰ می ۱۹۹۰ می ۱

۲\_ابن حیان، التیجی، ۱۲:۵۳، قم: ۱۸۱۷

۷\_ ابویعلی ،المسند ، ۲:۰ ۷۷، رقم: ۳۸۷۸

(۱) ا بخاري، الشجيح، ۲۳۳۷:۵، کتاب الدعوات، رقم: ۵۹۸۸

۲ \_ بخاري، الشجيع ، ۲۳۳۳: م کتاب الدعوات ، رقم: ۵۹۷۵

۳- بخاری، اصحح ، ۲۳۴۵:۵ کتاب الدعوات، رقم: ۱۹۵۸ ۳- بخاری، ا

۳-۱۰. ون ۱۰ م. ۱۰. ۱۳ م. ۱۳ ماب مدودت و ۱۳۰۰ ۳ مسلم واقیحی و ۱۲ م. کتاب المساحد، قم: ۲۵۸

۲۰ منام وال ۱۱:۷۵۸ مناب المساجد، رم : ۱۵۸

۵\_مسلم، النجيء ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸ ، کتاب فضائل الصحاب، رقم : ۲۲۸۸

٢\_مسلم، الحيح، ١٩٢٩، ١٩٢٩، كتاب فضائل الصحابه، رقم: ٢٢٨١

۷ ـ تر زرى ، الجامع الصحيح ، ٩٨٢:٥ ، ايواب المناقب، رقم: ٣٨٢٩

۸ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۱۹۳:۳۳ وقم: ۳۳ ۱۳۰

9 ـ احمد بن حنبل، المسند ،٣٠ ٢٢٨، رقم : ١٣٦٩

۱۰ احد بن حنبل، المسند، ۲: ۴۳۰، رقم: ۲۷۲۲۲

اله ابویعلی ،المسند ، ۹:۲۹،۵ ، قم: ۳۲۰۰

١٢\_ ابويعلى ، المسند ، ١٧:٢، رقم: ٣٢٣٨

''اے اللہ! اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جواسے عطا فرمایا ہے اس میں بركت عطا فرماـ''

حضور نبی اکرم ﷺ کی مٰرکورہ دعا کی قبولیت کے متعلق حضرت انسے بیان کرتے ہیں:

فو الله! إن مالي لكثير، و إن ولدى و ولد ولدى ليتعادّون على نحو المائة، اليوم(١)

''الله کی قشم آج میرے پاس مال کی فراوانی ہے، آج میری اولاد اور اُن کی اولا دتقریباً سو (۱۰۰) افراد سے متجاوز ہے۔''

یمی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے:

فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدى خمسا و عشرين و مائة، و إن أرضى ليثمر في السنة مرتين وما في البلد شع يثمر مرتين غير هاد (۲)

' دمیں نے اپنی پشت سے اپنی اولا دکی اولاد کے علاوہ ایک سو پیس نفوس فن کئے اور میری زمین سال میں دو مرتبہ کھل دیتی ہے اور پورے علاقے میں میری زمین کے علاوہ کسی کی زمین نہیں جو سال میں دو مرتبہ پیداوار دے۔''

(1) المسلم، الصحيح، ١٩٢٩، ١٦٢٨، كتاب فضائل الصحابه، رقم: ٢٣٨١

۲\_عسقلانی، فتح الباری، ۱۴۵:۱۱

٣- ابوعلا مبار كيوري ، تحفة الاحوذي ، ١٠:٢٢٣

(٢) الطبراني، أنجم الكبير، ٢٢٨١، قم: ١٥

۲\_ بخاري ، الا دب المفرد ، ۲۲۷۱ ، رقم: ۲۵۳

سورا بن سعد، الطبقات الكبري، 4:19

٧ \_ ابونعيم، حلية الإولياء، ٨: ٢٦٧

۵ \_عسقلانی ، الاصابه، ۱۲۸:۱

حضور ﷺ کی مذکورہ بالا دعاان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے:

اللهم! أكثر ماله و ولده و أطل عمره و اغفر له(١)

''یا اللہ! اس کے مال و اولاد میں اضافہ فرما اور اس کی عمر دراز کر اور اس کی مغفرت فرما۔''

حضرت انس ﷺ اس دعا کا اثر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فكثر مالي حتى صاريطعم في السنة مرتين، و كثر ولدي حتى قد دفنت من صلبي أكثر من مائة، و طال عمرى حتى قد استحييت من أهلى، واشتقت لقاء ربي، و أما الرابعة يعنى المغفرة (٢)

''پس میرا مال کثیر ہو گیا یہاں تک کہ سال میں دو مرتبہ کھایا جاتا ہے، میری اولا دکثیر ہوئی کہ میں نے خود اپنی بیثت سے سو سے زائدنفوں کو فن کیا، میری عمر اتنی کمبی ہوئی کہ مجھے اینے خاندان میں شرم محسوس ہونے لگی اور مجھے اینے رب کی ملا قات کا اشتیاق ہوا اور چڑھی بخشش ( کی مجھے امید ہے )۔''

## س۔ قط سالی میں بارش کی دُعا

متعدد روایات میں ہے کہ حضور ﷺ سے جب بارش کی دُعا کے لئے درخواست کی گئی تو آ ب ﷺ کی دُعا ہے ہارش ہوئی اور قحط سالی دُور ہوگئی۔

أم المؤمنين حضرت عائشہ صدیقیہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی میں لوگوں نے بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا،جس پر حضور ﷺ نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ فلاں

(۱) ا\_ابولعلی، المسند، ۲۳۳۷، قم:۲۳۲۲

٢\_طبراني، أنحجم الاوسط، ١٦٢١، رقم: ٥٠٤

سر ابن سعد، الطبقات الكبري، ٤: ١٩

٣ ـ الوعلا مباركيوري، تخفة الاحوذي، • ٢٢٣١١

(۲) ابویعلی، اکسند ، ۷:۳۳۳، رقم: ۲۳۲۸

دن ایک جگہ جمع ہو جائیں ، اس دن باران رحمت کے لئے دُعا کی جائے گی۔ چنا نچہ اس روز صبح ہوتے ہی آپ کے منبر پر تشریف لے آئے اور لوگوں سے فرمایا: تم نے خشک سالی کی شکایت کی ہے اور یہ کہ اس سال وقت پر بارش نہیں ہوئی۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دُعا مائکنے کا حکم دیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دُعا قبول کرے گا۔

### اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے:

الحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ العُلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ نَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ العُلَمِيْنَ اللَّهِمِ! أنت الله إله إله إلا أنت الغنى و نحن الفقرآء، و أنزل علينا الغيث واجعل مآ أنزلت لنا قوة و بلاغا إلى حين.

''سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے نہایت مہر بان بہت رحم فرمانے والا ہے نہایت مہر بان بہت رحم فرمانے والا ہے نہایت مہر بان بہت رحم فرمانے والا ہے نہایت ہے۔ اللی ! تو ہی خداوند کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللی! تو ہی خداوند ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ، ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اور اسے ایک مقررہ وقت تک ہمارے لئے قوت اور روزی کا وسیلہ قرار دے۔''

آپ ﷺ نے دُعا کے لئے ہاتھ اسے اُوپر اُٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،منبر سے پنچے اُترے اور دور کعت نماز بڑھائی ،اسے میں بادل آیا، گرجا، چکا اور خدا کے حکم سے برسا، ابھی آپ ﷺ متجد تک نہیں پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش سے ندی نالے بہنے گئے، جب آپ ﷺ نے لوگوں کو جلدی جلدی سے گھروں کی طرف جاتے دیکھا تو (انسانی فطرت پر) مسکرا بڑے اور فرمایا:

أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيِ قَدِيرٌ وَّ أَنِّي عَبُدُ الله وَ رَسُولُه (١)

<sup>(</sup>۱) الهوداؤد، السنن، ۲:۱ ۴۰، کتاب الصلاة، رقم: ۱۱۷۳ ۲ بيهيق، السنن الکبري، ۳۴۹:۳۳ ، رقم: ۱۲۰۲

''میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہر چیز یر قادر ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول

# ہ۔موسمی شدائد سے بیخے کی دُعا

لوگ شدید گرمی اور سر دی میں موسی ناہمواریاں اور سختیوں سے جینے کے لئے حضور نبی اکرم ﷺ ہے دُعا کے درخواست گزار ہوتے تو آپ ﷺ دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیتے ۔ مثال کے طور پر حضرت علی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے میرے لئے دُعا فرمائي:

اللهم! اذهب عنه الحرو البرد

''اے اللہ! تو اس سے گرمی اور سردی ( کی تکلیف) ختم فر ما دے۔''

حضرت علی ، سرد بوں میں موسم گرما کے اور گرمیوں میں موسم سرما کے کپڑے يہنتے پھر بھي انہيں گرمي وسردي كوئي تكليف نه ديتي تھي۔حضرت على ف فرماتے ہيں:

فما و جدت حرا و لا برداً بعد يو مئذ\_(١)

···· سرحاكم، المستدرك، ١: ٢٧٦، رقم: ١٢٢٥

سم \_ ابن حبان الشخيح ، ٣٠: ١٧١ ، رقم : ٩٩١

۵ \_ ابن حیان، از کے، ۷:۷ •۱، رقم: ۲۸۶۰

۲\_طحاوی، شرح معانی الآ ثار، ۳۲۵:۱

۷- بیثمی ،مواردانظم آن،۱:۰۲۱، رقم: ۲۰۴

۸ \_اصمها في، دلائل النوه، ۱:۹۸۸

(۱) ا ـ ابن ماجيه السنن، ا:۳۳ ما المقدمه، رقم: ساا

۲ ـ نسائی، السنن الکبری، ۱۵۲:۵، رقم: ۸۵۳۹

سر احمد بن حنبل،المسند، ۱:۹۹، رقم: ۸۷۷

٣ \_ مقدي، الاحاديث المختاره ،٢٤٥:٢، رقم: ٩٥٥

۵\_پیڅی ، مجمع الزوائد، ۹: ۱۲۲

''اس دن ( کی دعا) کے بعد آج تک میں نے بھی گرمی محسوں کی نہ ہر دی۔''

### ۵\_مغفرت ورحمت اور غنائے قلب کی دُعا

حضور نبی اکرم ﷺ اینے رب سے اپنے غلاموں کی بخشش کے لئے رحمت اور غنائے قلب کی دعا کیں مانگتے۔ حضرت ابودوریث ے سے روایت ہے کہ ایک وفد نبی اکرم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوا، جس میں ایک نوعمر شخص بھی تھا۔اس نے عرض کیا:

یا رسول الله! اقض لی حاجتی۔

''اے اللہ کے رسول! میری حاجت بوری فر مایئے۔''

حضور ﷺ نے اس نو جوان سے استفسار فر مایا:

ما حاجتك؟

تمہاری جاجت کیا ہے؟

اُس نے عرض کیا: '' آپ میرے لئے مغفرت و رحمت اور غنائے قلب کی دُعا فرمائیں۔" اس پر حضور ﷺ نے فرمایا:

اللهم! اغفر له و ارحمه و اجعل غناه في قلبه

''اے اللہ! اس کی بخشش فرما اور اس پر رحمت نازل فرما اور اسے غنائے قلب عطا في ما\_''

راوی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اگلے سال حج کے موقع پرمنی کے مقام پر اُنہوں نے حضور الکی سے دوبارہ ملاقات کی تو آپ ﷺ نے اس نو جوان کے بارے میں دریا فت فر مایا۔ اُنہوں نے عرض کیا:

ما رأينا مثله أقنع منه بمارزقه الله

" "ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق براس سے بڑھ کر قناعت کرنے والانہیں

ويكها-''

اس پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إنى لأرجو أن يموت جميعا(١)

'' مجھے یقین ہے کہ وہ (مٰدکورہ بالا) تمام (صفات) کے ساتھ فوت گا۔''

## ۲۔ درازی عمراور چہرے کی خوبصورتی کے لئے دُعا

حضور نبی اکرم ﷺ سے الیی دُعا کیں بھی منسوب ہیں جو آپ ﷺ نے بعض صحابہ کی درازی عمر اور چیزے کی وجاہت وخوبصورتی کے لئے فرما ئیں۔

حضرت ابوزید انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے طلب كيا اورفر مايا:

أدن مني۔

''میرے قریب ہوجا۔''

جب میں آپ ﷺ کے قریب ہوا تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے س اور دا ڑھی پر پھیرا اور فر مایا:

اللهم! جمله و أدم جماله (٢)

''اے اللہ! تو اسے خوبصورت بنا دے اور اس کی خوبصورتی کو قائم رکھ۔''

روایات میں ہے کہ آپ ﷺ کے اس صحابی کی عمر سو برس سے زیادہ ہوئی اور نہ

(۱) ابه ابن سعد، الطبقات الكبري، ۲۳:۳۳ س

٢\_سيوطي، الخصائص الكبري، ٢:٧٣

سر ـ صالحي ،سل الهدي والرشاد، • ٢٠٩١

(۲) اراحد بن حنبل،المسند،۵: ۷۷

۲ ـ صالحی ،سبل الهدی والرشاد، ۱۰: ۲۰۸

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

صرف یہ کہان کے چیرے کی کشادگی اور زیبائی میں کوئی فرق نہ آیا بلکہان کے سر اور ڈاڑھی کے بالوں میں سفیدی کا نام ونشان تک بھی نہ تھا۔

### 2\_ تحفظ عفت وعصمت کی دُعا

حضرت ابواما مدی سے روایت ہے کہ ایک نو جوان محسن انسانیت ﷺ کی ہارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور درخواست کی: ''ہارسول الله ! مجھے بدکاری لیخی زنا کی اجازت د بیجئے۔" بیس کر حاضرین اس پر برس بڑے اور لعنت و ملامت کرنے گے۔حضور ﷺ نے لوگوں كوروكا اور نوجوان كو ملائمت اور يبار سے اپنے قريب بلايا اور پوچھا: ' أتحبه لأمك ' ( کیاتم اپنی مال سے بہ حرکت پیند کرو گے)؟ وہ لرز گیااور عرض کرنے لگا: نہیں، بارسول اللہ! کیا کوئی ماں سے بھی ایبا کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا: پھرتم جس سے بھی کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہی ہوگی ۔'' آپ ﷺ نے نوجوان کو مزید جھنجھوڑا اور کہا: 'أفتحبه لابنتك ' (كماتم ابني بيٹي سے اپيا كرنا پيند كرو گے )؟ اس نے كہا: نہيں، مارسول اللہ! پھر پوچھا: 'أفتحبه لأختك ' (كيااني بهن سے ايباكرنا پيندكرو كے)؟ أس نے نفي میں جواب دیا۔اس طرح خالہ اور پھوپھی کے بارے میں دریافت کیا اوروہ کہنا رہا کہ کوئی بھی اپنی بہن، بٹی ،خالہ، پھوپھی سے اپیانہیں کرتا۔ آپ ﷺ فرماتے گئے کہ ہاں تم ٹھک کہتے ہو، کوئی صحیح الدماغ شخص الیا پیندنہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اُسے آغوش میں لے لیا اوراس پر ہاتھ رکھ کر دُ عا کی:

اللهم! اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه (١)

''الٰہی! اس نو جوان کا گناہ بخش دے اوراس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی عصمت كي حفاظت فرما-''

> (۱) ابه احمد بن حنبل، المسند ،۲۵۶، قرق: ۲۲۲۹۵ ٢\_ بيهقي ،شعب الإيمان،٣ :٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ، رقم: ٥٢١٥ س مبيثمي، مجمع الزوائد، ١٢٩:١

راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کی کایا پلٹ گئی اور بیر حال ہو گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کئے رہتا اور کسی کی طرف بھی بری نظر سے نہ دیکھا۔

### ٨ صحت وشفایایی کی دُعا

حضرت سعد بن ابی و قاص کے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کی معیت میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں جاکر بیاری نے آلیا جو آئی شدت اختیار کرگئ کہ جان کے لالے پڑگئے، نوبت یہاں تک پنچی کہ وصیت نامہ تیار کرلیا۔ حضور کی میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سرز مین پر موت آرہی ہے جہاں سے بھرت کی تھی۔ آپ کی نے فرمایا: نہیں تو زندہ رہے گا۔ پھر آپ کی نے تین دفعہ بید دعا کی:

اللهم! اشف سعدا\_(١)

''الہی! سعد کو شفا عطا فرما۔''

چنانچید حضور ﷺ کی دعا سے ان کو شفا ملی اور وہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد

(۱) ا ـ بخارى ، الشجح ، ۲۱۲۲، كتاب المرضى ، رقم : ۵۳۳۵ ۲ ـ مسلم ، الشجح ، ۲۱۵۳، كتاب الوصيد ، رقم : ۱۲۲۸ ۳ ـ ابوداود ، السنن الكبركا ، ۲۵:۸ كتاب البخائز ، رقم : ۳۱۹۳ ۸ ـ نسائی ، السنن الكبركا ، ۲۵:۸ ، رقم : ۲۳۸۱ ۵ ـ احمد بن ضبل ، المسند ، ۱:۱۸۱ ، رقم : ۲۵/۱۱ ۲ ـ احمد بن ضبل ، المسند ، ۱:۱۵۱ ، رقم : ۲۵/۱۱ ۷ ـ بزار ، المسند ، ۲:۲۲ ، رقم : ۲۲ ۸ ـ شاشی ، المسند ، ۱:۱۵۱ ، رقم : ۲۸ ۹ ـ ابویعلی ، المسند ، ۱:۱۲۱ ، رقم : ۲۸ ۱ ـ بیهتی ، السنن الکبری ، ۱۵:۹۱ ، رقم : ۵۳۹ ، ۱۲ ۱ ـ بیهتی ، شعب الایمان ، ۲:۳۳۵ ، رقم : ۵۳۹ ، ۹۲۰ ۱ ـ بیهتی ، شعب الایمان ، ۲:۳۳۵ ، رقم : ۳۰ ۹۲ ، پندرہ سال زندہ رہے اور ایران میں لشکر اسلام کے سیہ سالار مقرر ہوئے اور فاتح ایران

روایت میں مذکور ہے کہ حضور ﷺ ایک صحالی کی عمادت کے لئے گئے جو بیاری سے انتہائی شکتہ حال اور لاغر ہوگئے تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا: کیاتم صحت کی حالت میں اینے اللہ سے کوئی دعا مانگا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے: ہاں میں دعا ما نگتا تھا کہ بارِ خدایا جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ مجھے اسی دنیا میں دے دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سجان اللہ! کیاتم میں اتنی تاب ہے کہتم دنیا میں اخروی عذاب کے متحمل ہوسکو؟ تم نے بدرعا کیوں نہیں مانگی:

ٱللَّهُمَّ! اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنةً وَّقِنَا عَذَاب النَّار (١)

''اے اللہ! ہمیں دنیامیں (بھی) بھلائی عطافر ما اور آخرت میں (بھی) بھلائی (سے نواز) اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ 0''

آپ ﷺ نے پھراس کی صحت یابی کی دعامانگی اوراسے شفا ہوگئی۔(۲)

### 9۔ ہدایت یاتی کے لئے دعا

حضرت ابوہریرہ ﷺ کی والدہ بارہا دعوتِ اسلام دینے کے باوجود ایمان نہ لائی

(۱) القرآن البقره ۲۰۱:۲۰

(٢) المسلم، التيجيح ، ٢٠ ٢٩، ٢٠ ٢٩، ٢٩ ، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، رقم: ٢٦٨٨ ٢ ـ ترمذي، الجامع الشيح، ٥٢١:٥ ، ابواب الدعوات، رقم: ٣٢٨٧

سر\_نسائي، لسنن الكبري، ٢: ٢٦٠، رقم: ٩٢ ١٠٨

۴ \_ احمد بن حنبل، المسند ،۳:۷۰۱، رقم: ۱۲۰ ۱۲۰

۵- ابویعلی ، المهند ، ۲:۹۲۹ ، رقم: ۲۰۸۳

٢ بخارى، الادب المفرد :٢٥٣، رقم: ٧٢٧

۷ - بیهق، شعب الایمان، ۷: ۲۳۸، رقم: ۱۰۱۴۷

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

تھیں اور برستور حالت کفر پر جمی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوہر برہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ حضور ﷺ کو ہر ابھلا کہنے لگی۔ حضرت ابو ہر برہ ﷺ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور آپ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر والدہ کی ہدایت یابی کے لئے دعا کے خواستگار ہوئے۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی:

اللهم! اهد أم أبي هريرقـ(١)

'' البی! ابو ہرریہ کی مال کو ہدایت سے نواز۔''

حضرت ابوہریرہ کو اس دعا کی قبولیت کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ خوش خوش کھر لوٹے اور گھر کے دروازے پر دستک دی جو اندر سے بند تھا۔ ماں نے کہا کہ دروازے پر بہی تھہرے رہو۔ پھر انہوں نے پانی گرنے کی آ واز سنی جب و عنسل کے بعد کپڑے پہن کر باہر آ ئیں تو دروازہ کھولتے ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوہریں اللہ قدموں واپس آئے اور حضور کے ویہ خوشخبری سنائی۔ آپ کھے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر فر مائی۔

## ا۔حضرت عمر ﷺ کے قبول اسلام کے لئے دعا

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے دعا کی:

### اللهم! أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر (٢)

٢ ـ احد بن حنبل، المسند ،٣١٩:٢، رقم ٨٢٣٢

٣ ـ حاكم، المستدرك،٢: ٧٤٤، رقم: ١٨٢٣٠

۴ \_ ابن حمان، الحيح ، ۱۶: ۷+۱، رقم: ۱۵۴۷

۵ ـ زر قانی ،شرح الموطا ،۴ ،۳۹

(۲) اـ ترمذي ،الجامع التي ١١٨:٥، ابواب المناقب،رقم ٣٦٨٣. . . . مغر بر

٢ ـ طبراني ،المعجم الكبير، ال:٢٥٥، رقم: ١١٦٥٧

٣\_مقدس، الاحاديث المختارة ، ١٣٣:٧

''اے اللہ! ابوجھل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔"

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

اللهم! أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب (١)

''اے اللہ! ابوجہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تحقیے زیادہ پیارا ہے اس کے ذريعے دين كوتقويت عطا فرما۔''

ان دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب ﷺ اللہ کوزیادہ پیارے تھے۔

الله تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی دعا کوٹر ف قبول عطا فرمایااور حضرت عمر ﷺ مشرف یہ اسلام ہونے کے لئے خود چل کر حضور ﷺ کے قدموں میں آگئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عيهمار وابيت كرتے ہيں:

فجعل الله دعوة رسوله عُلِيله العمري فبني عليه الإسلام و هدم به الأوثان (٢)

'' الله تعالیٰ نے رسول الله ﷺ کی دعا حضرت عمرﷺ کے حق میں قبول فرمائی اوران کے ذریعے اسلامی سلطنت کی بنیا در کھی اور بتوں کونیست و نابود فرمایا۔''

(۱) ابتر مذي، الحامع التيجي، ۵: ۱۲۷، ابواب المناقب، رقم: ۳۶۸۱

۲ ـ ابن حیان ،انتیجی،۱۵:۱۵۰ رقم: ۱۸۸۱

٣ طبرني ، أنجم الأسط ، ٨٨: ٥، قم : ٥٢ ١٥

٣ \_عبد بن حميد، المسند، ٢٢٥:١، رقم: 209

۵۔ ہزار نے یہ روایت 'المسند (۷:۵۵ ، رقم:۲۱۱۹ )' میں حضرت انس بن مالک ﷺ

اور حضرت خباب بن ارث ﷺ سے بیان کی ہے۔

(۲) الطبراني، أنجم الكبير، • ۱:۹۵۱، قم: ۱۰۳۱۳

۲\_ پیثمی، مجمع الزوائد، ۹:۱۶

## اا۔ بیچے کی ہدایت یائی کی دعا

رافع بن سنان مشرف یہ اسلام ہو گئے لیکن ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی ایک بٹی بھی تھی، مذہب کی بنیاد پرلڑکی کے بارے میں نزاعی صورت حال پیدا ہو گئ جس کا مقدمہ حضور ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ ﷺ نے فریقین کو بلایا اور علیحدہ علیحدہ بٹھا کر دونوں سے کہا کہ وہ لڑی کواپنی طرف بلائیں۔ وہ دونوں اسے اپنی این طرف بلاتے رہے۔ لڑکی اپنی والدہ کی طرف بڑھی تو آپ ﷺ نے دعا فرما كي:

اللهم! اهدها\_(١)

''مولا! اسے ہدایت دے۔''

دعا ما نگنے کی دیرتھی کہ لڑکی کا رُخ اینے باپ کی طرف ہو گیا اور اس طرح لڑ کی ہدایت بافتہ ہوئی۔

## ۱۲ سرداران مکہ کے حق میں بد دعا اور اس کا اثر

حضور ﷺ نے کفار مکہ کے ان سرداروں کے حق میں جنہوں نے آپ ﷺ اور صحابہ کرامﷺ کو اذبیتیں دیں اوراینی سا زشوں کے ذریعے اسلام کو بے حد نقصان پہنجاہا تھا، نام لے لے کر ان الفاظ کے ساتھ بددعا کی جو قبول ہوئی:

(۱) ا ـ ابودا ؤد، السنن، ۲۷۳۲، كتاب الطلاق، قم: ۲۲۴۴

۲\_نسائي، لسنن الكبري، ۲-۸۳، رقم: ۲۳۸۵

٣ ـ احمد بن خنبل، ٧٠٤٧٩، قم: ٢٣٨٠٨

ہم \_ دارقطنی ، اسنن ، ہم: سوہم

۵\_ بیهقی اسنن ، ۸:۳

٧\_ حاكم، المستدرك، ٢٢٥:٢، رقم: ٢٨٢٨

۷\_ روبانی ،المسند ،۴۸۵:۲، رقم: ۹۰۵

اللهم! عليك بأبي جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف و عقبة بن أبي معيط

''اے اللہ! ابو جھل بن ہشام، عتبہ بن رہیعہ، شیبہ بن رہیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبه بن الى معيط كى گرفت فرما- "

راوی بیان کرتے ہیں:

فو الذي بعث محمدا عُلِيله بالحق! لقد رأيت الذين سُمَّى صرعى يوم بدر، ثم سُحِبوا إلى القليب، قليب بدر (١)

'' بجھے اس ذات کی قتم ہے جس نے حضرت مجم ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں نے ان تمام کفار کوجن کے نام آپ ﷺ نے لئے تھے بدر کے دن م ا ہوا دیکھا ، پھران کو تھینج کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔

# ۲۳۔حضور نبی اکرم ﷺ کی جسمانی قوت

الله تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کو بے بناہ جسمانی قوت سے نوازا۔ جس طرح دوسرے خصائص میں آپ کھی کا کوئی ثانی نہیں اُسی طرح جسمانی قوت میں بھی آپ کھی

> (1) المسلم ،الصحيح ،۱۲۱۸:۳۰ كتاب الجهاد والسير ،رقم: ۱۷۹۴ ۲ بخاری ، اصحیح ، ۱:۹۴ ، کتاب الوضوء ، قم: ۲۳۷ سر\_ نسائي،السنن،١٦٢١، كتاب الطهارة، قم:٤٠٠ ٣ - احمد بن حنبل ،المسند ،ا:١٤ ٣٩، قم :٣٩ ٣٩ ۵ \_ ابن اني شيبه ،المصنف ،۳۲۲۲، قم:۳۲۵۲۳ ٧- ابن الى شيبه ،المصنف ،٤٤٥ ، قم: ٣٦٧٤ ٣ ۷\_ ابو يعلى ،المسند ، ۲۱۱: ۹، قم :۲۳۲۲ ٨ \_ ابوعوانه ،المسند ،٢٨٥: هم : ٢٧٧٠ 9 ـ ابوعوانه،المسند ،۴ ،۲۸۲ ،رقم :۳ ۷۷ ۲ • إبه طبالسي ،المسند ، إبيهم، رقم : ٣٢٥

کا کوئی مرِّ مقابل نہیں تھا۔ آپ ﷺ کی اِس خصوصیت کا اِظہار کتبِ سیر و فضائل میں مٰدکور درج ذیل چندواقعات سے ہوتا ہے:

#### ا ـ خندق کا پتھر توڑنا

حضرت جابر رفي فر ماتے ہیں:

إنا يوم الخندق نحفر، فعرَضَتُ كُدُية شديدة، فجاؤوا النبي السلام فقال فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل ثم قام و بطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ النبي الميالية المعول فضرب في الكدية، فعاد كثيبا أهيل، أو أهيكم (1)

"جب ہم خنرق کھود رہے تھے تو ایک سخت پھر نکل آیا (جو کوشش کے باوجود نہیں ٹوٹ رہا تھا) لوگ حضور نبی اگرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک بہت بڑا پھر نکل آیا ہے۔ آپ کی نے فرمایا کہ میں (خود خنرق میں) اترتا ہوں۔ چنا نچہ آپ کی اس حال میں کھڑے ہوئے کہ شکم مبارک سے پھر باندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے پھے کھایا پیا نہ تھا۔ پس آپ کی کرال لے کراس پھر پر ماری تو وہ رہزہ رہزہ ہو گبا۔"

## ۲ ـ ركانه پهلوان كو بچيار نا

مکہ کے مضافات میں 'رکانہ' نامی ایک پہلوان تھا۔ اس کانسبی تعلق خاندانِ بنو ہاشم سے تھا، وہ بڑا ہی طاقتور، شہ زور، زبردست رعب و دبدبے کا مالک اور مار دھاڑ کرنے والا دھانسوشم کا شخص تھا۔ کوہ اُضم کے دامن میں ایک شاداب وادی تھی جہاں وہ

> (۱) البخاري، الصحيح، ۱۵۰۵، کتاب المغازي، رقم: ۳۸۷۵ ۲ دارمي، السنن، ۱:۳۳، رقم: ۴۲ ۳ ابن الى شيبه، المصنف، ۲:۱۳۳، رقم: ۴۰۹۳

بریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وادی میں کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لوگ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے۔ کفار و مشرکین کے معاندانہ پر ویبینٹرے کی وجہ سے وہ حضور بھٹے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات رکھتا تھا، اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ (معاذ اللہ!) وہ حضور بھٹے کے قتل کے دریے ہو گیا تھا۔

حضور کی سی قتم کے خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ایک روز دعوتِ حق کے مشن پررکانہ کی وادی میں تن تنہا تشریف لے گئے۔ رکانہ بھی اُدھر آ نکلا، حضور کی کو دیکھ کر بچر گیا اور تکبر و رعونت کے نشے سے بدمست ہوکر بولا:

يامحمد! أنت الذي تشتم آلهتنا اللات و العزي؟(١)

''اے محمر! آپ ہی ہیں جو ہمارے معبود (بتوں) لات وعزیٰ کو گالیاں دیتے ہیں؟''

اس کے بعد وہ مزید ہرزہ سرائی پر اتر آیا اور کہنے لگا: اے محمد! آپ ہمارے معبودوں کو ناتواں طہراتے ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔اگر میرا آپ کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا لیکن میں آپ کو بغیر مقابلہ کئے جانے نہ دوں گا۔ اس کے بعد رکانہ نے حضور کی کو اپنے ساتھ کشی لڑنے کی دعوت دی اور کہا کہ میں اپنے خداؤں کو پکاروں گا اور آپ اپنے خدا کو مدد کے لئے پکاریں۔اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں آپ کو دس بکریاں دونگا۔حضور کے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اس سے کشی لڑنے کے لئے آمادہ ہوگئے۔

حضور ﷺ نے رکانہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے اور اس کا پنچہ مروڑا۔ رکانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد سے تڑ پنے لگا۔ حضور ﷺ نے اسے جھٹکا دیا تو وہ خشک پنے کی مانند زمین پر آ رہا۔ رکانہ کو اپنی قوت بازو پر نازتھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضور ﷺ آ نِ واحد میں اُسے اس طرح نیچا دکھا دیں گے۔ جو کچھ ہوا اس کی تو قع کے برعکس تھا لیکن اسے

(۱) ا\_ابونعيم، دلائل النبوه،۱:۹۸۱

۲ ـ سيوطي، الخصائص الكبريٰ ، ۲۱۲:۱

ا تفاق سجھتے ہوئے اس نے ہار نہ مانی۔ چنانچہ اپنے اوسان بحال کر کے اس نے دو بارہ کشتی لڑنے کی درخواست کی جوحضور ﷺ نے منظور فرما کی لیکن اس کا بتیجہ بھی پہلے سے مختلف برآمد نہ ہوا۔ رکانہ تصویرِ جیرت بنا جیران وسششدر رہ گیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضور ﷺ اِس آسانی سے اُسے پچھاڑ دیں گے، لیکن اُس کی رعونت اب بھی شکست قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ تیسری بار پھر کشتی لڑنے کی اِستدعا کی جوحضور ﷺ نے قبول فرمائی۔ تیسری بار بھی شکست اس کا مقدر بنی اور وہ نبی اکرم ﷺ کے زور بازو کی تاب نہ لاکر چاروں شانے جت گر گیا، پھر وہ یوں گویا ہوا:

فلست الذى فعلت بى هذا، إنما فعله إلهك العزيز الحكيم و خذلني اللّات و العزي/(١)

"پیسب کچھ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ کے غالب و قادر اور حکیم رب نے (آپ کی مدد کرتے ہوئے) کیا ہے، جبکہ لات وعزیٰ نے مجھے رُسوا کروا دیا۔"

اکثر روایات میں فرکور ہے کہ حضور کی معجزانہ جسمانی قوت کاعملی مشاہدہ کرنے کے باوجود رکانہ اسلام کی دولت سے محروم رہا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس دضی الله علمه کی روایت میں رکانہ کے قبولِ اسلام کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں:

أن يزيد بن ركانة صارع النبى فصرعه النبى ثلاث مرات كل مرة على مائة من الغنم فلما كان فى الثالثة قال يامحمد! ما وضع ظهرى إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلى منك، و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله (٢)

٢\_ ابن مشام، السيرة النبوية: ٢٣٥:٢

۴ \_سيوطي، الخصائص الكبريٰ ، 1: ۲۱۷

س بيهيق، دلائل النبو ه،٢٤:٢٥٢

(۲) ۱- ابن كثير، البدايه والنهايه، ۳: ۴ • ۱

<sup>(</sup>١) ١- ابونعيم دلائل النبوه، ١:٩٨١، ١٩٠، رقم: ٢٢٥

''یزید بن رکانہ نے حضور نبی اکرم ﷺ سے کشی لڑی تو آپ ﷺ نے اسے تین بار پچھاڑا ہر دفعہ (پچھاڑ نے پراس نے آپ ﷺ کو) سو بکریاں دینے کا وعدہ (کیا) تھا (گرآپ ﷺ نے اسے تین سو بکریاں معاف کردیں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی) تیسری بارشکست کھانے پراس نے کہا: اے محمد! آج سے پہلے کسی نے زمین کے ساتھ میری پشت نہیں لگائی تھی اور مجھے آپ سے پہلے کسی نے زمین کے ساتھ میری پشت نہیں لگائی تھی اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی شخص برانہیں لگا تھا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برق ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔''

## ۳ ـ ابوالا سود بحی پہلوان کو پچیاڑ نا

ابوالاسود بحمی سرزمین عرب کا ایک نامی گرامی پیبلوان تھا۔ علاقے کے تمام پیبلوان اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گائے کی کھال پر کھڑا ہو جاتا اور دوسرے پیبلوانوں کو تھم دیتا کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال کھینچیں۔ دس پیبلوان مل کر اس کھال کو تھینچتے اور اس کشاش میں جانور کی کھال بچھ جاتی اور ہر مد مقابل پیبلوان اس کھال کے نکڑے کو ہاتھ میں لئے اپنے ہی زور میں دور جا گرتا، لیکن کھال کا وہ حصہ جو ابوالاسود کے پاؤں کے نیچے ہوتا جوں کا توں رہتا۔

ایک روز ابوالاسود تحی نے حضور ﷺ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا:

إن صرعتني امنت بك ـ

''اگرآپ مجھے پچھاڑ دیں تومیں آپ پرایمان لے آؤں گا۔''

حضور ختمی مرتبت ﷺ نے اس پہلوان کا چیلنے بھی قبول کرلیا اور مقابلے کے لئے میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ نے پہلی ہی بار اسے زمین پر پٹنے دیا۔ اگر چہ اسے شکست ِ فاش سے دوچار ہونا پڑالیکن وہ بدبخت اپنے وعدے سے مکر گیا اور دولت ِ ایمان

سے محروم رہا۔(۱)

## ۲۴\_ طهارتِ فضلات

حضور نبی اکرم کی کا جسم اطهراتنا نظیف، لطیف اور پاکیزہ تھا کہ اس پر کسی ہلکی سی کثافت کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ آپ کا ظاہری سراپا تو پاک تھا ہی۔ آپ کی کے جسم اطهر سے خارج ہونے والے فضلات مبارکہ بھی پاکیزہ اور طاہر تھے۔ ان کی طہارت متعدد روایات سے ثابت ہے:

# ا۔زمین کا فضلات نگل جانا اور وہاں سے خوشبو کا آنا

آپ ﷺ جب کھانا تناول فرماتے تو اس کے فضلات خوشگوار مہک اور خوشہو کے ساتھ جسم اقدس سے خارج ہوتے، آپ ﷺ بول و براز کے لئے جس قطعہ زمین کا ابتخاب فرماتے وہ اس فضلہ کو بوں نگل لیتا کہ وہاں سوائے خوشبو کی مہکار کے اور پچھ محسوس نہ ہوتا۔

اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عها سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے حضور نبی اکرم کے کہ میں فدمت اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ! جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ماجرا ہے کہ آپ کے واپس آنے پر میں اندر جاتی ہوں تو فلا أَدى شیئًا إلا أَنى كنت أشم رائحة الطیب۔

'' مجھے وہاں (فضلات میں سے) کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں وہاں صرف خوشبو کی مہکاریاتی ہوں۔

اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

إن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة، وما خرج منها ابتلعته

(۱) الـ قسطلاني، المواهب اللدينية، ۳۶۵:۲

۲ ـ زرقانی، شرح المواہب اللد نیہ، ۴: ۲۹۲

الأرض (١)

"ہمارے (انبیاء علیم السلام) اجسام اہل جنت کی ارواح کی مانند بنائے گئے ہیں ان سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے۔"

قاضى عياض اس حديث كحوالے سے لكھتے ہيں:

و هذا الخبر و ان لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة لهذين الحدثين منه عَلَيْهُ (٢)

'' بیر حدیث اگر چہ مشہور نہیں ہے لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے (اس کی بناء پر) کہا ہے کہ حضور ﷺ کے بول و براز پاک ہیں۔''

علامه خفاجی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

نفى المصنف عنه الشهرة دون الصحة، فلا و جه للإعتراض عليه بأنه لا يلزم من نفى الشهرة نفى الصحة (٣)

(۱) القسطلاني،المواہب اللد نبه،۳۱۵:۲

۲\_قاضي عماض ، الشفاء ، ۱ : ۴۸

۳\_ زرقانی، شرح المواہب اللد نبیہ ۵۳۲:۵

۾ ڀيوطي، الخصائص الکبري، ١: ١٢٠

۵\_ ابن جوزي، الوفاء: ۴۹۲، رقم :۸۸ ۸۸

۲\_ زهبی، میزان الاعتدال،۲۹۹:۲

۷- خطیب بغدادی ، تاریخ بغداد، ۲۲:۸

۸ ـ ملاعلی قاری، شرح الشفا، ۱۶۲۱

9\_مقريزي،امتاع الاساع، ۵: ۳۰۲:

• الـ عسقلاني، الاصابه، ٨: ٨• ١، رقم: ٢٩ ١ ١

اا۔ ابن کثیر ، البدایہ والنہایہ، ۵: ۳۳۰

(۲) قاضي عماض ،الشفا،١:١٨

(۳) خفاجی، شرح الشفا، ۲:۲

"مصنف (قاضی عیاض) نے اس حدیث کی شہرت کی نفی کی ہے صحت کی نہیں، پس اس پر اس اعتراض کی کوئی وجہ نہیں کہ شہرت کی نفی سے صحت کی نفی لازم نہیں آتی ۔"

ا مام قسطلانی اور امام زرقانی ایک صحابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر حضور ﷺ رفع حاجت کے لئے بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کے باہر تشریف لانے کے بعد وہ صحابی داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بول و براز کا نشان تک نہیں تھا۔ اسکے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں:

و رأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار فأخذتهن فوجدت لهن رائحة طيبة و عطرا\_(١)

"میں نے وہاں تین ایسے پھر پائے (جن کو آپ ﷺ نے استعال فرمایا تھا)، میں نے انہیں اٹھایا تو ان سے خوشگوار مہک اور خوشبو آرہی تھی۔"

ملاعلی القاری نے بیروایت اختلاف الفاظ سے بیان کی ہے:

فأخذتهن فإذا بهن يفوح منهن روايح المسك ـ(٢)

''میں نے انہیں اٹھایا تو ان سے ستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔''

مذكوره بالا روايت كے آگے بيرالفاظ بھي ہيں:

فكنت إذا جئت يوم الجمعة المسجد أخذتهن في كمي، فتغلب رائحتهن رائحة من تطيب و تعطر (٣)

٢- عمر بن على، غاية السول في خصائص الرسول، ١: ٣٠١

(۲) ملاعلی قاری ،شرح الشفاء،۱:۱۲۲

( m ) ارزرقانی، شرح الموابب البلدنيه، ۵۴۲:۵

۲\_ ملاعلی قاری ،شرح الشفاء ،۱ :۱۲۲

<sup>(</sup>۱) القسطلاني، المواهب اللدنية، ۳۱۴٬۲

''میں انہیں جمعہ کے دن مسجد میں اپنی جیب میں لیکر آتا (وہاں) ان کی خوشبو ان تمام خوشبوؤں اور عطروں پر غالب آجاتی جو دوسرے لوگ لگا کرآتے۔'' امام زرقانیؓ نے اس روایت کا مفہوم یوں بیان کیا ہے:

فالمعنى وجدتهن عطراً أى: كالعطر مبالغة، كأن عينهن انقلبت من الحجرية إلى العطرية ـ (١)

"مطلب بیر کہ میں نے اُنہیں عطر پایا، لینی عطر کی طرح اس میں مبالغہ ہے، گویا پھرانی ماہیت بدل کرعطر کی ماہیت اختیار کر چکے تھے۔''

## ۲۔ صحابہ کرام ﷺ کا فضلاتِ مبارکہ سے حصولِ برکت

ا حادیث میں متعدد واقعات اس مضمون کے ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ﷺ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے فضلاتِ مبارکہ کو استعال کیا۔ جس کی وجہ سے انہیں برکت حاصل ہوئی اور انہیں ان کے عوارض جسمانی سے نجات مل گئی۔

ا۔ مشہور صحابیہ حضرت أمِ اليمن دضي الله عها بيان فرماتي بين كه ايك رات حضور نبي اكرم ﷺ نے ايك برتن ميں بيثاب فرمايا۔ مجھے بياس محسوں ہوئي توميں اٹھي اور،

فشربت ما فيها و أنا لاأشعر أنه بول لطيب رائحته (٢)

"میں نے اس بیشاب کو پانی سمجھ کر پی لیا، وہ اپنی بھینی بھینی مہک کی وجہ سے مجھے بیشاب محسوس نہ ہوا۔"

صبح حضور ﷺ نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ فلال برتن میں پیشاب ہے اسے باہر پھینک دو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے میں نے پانی سمجھ کر پی لیا ہے۔

- (۱) زرقانی، شرح المواہب اللد نیہ، ۵۴۲:۵
- (۲) ا\_زرقانی،شرح المواہب اللد نیہ،۵۴۹،۵۴۸ ۲\_ صالحی ،سل الهدی والرشا د،۱۰:۰۰

فضحك رسول اللهُ اللهُ اللهُ عليه حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما أنكِ لا يفجع بطنكِ بعده أبدا \_(١)

"بین کر حضور نبی مکرم ﷺ اتنامسکرائے کہ آپ ﷺ کی مبارک داڑھیں نظر آپ ﷺ کی مبارک داڑھیں نظر آنے کی بیاری آنے کے بعد تیرے پیٹ کوکوئی بیاری لاحق نہ ہوگی۔'

ا۔ قاضی عیاض نے 'الشفاء (۱:۴۰) میں اس حدیث کے بارے میں کہا ہے:

حديث هذه المرأة التي شربت بوله عُلْكِيه صحيح الزم

الدار قطنی مسلما و البخاری إخراجه فی الصحیح۔ '' په حدیث صحیح ہے کہ عورت نے آپ کے کا بول مبارک پیا، اور داقطنی نے کہا ہے کہ اس کے رادی بخاری ومسلم کے راوی ہیں ۔''

#### ۲۔ شارح بخاری امام بدر الدین عینی کھتے ہیں:

(۱) ا-حاكم، المبتدرك، ۴: ۲۹۱۰ قم :۱۹۱۱

۲\_طبرانی، ایمجم الکبیر، ۸۹:۲۵

سر\_ قاضي عياض، الشفاء ١:١٨

سم بیثمی ،مجمع الزوائد ، ۸ :۱ ۱۲

۵-این کثیر، البدایه والنهایه، ۳۲۲:۵

٢\_قسطلاني، المواهب اللد نيه: ٢: ٣١٧

كــ زرقاني ،شرح المواهب اللدينه، ۵ : ۵ م

٨ ـ ابن عساكر، السيرة النبوييه ٢٠٤١

9 \_ سيوطي، الخصائص الكبري ، ٢٠٢٢ ٢

• ا په صالحي ،سبل البداي والرشاد ، • ۱: ۴۸

اله السيرة الحلبيه ٢٠: ٥١٥

۱۲\_عسقلانی ، الاصابه، ۸: اسا

سا\_شو كاني، نيل الاوطار، I: Y • ا

قال بعض شراح البخارى فى بوله و دمه وجهان والاليق الطهارة\_(۱)

''بعض شارحین بخاری نے حضور ﷺ کے بول مبارک اور خون مبارک کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں دوصورتیں ہیں اور ان کی طہارت کی صورت لائق تر ہے ۔''

سر امام عینی دوسری جگه اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و هو يقول بطهارة بوله و سائر فضلاته (٢)

''وہ آپ ﷺ کے پیشاب اور تمام فضلات کوطاہر کہتے ہیں۔''

م. أحناف كى كثير تعدا دطهارت فضلات كى قائل ہے۔ ملاعلى قارى لكھتے ہيں:

إختار كثيرون من أصحابنا طهارة فضلاته عليه الصلاة و السلام (٣)

"ہمارے کثیر احناف کا موقف ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے تمام فضلات پاک ہیں۔"

ابن مجرع سقلانی علامه ابن منذراور علامه خطابی کے حوالے سے لکھتے ہیں:
و قد تکاثرت الأدلة على طهارة فضلاته و عد الأئمة ذلك فى
خصائصه فلا يلتفت الى ما وقع فى كتب كثير من الشافعية مما
يخالف ذالك فقد استقر الأمر بين ائمتهم على القول
بالطهارة - (٣)

- (۲) عینی ،عمرة القاری ،۳ :۹۷
- ( ٣) ملاعلى قارى ، المرقاة شرح المشكولة ٢٠٥ ٣٠
  - (۴) عسقلانی ، فتح الباری ،۱:۲۷۲

<sup>(</sup>۱) عینی ،عمرة القاری ،۳۵: ۳۵

"حضور نبی اکرم ﷺ کے فضلات کی طہارت پر کثیر دلائل موجود ہیں اور ائمہ نے اسے آپ ﷺ کے خصائص میں شار کیا ہے،اس لیے اس چیز کی طرف توجہ نہ کی جائے جو بہت سے شافعی علماء کی کتابوں میں اس کے خلاف ککھی گئی ہیں کیونکہ ان کے تمام ائمہ سے فضلات کی طہارت کا قول ثابت اور مقرر ہے۔"

#### ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

صحح بعض الائمة الشافعية طهارة بوله عَلَيْكُ و سائر فضلاته، و به قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخارى للعيني، و صرح به البيرى في شرح الأشباه، و قال الحافظ ابن حجر: تظافرت الأدلة على ذالك و عد الأئمة ذالك من خصائصه عَلَيْكُ، و نقل بعضهم عن شرح المشكاة لملا على القارى أنه قال: اختاره كثير من أصحابنا و أطال في تحقيقه في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره عليه الصلاة و السلام (1)

''بعض شافعی ائمہ نے حضور نبی اکرم کے پیشاب اور تمام فضلات کو پاک قرار دینے کو صحیح کہا ہے، اور امام ابوطنیفہ کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ (قسطلانی) نے 'المواہب اللدنیئ میں 'عمدۃ القاری شرح صحیح ابخاری للعینی' کے حوالے سے نقل کیا ہے ، البیری نے 'الاشاہ' کی شرح میں اس کی نصرح کی حوالے سے نقل کیا ہے ، البیری نے 'الاشاہ' کی شرح میں اس کی نصرح کی داس ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس پر کثیر دلائل موجود ہیں اور ائمہ نے اس طہارتِ بول و براز) کو حضور کی خصوصیات میں شار کیا ہے، بعض نے ملا علی قاری کی شرح مشکوۃ (المرقاۃ) سے ان کا بیرقول نقل کیا ہے کہ ہمارے بہت سے اسحاب (احناف) کا قولِ مختار یہی ہے ، ملاعلی قاری نے اس مسلہ کی تحقیق پر 'شرح الشمائل' کے باب ''حضور کی خوشبولگانا'' میں طویل گفتگو کی ہے۔''

(۱) نشامی، ردالمختار، ۲۳۳:۱

## س\_فضلات کی طہارت کا سائنسی وعقلی استدلال

فضلات وہ فاضل مادے ہیں جو جسم میں داخل ہونے والی غذا پر وارد ہونے والے عمل انہضام کے نتیج میں اخراجی نظام (excretory system) کے ذریعے بول و براز کی صورت میں جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ اخراج ہونے والے یہ غذائی مادے ناپاک اور بدبو دار ہوتے ہیں۔ یہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ غذا جو کھانے سے مادے ناپاک اور بدبو دار ہوتے ہیں۔ یہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ غذا جو کھانے سے کہاؤ ا مِنْ طَیّبلتِ (پاکیزہ چیز وں میں سے کھاؤ) کے ارشادِ ربانی کے مصداق پاک اور طیب تھی، کھانے کے بعد ناپاک کیسے ہوگئ اور وہ کون سے عوال ہیں جو اس تبدیلی کا باعث بنے، جبکہ کوئی نئ چیز انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی۔

سائنس کے مطالع سے پہ چلتا ہے کہ غذا طلق کے ذریعے آنتوں کے راستے معدے میں داخل ہوتی ہے اور اس پر کار فرما ہونے والے عوامل داخلی ہوتے ہیں جبکہ خارجی عوامل میں سے کسی کا اس پر عمل دخل نہیں ہوتا۔ ذیل میں چند مثالوں سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے:

## ا۔ کیمیائی تبدیلیوں اور عمل انہضام سے استدلال

غذا داخلِ معدہ ہوتی ہے تو اس پر کیمیائی تبدیلیاں واقع ہونے لگی ہیں۔ معدے کے اندر جب غذا ہضم ہو جاتی ہے تو اس کو کیموں (chyme) کہتے ہیں۔ اس کی ہیئت غذاؤں کی نوعیت کے سبب مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کا قوام آشِ جو (barleywater) کی طرح گاڑھا اور مزے اور ہو میں تُرش ہوتا ہے۔ عملِ انہضام کے ذریعے جب غذا کی طرح گاڑھا اور مزے اور ہو میں تُرش ہوتا ہے۔ عملِ انہضام کے داس کے اجزائے کیموں میں تبدیل ہوتی ہے تو اُس کا مواد اس طرح مخلوط ہو جاتا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کی باہمی تمیز دشوار ہو جاتی ہے۔ جب معدہ میں غذا لبلیہ کے عمل سے صفرا اور رطوبت کے ملئے سے خلیل ہوجاتی ہے تب رطوبت کے ملئے سے خلیل ہوجاتی ہے اور اس کی رنگت سفید اور دودھیا ہو جاتی ہے تب رطوبت کے فذا جزو بدن واسد مادے (chyle) کہتے ہیں۔ اس عمل انہذا اب کے ذریعے غذا جزو بدن بنتی ہے اور فاسد مادے (faeces) فضلہ (faeces) کی شکل اختیار کرجاتے ہیں۔

سائنسی مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان فاسد مادوں کی بدیو اور ناپا کی کا سبب اندرونی کی بدیو اور ناپا کی کا سبب اندرونی کیمیائی عوامل ہوں، اس میں خارجی عوامل کا کوئی عمل خل نہیں۔

اگر معجزاتی طور پرکسی کا اندرونی نظام اتنا لطیف اور نظیف ہو جائے کہ لعابِ
دہن ڈالنے سے تو کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے، آکھوں کو لگانے سے آشوبِ
چہتم سے شفا مل جائے تو اس کے بدبو دار اور ناپاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب سرورِ کا نئات کھی کا لعابِ دہن اتنامصفیٰ اور مطہر ہے تو آپ کھی کے بدن اطہر اور
اندرونی نظام کے مواد کیسے غیر مصفیٰ اور ناپاک ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت اس کی تفہیم کا مسلہ
ان لوگوں کے لئے ہے جو حضور کی کا اندرونی نظام کو اپنے اندر کارفر ما نظام پر قیاس کر
لیتے اور اس سے اخذ کردہ نتائے کو بھی من وعن اپنے اوپر منظم تی کر لیتے ہیں۔ یہ ذہنیت ہی
اس مسکلے کی روح کو سجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور خرابی ہے جس کا ازالہ ہونا
چیا ہے۔ دراصل خرابی ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ حضور کی کیاری میں مبتلا ہے۔ اگر اس
نہیں کر پایا اور سرکارِ دو جہاں گی کو اپنے جیسا بشر سجھنے کی بیاری میں مبتلا ہے۔ اگر اس
نبات کا ادراک ہوجائے کہ حضور گئے بیمشل بشر ہیں اور آپ گئے کہ بدنِ اقدس پر اس
نظام کا اطلاق نہیں ہوتا جو سائنسی اور طبی اُصولوں کے مطابق عام انسانوں میں کار فرما ہے
نواس مسکلے کے مالۂ اور ما علیہ (pros and cons) کو سجھنا چندال مشکل نہ ہوگا۔

## ٢- صيام وصال سے استدلال

صفور کے نو آپ کی اتباع میں بعض صحابہ بھی لگا تار روزے رکھنا شروع کئے تو آپ کی اتباع میں بعض صحابہ بھی لگا تار روزے رکھنے لگے جس کے اثرات ان پر مرتب ہوئے اور وہ روز بروز کنرور ہوتے چلے گئے اور ان کے رنگ پہلے پڑگئے۔آپ کی کومعلوم ہوا تو انہیں منع کر دیا اور فر مایا:

#### لست كهيئتكم ـ (١)

ا المجارى، الشيخ ، ۲ : ۱۸ ، كتاب الصوم ، رقم : ۱۸۲۲ الماب الصوم ، رقم : ۱۸۲۲ الماب الصوم ، رقم: ۱۸۲۲ الماب الصوم ، رقم: ۱۸۲۲

''میں تمہاری طرح نہیں ہوں (یعنی میری جسمانی ہیئت تمہاری طرح نہیں ہے۔)''

بعض جگه بيرالفاظ بين:

إنى لست مثلكم ـ(١)

''میں تہہاری مثل نہیں ہوں ۔''

اس ارشادِ نبوی ﷺ کے مضمرات پرغور کیا جائے تو یہ بات روزِ روثن کی طرح واضح ہے کہ بیان روح کا نہیں جسم کا تھا کہ کمزور صحابہ ﷺ کے جسم ہورہے تھے روح نہیں، ان کی روح تو بلا مبالغہ مزید طاقتور ہوگئ ہوگی ۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے واضح پیغام

سس سر بخاري، التي ۲۶ ،۲۹۳ ، کتاب الصوم، رقم : ۱۸۶۲ ۱۸ ۴ مسلم؛ الصحیح ۲: ۲۷ ۷ ۲ ، کتاب الصیام، رقم : ۱۰۱۲ ۵\_مسلم، التيج ٢٠:٢ ٧٤٤، كتاب الصيام، رقم: ٥٠ اا ۲ ـ ابو دا وُد، لسنن، ۲:۲ ۳۰، کتاب الصوم، رقم: ۲۳ ۲۰ ۷\_ ابودا وُد، لسنن ۲۰: ۷٫۰۰ کتاب الصوم، رقم: ۲۳۷۱ ۸\_احمد بن حنبل، المسند ،۲: ۱۲۸ ،رقم: ۱۲۵ 9 ـ احمد بن حنبل، المسند ،۲ :۱۵۳، رقم:۹۴۱۳ •ا۔احمد بن حنبل،المسند،۸:۳، قم: • ۷۰۱۱ اله احمه بن حنبل، المسند ،٤٤: ٣٠ رقم: ٣٠ ١١٨ ١٢ ـ ما لك، الموطا، ا: • ٣٠، رقم: ٢٦٧ سابه ما لك، الموطا، ا: ١٠٠١، قم: ٢٦٨ (۱) اله بخاري، التيخ، ۲۲۲۱: کتاب الاعتصام، رقم ۲۸۲۹ ٢\_مسلم، الحيح، ٢:٢ ٧٤، كتاب الصيام، رقم: ١١٠ ١١٠ ٣- احمد، المسند،٢:٢٠١ ٣ \_طبراني، أنمجم الاوسط، ٥: ٣٥٥، قم: ٥٥٣٩ ۵\_ نسائی، السنن الکبری،۲:۱۲۱، قم: ۳۲۶۳

دیا گیا کہ حضور گاکا بدن اقدس اور جسمانی نظام بیئت میں ہماری مثل نہیں، حق بات تو یہ ہے کہ اس کا نئاتِ انسانی میں کسی فردِ بشر کا نظام بھی حضور گل جیسا نہیں، عالم بشریت میں کسی کی بیئت بھی حضور گل جیسی نہیں، کوئی بھی آپ سے ہمسری یا مثلیت کا دعویٰ نہیں کسکا۔ جب نظام اور بیئت میں کوئی بشر حضور گل جیسا نہیں تو ہمارے اخراجی نظام کے ذریعے خارج ہونے والے فضلات کیسے آپ گل کے فضلات جیسے ہوسکتے ہیں؟

اسی روایت میں حضور ﷺ کا فرمان ہے:

إنى أبيت يطعمني ربى ويسقيني (١)

"میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔"

یہ کھلانا اور پلانا ملکوتی عمل ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور رحمتِ عالم کی خذاؤں میں بھی ملکوتی تخلیات اور لا ہوتی و جبروتی تو انا ئیوں کاعمل دخل تھا۔ جب آپ کھوراک تناول فرماتے تو اس کے ساتھ ملکوتی برکتیں بھی شامل ہو جاتیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہوئے بھی مضرا ثرات کیسے مرتب ہوسکتے تھے؟ یہ ملکوتی و لا ہوتی تخلیات خوراک میں کیمیائی تغیر واقع نہ ہونے دبیتیں جس کی وجہ سے حضور کی کے فضلات پاکیزہ اور خوشبودار رہتے۔

#### س۔ پسینہ مبارک کی خوشبوسے استدلال

متعدد احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور اسے شیشیول میں محفوظ کر کے عطر و کستوری کے طور پر استعال میں لا یا جاتا تھا۔

ا۔ حضرت عمر فاروق اسے بیان کرتے ہیں:

كان ريح عرق رسول الله الله الله الله الله الله عرق الميا لم أر

(۱) البخاري، الشخيح ، ۲۲۲۲۱، كتاب الاعتصام ، رقم :۲۸۲۹ ۲ مسلم ، الشخيح ،۲:۲۷ کـ، كتاب الصيام ، رقم :۱۰۱۳ سرمسلم ، الشخيح ،۲:۲۷ کـ، كتاب الصيام ، رقم :۱۹۰۳

#### قبله و لا بعده أحدا مثله(۱)

"حضور ﷺ کے مبارک پیینہ کی خوشبو کستوری سے بڑھ کرتھی ۔میرے مال باپ آپ ﷺ پر قربان! میں نے آپ ﷺ جیسا نہ کوئی آپ ﷺ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔''

حضور رحت عالم ﷺ کا مبارک پسینہ کائناتِ ارض و ساوات کی ہر خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ یہ خوشبو کوشبوؤں کے جھرمٹ میں اعلیٰ اور افضل ترین تھی۔ پسینے کی خوشبو لاجواب اور بے مثال تھی۔

#### ۲۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے:

ما شممت عنبراً قط و لا مسكا و لا شيئا أطيب من ريح رسول الله عنداً الله عنداًا الله عنداً الله عنداًا الله عنداً الله عنداًا الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عل

''میں نے حضور ﷺ (کے نسینے ) کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبودار چیز بھی نہیں سوکھی۔''

(۱) ابن عساكر، السيرة النبويه، ۱:۹۳۱

(٢) المسلم، الشيخ ، ١٨ ١٨: ١٨ الماركتاب الفصائل، رقم: ٢٣٣٠

۲ ـ بخاری، التیج ،۳:۲ ۱۳۰ کتاب المناقب، رقم:۳۳۲۸

سـ ترمذي ، الجامع الصحيح ،٣٦٨: ٣٠ ابواب البر والصله ، رقم : ٢٠١٥

سم - احمد بن حنبل، المسند ، ۳۰: • ۲۰

۵\_ ابن ابی شیبه، المصنف ، ۲:۳۱۵ ، رقم: ۱۸۷۳

۲\_ ابویعلی، المیزد ، ۲:۳۲۳، رقم: ۳۸۲۲

۷-عبد بن حمد، المسد ،۱:۸۷۸، رقم: ۱۲۶۸

٨\_ بيهقي ،شعب الإيمان،٢:١٥٣، قم: ١٣٢٩

9\_ابونعيم،مند ابي حنيفه، ا: ٥

• اـ ترمذي ، الشمائل المحمدية ، ا: ۲۸۵ ، رقم: ۳۴۲

اله ابن حمان، الحيحيم، ۱۲۲: ۲۲، قم: ۹۳۰ ۳

س۔ تاجدار کا نئات ﷺ کے مبارک نیسنے کا ذکر جمیل حضرت علی ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

كان عرق رسول الله عَلَيْكِ في وجهه اللؤلؤ، و ريح عرق رسول الله عَلَيْكِ أَطِيب من ريح المسك الأذفر (1)

"حضور ﷺ کے چرہ انور پر لیپنے کے قطرے خوبصورت موتوں کی طرح دکھائی دیتے اور اس کی خوشبوعدہ کستوری سے بڑھ کرتھی۔"

صحابہ کرام ﷺجسم اَطہر کے مقدل پیینہ کو محفوظ کر لیتے اور وقتاً فوقتاً اُسے بطور عطر استعال میں لاتے کہ اُس جیسا عطر رُوئے زمین پر دستیاب نہیں ہوسکتا۔

فقيل لها: هذا النبي النبي النبي الله في بيتك على فراشك \_

''انہیں اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں تو سرور کونین حضور رحمتِ عالم ﷺ استراحت فرما رہے ہیں۔''

انہوں نے یہ مردہ جانفزا سنا تو جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹیں اور دیکھا کہ سیدالمسلین حضور رحمتِ عالم ﷺ استراحت فرما رہے ہیں اور جسمِ مقدس پر لیسنے کے شفاف قطرے موتوں کی طرح چک رہے ہیں اور بیہ قطرے جسمِ اطہر سے جدا ہوکر بستر میں جذب ہورہے ہیں۔

(۱) صالحی، سبل الهدی والرشا د،۸۶:۲

آ کے حضرت انس اس این کرتے ہیں:

جاء ت أمى بقارورة فجعلت تَسلُت العرق فيهد

''میری والدہ ماجدہ نے ایک شیشی لے کراس میں حضور ﷺ کے پینے کو جمع کرنا شروع کردیا۔''

اس اثنا میں والی کونین ﷺ بیدار ہو گئے۔ آپ ﷺ نے میری امی جان کو مخاطب کر کے فرمایا:

ما هذا الذي تصنعين؟

"توبيه كيا كررہى ہے؟"

امی جان نے احتراماً عرض کی:

هذا عرقك نجعله في طيبنا و هو من أطيب الطيب ـ

"(یا رسول الله صلى الله على وسلما) یه آپ كا مبارك پسینه ہے، جسے ہم اپنے خوشبودار ہے۔" خوشبودار ہے۔"

ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلیم رضی الله عنها کا جواب کچھ لول تھا:

نرجو بركته لصبياننا

"جم اسے (جسمِ اطہر کے بسینے کو) اپنے بچوں کو برکت کے لئے لگائیں گے۔" حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

أصبتِ۔(۱)

(۱) المسلم، الصحيح ،۱۸۱۵: ۸، کتاب الفصائل، رقم: ۲۳۳۱ ۲ نسائی، السنن، ۲۱۸:۸، کتاب الزینه، رقم: ۵۳۷۱ ۳ احمد بن حنبل، المسند، ۲۲۱:۳ ۲ میریقی، السنن الکبریی، ۱۲۵۴، رقم: ۱۳۵

 $\leftarrow$ 

" تونے درست کیا۔"

اگر پسینہ بننے کے عمل پرغور کیا جائے تو پہ چلتا ہے کہ وہی زائد پانی جوگردوں کے عمل (process) سے گزرنے کے بعد پیشاب کی صورت میں خارج ہوتا ہے اگرجسم کے عمل مصاموں سے خارج ہوتو پسینہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پسینہ بننے کا عمل تمام انسانوں میں کیساں طور پر ہوتا ہے۔ اگر مجزۃ حضور ﷺ کے لئے پسینہ خوشبودار ہوسکتا ہے تو آپ ﷺ کا بول و براز کیوں خوشبودار اور یا کنہیں ہوسکتا ؟

#### م لعابِ وہن سے شفایابی سے استدلال

عام انسانوں کے تھوک سے جراثیم پھلتے ہیں جن سے متعدد بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، مگر حضور ﷺ کے لعابِ دہن سے بیاروں کو شفا اور امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات کتبِ احادیث میں ملتی ہیں کہ حضور ﷺ کے مبارک لعاب دہن سے کسی کے آشوبِ چہتم کا عارضہ ٹھیک ہوگیا، کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑگئ ، کسی کا بیار بیج تندرست ہوگیا ، کسی کے کھانے میں اضافہ ہوگیا تو کسی کا کھارا کنواں میٹھا ہوگیا۔ اس قبیل کے بہت سے مجز بے لعاب دہن کی برکت سے رونما ہوئے:

غزوہ کنیبر کے موقع پر تاجدارِ کا ئنات ﷺ نے اعلان فرمایا کہ کل میں اُس شخص کو عکم دوں گا اور اُسے امیر لِشکر مقرر کروں گا جس کے ہاتھ پر ربِ ذوالجلال نے خیبر کی فتح مقدر کر دی ہے۔ صبح جب صحابہ کرام ﷺ بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے تو ہر صحابی اِس اعز از کے حصول کا آرزہ مند تھا۔ حضورﷺ نے اپنے صحابہ پر طائرانہ نظر ڈالی اور معاً ارشاد ہوا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ آ شوبِ چہم

---- ۵\_طالبی، المسند ، ۲۷۱۱، رقم: ۲۰۷۸

۲ عبد بن جمید، الممند ، ۳۷۸۱، رقم: ۱۲۷۸ ۷ ـ طبرانی ، المتجم الکبیر، ۱۱۹:۲۵، رقم: ۲۸۹ ۸ ـ بیهقی ، شعب الایمان،۱۵۴۲، رقم: ۱۴۲۹

٩ ـ ابن سعد ، الطبقات الكبريٰ ، ٢٨:٨

میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہو سکے ۔حضور ﷺ نے اُنہیں بلا بھیجا:

فلما جاء بصق في عينيه، فدعا له، فبراء حتى كان لم يكن له وجع (١)

''پس جب حضرت علی ﷺ آئے تو آپ ﷺ نے اُن کی آئھوں میں لعاب مبارک لگایا، پھر ان کے لئے دعا کی تو وہ اسی وقت یوں شفایاب ہو گئے جیسے ان کی آئھوں میں کوئی درد ہی نہیں تھا۔''

اگر آپ ﷺ کا لعاب دہن جراثیم سے پاک اور صحت بخش ہوسکتا ہے تو جسمِ اقدس سے نکلنے والے فضلات کیوں یاک نہیں ہوسکتے ؟

#### ۵۔جسم کی معجزانہ لطافت سے استدلال

حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اقدس کو دنیا وی آلائشوں اور کثافتوں سے کوئی تعلق اور سروکار نہ تھا ۔اس لیے آپ ﷺ کے جسم اقدس پر کھی نہیٹھتی تھی -

ا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی الله عنها جب حضور ﷺ کو رضاعت کے لئے اپنے گھر کی طرف لے کرچلیں تو راستے خوشبوؤں سے معطر ہو گئے۔ وادئ بنوسعد کا کو چہ کو چہ حضور نبئ اکرم ﷺ کے بدنِ اقدس کی نفیس خوشبو سے مہک اٹھا۔ وہ بیان کرتی ہیں:

و لما دخلت به إلى منزلى، لم يبق منزل من منازل بنى سعد إلا شممنا منه ريح المسك \_(٢)

"جب میں حضور اللہ کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنوسعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس سے ہم نے کستوری کی خوشبومحسوس نہ کی۔"

(۱) اله بخاری، الصحیح، ۱۳۵۷، کتاب فضائل الصحابه، رقم: ۲۳۹۸

۲\_ بخاري، الحيح، ۱۵۳۲:۳۰ ماب المغازي، رقم:۳۹۷ ۲

٣ مسلم، الحيح ،٣ -١٨٥٢ ، كتاب فضائل الصحاب، رقم :٢٨٠٧

(۲) صالحی ،سبل الهدی والرشاد،۱:۷۸۸

۲۔ حضور ﷺ کے بجپن کے بارے میں ایک روایت حضرت ابوطالب بیان کرتے ہیں: فإذا هو فی غایة اللین و طیب الرائحة کأنه غمس فی المسك \_(1)

"آپ ﷺ کا جسم اطهر نهایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبو دار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈیویا ہوا ہو۔"

سر خوشبوؤں کا قافلہ عمر بھر قدم قدم آپ ﷺ کے ہمرکاب رہا۔ حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں:

اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ یہ خوشبو آپ کے جسم اطہر کی تھی نہ کہ وہ خوشبو جو آپ استعال کرتے۔ ذاتِ اقدس کسی خوشبو کی مختاج نہ تھی بلکہ خود خوشبوجسم اطہر کے سے نسبت پاکر معتبر گھری۔ اگر حضور کے خوشبو کا استعال نہ بھی فرماتے تب بھی جسم اطہر کی خوشبوسے مشام جال معطر رہتے۔

ا مام نووي رحمة الله عليه لكصت بين:

كانت هذه الريح الطيبة صفتها و إن لم يمس طيبل (٣)

"مہک حضور ﷺ کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی، اگرچہ آپ ﷺ نے خوشبو استعال نہ بھی فرمائی ہوتی ۔"

#### ۲ امام اسحاق بن را ہویہ رحمدالله علیه اس بات کی تصریح کرتے ہیں:

- (۱) رازی،النفسیرالکبیر، ۳۱،۴۱۳
- (۲) ابن عساكر، السيرة النبويه، ۱:۲۳
  - (۳) نووی، نثرح صحیح مسلم، ۲۵۷:۲

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

ان هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة رسول اللهُ اللهُ من غير طيب (١)

" یہ پیاری مہک آپ ﷺ کے جسمِ مقدسہ کی تھی نہ کہ اُس خوشبو کی جے آپ ﷺ استعال فرماتے تھے۔''

۳۔ امام خفاجی رحمة الله علبه حضور کی کی اس منفر و خصوصیت کا ذکر یوں کرتے ہیں:

ریحھا الطیبة طبعیاً خلقیاً خصه الله به مکرمة و معجزة لهد (۲)

"الله تعالی نے بطور کرامت و ججزہ آپ کی کے جسم اطہر میں خلفتاً اور طبعاً
مہک رکھ دی تھی۔''

٧٠ فيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله عليه لكصت بين:

یکے از طبقاتِ عجیبِ آنحضرت طیبِ ریح است که ذاتی و می بود بی آنکه استعمال طیب از خارج کند و هیچ طیب بدال نمی رسد۔ (۳)

"حضور ﷺ کی مبارک صفات میں سے ایک بیبھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعال کے حضور ﷺ کی مبارک صفات میں سے ایکی خوشبو آتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔"

علامه احمد عبد الجواد دوى رحمة الله عله رقمطراز بين:

- (۱) صالحی، سبل الهدی والرشا د،۸۸:۲
  - (۲) خفاجی نسیم الریاض، ۱: ۳۴۸
- (۳) محدث دہلوی، مدارج النو ہ، ۲۹:۱
  - (۴) دومی،الاتحافات الربانيه: ۲۶۳

'' حضور ﷺ کا جسمِ اقدس خوشبو کے استعال کے بغیر بھی خوشبودار تھا لیکن حضور ﷺ اس کے باوجود پا کیزگی و نظافت میں اِضافے کے لئے خوشبواستعال فرما لیتے تھے۔''

#### ۲۔ شخ ابراہیم بیجوری رحمہ الله علیه فرماتے ہیں:

و قد كان المنطقطة طيب الرائحة، و ان لم يمس طيبا كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة (1)

"احادیثِ صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب رسالت مآب اللہ کے جسم اطہر سے خوشبو کی دلآ ویز مہک بغیر خوشبولگائے آتی رہتی۔ ہاں، آپ اللہ خوشبو کا استعال فقط خوشبو میں اضافہ کے لئے کرتے۔"

اگر آپ ﷺ کا ظاہری سراپا اِس قدر پاک، طاہر، مصفیٰ، اور خوشبودار تھا تو آپ ﷺ کے باطن کوکسی آلائش سے کیا واسطہ ہوسکتا تھا؟ اس طرح کا کوئی امکان حیطۂ خیال میں بھی نہیں آسکتا۔

## ٢ \_ كمسِ مصطفی علیہ سے بیدا ہونے والی خوشبوسے استدلال

ا حادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے مقدس ہاتھوں سے ہر وقت بھینی بھینی خوشبو پھوٹی تھی۔ آپ ﷺ کسی کے رخسار یا بدن کے کسی اور جھے کو اپنے دستِ اقدس سے مس کرتے تو اس میں الیی خوشبو پیدا ہو جاتی جو مدتوں باتی رہتی۔

ا۔ حضرت جابر بن سُم می اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقائے مختشم کھمسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ کھی نے باری باری سب بچوں کے رُخساروں پر ہاتھ بھیرا۔آپ کھی نے میرے رُخسار پر بھی ہاتھ بھیرا۔

(۱) ابراتيم بيجوري، المواهب الله نيه على الشمائل المحمد بيـ:٩٠١

فوجدتُ لیدہ بر دا ً أو ریحاً كأنما أخرجها من جؤنةِ عطّار۔(۱) "پس میں نے آپ ﷺ كے دستِ اقدس كى صُندُك اور خوشبو يوں محسوس كى جيسے آپ ﷺ نے اُسے ابھى عطاركى دُبير سے نكالا ہو۔"

٧- سيده عائشه صديقه رضى الله عنهاروايت كرتى بين كه حضور الله عنائشه صديقه رضى الله عنهاروايت كرتى بين كه حضور الله عنهاروايت كرتى وه كلى كلى دن دست اقدس كى خوشبوكى معطرر بين ، جولوگ حضور كل سين محسوس كرتى رہينادى كو مشام جان ميں محسوس كرتى رہينادى

و كأن كفه كف عطار طيب مسها بطيب أو لا مسها، فإذا صافحه المصافح يظل يومه يجد ريحاً و يضعها على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه (٢)

"اورآپ ﷺ کے مبارک ہاتھ عطار کے ہاتھوں کی طرح معطر رہتے، خواہ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں۔ آپ ﷺ سے مصافحہ کرنے والاشخص سارا دن اپنے ہاتھوں پرخوشبو یا تا اور جب کسی بچ کے سر پر دست ِ شفقت پھیر دیتے تو وہ (بچہ) خوشبوئے دست ِ اقدس کے باعث دوسرے بچوں سے ممتاز مشہرتا۔"

س۔ حضرت ابو حیفہ ، بیان فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد:

و قام الناس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهى، فإذا هي أبر د من الثلج،

> (۱) المسلم، الصحيح، ۱۸۱۲، كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۲۹ ۲- ابن ابی شیبه، المصنف، ۲: ۳۲۳، رقم: ۲۹۵۹ ۳- طبرانی، المجم الکبیر، ۲: ۲۲۸، رقم: ۱۹۴۴ ۴- ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۲: ۵۷۳ ۲) المان عساكر، تهذیب تاریخ دشق الکبیر، ۱: ۳۳۷

> > ٢\_ بيهقى، دلائل النو ه، ا:40س

و أطيب رائحة من المسك ـ(١)

"لوگ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ کا دستِ اقدس کیڑ کر اپنے چروں پر ملنے گئے، میں نے بھی آپ ﷺ کا دستِ انور اپنے چرے پر چیرا تو وہ برف سے زیادہ ٹھٹڈ اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔"

اگر آپ ﷺ کے چھوجانے سے مگہت سامانی کی یہ کیفیت پیدا ہوجاتی تھی تو وہ خوراک جس کو آپ ﷺ کے جسم مبارک کے اندر رہنا نصیب ہو جاتا تھا اس کی خوشبوا ور مہک کا کیا عالم ہوگا۔

#### ے۔ بعد اُز وصال جسداقدس کے سلامت رہنے سے استدلال

جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو اس کا جسم کیمیائی تغیرات سے گزرتا ہے۔ مٹی اس کے جسم سے مس ہوتی ہے تو اس پر کیمیائی طور پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوجاتا ہے اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ہیئت بالکل مسنح ہوکر رہ جاتی ہے۔ مگر یہ طے شدہ امر ہے کہ انبیا ءکرام علیم السلام کے اجسام پرمٹی اثر انداز نہیں ہوتی۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

#### إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (٢)

(۱) ا بخاری، الفیحی، ۱۳۰۴ میلا، کتاب المناقب، رقم: ۳۳۲۰

۲- احمد بن صنبل، المسند، ۴ ۹: ۳۰

۳ ـ ابن خزیمه، اینچی،۳: ۷۷، رقم: ۱۹۳۸

۳ ـ دارمی، اسنن ،۱:۳۶۳، رقم: ۱۳۹۷

(٢) ا ـ ابن ماجه ،السنن ،٢: ١٨ ، ١٨ ، كتاب ا قامة الصلاة والسنه فيها ، رقم : ١٠٨٥ .

۲\_ نسائي، لسنن، ۱۳۷۳ ، کتاب الجمعه، قم:۸ ۱۳۷۸

سراحمه بن حنبل، المسند، ۸:۴

٧ \_ حاكم ، المعتد رك، ا:١٠٢٩، رقم: ١٠٢٩

'' بیٹک اللہ تعالیٰ نے مٹی پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔''

مٹی کے جسم نہ کھانے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کے اجسام پر کیمیائی تغیر اثر انداز نہیں ہوتا اس لئے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے اجسام سلامت اور ہرقتم کے تغیرسے پاک ہیں۔

سید الانبیاء حضور کی اجسم اقدس آپ کی قبر انور میں زندہ وسلامت ہے اور قیامت تک زندہ و سلامت رہے گا۔ آپ کی کے جسم اطہر پرکسی قتم کے کیمیائی تغیرات اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ لہذا جو غذا آپ کی کے جسم اقدس میں داخل ہوتی تھی اس پر کیمیائی تغیر کیمیائی تغیر کیمیائی تغیر سے محفوظ رکھتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ آپ کی فضلات بھی آ لاکش سے یاک ہوتے تھے۔

### ۸۔ نباتات کی نشوہ نما سے استدلال

### اب ہم اس موقف کو ایک مثال کے ذریعے مزیدواضح کریں گے:

آپ دو پودے لیں ایک پودے کو کھلی فضا میں لگائیں جہاں ہوا اور روثنی بلا روک ٹوک پہنچتی ہو جبکہ دوسرا پودا اس زمین میں لگائیں جہاں سورج کی روثنی نہ پہنچتی ہو۔ کئی دن گزرنے کے بعد آپ دیسیں گے کہ پہلا پودا تروتازہ ہے جبکہ دوسرا پودا مرجھا گیا ہے۔ اس کی کیا سائنسی توجیہ ہوسکتی ہے؟ پہلا پودا جسے ہوا اور روشنی برابر پہنچتی رہی سلامت رہا ہے جبکہ دوسرا پودا جسے پانی ہوا اور غذا کھاد کیساں صورت میں برابر پہنچ رہے سے مگر سورج کی روثنی سے محروم تھا زندہ و سلامت نہیں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ فرق ہے کہ ایک کو سورج کی روثنی کے ذریعے توانائی ملی جبکہ دوسرے پودے کو سورج کی کرنوں سے محروم رہنا پڑا جس کی وجہ سے اس میں زندگی اور توانائی برقر ار نہ رہ سکی۔ جس پودے کو توانائی اور خوراک باہر سے میسر آئی وہ تروتازہ رہا۔ اس میشل سے یہ نکتہ واضح ہوگیا کہ وہ خوراک جو حضور کی گرونان فضا نے اسے تروتازہ دوائی فضا نے اسے تروتازہ وہا میں داخل ہوئی اس کی نورانی فضا نے اسے تروتازہ

رکھا۔ لہذا وہ کیمیائی تغیر سے پاک رہی اور اِس سے خارج ہونے والے فضلات پر بھی کسی قتم کا کیمیائی تغیر اثر انداز نہ ہوا۔

## ۹۔ بدبودار کھا داور پھولوں کی مہک سے استدلال

ایک اور مشاہدہ جوہم روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے کہ حضور کے کے فضلات بد بواور آلودگی سے پاک تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی گلاب کا پودا لگا تا ہے تو زمین کو زرخیز بنانے کے لئے گوبر کی کھاد دیتا ہے جو غلاظت والی اور بد بو دار ہوتی ہے۔ گلاب کا پودا اس غلاظت اور بد بو والی کھا دسے خوراک جذب کرتا ہے مگر اس میں جو پھول لگتے ہیں وہ خوش رنگ اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ جب گلاب غلیظ گوبر سے پرورش حاصل کر کے مہکار پیدا کر سکتے ہیں تو وہ غذاجو باہر تر و تازہ اور خوشبودار تھی بطن مصطفیٰ کے ہم اطہر کے اندر بد بواور مصطفیٰ کے جسم اطہر کے اندر بد بواور آلائتوں کا شائمہ تک بھی نہیں۔

## ا۔ یا کیزہ نضا کی صحبت سے استدلال

اب غذا کے بارے میں غور کریں اس کا پاک اور طیب ہونا ایک مسلمہ امر ہے۔ جب اس غذا کو حضور ﷺ کے جسمِ اقدس میں داخل ہونے سے پہلے ظاہری طور پر صاف اور پاک فضا کی صحبت حاصل تھی جو اس کے تروتازہ ہونے کا باعث تھی تو آپ ﷺ کے جسمِ اقدس کے اندر کی فضا سے باہر کی فضا سے زیادہ طیب و طاہر ہونے میں کوئی چیز مانع ہوسکتی ہے؟ اگر حضور ﷺ کا اندر وئی جسمانی ماحول پاک وطیب ہے اور یقیناً ایسا ہے تو پھر اس میں بدبو، تعفن اور ناپاکی کا شائبہ کسے پیدا ہوسکتا ہے؟ لہذا آپ ﷺ کے فضلات ہر قسم کی بدبواور ناپاکی کا شائبہ کسے پیدا ہوسکتا ہے؟ لہذا آپ ﷺ کے فضلات ہر قسم کی بدبواور ناپاکی سے مبرا تھے۔

# ۲۵\_ نیند میں بھی قلبِ اَطهر کا بیدار رہنا

حضورها كا قلب اطهر ..... جس يرقرآن نازل موا .... انوار وتجليات إلهيه كا

مرکز، نورِ رُشد و ہدایت کا منبع اور شعور و آگہی کا مخزن تھا، وہ قلبِ اطهر غفلت کی ہر کیفیت سے ناآشنا اور حالت ِخواب میں بھی بیدار رہتا تھا۔

آب ﷺ نے أم المومنين حضرت عا كشه صديقه رضي الله عنهاسے فرمايا:

يا عائشة! إن عيني تنامان و لا ينام قلبي (١)

''اے عائشہ! میری آئکھیں تو سوقی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔''

حديث مذكوره كي شرح مين علامه خفاجي لكصة بين:

و هذا دليل على أن ظاهره عَلَيْكُ بشرى وباطنه ملكى، ولذا قالوا: إن نومه لا ينقض الوضوء كما صرحوا به، ولا يقاس عليه غيره من الأمة كما توهم و توضيه بعد نومه استحبابا أو تعليماً لغيره أو لعروض ما يقتضيه (٢)

''یہ حدیث مبارکہ حضور ﷺ کے مبارک سراپا کا ظاہر بشری اور باطن ملکوتی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے فقہاء نے کہا ہے کہ آپ ﷺ کی نیند ناقص وضونہیں تھی اور اس معاملے میں اُمت میں سے کسی شخص کو آپ ﷺ پر قیاس

(۱) اله بخاري، إصحيح، ۵:۱ ۳۸۵، كتاب الجمعه، قم:۹۹۱

۲\_ بخاری، اصحیح ۸:۲۰ ۷، کتاب صلوٰ ة التراوی ، رقم: ۱۹۰۹ ۳\_مسلم، اصحیح ، ۹:۱ و ۵۰ ، کتاب صلوة المسافر ن ، رقم: ۷۳۸

٧ ـ تر مذي، الجامع الصحيح، ٣٠٢:٢، كتاب الصلاة، رقم: ٣٣٩

۵\_ ابو داؤد ، اسنن ،۲: ۴۸، کتاب الصلو ة ، رقم :۱۳۴۱ ۱

٧\_ مالك، الموطا، ا: ١٢٠، رقم :٢٦٣

کے ابن حیان، ایج ،۲۲ ۲۸ ،رقم : ۲۴۳۰

۸ ـ ابن خزیمه ، اصحیحی ، ا: ۳۰ ، رقم : ۴۹

9\_ابن خزیمه، الصحیح ۲: ۱۹۲: رقم : ۲۲۱

(۲) خفاجی تنسیم الریاض،۳۵:۳۵

نہیں کیا جاسکتا۔ نیند سے بیداری کے بعد آپ کی کا بعض اوقات وضوفر ما لینا یا تو مستحب ہوتا تھا یا تعلیمِ اُمت کے لئے تھا یا بصورتِ دیگر جس طرح بشری عوارض طاری ہو جانے پر وضوضروری ہو جاتا ہے آپ کی بتقاضائے بشری وضوفر ما لیتے تھے۔''

حضور على ك قلب بيدار ك بارے ميں فرشتوں نے يوں كها:

إن عينيه تنامان و قلبه يقظان (١)

"بیک حضور کی کی آئیس سوتی ہیں اور دل جا گتا ہے۔"

جب جبرائیل امین النسلانے شق صدر کے وقت آپ علی کے قلب انور کو دھویا تو کہا:

قلب سدید فیه عینان تبصران و أذنان سمعان (۲)

'' پیر مضبوط دل ہے اس میں دو آئکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔''

# ۲۷۔ حالت ِنماز میں حضور ﷺ کے حکم کی تغمیل

اگر حضور ﷺکسی کو آواز دیں اور وہ حالتِ نماز میں آپ ﷺ کا حکم بجالائے تو نہ صرف بیہ کہ اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہوتا بلکہ اُسے نماز لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔

حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں: میں نماز ادا کر رہا تھا کہ حضور ﷺ میرے قریب سے گزرے اور مجھے آواز دی۔ میں نماز ادا کرنے کی بنا پر تاخیر سے حاضرِ خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

- (١) ترمذي، الجامع الصحيح، ١٥٥٥، ابواب الامثال، رقم: ٢٨٦١
  - (۲) ابه قاضی عیاض ،الشفا ،۱۰۳۰۱

۲\_عسقلانی، فتح الباری، ۲۸۱:۱۳

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

www.MinhajBooks.com

ما منعك أن تاتيني؟ ألم يقل الله: يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا استَجيبُوا لِللهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ (١)

" تحجے س چیز نے میرے یاس آنے سے روکا؟ کیا اللہ تعالی نے بہنیں فرمایا: "اے ایمان والواجب (بھی) رسول تہہیں کسی کام کے لئے بلائیں جو تہہیں ا (حاودانی) زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول کوفر مانبر داری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے (فوراً) حاضر ہو جایا کرو۔"(۲)

# ٢٧ ـ نزول اسرافيل العَلَيْ الْأَلِيُّ الْأَلِيُّ الْأَلِيُّ الْأَلِيُّ الْأَلِيُّ الْأَلِيُّ الْأَلِي

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سے مروى ہے كه تاجدار كائنات على في فرمايا:

لقد هبط على ملك من السماء، وما هبط على نبى قبلى ولا يهبط على أحد من بعدى و هو إسر افيل (٣)

"میرے پاس آسان سے وہ فرشتہ اُترا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نبی براُترا اور نہ بعد میں اُترے گا۔ وہ اسرافیل ہیں۔''

## ٢٨ \_ چوده نقباء يا وُزراء كا عطاكيا جانا

حضور الله کو صحابہ کی کثیر تعداد عطا کی گئی ،ان میں سے ہر ایک صحابی لا تعداد

(۱) القرآن، الإنفال،۲۴:۸

(۲) ا بخاری ،ایخ ۴:۴۰ ۱۷ ، کتاب تفسیر القرآن ، رقم:۴۳۷۰

۲\_نسائی ،السنن الکبریٰ ، ۵ :۱۱ ، رقم : ۱۰ ۸ ۸

سوپنیائی ،السنن الکبری ،۲: ۵۲ یو، رقم: ۵۲ ۱۱۲

۳- احمد بن حنبل ،المسند ،۳ : ۴۵۰

۵\_ابن خزیمه، النجی ۳۸: ۲، مقم: ۸۶۲

( m ) البطيراني ، أمعجم الكبير ١٢: ٣٣٨ ، رقم : ٩ ١٣٣٠

٢ ـ ابونغيم ، حلية الاولياء، ٣ : ٢٥٦

٣\_ يبيثمي ، مجمع الزوائد ، 9 : ١٩

خوبیوں کا مالک تھا، اس کثیر تعداد میں سے کچھ صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور ﷺ کی طرف سے خصوصی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، انہیں حضور ﷺ کے رفقاء، وزراء اور نقباء کہا جاتا ہے۔ سابقہ انبیائے کو صرف سات نقباء دیئے گئے جبکہ آپ ﷺ کو چودہ نقباء عطا کیے گئے۔ حضور ﷺ نے ان خواص کا ذکر خود فرمایا:

ليس من نبى كان قبلى إلا قد أعطى سبعة نقباء، وزراء، نجباء، و إنى أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا، سبعة من قريش، و سبعة من المهاجرين (١)

"مجھ سے قبل ہر نبی کو سات نقیب، وزیر، نجیب دیئے گئے جبکہ مجھے چودہ وزیر، نقیب، نجیب عطا کیے گئے، (ان میں سے) سات قریش میں سے اور سات مہاجرین میں سے میں۔"

ان چودہ نجباء کے اسائے گرامی یہ ہیں:

حمزة و جعفر و على و حسن و حسين و أبوبكر و عمر و المقداد و عبد الله بن مسعود و أبو فر و حذيفه و سلمان وعمار و بلال (٢) " حضرت حمزه، حضرت على، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن، حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت مقداد، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابوذر، حضرت حذيفه، حضرت سلمان، حضرت عمار اور حضرت بلال الله ""

## ۲۹ کثر ت مجزات

معجزہ خاصۂ نبوت ہوتا ہے۔ اسے نبی کے علادہ کسی اور سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہر معجزہ خرقِ عادت اور معمول سے ہے ہوئے واقعات پر مبنی ہوتا ہے جسے د مکھے کر

- (۱) احمد بن حنبل، المسند، ۸۸:۱ ، رقم: ۲۲۵
  - (۲) ا\_احمد بن حنبل،۱۴۸۱، رقم :۱۲۲۲

۲\_ بزار، المسند ،۳: ۱۱۱، رقم ۸۹۲

٣\_طبراني ، أنجم الكبير، ٢١٦:٦، رقم: ٢٠٢٩

انسان دنگ رہ جائے اور اس کی عقلی و مادی توجیہہ کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پائے۔ حضرت آدم النفی سے لے کر حضور اللہ تک تمام انبیائے کرام کو مجزات عطاکیے گئے لیکن حضور ﷺ کو یہ منفر دامتیا زاور اعزاز حاصل ہے کہ آپ ﷺ کے معجزات تعداد میں دیگر تمام انبیاء علیہ اسلام کے معجزات سے زیادہ ہیں۔قرآن وحدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء علیه الملام کو رٹ ذوالحلال نے تینتیں (۳۳)معجزات عطا کئے تھے جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ کواللہ رب العزت نے سرایا معجزہ بنایا۔ آپ ﷺ کے معجزات تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا حاسکتا۔

امام بہتی حضور ﷺ کے معجزات کی کثرت کے بارے میں لکھتے ہاں:

فإنه أكثر الرسل آياتِ و بيناتِ وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفلُّ(١)

''حضور ﷺ کے معجزات اور دلائل تمام اُنبہاء سے زیادہ ہیں، بعض علاء نے ان کی تعدا دایک ہزار بیان کی ہے ۔''

امام سيوطي اس حوالے سے لکھتے ہیں:

أنه أكثر الأنبياء معجزات، فقد قيل أنها تبلغ ألفاً و قيل ثلاثة آلاف\_(۲)

''حضور ﷺ کے معجزات تمام انبیاء علیهم السلام کے معجزات سے زیادہ ہیں ،ان کی تعداد ایک قول کے مطابق ایک ہزار اور ایک قول کے مطابق تین ہزار کے قریب ہے۔"

حضور ﷺ کے معجزات نہ صرف تعداد کے اعتبار سے سے زیادہ ہی بلکہ نوعیت کے لحاظ سے بھی کثیر ہیں، دیگر انبیاء علیہ اسلام کو فقط زمینی معجزات عطا ہوئے جبکہ آپ ﷺ کو آسانی معجزات ہے بھی نوازا گیا۔

### امام سیوطی حضور ﷺ کے معجزات کی جامعیت کے حوالے سے رقمطر از ہیں:

- (۱) بيهقى، دائل الينو و، ۱: ا
- (٢) سيوطي ،الخصائص الكبري، ٢: ١٨٦

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

انه جمع له كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل، ولم يجمع ذلك لغيره بل اختص كل بنوع \_ و عد ابن عبد السلام من خصائصه تسليم الحجر وحنين الجذع، قال: ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك وعد ايضاً نبع الماء من بين الأصابع، وقد عدهذه غيره و عد غيره أيضاً انشقاق القمر \_(1)

'' حضور کی ذات میں تمام انبیاء علیہ السلام کے جملہ مجزات و فضائل کو جمع کر دیا گیا جبکہ یہ خصوصیت کسی اور نبی کو عطانہیں کی گئی بلکہ ہر نبی کو مخصوص نوعیت کے مجزات دیئے گئے، ابن عبد السلام کے مطابق پھروں کا سلام کرنا اور (مجور) کے تنے کا رونا وہ مجزات ہیں جن کی مثل پہلے کسی نبی کو ئی مجزہ نہیں دیا گیا۔ نیز اُگٹتان مبارکہ سے پانی کے چشمے پھوٹنا اور چاندکا دو گلڑے ہونا بھی اسی قبیل کے مجزات ہیں، انہیں دوسرے علاء نے بھی بیان کیا ہے۔''(۲)

## بس۔ دجّال کے بارے میں تمام انبیاء سے زیادہ معلومات

حضور ﷺ کو دجال کڈ اب کے بارے میں دیگرانبیاء کرام علیم السلام سے زیادہ معلومات دی گئیں۔حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے مروی ہے کہ آقائے دوجہال ﷺ نے فرمایا:

إنى خاتم ألف نبى و أكثر ما بعث نبى يتبع الا قد حذر أمته الدجال، و أنى قد بين لى من أمره ما لم يبين لأحد و انه أعور و ان ربكم ليس بأعور و عينه اليمنى عوراء جاحظة، ولا تخفى كأنها نخامة فى حائط مجصص، و عينه اليسرى كأنها كوكب درى معه من كل لسان و معه صورة الجنة خضراء يجرى فيها

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>(</sup>۱) سيوطي ،الخصائص الكبري، ۱۸۷:۲۸۱

<sup>(</sup>۲) معجزات کے متعلق تفصیل راقم کی کتاب سیرۃ الرسول ﷺ (جلدتهم)' میں دیکھی جا سکتی ہے۔

الماء و صورة النار سوداء تداخن (۱)

"میں ہزار انبیاء کا خاتم ہوں اور انبیاء میں سے اکثر نے اپنی اُمت کو دجال سے ڈرایا۔ اور مجھے د جال کے معاملے میں وہ کچھ بیان کیا گیا جوکسی اور نبی کو نہیں بتایا گیا اور دحال یک چشم گل ( کانا ) ہوگا اور تمہارا رب ایسانہیں (بلکہ وہ توجسم وجسمانیت اور اس کے عوارض سے پاک ہے)، اور اس کی دائیں آئھ اندھی ابھری ہوئی بدنما ہو گی اور یہ بدنمائی چونا کی ہوئی دیوار پر رینٹ کی طرح ہو گی اور ہائیں آئکھ چمکدارستارے کی مانند ہو گی، وہ ہر زبان جانتا ہو گا اور اس کے یاس سرسز جنت کی صورت ہوگی جس میں یانی بہہ رہا ہوگا اور سیاہ ترین دھواں دار دوزخ کی صورت ہو گی ۔''

حضرت انس ﷺ ہے راوایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

ما بُعِث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا! إنه أعور، و إن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر فيه (٢)

"برنی این امت کو یک چثم کذاب ( دجّال ) سے ڈراتا رہا۔ خبردار! بیثک وہ ایک آئکھ سے اندھا (یعنی کانا)ہے اور بیشک تمہارا رب ابیانہیں (بلکہ وہ جسم و جسمانیت اوراس کےعوارض سے پاک ہے) ، اوراس (دجال) کی پیثانی پر کا فرلکھا ہے۔''

## اس۔ افضایت عہد نبوی ﷺ

عہدِ حضور ﷺ کا زمانہ سب ز مانوں سے افضل ہے، اسے خیر القرون بھی کہتے

(۱) ا\_احمد بن حنبل، المسند ،۳: و ب ، قم: ۲۹ برا

۲ میشمی، مجمع الزوائد، ۲:۷ ۳۴

(۲) اله بخاری ایسی ۲۲۰۸:۲، کتاب الفتن، رقم:۱۲ ک

۲\_مسلم، الحجيج، ۲، ۲۲۴۸، قم :۲۹۳۳

٣- ابوداؤد، السنن، ١١٢، كتاب الملاحم، رقم: ٣٣١٦

۴ \_احمد بن حنبل، المسهر، ۱۰: ۱۰، رقم: ۲۳ ۱۲۰

ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا:

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (١) ''سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اُن کا جو اُن سے قریب ہیں، پھر جو اُن سے قریب ہیں۔''

اگرچه برلمحه حضور هيكا لمحه ، بر زمانه حضور هيكا كا زمانه اور بر صدى حضور هيكا كا صدی ہے ،لیکن وہ لمحہ، وہ زمانہ اور وہ صدی جس میں حضورﷺ نے اپنی حیاتِ مقدسہ بسر کی سب سے افضل لھے، سب سے بہتر زمانہ اور سب سے عظیم صدی تسلیم کیا گیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا:

بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيد (٢)

"مجھے نوع انسانی کے بہترین زمانہ میں مبعوث فرمایا گیا۔ زمانے پر زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں رکھا گیا جس میں موجود

> (۱) ا بخاری، اصح ۹۳۸:۲، ۹۳۸ کتاب الشهادات، رقم: ۹۰۵۹ ٢ بخاري، إصحيح ،١٣٣٥:١٠ كتاب المناقب، رقم :١٣٣٥ سر بخاری، النجیح، ۲۳۶۲:۵، کتاب الرقاق، رقم: ۹۰۶۵ ۴ مسلم، الحيح ،۴: ۹۲ ۱۹، كتاب فضائل الصحابه، رقم: ۲۵۳۳ ۵ ـ تر مذی ،السنن ،۴: ۵۰۰ ، کتاب الفتن ، رقم: ۲۲۲۱ ٢- ترزي، السنن ٢٠ : ٥٨٩،٥٨٨، كتاب الشهادات، رقم:٢٣٠٣،٢٣٠ (۲) اله بخاری، التیجی ،۳۰۵:۳۰ کتاب المناقب، رقم: ۳۳۶۴ ٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ٣٤٣٤، رقم :٨٨ ٨٨ ٣\_ ابويعلي، الميزد ، ١١ :١٣٦١ ، رقم:٣٥٥٣ يم يهيهقي ،شعب الإيمان، ٢: ١٣٩١ ، رقم: ١٣٩٢

> > منهاج انفرنيك ببوروكي پيشكش

## ۳۲ اُزواج مطہرات سے تاابد حرمتِ نکاح

الله تعالیٰ نے امت کے لئے حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ مَا كَانَ لَكُمُ اَن تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوا ازْوَاجَه مِنْ ا بَعْدِهِ ٱبَدًّا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدُ اللهِ عَظِيمًا ۞ (١)

''اور بہتمہارے لئے زیبانہیں کہتم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیوبوں سے بھی ان کے بعد نکاح کرو بیشک اللہ کے نز دیک بیر بڑا (گناہ) "o~

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:

فحرم الله نكاح أزواجه من بعده، و جعل لهن حكم الأمهات، و هذا من خصائصه تمييزا لشرفه و تنبيها على مرتبته على المسالل (٢)

"الله تعالیٰ نے آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کی از واج مطہرات کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا اور انہیںا مہات ( لعنی امت کی ماؤں ) کا درجہ دیا اور یہ خصوصیت آپ ﷺ کے نثرف وتکریم اور علق مرتبت کی وجہ سے ہے۔''

اس کے بعد وہ امام شافعیؓ کا قول نقل کرتے ہیں:

لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذالك كان كافرا ـ (٣) «کسی کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہ امہات المؤمنین کے ساتھ نکاح کرے، جو کوئی اس کو جائز شمچھےوہ کافر ہے۔''

منهاج انفرنيك ببوروكي پيشكش

<sup>(</sup>۱) القرآن،الاحزاب،۳۳،۵۳

<sup>(</sup>٢) قرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،٢٢٩:١۴٠

<sup>(</sup>٣) قرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١٢٠ : ٢٢٩

## ۳۳ ساجزادی سےنسبی سلسلہ کا اِجراء

عام دستور اور قاعدہ یہی ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کا سلسلۂ نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن حضور نبی مکرم ﷺ کا نسب آپ ﷺ کی صاحبزا دی سیدہ کا نئات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عہا کی طرف سے چلا۔

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عهداس ضمن مين بيان كرتے بين كه حضور نبى الله علمان الله عندان الله

إنّ الله ﷺ جعل ذرية كل نبى فى صلبه، و إن الله تعالى جعل ذريتى فى صلب على بن أبى طالب (١)

''الله تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد (کا سلسلہ) اُس کی صلب سے جاری فرمایا اور میری اولاد (کا سلسلہ) علی بن ابی طالب (سیدہ فاطمۃ الزہراء کے شوہر نامدار) کی صلب سے چلے گا۔''

(۱) ارديلمي، الفردوس بمأ ثور الخطاب، ۲۲۱۱، رقم: ۹۴۳

۲ \_طبرانی ،امجم الکبیر،۳۳:۳۳، قم : ۲۲۳۰

س\_ ہیثمی ، مجمع الزوائد، ۲:۹ کا

٣ عجلوني، كشف الخفاء، ١٥٧:٢، قم: ١٩٦٨

۵\_شو کانی نے منیل الاوطار (۱۳۹:۲) میں اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے۔

باب دُوُم

برزخی خصائص

.

سفرِ زندگی موت پر اختتام پذیر نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، البتہ زندگی کی نوعیت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔

زندگی اور موت کی مختلف حالتوں کے ضمن میں اِرشادِ باری تعالیٰ ہے: كَیْفَ تَكُفُوُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمَ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِينُكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١)

''تم کس طرح الله کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے ، اس نے تہمیں زندگی بخشی ، پھر تہمیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تہمیں زندہ کرے گا، پھر تم اُس کی طرف لوٹائے جاؤگے 0''

ندكوره آيت كريمه مين دو أموات اور حيات انساني كي دواً قسام كا ذكر مواج:

ا۔ پہلی موت سے مُراد انسان کے سفر زندگی کے آغاز سے قبل کی حالت ہے، جب وہ والد کی پشت اور مال کے رحم میں نطفہ کی شکل میں تھا۔(۲)

۲۔ دوسری موت وہ ہے جس کا نظارہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں۔اس طرح انسان کو یکے بعد دیگرے دوزندگیوں سے سابقہ بڑتا ہے۔

پہلی زندگی سے مراد عالم شہادت کی موجودہ زندگی ہے جو ہم اِس دنیائے رنگ و بو میں بسر کر رہے ہیں؛ گر دوسری زندگی سے مُراد قیامت کی زندگی نہیں بلکہ عالم برزخ یعنی موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی ہے۔

<sup>(</sup>۱) القرآن،البقره،۲۸:۲

<sup>(</sup>٢) ابن قيم، الروح: ٥٠

امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اُس زندگی میں (بدکاروں کی) مقید روعیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں جبکہ (نیکو کاروں کی) آزاد روحوں پر باری تعالیٰ کی نعتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ آپس میں ملتی ہیں، دُنیا میں اُن پر جو واقعات گذرے ہوتے ہیں اُنہیں یاد کرتی ہیں، اور اُن واقعات پر جو دُنیا والوں کو پیش آتے ہیں تبادلۂ خیال بھی کرتی ہیں۔(۱)

لہذا جس طرح دُنیاوی زندگی میں نیکی، تقویٰ اور پرہیز گاری کے لحاظ سے بندوں کے مختلف درجات ہیں، اِسی طرح اُن کی حیاتِ برزخی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ شہداء کی حیاتِ برزخی عام لوگوں سے افضل واعلیٰ ہے۔

امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ موت حالتِ عدم کا نام نہیں بلکہ انقالِ مکانی کا نام ہیں کہ دیا ہے۔ جس کی دلیل میہ ہے، جس کی دلیل میر ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں جان دینے والے شہید موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔(۲)

## موت کے بعد حیات کیسے؟

اِرشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَ لَا تَقُولُوا لِمَن يُّقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتٌ ۚ بَلُ أَحْيَاءٌ وَّ لَكِنَ لَا تَشْعُرُ وَنَ۞ (٣)

''اور جولوگ الله کی راه میں مارے جائیں اُنہیں مردہ مت کہا کرو، (وہ مُردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تنہیں (اُن کی زندگی کا) شعورنہیں ہ''

یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو مُردہ کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ حالانکہ بادی النظر میں موت، موت ہی ہوتی ہے خواہ

<sup>(</sup>۱) ابن قیم،الروح:۲۶

<sup>(</sup>۲) ابن قیم،الروح:۵۱

<sup>(</sup>٣) القرآن، البقرة،٢:١٥٢

بخار یا کسی بیاری سے واقع ہو یا میدانِ جہاد میں گولی اور تلوار سے؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت کی موت وہ موت ہے جو ہزاروں لوگوں کو زندہ رہنے کا سیلقہ سکھا گئی ہے، شہید نے خود موت کو گئی کر قوم کو زندہ کر دیا ہے۔ اِس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دیا سلائی کے ذریعے چراغ جلائے اور پھر چراغ سے چراغ جلاتا چلا جائے۔ اب بظاہر دیکھنے میں دیا سلائی تو جل کر راکھ اور معدوم ہو گئی ،لیکن اگر اُس دیا سلائی کے جلنے کے عمل اور بتیجہ کو دیکھا جائے تو پہ چلے گا کہ ما چس کی اُس ایک تیلی نے اپنے وجود کی قربانی دے کر ہزاروں وجود روثن کئے اور ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کو روثنی عطا کی۔ اِسی طرح شہید نے اپنی جان اپنے مولا کی راہ میں قربان کرکے بظاہر تو موت کو گل گیا ہے، مگر حقیقت میں قوم کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔

إرشادِ بارى تعالى ہے:

مَنْ جَآءَ بِالْحُسنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا (١)

''جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اُس کے لئے (بطور اَجر) اُس جیسی دس نیکیاں ہیں۔''

الله تعالی کے مقرد کردہ اِس اُصول کے پیشِ نِظر جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اُسے اُس جیسی دس نیکیوں کا اُجرعطا کیا جاتا ہے، اِسی طرح جو شخص الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ایک جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اُسے اُس جیسی دس جانیں عطا کی جاتی ہیں۔ لہذا اگر ایک جان رکھنے والا دنیا کی نظروں میں زندہ ہے تو ایک جان کے بدلے دس جانیں پانے والے کوکس طرح مُر دہ کہا جاسکتا ہے؟ اِسی لئے الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتَّا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِيْنَ بِمَآ اتّهُمُ اللهَ مِنْ فَضَلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِّنُ حَلَفِهِمُ أَلَّا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (١)

(۱) القرآن،الانعام، ۲: ۲۰۱۰

''اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں اُنہیں ہرگز مُر دہ خیال (بھی) نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، اُنہیں (جنت کی نعمتوں کا) رزق دیا جاتا ہے ٥ وہ (حیاتِ جاود انی کی) اُن (نعمتوں) پر فرحال و شادال رہتے ہیں جو اللہ نے اُنہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے اُن چچلوں سے بھی جو (تاحال) اُن سے نہیں مل سکے (اُنہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دکھے کر) خوش ہوتے ہیں کہ اُن پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہول گے ۵'

شہید کو بی عظیم مرتبہ اُس کی بزرگی اور کرامت کے سبب دیا جاتا ہے۔ یہ بزرگی اور کرامت کیا ہے؟ یہ مکتہ سمجھنے کے لئے ہم شہداء، انبیاء اور صلحاء کے اُحوال کا موازنہ کرتے ہیں:

## اُصولِ شهادت بر اُولیاء کرام کی حیاتِ جاوداں کیے؟

اگر یہ تصور کیا جائے کہ شہید کی بزرگی اور کرامت کا یہ اعلیٰ درجہ اُس کی زندگی میں کی گئی سالہا سال کی اِطاعت و بندگی، محبت ومعرفت اور رضائے اِلٰہی کی بناء پر ہے تو اولیاء اللہ کی پوری زندگی میں یہ بزرگی اور کرامت بدرجہ اُولیٰ نظر آتی ہے۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ یہ بزرگی و کرامت اُس کی زندگی کی اطاعت و رضائے الٰہی کو نہیں بلکہ لحمہ وفات کو ملی ہے، جس نے اُسے بعد اُز وفات بھی زندہ رہنے کا درجہ عطا کر دیا۔ پس اگر اُس لمحے کی بزرگی اور کرامت کیا ہے؟ اس بررگی اور کرامت کیا ہے؟ اس لمحے کی بزرگی اور کرامت کیا ہے؟ اس محے کی بزرگی اور کرامت کیا ہے؟ اس محے کی بزرگی اور کرامت کیا ہے؟ اس محے کی بزرگی اور کرامت فی نفسہ ایک عمل کی پیداوار ہے، یعنی یہ کہ تلوار یا گولی چلی اور موت واقع ہوگئی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اور کی موت جو گولی یا تلوار سے واقع ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے دن ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے فائرنگ سے مرجاتے

<sup>(</sup>۱) القرآن، آل عمران، ۲۳: ۱۲۹: ۱۷

ہیں؛ یا ذاتی دفاع (self - defence) میں موت واقع ہوجاتی ہے؛ یا چور، ڈاکواور دہشت گردایک دوسرے پر گولی چلاتے ہوئے موت کا نشانہ بن جاتے ہیں، تو کیا یہ موت چور، ڈاکوراور دہشت گرد کو بھی حیات جاودال عطا کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے کہ ایسی موت چاہے کسی طریقہ سے بھی ہو وہ زندہ رکھنے کا سبب نہیں بنتی، اور یہ ہونہیں سکتا کہ موت کے بیاسباب کسی اور میں پائے جا ئیں تو بعد اُز مرگ زندہ ہوجائے اور شہید کہلائے ۔ لہذا اگر گولی یا تلوار سبب نہیں اور قبل اُز موت کی بزرگ و کرامت بھی سبب نہیں تو پھر سبب کیا ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ موت کا طریقہ تو ایک جیسا ہے مگر شہید نے موت رضائے اِلٰی میں حاصل کی ہے۔ اُس کی موت کا محرک میں اور نبیادی عضر بوقت شہادت اس کا فیصلہ کن اِرادہ اور نبیت تھی کہ اُس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اُس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اُس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اُس نے موت کو گلے لگا۔

فی الواقع شہید فقط ایک لمح مُموت سے گزرا اور رضائے الی کے حصول کی خاطر زندگی کی قربانی دینے کے سبب اُسے کمال درجہ اور حیاتِ جاودانی مل گئ، جبکہ اولیاء اور صلحاء کی ساری زندگی کمال درجہ کی رضائے الی میں گزری اور اللہ نے اُن پر دَضِی الله عندهُ (اللہ اُن سے راضی ہوگیا اور وہ اُس سے راضی ہوگئے) کی مہرلگائی؛ وہ خواہشاتِ نفس کو ذرج کرتے رہے؛ اپنی ترجیات، آرام، جسم و جان کے مطالبات اور دیگر خواہشات کو قربان کرتے رہے؛ اُن کی زندگی میں کئی لمحات ایسے بھی آئے جن میں شہوتِ نفس، خواہش فنس اور شیطان نے حملہ کر کے دنیاوی ونفسانی لذات کے لئے معلوم نہیں کیا کیا ترغیب دی ہوگی، لیکن اُنہوں نے رضائے اِلی کی چھڑی سے اُن عارضی الذات و ترغیبات کو قربان کر دیا۔ پس اگر شہیدرضائے اِلی میں ایک لمحہ کی موت حاصل نہیں کیا کیا تی جاوداں یا گیا، تو جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضاء کے خنج میں رکھا اُسے حیاتِ جاوداں کیونکر نہ ملے گی! اُنہی کشتگانِ حق اولیاء کرام کے لئے کہا گیا ہے:

کشتگانِ خنجر تسلیم را هر زمان اَز غیب جَانِ دیگر است

# أصولِ شهادت پر أنبياء كرام كى حياتِ جاودال كسي؟

جب الله تعالیٰ کے ولی کی شہید پر فضیلت ٹابت و محقق ہو گئی تو نبی کو شہید پر بدرجہ اُولی فضیلت حاصل ہوگ۔ نبی کی شہید پر فضیلت دو وجہ سے ہے:

ا۔ نبی کوشہید پر اِس لئے بھی برتری حاصل ہے کہ شہید نے جو حیاتِ جا ودانی پائی اُس کی ترغیب دینے والا ہی نبی اور پیغمبرہے یعنی اس کی بنیاد ہی اللہ کے انبیاء ہیں۔

### حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

من سنّ فى الإسلام سنة حسنة، فله أجرها و أجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شئ، و من سنّ فى الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شئ (1)

''جوشخص إسلام میں کسی نیک کام کی اِبتداء کرے اُسے اپنے عمل کا بھی اجر ملے

(۱) المسلم، الصحيح، ۵:۲۰۵۰ کتاب الزکو ق، رقم: کا۱۰ ۲ مسلم، الصحیح، ۲۰۵۹، ۲۰ کتاب العلم، رقم: کا۱۰ ۳ مسلم، السنن، ۵۵:۵، ۵۸، کتاب الزکو ق، رقم: ۲۵۵، ۵۸ ۴ منائی، السنن الکبرلی، ۳۹:۲ رقم: ۳۳۳۹ ۵ ما حمد بن حنبل، المسند، ۴۰: ۷۵۲، وقم: ۳۳۹۸ ۲ مناز، المسند، ک: ۲۱،۲۱، رقم: ۳۲۲ ۲۹ وقم: ۹۸۰۳۲ ۸ ما بن البی شیبه، المصنف، ۲: ۳۵۰، رقم: ۹۸۰۳۰ گا اور بعد میںعمل کرنے والوں کےعمل کا بھی اجر ملے گا، اور اُن سب عاملین کے اُجر میں کوئی کی بھی نہیں ہوگی۔ اِس کے برعکس جس نے اِسلام میں برے عمل کی ابتداء کی اُسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میںعمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور اُن عاملین کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں

اِس حدیث ممارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو شہید وہ عامل ہے جس نے موت کو گلے لگا کر وہ عمل اینایا جس کا وہ مؤسس اور بانی نہیں۔ اِس عمل خیر کا بانی وہ ہے جس نے اِس کی طرف رغبت دلائی، دعوت دی،طبیعوں کو مائل و قائل کیا، اور اس چیزیر لوگوں کا عقیدہ وایمان محکم قائم کیا۔ بیدحضرات انبیاء کرام علیم لسلام میں جن کے فرمان اور سنت کی وجہ سے لوگوں نے حق بات کو سمجھا اور اس برعمل کیا۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ شہید جو کہ صرف عامل ہے وہ تو اپنی شہادت کے باعث حیاتِ جاودان یا جائے اور انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ مؤسس و بانی ہیں وہ حیات حاوداں سے محروم رہیں اور اُنہیں حیات ظاہری گزارنے کے بعد مردہ سمجھا جائے؟ بیتو قرآن وسنت کی نفی ہو گی اور قانون قدرت کی بھی نفی۔

مزید برآں اُنباء کرام علیہ السلام کو اِس لئے بھی برتری حاصل ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جوفضات شہیدوں کو ملی وہ اُس اُمت کے پیغیبر کو نہ ملے جس کا اُمتی وہ شہید بھی ہے۔

## شہید کی موت تلوار سے حیات میں برلتی ہے یا دیدار سے؟

یہاں پھر بیسوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگرا نبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام اور شہداء کی حیات کو بھی محض برزخی حیات سمجھ کر قبول کیا جائے تو پھر اُن کی کفار اور فاسقین کے اور فضیلت کیا ہے؟ برزخی حیات تو مرنے والے ہر شخص کومل جاتی ہے اور اُس سے یکسال نوعیت کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔حضرت انس بن مالک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا فرمان اُقدس ہے: إن العبد إذا وُضع في قبره، و تولى عنه أصحابه، و إنه ليسمعُ قرع نعالهم (١)

''بندے کو جب اُس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اُس کے ساتھی واپس لوٹنے ہیں تو وہ اُن کے جوتوں کی آ ہٹ سن رہا ہوتا ہے۔''

اِس کے بعد فرشتے اُسے اٹھا کیں گے، اُس سے سوال و جواب ہوں گے، اور اُس کے اعمال کے مطابق اُسے عذاب یا ثواب دیا جائے گا۔

قبر میں مردے کا اٹھایا جانا، اُس سے سوال و جواب ہونا، اور اُس کا ثواب و عذاب کی کیفیات سے دوحیار ہونا برزخی زندگی کی علامات ہیں۔ یہ برزخی زندگی ہر کافر و

(۱) اله بخاری، التی ما: ۲۹۳،۴۹۳، کتاب الجنائز، رقم: ۱۳۰۸

۲۔ بخاری نے انصحیح' (۱: ۴۴۴)، کتاب الجنائز، رقم: ۱۲۷۳) میں باب کا نام ہی

الميت يسمع قرع نعالهم (مرده جوتول كي آبث سنتاب) ركها بـ

٣\_مسلم، الشيخ ١٢/: ٢٢٠٠، ٢٢٠١، كتاب الجنه وصفة نعيمها وابلها، رقم: ٢٨٥٠

٣/ ابو داؤ د، السنن،٣: ٠٧١، كتاب الجنائز، رقم: ٣٢٣

۵ ـ ابودا وُد، اسنن ،۲۵۲: ۲۵۲ ، كتاب السنه، رقم: ۵۲ ۲۵ ۲۸

۲ ـ نسائی ، السنن، ۲۰: ۳۷ ، کتاب البخا ئز، رقم: ۲۰، ۲۰، ۲۰۵۰

ے۔ احمد بن حنبل نے المسند (۳: ۱۷: ۱۷، ۴۴۵) میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے۔

۸\_ احمد بن حنبل، المهند، ۳: ۲۳۳،۱۲۹

و۔ این حبان نے 'انتیج (2: ۳۸۰، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۰، رقم: ۱۱۳۳، ۱۱۳۸) میں

حضرت ابو ہر رہ وہ سے روایت کی ہے۔

۱۰ ـ ابن حبان، التي ، ۷: ۳۹۰، رقم: ۱۳۲۰

اا ـ حاكم في المستدرك (١: ٣٨٠، ١٨٠، رقم: ١٣٠٥، ١٥، ١٨٠)، مين حضرت ابو بريره

ہے مروی احادیث بیان کی ہیں، جسے ذہبی نے امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحح "

قرار دیا ہے۔

فاسق کو بھی ملتی ہے اور مؤمن و متھی کو بھی۔ اگر انبیاء کرام، شہداء کرام اور اولیاء و صلحاء کرام کے لئے صرف حیاتِ برزخی کو ہی ماننا ہے تو پھر اِن میں اور کفار و فاسقین میں کیا فرق رہا؟ لہذا جب دونوں کو ایک ہی نوعیت کی حیاتِ برزخی نصیب ہے تو قرآن مجید کو شہداء کی فضیات بیان کرنے اور یہ تاکید کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اُنہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اُن کی محض حیاتِ برزخی کو ماننا اور حیاتِ جسمانی کے دیگر احوال اور زندوں جیسی کیفیات کو نہ ماننا قرآن اور احادیث کے کھلے انکار کے مترادف ہے۔ قرآنِ محض میات برزخی عام قرآنِ کی برزخی عام لوگوں کی برزخی زندگی سے مختلف ہے۔ اِسی لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے:

### بَلُ أَحْيَاهٌ وَّ لَكِنَ لَّا تَشُعُرُ وَنَ (١)

''(وه مُر ده نہیں) بلکه زنده ہیں لیکن تنہیں ( اُن کی زندگی کا) شعور نہیں 0''

یہ وہ زندگی ہے جوانسانی شعور سے بالاتر ہے اور عام انسان اُسے سیجھنے سے قاصر ہے۔ اس زندگی میں حیاتِ جسمانی اور زندوں کے دیگراً حوال و کیفیات شامل ہیں۔ اس زندگی میں حیاتِ جسمانی اور زندوں کے دیگرا حوال و کیفیات شامل ہیں ہوا کہ شہید آلہ کرب یعنی تلوار کی موت مرنے کے باعث زندہ نہیں ہوا کیونکہ تلوار کا کام تو مار دینا ہے اور اُس نے شہید کو تلوار موت کے بعد زندہ کررہی ہے؟ شہید کو تلوار موت کے بعد زندہ کررہی ہے؟ اِس کا مفہوم یہ ہے کہ اُسے زندہ جاوید کرنے میں دخل تلوار کا نہیں بلکہ دیدار کا ہے۔ تلوار نے میں دخل تلوار کا نہیں بلکہ دیدار اللی نے اُسے زندہ کر دیا اور اُس کی موت کو حیاتِ جاوداں میں بدل دیا، کیونکہ شہید کی روح کو اُٹھا کردیدارِ اللی کروایا جاتا ہے۔

عام آدمی چونکہ تلوار سے مرا اور اسے دیدارِ النی نصیب نہیں ہوا اس لئے اُس کی موت، موت رہی، جبکہ شہید کوتلوار نے مارا، مگر مرتے ہی اُسے دیدارِ اِلنی مل گیا اور اِس دیدار نے اُس کی موت کوموت دیتے ہوئے حیات میں بدل دیا۔

(۱) القرآن، البقره،۲:۱۵۴

اس بحث سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی کا ایک لحے شہید کونصیب ہوتا ہے تو وہ اُس کی موت کو حیات میں بدل دیتا ہے جبہ انبیاء، اولیاء، کاملین، عارفین، زاہدین کی زندگی کے داکھوں کمیے اللہ کی اطاعت اور عبادت گزاریوں، گریہ زاریوں اور خشیت و محبت کی کیفیت میں بیتے ہیں، وہ مصلی پر رات کے اندھیروں میں قیام و بجود کے عالم میں دیدار الہی کرتے ہیں، ماجات کرتے ہوئے اللی کرتے ہیں، ماجات کرتے ہوئے اُس سے ہمکلام ہوتے ہیں، سجدہ ریزیوں اور آنسوؤں کی برسات میں اُنہیں دیدار اِلٰی فصیب ہوتا ہے لیکن اُنہیں بیدار ظاہری اِنسانی آنکھ سے نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شہید کو فصیب ہوتا ہے۔ سر بھی دیدار ظاہری آنکھ سے نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شہید کو اولیاء کرام کوبھی وہ کھات عطا ہوتے ہیں کہ اُن کی روح کو دیدار اِلٰی نصیب ہوتا ہے۔ سر کی آنکھ سے دیدار تو صرف حضور نبی اگرام کی کومحراج میں نصیب ہوا۔ الہذا جب شہداء کی آنکھ سے دیدار تی کیفیات برابر ہیں تو یہ کیونگرمکن ہے کہ ایک لحد دیدار شہید کی موت کو دیدار سے بین بدل دے مگر ہزار ہا لمحاتِ دیدار کے باوجود اولیاء کرام کی موت محض موت ہی تو حیات میں بدل دے مگر ہزار ہا لمحاتِ دیدار کے باوجود اولیاء کرام کی موت محض موت ہی

### امام ابن قیم الروح (ص:۵۱) میں لکھتے ہیں:

'الله کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حسنِ اُلوہیت کی گواہی وینا یقیناً ایک غیر معمولی عمل ہے، اِسی لئے شہید کو زندہ کہا گیا اور اُسے مُر دہ گمان کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ شہید کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ الله کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لہذا جب شہداء کی برزخی زندگی مسلمہ ہے تو انبیاء کرام علیم السلام تو بدرجہ اُولی اس کے حقدار ہیں۔''

انبیاء و رُسل کا مقام شہداء سے افضل ہوتا ہے اور اُن کے توسط سے شہداء کو بیہ مقام ملتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام علیم السلام ہدایت آسانی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب اور منتخب بندے ہوتے ہیں، اِس لئے عالم برزخ میں بھی اُنہیں (بدرجہ اُولیٰ) امتیازی خصوصیات سے نوازا گیا ہے اور دنیوی حیات کی طرح اُن

کی برزخی حیات بھی مثالی طور پر قابلِ رشک ہوتی ہے۔

شيخ عبرالحق محدث والوي رحمة الله عله لكصت بين:

''انبیاء کرام علیم السلام کی حیات علماءِ اُمت کے درمیان متفق علیہ ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ زندگی شہداء اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کی زندگی سے کامل تر اور قوی تر ہے، کیونکہ اِن کی زندگی عند اللہ معنوی اور اُخروی ہے جبکہ انبیاء کرام علیم السلام کی زندگی حسی اور دُنیاوی ہے، اس کے متعلق احادیث و آثار واقع ہیں۔'(ا)

حضورنی اکرم گسید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، آپ گی حیاتِ برزخی تمام انبیاء ہیں، آپ گی حیاتِ برزخی تمام انبیاء علیم السلام کی حیاتِ برزخی سے اَرفع و اَعلیٰ ہے ۔ احادیثِ مبارکہ میں انبیاء علیم السلام کی حیاتِ برزخی کی جوخصوصیات بیان ہوئی ہیں، آپ گی کو یہ خصوصیات بدرجہ اولی حاصل ہیں۔ اُن کا ذکر ذیل میں اِجمالی طور برکیا جاتا ہے:

# ا قبر میں جسم أطهر كا سلامت رهنا

حضور نبی اکرم ﷺ کاجسم اقد س قبر مبارک میں صحیح وسلامت ہے، اُسے مٹی نہیں کھا سکتی کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیم السلام کے مقدس جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے:

ا حضرت شداد بن اوس فروايت كرتے بين كه حضور نبى اكرم في نے فرمايا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُرلق آدم، و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فأكثر واعلى من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على \_\_\_\_\_\_

''بیشک تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے، (کیونکہ) اُس دن آ دم

(۱) عبرالحق محدث د بلوي، مدارج النبوه، ۵۷۵:۲۵

(النظیلاً) کی تخلیق ہوئی اور اُسی دن پہلا اور دوسرا صور پھونکا جائے گا، لہذا اُس (دن) میں تم مجھ پر کنڑت سے درود بھیجا کرو، بیشک تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔''

ایک صحافی نے عرض کیا:

يا رسول الله! كيف تُعرض صلاتنا عليك، و قد أرمت؟ يعنى: ملت-

یارسول اللہ صلی الله علیك وسلم! (بعد أز وصال) ہمارے درود آپ كی خدمت میں کیے پیش كئے جاكیں گے حالا نكہ آپ صلی الله علیك وسلم كا جسم اطہر تو بوسیدہ (بعنی مٹی) ہو چكا ہوگا؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء (١)

'' بیشک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے مبارک جسموں کا کھانا حرام فر ما دیا ہے۔''

(۱) اـ ابن ماجه، السنن ۱۲:۷۱،۸۱، کتاب اقامة الصلاة والسنه فیبها، رقم:۱۹۳۵ ۲ ـ ابن ماجه، السنن، ۳:۳۲ ۳۹، ۳۹۵، کتاب البحنائز، رقم: ۱۹۳۲ ۳ ـ ابودا وُد، السنن، ۱:۹ ۳۹۵، ۳۹۵، کتاب الصلاة، رقم: ۱۵ ۱۰ ۵ ـ ابن حبان، الشیح ، ۱۳:۹۱، رقم: ۱۹۹ ۲ ـ حاکم، المستد رک ، ۱:۸۷۲، رقم: ۱۲۲۹ ۷ ـ حاکم، المستد رک ، ۲:۸۷۲، رقم: ۱۲۲۹ ۸ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۲:۸۲۸ ابن ماجه کی بیان کردہ روایت کی اسناد صحیح ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے جبکہ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

أكثروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، و

..... ۱۰ بزار، المسهد ، ۸: ۱۱۸ ، رقم : ۳۴۸۵

اا ـ ابن خزیمه، الشیح،۱۱۸:۳، قم: ۱۷۳۳

١٢ ـ ابن ابي شيبه، المصنف ٢٥٣:٢، رقم: ١٩ ٨٦

۱۳\_طبرانی، انتجم الکبیر، ۱:۲۱۲، رقم: ۵۸۹

مها بيهي ، السنن الكبري، ٣٢٨:٣، رقم: ٥٧٨٩

1۵\_ بيهقي، السنن الصغري: ٢٠٣٧ ١٣٤، رقم: ١٣٣٢

۲۱\_ پیثمی، مواردانظمآن :۴۶۱، رقم :۵۵۰

١٤ ـ ابن اسحاق از دي، فضل الصلاة على النبي ﷺ: ٣٩، ٣٨ ، رقم:٢٢

۱۸\_ ابونعیم، دلائل النبوه:۲۹

19\_ ابن جوزي ، الوفا بإحوال المصطفىٰ: ٨٢٥، رقم: ٩٢٢ ١٥

۲۰ ـ نووی، کتاب الاذ کار: ۵۴

۲۱ \_ شبكى ، شفاء البقام في زيارت خير الإنام: ۱۳۵،۳۵

۲۲\_ابن قیم، جلاء الافهام: ۳۵، رقم: ۵۳

۲۳\_ابن قیم،الروح:۹۳

۲۴- ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ۲۴:۵۱۴

۲۵\_این کثیر، البدایه والنهایه، ۲۵۷:۲۵

۲۷\_سيوطي، الخصائص الكبرى،۲۲۹:۲۸۰

**٢٧\_سيوطي، الرسائل التنع :٢٣٦** 

۲۸ ـ سيوطي ، الحاوي للفتا وي ۲۲۴٬۰۲۰

۲۹ ـ شوكاني ، نيل الاوطار شرح متقى الاخبار ،٣٠ ١٣٠ ٣٠

إن أحدا لن يصلى على إلا عُرِضت على صلاته حتى يفوغ منها - "مجمع كروزتم مجمع بركثرت كرماته درود برهو بينك وه يوم مشهود ب، ملائكه ال مين حاضر موتے بين، اور جو بھى مجھ ير درود يرهتا ہے اس كا درود

مجھے پیش کیا جاتا، جب تک وہ پڑھتار ہتا ہے۔'' مجھے پیش کیا جاتا، جب تک وہ پڑھتار ہتا ہے۔''

حضرت ابودرداء ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''کیا آپ صلی الله علبك وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی (ہم بیمل جاری رکھیں)؟'' اِس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

و بعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيّ الله حيّ يرزق\_(١)

''ہاں، (میری) وفات کے بعد (بھی میمل جاری رکھو، کیونکہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔''

(۱) ارابن ماجه، السنن،۳:۳۰، كتاب البخائز، رقم: ۱۹۳۷

۲- کنانی، مصباح الزجاحه، ۵۹،۵۸:۲۰ وقم: ۲۰۲

٣ خطيب تبريزي، مشكوة المصابيح، ٣٩٢:١، رقم: ١٣٦٦

۸- منذ ري، الترغيب والتربيب،۲: ۳۲۸، رقم: ۲۵۸۲

۵\_مناوي، فيض القدير ۲۰: ۸۷

٢ ـ سبكي ، شفاء البقام في زيارت خيرالانام :٣٦،٣٥

۷\_ اندلی ، تخفة اختاج، ۱:۵۲۷ ، رقم: ۲۶۳

٨\_ ابن قيم، جلاء الأفهام: ٦٣ ، رقم: ١٠٨

٩\_ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ١٩:٣٠٥

۱۰ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۴: ۲۵۸

اا\_مقريزي، إمتاع الاساع، اا:٦٥

۱۲ مزی، تهذیب الکمال ، ۱۰:۲۳، رقم: ۹۰ ۲۰

١٣- فيروز آبادي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ﷺ : 28

 $\leftarrow$ 

سخاوی کا کہنا ہے کہاس حدیث کے رحال ثقہ ہیں۔

إمام حسن ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے إرشاد فرمایا:

إفرشوالي قطيفتي في لحدى، فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنساء\_(١)

' ممیرے لئے میری لحد میں چا در بچھا دینا، بیشک زمین انبیاء کے اجسام یر اثراندا زنہیں ہوسکتی ''

امام حسن ﷺ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس\_(٢)

'' 'جس سے روح القدس (جبرائیل الیکیں) نے کلام فرمایا ہو، زمین اُس کا جسم نہیں کھائے گی ۔''

إمام حسن اس ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ نے إرشاد

...... ١٦٧ ـ سخاوي ، القول البديع في الصلاة على الحبب الشفيع ﷺ :١٥٨

۵۱\_ شوکانی، نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار،۳۰ به ۴۰۰، ۵۰۰

(۱) ارابن سعد، الطبقات الكبري/۲۰:۹۹

۲ پندی، کنز العمال، ۱۵: ۵۷۷ ، رقم: ۴۲۲۴۵

سر بسيوطي، شرح على سنن النسائي، ٨٠:٨٨

م پسيوطي، انضائض الکبري، ۲: ۲۷۸

۵ ـ سندی، حاشیعلی سنن النسائی، ۸۴٬۸۲:۴۰

(٢) ابه اسحاق ازدی، فضل الصلا ة علی النبی ﷺ: ٣٩، رقم: ٣٣

٢ ـ ابن قيم، جلاء الأفهام: ۴١، رقم: ٥٩

٣ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٥٠:٣ ١٥

٣ ـ سخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبب الشفيجي الما:

من كلمه روح القدس، لم يؤذن للأرض أن تاكل من لحمه (١) "جس سے رُوح القدس نے کلام کیا، زمین کو اس کا گوشت کھانے کی إحازت

نہیں دی گئی۔''

### ۲۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں:

إنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض و لا تأكلها السباع (٢)

''بیٹک انبیاء علم اسلام کے گوشت کو زمین بوسیدہ کرسکتی ہے نہ درندے کھا سکتے

ابن جوزی'مولدالعروس (ص: ۲۱)' میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد

أنا في قبرى حتى طرِيّ۔

''میں اپنی قبر میں زندہ (و) تازہ ہوں (لعنی بوسیدہ نہیں ہوا)۔''

ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ اسلام کے اُجسام کو اُن کی قبروں میں محفوظ رکھتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ اسلام کے بلند مقام ومرتبہ کی وجہ سے

# ۲۔ قبر مبارک میں رِزق کی فراہمی

قر آن حکیم کے مطابق شہداء زندہ ہوتے ہیں اور اُنہیں رزق بھی دیاجاتا ہے۔

(۱) ا\_مقريزي، إمتاع الاساع، ١:١٠ ٣٠

۲\_سيوطي، الخصائص الكبري، ۲: ۲۸۰

٣- سيوطي، الدر المثور في النسير بالماثور، ٤٧١١

(٢) سيوطي نے الخصائص الكبرى (٢٠٠١) ميں لكھا ہے كه يہ قول ابن بكار نے 'اخبار المدینهٔ میں نقل کیا ہے۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

جب شہداء کے لئے یہ اَ مرنص تطعی سے ثابت ہے تو انبیاء کرام علیم السلام کے لئے بدرجہ اولی دوطریقوں سے ثابت ہو گا:

شہید کو بعظیم مرتبہ اس کی بزرگی و کرامت کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور انبیاء كرام عليهم السلام كا مرتبه ومقام بالاتفاق سب سے بلند و برتر اور املی ہے كه ان كے مقام و مرتبہ سے اعلیٰ کسی کا بھی مقام ومرتبہ نہیں، لہذا بہ ناممکن ہے کہ جو مرتبہ کمال شہداء کو حاصل ہوا نبیاء کرام علیه، السلام کی اس تک رسائی نه ہو۔ یقیناً وہ کمال جوقر ب الہی اور نعمتوں کی فراوانی کا موجب ہو،انبیاء کرام علیہ السلام کوخصوصیت سے حاصل ہوگا۔

شہداء کو بہ مقام اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے سبب ملتا ہے اور یہ تعلیم تمام انبیاء نے بالعموم اور حضور ﷺ نے بالحضوص ہمیں دی ہے۔اس کئے آپ ﷺ کو جو انعاماتِ الهبيه عطا کئے گئے يا کئے جائيں گے وہ بدرجہ أولى ثابت ہيں۔

حضرت ابو در داء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

إن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيّ الله حيٌّ يُرزق ـ (١)

''بیٹک اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، پس الله کانبی زندہ ہوتا ہے اور اُسے رزق دیا جاتا ہے۔''

سخاوی کا کہنا ہے کہ اِس حدیث کے رحال ثقہ ہیں۔

(۱) ا۔ ابن ماجہ، السنن، ۳۰،۲ سب، کتاب البخائز، رقم: ۱۹۳۷ ۲ ـ کنانی، مصباح الزجاجه،۵۸:۲، ۵۹، رقم:۹۰۲ سر خطیب تبریزی،مشکو ة المصابیح، ۳۹۲:۱ رقم: ۱۳۲۲ ۴\_منذري، الترغيب والتربيب،۳۲۸:۲، رقم: ۲۵۸۲ ۵ ـ مناوي ،فيض القدير ،۲:۸۷ ٢- سبكي، شفاء التقام في زيارت خير الانام: ٣٦،٣٥

اِس حدیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیم اسلام کے اجسام محفوظ رہنے کی جو صانت فراہم کی گئی ہے اُس سے درج ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں:

- ا۔ مٹی کے جسدِ اُقدس پر اثر انداز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ جسم اپنے تمام متعلقات اور لواز مات مثلاً حیات، قدرت، ارادہ علم، بصارت، ساعت وغیرہ کے ساتھ محفوظ و مامون رہتا ہے۔
- حضور نبی اکرم ﷺ کا وجود افتدس مہبط وحی ہونے کے سبب فیضان کا سرچشمہ تھا تو
   آپ ﷺ کا جسم مبارک محفوظ ہونے کی صورت میں وہ سرچشمہ فیضان اب بھی جاری ہے۔
- ۔ جس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی کا فیض وسیع اور عام تھا اور اس کی کوئی حدنہیں تھی، اِسی طرح آپ کی کی حیات برزخی میں بھی اُس کی حد بندی نہیں کی جا عتی کیونکہ آپ کی کا جسدِ اُقدس محفوظ ہے اور وہ فیض اُسی طرح حاری و ساری رہے گا۔

یہ ایبا مسلّمہ اور متفقہ کلیہ ہے کہ ائمہ فقہ نے بھی نے اپنی کتب کے متون اور شروحات میں اس کی تصریح کی ہے:

..... ک\_اندی ، تخفة اخمارج، ا:۵۲۷، رقم: ۲۶۳

٨\_ ابن قيم، جلاءالأ فهام:٦٣ ، رقم:٨٠١

٩ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،١٢:١٨٥

۱۰ ـ ابن كثير، البدايه والنهايه، ۴: ۲۵۸

اا\_مقريزي، إمتاع الاساع، اا: ٦٥

۱۲\_ مزی، تهذیب الکمال ، ۱۰:۲۳، رقم: ۹۰ ۲۰

١٣ فيروزآ بادي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ٧٥

١٥٨ ـ سخاوي ، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع :١٥٨

۵ا۔ شوکانی، نیل الاوطار شرح متقی الاخبار، ۳۰، ۳۰، ۳۰۵

الله الم شنبلالي نور الايضاح عين فصل في زيارة النبي هي عين كلصة بين:

و مما هو مقرّرُ عند المحققين أنه المُعَلَّمِ حيٌّ يُرزق مُمَتَّعٌ بجميع المَلاذِ و العباداتِ غير أنه حُجِبَ عن أبصارِ القاصرينَ عن شريفِ المقاماتِ.

''اور محققین کے نزدیک یہ طے شدہ اُمر ہے کہ حضور نبی اگرم ﷺ زندہ ہیں، آپ ﷺ کو (آپ ﷺ کی شان کے لائق) جملہ (روحانی) حلاوتوں اور عبادات کا رزق دیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے اُن لوگوں کی نگاہوں سے آپ ﷺ اوٹھل ہیں جو مقاماتِ عالیہ سے قاصر ہیں۔''

۲۔ امام طحطاوی 'مراقی الفلاح شرح نور الایضاح (ص: ۴۰۵)' میں اس کی تائید
 میں کھتے ہیں کہ مُمنَّع سے مراد ہے کہ آپ ﷺ اُن حلاوتوں وعبادات سے اپنی شان کے
 لاکق نفع اُٹھاتے ہیں۔

اس سے مراد ہے کہ انبیاء کرام علم اسلام برزخ اور آخرت کی شان کی لائق کھاتے پیتے ہیں، جیسے جنت میں جنت اور آخرت کی شان کے لائق کھائیں پئیں گ۔ لہذا اِسے ہمیں اپنی زندگی کے روز مرہ کے روٹی، سالن اور پھلوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔

# ۳\_قبر أنور میں نماز کی ادائیگی

انبیاء کرام طبعہ السلام کی حیاتِ برزخی کے خصائص میں سے ہے کہ وہ اپنی قبروں میں واقعتہ نماز ادا فرماتے ہیں، یہ کوئی خیالی یا مثالی نہیں بلکہ حقیقی اور اصلی نماز ہے، جیسا کہ ہم نے او پر شرنبلا لی کی 'نور الایضاح' اور طحطاوی کی 'مراقی الفلاح شرح نور الایضاح' ص:۴۰۵)'

کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو جملہ لذائذ وعبادات کا رزق دیا جاتا ہے۔ اِس موضوع بر متعدد احادیث شاہد ہیں:

ا۔ حضرت انس ﷺ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (١)

''انبیاء کرام (علم السلام) اپنی قبرول میں زندہ بیں (اور) وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔''

ہیٹی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابویعلیٰ اور ہزار نے روایت کی ہے اور ابویعلیٰ کی روایت کردہ حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔

(۱) اـ ابويعلي،المسد ، ۲: پيما، قم :۳۸۲۵

٢\_ بيهقى، حيات الانبياء:٣

س\_مناوي ،فيض القدير ،٣٠:١٨٨

۳\_مناوي، فيض القدير، ۵:۳۲

۵\_ میثمی ،مجمع الزوائد ،۸:۲۱۱

٢ ـ عسقلاني ، المطالب العاليه، ٢٦٩:٣ ، رقم ٢٣٥٢:

۷۔عسقلانی، فتح الباری، ۲۰۸۷

٨\_عسقلاني،لسان الميز ان،٢:٥٤١

9\_زرقاني، شرح الموطا، ٣٥٧: ٣٥٨

۰ اـ ابونعیم، اخبار اصبهان ۲۰: ۳۸

ال سبكي ، شفاء السقام في زيارت خيرالا نام:١٣٨٠

۱۲\_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۰: ۴۰۰۰، ۴۰۰

٣٠ ـ قسطلا ني، المواہب اللدينيه، ٥٨٧: ٣٠

۱۳ میوطی، الخصائض الکبر کا،۲۸۱:۲۸

۵۱ ـ سيوطي، الرسائل التسع :۲۳۶

١٦ ـ سيوطي، الحاوي لليفتا ويٰ، ٢٠٣٠:

۲ ابونعیم' حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں یوسف بن عطیہ سے روایت کرتے
 بیں کہ اُنہوں نے کہا:

سمعت ثابتا البناني يقول لحميد الطويل: هل بلغك أن أحداً يصلى في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا\_(١)

' میں نے ثابت بنانی کو حمید طویل سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا تہمیں کوئی الیم حدیث کی پینی ہے کہ انبیاء کرام علم السلام کے سوا (بھی) کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہو؟ اُس نے جواب دیا نہیں ۔''

سو۔ حضرت انس بن مالک اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ فی نے سفرِ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مررتُ على موسىٰ و هو يُصلّى في قبرهـ (٢)

' دمیں موسیٰ (اللیہ) کے پاس سے گزرا تو آپ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے۔ تھے۔''

### مہر حضرت انس بن مالک ﷺ ہی سے ایک دوسری سند سے مروی حدیث میں ہے

(۱) السيوطي، الحاوي للقتاوي، ٢٦٢٠:٢٦

۲\_سيوطي، الرسائل التسع:۲۳۶

(٢) المسلم، الصحيح، ٢: ١٨٢٥، كتاب الفصائل، رقم: ٢٣٧٥

٢\_ نسائي، اسنن، ١٤١٣، كتاب قيام اليل وتطوع النهار، رقم: ١٦٣٧

سر\_ نسائي، السنن الكبرى، ١:١٩١٩، رقم: ١٣٢٩

۳ \_ احمد بن حنبل، المسند ،۳: ۱۲۰

۵ ـ ابن حمان، الشيخ، ا: ۱۴۴، رقم :۴۹

۲\_ ابو یعلیٰ، المسند ، ۷: ۱۲۷، رقم: ۴۰۸۵

۷۔ مناوی ، فیض القدیر ، ۵:۹۹۵

۸\_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۰: ۴۰،۳۰۸

كەحضور نبئ اكرم ﷺ نے فرمایا:

مررتُ على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر، و هو قائم يصلّى في قبره ـ (١)

''میں معراج کی رات سرخ وادی کے مقام پر موسیٰ (النیلیٰ) کے پاس سے گزرا تو (میں نے دیکھا کہ) وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔''

۵۔ حضرت ابوہریہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

قد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلى، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوعة، و إذا عيسى ابن مريم قائم يصلى، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى، و إذا إبراهيم قائم يصلى، أشبه الناس به صاحبكم (يعنى نفسه)، فحانت الصلوة فأممتهم (٢)

\_\_\_\_\_ (۱) المسلم، الصحيح ،۱۸۲۵:۴۰ كتاب الفصائل، رقم: ۲۳۷۵

۲ \_احمد بن حنبل، المسند، ۳: ۱۴۸

س\_مناوى، فيض القدير ، ۵: ۵۱۹

ىم\_بيهى، دلائل النبو ه:٢: ٣٨٧

۵ \_ سبكى، شفاء السقام فى زيارت خير الا نام: ١٣٧

۲ مقریزی، إمتاع الاساع، ۸: ۲۵۰

۷ مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۰:۸ ۳۰

٨ ـ سيوطي ، الحاوي للفتا وي ٢٦٣٠٢ .

٩\_سخاوي، القول البديع في الصلا ة على الحبيب الشفيع ﷺ: ١٦٨

(٢) المسلم، الشيح، ا: ١٥٤، كتاب الايمان، رقم: ١٤٢

٢ خطيب تبريزي، مشكوة المصابيح، ٣٠ ن ١٨٨ كتاب الفضائل ، رقم: ٥٨٢٦

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

'دختین میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا تو موسیٰ (النیکیٰ)
کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ شنوءہ قبیلے (کے لوگوں) کی طرح درمیانے قد
کے اور گھنگریالے بالوں والے تھے۔ اور عیسی (النیکیٰ) کھڑے نماز پڑھ رہے
تھے، ان سے قریباً ہم شکل عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ اور ابراہیم (النیکیٰ) بھی
کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، سب سے زیادہ اُن کے ہم شکل تمہارے صاحب
(یعنی میں) ہوں، لیس نماز کھڑی ہوگئی اور میں نے اُن کی اِمامت کروائی۔''

۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مررتُ ليلة أسرى بى على موسى بن عمران، رجل آدم طوال جعد، كأنه من رجال شنوئة، و رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، إلى الحمرة و البياض، سبط الرأس (١)

'میں معراج کی راتلم کھنگریالے بالوں والے موسیٰ بن عمران (النظیہٰ) کے پاس سے گزرا گویا کہ وہ شنوءہ قبیلے میں سے بیں اور میں نے عیسیٰ بن مریم (اور) (علیه السلام) کو دیکھا جو میانہ قد تھے، ان کی سفید رنگت مائل بہسرخی تھی (اور) رفیس کمبی تھیں۔''

..... سربيهق، دلائل النبو ه،٢: ٢٨٨

٣ \_ سبكي، شفاء السقام في زيارت خير الانام: ١٣٥، ١٣٨

۵\_مقریزی، إمتاع الاساع ، ۸: ۲۴۹

٢\_سيوطي، الحاوي للفتاويٰ ٢: ٢٦٥

٧- سخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع على ١٦٨

(1) المسلم، الصحح، ا: ۱۵۲٬۱۵۱، كتاب الإيمان، رقم: ۱۲۵

۲\_ بيهقى، دلائل النبو ه،۲:۲ ۳۸

٣ يبكي، شفاء التقام في زيارت خير الا نام: ١٣٧، ١٣٨

۷ مقریزی، إمتاع الاساع، ۸: ۲۳۲، ۲۲۲

حضرت عبدالله بن عماس رضي الله عنهما سے مروی اِس حدیث کی وضاحت آب ﷺ کے اِس فرمان سے بخوتی ہو حاتی ہے:

كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية و له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية (١)

'' کویا کہ موسیٰ (النیلیٰ) کو میں گھاٹی سے اُتر تا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ مکمل انہاک سے تلبیہ الہٰی کہدرہے ہیں۔"

مٰدکورہ بالا ارشاداتِ نبوی ﷺ اِس اُمریر دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اینی قبروں میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ احکاماتِ الہی برعمل پیرا ہوتے ہیں۔ جب انبیاء كرام عليهمالسلام كے لئے بير بات ثابت ہے تو خود حضور ﷺ كے لئے بدرجہ أولى مختق ہے۔ علماء ومحدثین کے أقوال میں بھی بہ صراحت موجود ہے کہانبیاء کرام علیہ اسلام اپنی قبور میں ، عمادت سے نطف اندوز ہوتے ہیں اور زندوں جیسے اعمال بحالاتے ہیں۔

### علماء ومحدثین کے اُقوال سے تائید

ذیل میں ہم اس موضوع پر چندعلاء و محققین کے أقوال درج كرتے ہيں:

### ملاعلی قاری کھتے ہیں:

انه لم يقل أحد أن قبورهم خالية عن أجسادهم، و أرواحهم غير متعلقة بأجسامهم، لئلا يسمعوا سلام من يسلم عليهم، و كذا ورد أن الأنبياء يلبون و يحجون، فنبينا عُلَيْكُ أولى بهذه الكرامات (٢)

۲\_نو وي ، تهذیب الاساء و اللغات،۲: ۴۲۰

(٢) ملاعلی قاری، جمع الوسائل فی شرح الشمائل،۲:۰۰۰

<sup>(</sup>۱) المسلم، الصحيح ، ۱۵۲:۱ كتاب الإيمان، رقم: ۱۲۹

''بیشکسی نے بینہیں کہا کہ اُن کی قبریں اُن کے جسموں سے خالی ہیں اور اُن کی اُرواح کا اُن کے اجسام سے کوئی تعلق نہیں اور جوکوئی اُن پر سلام پیش کرتا ہے وہ اسے نہیں سُنے ۔ تو ایسا ہی انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ بیشک انبیاء کرام علیم السلام تلبید کہتے ہیں اور جج کرتے ہیں، اور ہمارے نبی ﷺ کے لئے تو کہ کرافات بدرجہ اُولی ثابت ہیں۔''

#### ٢\_ امام قسطلاني لكصة بين:

''اور بینک بیہ ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام فج کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں۔ اگر بیہ کہا جائے کہ وہ مُردہ ہیں اور اُخروی گھر میں ہیں جو کہ دار الجزاء) ہے، تو جواب بیہ ہے کہ اُن کا حال شہداء کی طرح بلکہ ان سے بھی افضل ہے۔ شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اُنہیں (اُن کی شان کے لائق) رزق دیا جاتا ہے، تو اگر انبیاء کرام علیم لسلام فج کریں اور نماز پڑھیں تو کیا بعید ہے!''(۱)

#### سے امام زرقائی قم طراز ہیں:

''انبیاء کرام علم السلام، شہداء اور علماء (کے اجسام زمین میں) بوسیدہ نہیں ہوتے۔ انبیاء اور شہداء اپنی قبرول میں (اپنی شان کے لائق) کھاتے (پیتے) ہیں، نماز قائم کرتے ،روزے رکھتے اور حج ادا کرتے ہیں۔''(۲)

#### سم. علامه انورشاه کاشمیری لکھتے ہیں:

و اعلم أنه قد تكلمنا مرة في معنى حياة الشهداء و الأنبياعلهم السلام، و حاصله أن الحياة بمعنى أفعال الحياة، و إلا فالأرواح

۲ ـ زرقانی، شرح المواجب اللدنيه، ۲۵:۵ ۳۶۲ ۳۲۲

(٢) زرقاني،شرح المواہب اللدينه، ٢:٣٦٩

<sup>(</sup>۱) القبطلاني، المواہب اللدينه، ٢٩٥:٢

#### كلها أحياء، و لو كانت أرواح الكفار (١)

''جان لو! ہم پہلے حیاتِ انبیاء اور حیاتِ شہدا کے متعلق بحث کر چکے ہیں، جس کا ماحصل میہ ہے کہ وہ زندوں جیسے افعال بچا لاتے ہیں، اور رہ گئیں اُرواح وہ تو تمام کی تمام (برزخ میں) زندہ ہیں اگر چہوہ اُرواح کفار ہی کی کیوں نہ ہوں۔''

۵۔ احادیث کی مشہور کتب میں واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ روایات مروی ہیں۔ لہذا ہم یہاں امام تقی الدین بکی اور امام سخاوی کے حوالے سے ان روایات کے خلاصہ اور استدلال کا ذکر کررہے ہیں:

و فی حدیث أبی ذر و مالك بن صعصعة فی قصة المعراج: أنه لقیهم فی جماعة من الأنبیاء بالسموات فكلمهم و كلموه و كل لألك صحیح، لا یخالف بعضه بعضا فقد یری موسی الله قائم یصلی فی قبره، ثم یسری بموسی و غیره إلی بیت المقدس، كما أسری نبینا فیراهم فیه، ثم یعرج بهم إلی السموات كما عرج نبینا، فیراهم فیها كما أخبر، قال: و حلولهم فی أوقات مختلفة لمواضع مختلفة جائز فی العقل كما ورد به خبر الصادق و فی كل ذلك دلالة علی حیاتهم (۲)

''ابوذر اور مالک بن صعصعہ کی روایت کردہ واقعہ معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ آسانوں پر انبیاء کی جماعت سے ملے اور آپ ﷺ نے اُن سے کلام کیا اور یہ سب کچھ دُرست اُن سے کلام کیا اور یہ سب کچھ دُرست

<sup>(</sup>۱) علامه انورشاه تشميري، فيض الباري على صحيح البخاري ،۳۲۵:۳

<sup>(</sup>۲) الميخاوى،القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ: ۱۶۸ ۲ سبكي، شفاء السقام في زيارت خير الانام: ۱۳۵

ہے۔اس کے بعض سے دوسر نے بعض حصول سے متعارض و مخالف نہیں۔ تحقیق حضور ﷺ نے موسی السلا کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر موسی السلا اور دوسر نے انبیاء کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جیسا کہ ہمارے نبی ﷺ کو سیر کرائی گئی، جیسا کہ ہمارے نبی ﷺ کو سیر کرائی گئی۔ پس آپ ﷺ نے اُن انبیاء کرام کو بیت المقدس میں دیکھا اور پھر اُن (انبیاء کرام) کو آسانوں پر بھی اُنہیں دیکھا، جیسا کہ اسلام کو خیل اوقات میں آپ ﷺ نے قبر دی ہے۔ فرمایا: انبیاء کرام علیم السلام کا مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر موجود ہوناعقل جائز گردائتی ہے جیسا کہ نبی صادق حضور ﷺ نے حدیث میں بیان فرمایا اور بی تمام چیزیں انبیاء کی حیات پر دلالت کرتی ہے۔

#### ملاعلی قاری اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اور ظاہر ہے کہ آپ کی انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھانا عروج سے پہلے تھا۔ میں کہنا ہوں کہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ انبیاء کرام علیم السلام اپنے کر رب کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ تعالی نے زمین کے لئے ان کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، پھر ان کے اجسام بھی روحوں کی طرح لطیف ہیں، لہذا اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ ان کے اجسام عالم وُنیا اور عالم ملکوت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مانع نہیں ہوں جیسا کہ معراح کی رات انبیاء کرام علیم السلام کا اپنی روح وجسم سمیت تشریف لانا اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اس کی دلیل فرمانِ رسول کے ہی موسیٰ (الکیلیٰ کو دیکھا کہ وہ) کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز کی حقیقت (یہ ہے کہ اِس میں) مختلف اعمال کا بجا لانا جسموں کا کام ہے نہ کہ روحوں کا۔'(ا)

(۱) ملاعلی قاری ، مرقاة المفاتیح، ۱۱:۱۵۵

ان تمام تصریحات سے بیٹابت ہوگیا کہ انبیاء کرام علمہ السلام نہ صرف اپنی قبور میں بلکہ جمیع عبادات از قبیلِ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی ادائیگی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور اینے مولی کی یاد میں ہمہ وقت مستغرق رہتے ہیں۔

### ایک إشکال اوراُس کا جواب

یہاں اِشکال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو عبادات ساقط ہو جاتی ہیں پھر اُن کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟

اِس کا جواب میہ ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام میعبا دات بطور فرض یا واجب کے ادا نہیں کرتے ، بلکہ میہ عبادات و إطاعات اُن کی روحانی غذائیں ہیں، ان سے اُنہیں اُنوار و تجلیات ملتی ہیں، قربتِ اِلٰہی میں مزید اِضا فہ ہوتا ہے، اور اُن کی روحیں اور زیادہ منوّر اور روشن تر اور قربِ اِلٰہی سے اور زیادہ متتع ہوتی ہیں۔

انبیاء کرام علیہ اسلام اُجسادِ مثالی کے ساتھ کج ادا کرتے ہیں، جبکہ اُن کے اُجسادِ حقیقی اُن کی قبروں میں ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اُجسادِ مثالی کو عربی اِصطلاح میں 'ارواحِ متمالُہ' بھی کہتے ہیں کہ اُن کی رومیں متمثل ہو کرجسمِ مثالی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتی ہیں۔ اُن کے حقیقی اُجساد بھی بھی قبروں سے غائب نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ یہی حضور کی قبرانور کی کیفیت اور آپ کی برزخی حیاتِ مبارکہ کی شانِ اُقدس ہے۔ آپ کی مثالی طور پر جہاں بھی تشریف لے جا کیں، اولیاء وصلحاء کرام اگر کھی آئھ سے بھی آپ کی نیارت کر رہے ہوں خواہ ایسا ستر مقامات پر ایک ہی وقت میں کیوں نہ ہو، اِس کا مطلب یہ نہیں کہ قبرانور آپ کی کرامات جسم اقدس سے خالی ہوگئی۔ یہ سب آپ کی کے جسدِ مثالی اور روحِ متمثلہ کی کرامات ہیں جبہ جسم حقیق ہمیشہ اپنی پوری شان اور آن کے ساتھ قبر انور کے اندر محوِ استراحت رہتا

چونکہ بیسا را کمال روح کا ہوتا ہے اور روح عالم اُمر سے ہے، عالم خلق سے

نہیں، اس لئے وہ جہاں بھی متمثل ہوکر جائیں اُن کا اصل کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے،
کیونکہ ایک جگہ موجود ہوکر دوسری جگہ نہ پایاجانا مادہ کی خصوصیت ہے (اورجسم کی حقیقت
مادہ کی ہے)، مگر روح چونکہ غیر مادی ہے بلکہ نور ہے اور عالم اَ مرکی ایک بڑی اعلیٰ حقیقت
ہے، اس لئے جو کمال روح کے تمثل سے وجود میں آ رہا ہے اس کے باعث وہ ہر جگہ ہمہ
وقت موجود رہتی ہے۔ بینکتہ ہم مثالوں سے واضح کرتے ہیں:

ا۔ آواز کی رفتار بہت کم ہے یعنی وہ ہوا میں تین سو چالیس میٹر فی سینڈ (340) سازہ سوچالیس میٹر فی سینڈ (1,230 m/s) اور شوس اشیاء پر تین ہزار دو سوچالیس میٹر فی سینڈ (3,240 m/s) کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس کے باؤ جودا یک شوچالیس میٹر فی سینڈ (3,240 m/s) کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس کے باؤ جودا یک شخص اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے تو وہ ایک آدمی کے کان میں نہیں پہنچتی، بلکہ بیک وقت اس نہیں تارہ کی سن رہے ہوتے ہیں اور بیہ آواز ایک ہی وقت میں دس لاکھ یا زائد انسانوں کے کانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ توانائی (energy) ہے۔ قرب و بعد، اور ایک جگہ ہونے اور دوسری جگہ نہ ہونے کے تعینات مادہ (matter) کے لئے ہیں، اور ایک راس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

۲۔ اس سے اعلیٰ اور قوی تر توانائی ہوتو اس کی قوت اور تاثیر اس سے بڑھ جاتی ہے، جیسے روشیٰ لیعیٰ وہ 299,792 کلومیٹر فی سینڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ بجلی کا بٹن دبانے سے جہاں تک روشیٰ کی قوت جاتی ہے وہ بیک وقت ان ساری جگہوں کو روش کر دبی مقامات دبی ہے اور یہ مل مرحلہ وار (gradual process) نہیں ہوتا کہ روشیٰ نزد کی مقامات سے دور کے مقامات تک تدریکی طور پر سفر کرتی ہوئی آگے نتقل ہو۔ توانائی کا ذریعہ لیمی بلب/ ٹیوب لائٹ وغیرہ خواہ ایک ہی جگہ ہو مگر روشیٰ کی قوت سے تمام مقامات بیک وقت روش ہوتے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشیٰ مادہ (matter) نہیں توانائی (energy) ہے ، اس کے اُس کی صلاحیت اور قوت اور بڑھ جاتی ہے۔

س۔ اِسی طرح برقی مقناطیسی لہریں (electro-magnetic waves) ہیں جو ہر جگہ آر پارگزر جاتی ہیں۔ اِن لہروں نے قرب و بعد کے فرق کا خاتمہ کر دیا ہے، جس کا

.......

نظارہ ہم اپنی ٹی وی اسکرین پر PTV ، CNN ، BBC وغیرہ چینلز کے پروگراموں کی شکل میں کرتے ہیں ۔ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ ٹی وی کا بٹن آن کر کے ان چینلز کی نشریات دیکھی جا سکتی ہیں، حالانکہ ٹی وی اسٹیشن ایک جگہ واقع ہوتا ہے۔

اُوپر دی گئی تینوں مثالوں میں تمام توانائی کی دوصورتیں ہیں: ایک جو مادہ سے convert ہوکر وجود پذیر ہوئی ہیں، وہ اصلاً تونائی نہیں بلکہ عالم خلق کی توانا ئیاں ہیں۔ دوسری مکنه صورت یہ ہے کہ وہ پہلے توانائی تھیں، پھر مادہ بنیں اور پھر دوبارہ توانائی میں تبدیل ہو گئیں، جبکہ حضور نبی اکرم گئی کی روحِ آنور ہو یا انبیاء و اولیاء کرام کی اُرواحِ مقدسہ ہوں، وہ اُوّل تا آخر توانائی ہی رہی ہیں، اور بھی مادہ میں convert نہیں ہوئیں اور خہادہ سے آگے اُن کی ہیئت convert ہوئی کیونکہ ورنور ہی نور ہیں۔ اور خہارہ کی اُور ہیں۔

یہاں غور طلب کتہ یہ ہے کہ توانائی سے مادہ میں اور پھر مادہ سے توانائی میں تبدیل یعنی convert ہونے والی توانائی یعنی عالم خلق کی توانائی کا یہ عالم ہے کہ اس کی منتقلی کے لئے دور ونزد یک کی کوئی قید نہیں، جبکہ رُوح تو عالم اَمرکی توانائی ہے۔ لہذا اُس کی توانائی جو اَصلاً convert بھی نہ ہوئی اور ہے بھی عالم اَمرکی تو اُس کا ہر جگہ موجود ہونا (omnipresence) اور عالم چارسوکو روشن کرنے کی کیفیت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے!

## سم ـ روضهٔ اقدس سے أذان و إقامت كى صدا

واقعة كربلاك بعد جب يزيدكو يه خبر ملى كه اللي مدينه في اس كى بيعت كواعلانيه فنخ كر ديا ہے تو اس في البين اپنى بيعت پر مجبور كرنے كے لئے مسلم بن عقبه كى قيادت ميں شاميوں كا ايك برا الشكر مدينه منورہ بھيجا، جس في حضور خاتم النهيين الله كرمت كوتين دن كے لئے پامال كئے ركھا اور اپنے الشكر كو اس حرم پاك ميں ہر قسم كے ظلم، بدكارى، قتل و غارت كرى اور ڈاكه زنى و لوٹ ماركى اجازت دے دى۔ لہذا قتل و

.......

غارت گری اور بدکاری کا بازار گرم ہوا، میجدِ نبوی شامی لشکر کے ظلم و تعدی کا ہدف بنی، اذان و إقامت معطل کر دی گئی، روض الجنه میں گھوڑے، خچر اور اُونٹ باندھے گئے اور اس کی حرمت پامال ہوئی حتیٰ که سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضۂ انور کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت بھی کی گئی۔ یوں ذات و رسوائی شامی لشکر کا مقدر بن گئی۔ (۱)

حضرت سعید بن میں بین میں کہ حضرت ابوسعید خدری کے نابینا ہو چکے سے اور وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ سپاہیوں نے انہیں بیچان لیا اور ان کی ڈاڑھی پکڑ کر منہ پر طمانچ مارے۔ لوگ اپنی عزت و آبرواور جان ومال بیچانے کے لئے اسٹے گھروں میں جھیے ہوئے تھے، اس وقت میں (سعید بن میں ہیں محبور نبوی میں چھیا ہوا

(۱) تاریخ اسلام کے اِس گھناؤنے اور دِل ہلا دینے والے فعل کو واقعۂ حُرّہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کے مختلف پہلو مندرجہ ذیل کتب میں بالنفصیل مذکور ہیں:

ا- حاكم، المستدرك، ٣: ٥٥٠، رقم: ٩٣٣٨

۲ \_طبرانی، المحجم الکبیر، ۲:۳۴، رقم: ۵۴۳۲

٣ \_ بيثمي، مجمع الزوائد، ٧: ٢٨٩ \_٢٥٣

۴\_عسقلانی ، فتح الباری ،۱۳: • ک، اک

۵\_ یعقوبی ،التاریخ،۲: ۲۵۰، ۲۵۱

٢ ـ طبري، تاریخ الامم والملوک،٣٥٢:٣ ٣٥٩ ـ ٣٥٩

٧\_ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ٣: ١١١ ـ ١٢١

۸ \_ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۵: ۲۹ ۷ ۲۳ ۷

9- ابن قتیه دینوری، الا مامه و الساسیه ۱: ۲۲۸

۱- ابن الوردي، تاريخ، ١: ١٦٥

۱۱ ـ یا قوت بغدادی، مجم البلدان،۲۴۹:۲۴

۲ ایشمهودی، وفاءالوفاء بأ خبار دارالمصطفی، ۱: ۱۲۵ ـ ۱۳۵

ا ۱۳ـ ابن حجر بيتي، الصواعق الحرقه: ۲۲۲

۱۲/ شخ عبدالحق محدث د بلوي، جذب القلوب الى ديار الحبوب: ۴۲.۳۶

تھا۔ باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا تو حضور نبی اکرم ﷺ کے روضۂ اقدس کے قریب منبر (جس پر آپ ﷺ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے) کے نیچے جھپ گیا جہاں تین دن اور تین راتیں رہا۔ اس دوران میہ پہنہیں چلتا تھا کہ کیا وقت ہے اور کون سی نماز کا وقت ہے؟ اس کئے اندر بیٹھ کر بی نماز ادا کرتا رہا۔

اُس دور کی اِس ہنگامی اور شورش گزیدہ صور تحال کو حضرت سعید بن میتب رہے۔ یوں بیان کرتے ہیں:

و ما يأتى وقت صلوة إلا سمعتُ الأذان من القبر\_(١)

''اورکسی نماز کا وقت بھی ایسانہیں آیا کہ میں نے (حضور نبی اکرم ﷺ کی) قبر انور سے اذان کی آواز نہ سی ہو''

یمی روایت ذرامختلف الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، مثلاً:

فكنتُ إذا حانت الصلوة أسمع أذاناً يخرج من قِبَل القبرِ الشريفِ.(٢)

(۱) ا\_ابونعيم، دلائل النبوه:٩٦١

۲\_مقریزی، إمتاع الاساع،۱۴۰:۵۱۲

٣ ـ سيوطي، الخصائص الكبري ٢٠: ٨٠

م \_ سيوطي ، الرسائل النسع ، ٢٣٨

۵\_سيوطي، الحاوي للنفتا وي، ۲:۲۲۲

٢ ـ زرقاني ،شرح المواهب البلدنيه، ٤: ٣٧٥

. ۷۔ شخ عبد الحقَ محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیارالحو ب ۴۴

(٢) ا\_ ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۵: ١٣٢

۲ ـ سيوطي، الرسائل التسع: ۲۳۹

س\_سيوطي، الحاوي للنفتا وي، ٢: ٢٦٦

٣ ـ زرقانی،شرح المواہب اللد نيه، ٧ : ٣٦٥

''جب نماز کا وقت آتا تو میں آپ ﷺ کی قبر شریف میں سے اذان کی آواز سنتا تھا۔''

زبیر بن بکار نے بیروایت إن الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے:

لم أزل أسمع الأذان و الإقامة مِن قبرِ رسول الله عَلَيْكُ أيام الحرة حتى عاد الناس\_(1)

' دمیں ایام خُرِّہ کے دوران میں مسلسل حضور نبی اکرم کی قبر انور سے آذان اور اقامت کی آور سے آذان کی اور اقامت کی آواز سُنتا رہا ، یہاں تک کہ لوگ معمول کی صورت حال کی طرف واپس لوٹ آئے (یعنی مسجد نبوی میں با قاعدہ آذان و إقامت شروع ہو گئی)۔''

سعید بن عبرالعزیز روایت کرتے ہیں:

لما كان أيام الحرّة لم يؤذن في مسجد النبي الله ثلاثا و لم يُقم، و لم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد، كان لا يعرف وقت الصلوة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي السلاد (٢)

(۱) الهابن لكار، اخبار المدينه

۲\_مقريزي، إمتاع الاساع، ۱۲:۲۲

٣ ـ سيوطي ، الخصائص الكبري ٢٨١:٢،

ىم\_سيوطى، الرسائل التسع: ٢٣٨

۵\_سيوطي، الحاوي للقتا وي، ۲: ۲۶۲

٧ ـ زرقاني ،شرح المواهب اللدينية، ٤: ٣٦٥

(۲) اله دارمي، لسنن ،۱:۵۲، رقم: ۹۳

٢ ـ خطيب تبريزي، مشكوة المصابيح،٣٠ ١٣٠ كتاب الفصائل، رقم: ٥٩٥١

٣ ـ ابن جوزي، الوفا باحوال المصطفى: ١٥٨، رقم: ١٥٣٥

۳\_مقریزی، إمتاع الاساع،۱۴،۲۱۵:۱۲،۲۱۲

 $\leftarrow$ 

''اً یام حُرّہ کے دوران مسجد نبوی میں تین دن تک اذان و إ قامت نہیں کہی گئی اور اور وہ نماز کا اور اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے سے مگر اُس صوتی گئا ہٹ سے جو وہ نبی اکرم لی قبر ممارک سے شختے سے ۔''

امام سیوطی مذکورہ روایات کے ذیل میں لکھتے ہیں: ''یہ روایات حضور نبی اکرم ﷺ اور دیگر تمام انبیاء کرام علم السلام کی حیات پر دلالت کرتی ہیں۔(۱)

## ۵ - حیات و وصال کا اُمت کیلئے موجبِ خیر ہونا

اُمتِ مرحومہ کے حق میں حضور نبی اکرم گی کی حیاتِ طیبہ اور وصالِ مبارک دونوں خیر و برکت کا موجب ہیں۔اس ضمن میں موجود مختلف احادیث ذبل میں درج کی حاتی ہیں:

ا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی الله عبدماروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حياتي خير لكم و موتى خير لكمـ(٢)

"میری حیات بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے۔"

...... ۵ ـ سيوطي، الرسائل التسع: ٢٣٩

۲ ـ سيوطي، الحاوي للفتاويٰي، ۲: ۲۲۲

۷ ـ ز رقانی، شرح المواہب اللد نبیہ ۷: ۳۶۵

٨ ـ سخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبب الثفيع على ١٦٠:

(۱) ابه سيوطي، الحاوي للفتا وي،۲:۲۶۲

۲\_سيوطي، الرسائل النسع: ۲۳۹

(۲) اله قاضي عياض ، الشفا، ا: ۱۹

۲ ـ سيوطي ، الحاوي ليلفة اوي ٣:٢٠

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عهما سے ہی ایک اور حدیث بوں مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حیاتی خیر لکم، تحدثون و تحدث لکم، و وفاتی خیر لکم، تعرض على أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، و ما رأيت من شر استغفرت الله لكه (١)

''میری زندگی تمہارے لئے خیر ہے (کیوکد) تم (میری) احادیث سنتے ساتے ہو، اور میری وفات (بھی) تمہارے لئے خیر ہے کیونکہ (میری قبر میں) تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ چنانچہ اگر میں نیکیاں دیکھوں گا تو اللہ کا شکر بحا لایا کروں گا اور اگر میں (تمہارے اُنمال نامے میں) برائیاں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے بخشش (و مغفرت کی دعا)

#### (۱) ابه بزار، المسند، ۳۰۸، ۴۰۳، و ۳۰، رقم :۱۹۲۵

۲۔ ہیثی نے مجمع الزوائد (۲۲:۹) میں کہا ہے کہ ہزار نے اِسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

٣ ـ عراقي نے 'طرح التربيب في شرح القريب (٢٩٧:٣) ميں بزار كي إسناد كو صحح قرار دیا ہے۔

۳- ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۴: ۲۵۷

۵ سيوطي نے 'منابل الصفافي تخ تح احاديث الثفا (ص : ۳) 'اور 'الخصائص الكبرى (۲۸۱:۲) میں حضرت عبدالله بن مسعود درضی الله عنهما سے بزار کی اس روایت کی سند کو

۲ ـ ملاعلی قاری نے 'شرح الشفا (۳۶۱)' میں بزار کی سند کو شیح قرار دیا ہے۔

ے۔ زر قانی 'شرح المواہب اللہ نی<sub>ہ</sub> (۲ - ۳۷ ) ' میں کہتے ہیں کہ بزار نے یہ حدیث

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

۸۔ خفاجی نے بھی دنشیم الریاض (۱: ۱۷۳) میں اِس حدیث کی سند کو میچھ کہا ہے۔

ملاعلی قاری مشرح الشفا (۳۲:۱) میں فرماتے ہیں:

' یہاں کوئی موت (مراد) ہے نہ فوت بلکہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی مسافرت (مراد) ہے۔''

سر حضرت بربن عبدالله مزنی رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مقام پر فرمایا:

حیاتی خیر لکم، تحدثون و یحدث لکم، و وفاتی خیر لکم، تعرض علی أعمالکم، فما کان من حسن حمدت الله علیه، و ما کان من سبع استغفرت الله لکم (۱)

### (۱) ا- ابن ابي اسامه، المسند، ۲: ۸۸۴، رقم: ۹۵۳

٢ ـ ابن سعد ، الطبقات الكبرىٰ ٢: ١٩٣٠

٣ ـا بن اسحاق از دی نے 'فضل الصلاۃ علی النبی ﷺ (ص: ۴٨ ـ ٨٣ ، رقم: ٢ ٦،٢٥ ) '

میں بکر بن عبداللہ سے دومختلف طرق سے مروی روایات بیان کی ہیں۔

٣ \_ ابن جوزي، الوفا باحوال المصطفىٰ : ٨٢٦، رقم : ١٥٦٣

۵\_سبکی، شفاءالتقام فی زیارت خیرالا نام:۳۴

۲۔ ابن عبدالہادی نے الصارم المنگی فی الردعلی السبکی (ص: ۲۲۱، ۲۲۷) میں کہا ہے کہاں حدیث کی اِساد بکر مزنی تک صحیح ہے جبکہ بکر ثقة تابعین اور اُن کے ائمہ میں

سے ہے۔

٧- عسقلاني ، المطالب العاليه، ٢٠: ٢٣، ٢٢ ، رقم: ٣٨٥٣

۸\_ ہندی، کنز العمال، ۱۱:۷۰۹، رقم: ۱۹۰۳

9 يبيوطي ني منابل الصفافي تخريج احاديث الثفا (ص: ٣) اور الخصائص الكبرى

( ۲٪ ۲۸۱ )' میں اسے صحیح سند سے مروی قرار دیا ہے۔

۱۰۔ ملاعلی قاری نے 'شرح الشفا (۳۲:۱)' میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

اا۔ خفاجی نے 'نسیم الریاض (۱:۱۷۲۱)' میں ابن ابی اسامہ کی سند کوسیح قرار دیا ہے۔

١٢ فيروز آبادي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشرابه ١٠٥، ١٠٥

' میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے (کیونکہ) تم (میری) احادیث سنتے سناتے ہو، اور میرا وصال مجھی تمہارے لئے بہتر ہے (کیونکہ اس میں) تمہارے اعمال مجھ پر بیش کئے جائیں گے، پس اچھے اعمال پر میں اللہ کاشکر ادا کروں گا اور اُرے اعمال برتمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔"

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

حياتي خير لكم تحدثوني و نحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض عليّ أعمالكم، فإن رأيت خيراً حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم \_(١)

' میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے کہتم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہواور میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں اور جب میں وفات یا حاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے (کیونکہ) تمہارے اعمال مجھ پرپیش کئے جائیں گے۔ پس اگر میں بہتر اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کروں گا اور اگر اس کے علاوہ (برے اعمال) دیکھوں گا تو میں تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا۔''

### **۵۔** حضرت انس بن مالکﷺ روایت کرتے ہیں:

قال رسول اللهُ عَلَيْكِ : حياتي خيولكم، ثلاث مرات، و وفاتي خيرلكم، ثلاث مرات. فسكت القوم، فقال عمر بن الخطاب الله أنت و أمي! كيف يكون هذا؟ قال: حياتي خير لكم، ينزل عليّ الوحي من السماء، فأخبر كم بما يحل لكم و ما يحرم عليكم، و موتى خير لكم، تعرض على أعمالكم كل

<sup>(1)</sup> اـسخاوي، القول البديع في الصلاق على الحبب الشفيع ﷺ: ١٦٠ ۲ - ہندی، کنز العمال، ۱۱: ۷۰۸ ، رقم: ۳۰ ۹۳۹

خمیس، فما کان من حسن حمدت الله ﷺ علیه، و ما کان من ذنب إستوهبت لکم ذنوبکم (۱)

''حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری حیات بھی تمہارے گئے بہتر ہے، (آپ
ﷺ نے یہ) تین بار فرمایا؛ اور میرا وصال بھی تمہارے گئے بہتر ہے (اور آپ
ﷺ نے یہ بھی) تین بار فرمایا۔ پھر قوم خاموش ہوگئ تو حضرت عمر بن خطاب
ﷺ نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! یہ کسے ہوگا (وفات
بہتر کسے ہوگی)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میری حیات تمہارے گئے (اس طرح)
بہتر ہے کہ جھ پر آسان سے وی نازل ہوتی ہے، پس میں تمہیں بتا تا ہوں کہ
کونی چزیں تم پر حلال ہیں اور تم پر حرام ہیں، میری وفات تمہارے گئے اس
طرح بہتر ہے کہ تمہارے اعمال ہر جمعرات مجھ پر پیش کئے جائیں گے، پس
اگر وہ اعمال بہتر ہوئے تو میں اس پر اللہ ﷺ کی حمد وثناء بیان کروں گا اور اگر
وہ اعمال برے ہوئے تو میں تمہارے گئے (اللہ تعالیٰ سے) تمہارے گنا ہوں
کی معافی طلب کروں گا۔'

ندکورہ روایات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اِن أعمال أمتى تعرض على في كل يوم جمعة (٢) ''بشك ميري أمت كي أعمال برجمعه كي روز مجھے پيش كئے حاتے ہيں۔''

٢\_ ابن جوزي ، الوفا بإحوال المصطفىٰ ا:٨٢٦، رقم: ١٥٦٥

(٢) اله ابونعيم، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ٢: ٩١٩

٢\_ قرطبي، الجامع لاحكام القرآن ،١٢٤:١٢

۳\_ ہندی، کنز العمال،۵: ۱۸۸، رقم:۱۲۰۱۱

ایک اور روایت حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے کہ حضور کے نے فرمایا: "بیشک تمہارے اعمال تمہارے انتقال کر جانے والے اُعزّا واَ قرباء کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ اعمال صالح ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ اُرے ہوں تو وہ (فوت شدگان) کہتے ہیں: اے اللہ! انہیں موت نہ دے یہاں تک کہ تو انہیں ہدایت دے دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔"(۱)

ان احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ زندوں کے اعمال نہ صرف بارگاہِ رسالت مآب ﷺ کے فوت شدہ اُمتیوں کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے۔

## ۲۔ سلام أمت كي ساعت

درودشریف وہ پاکیزہ ممل ہے جس میں ربِ کا نئات بھی اپنے ملائکہ اور بندوں کے ساتھ شرکی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب گرامی کی کو بیخصوصیت عطافر مائی ہے کہ آپ کی ایٹ اُمتوں کا درود وسلام سُنتے ہیں۔

#### ا۔ حضرت ابو در داء ﷺ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله عَلَيْكَ الكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى صوته حيث كان قلنا: و بعد وفاتك؟ قال: و بعد وفاتى، إن الله على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياع (٢)

۲\_ پیثمی ، مجمع الزوائد، ۲: ۳۲۸ ، ۳۲۹

(۲) ا۔ ابن قیم نے 'جلاء الافہام (ص:۹۳، رقم: ۱۰۸) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢ ميتى ، الدراكمنفو د في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ﷺ: ١١٧

<sup>(</sup>۱) ا۔ احمد بن حنبل، المسند ،۱۲۵:۳۰

''حضور نی اکرم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک جمعہ کا دن یوم مشہود ہے (کیونکہ) اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جو آدی مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے خواہ وہ کسی بھی جگہ پڑھے۔ ہم نے عرض کیا: (یارسول اللہ صلی اللہ علیك وسلم! کیا) آپ کی وفات کے بعد بھی (ہم یے ممل جاری رکھیں)؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ہاں،) میری وفات کے بعد بھی (ہم یے ممل جاری رکھو کیونکہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے میری وفات کے بعد بھی (ہم یے ممل جاری رکھو کیونکہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے میری وفات کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔''

اس روایت میں بکغنی صُوتُهُ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنے والے کی آواز حضور نبی اکرم ﷺ تک پہنچی ہے۔ اس میں نہ دور ونز دیک کی قید ہے اور نہ کسی کا پہنچانا شرط ہے بلکہ خود حضور ﷺ کا سُنا ثابت ہے، جو حیاتُ النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی کمال درجہ قوتِ ساعت کی روثن دلیل ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ؓ نے کیا خوب کہا ہے:

ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینے سنیں اُن کی اعلیٰ ساعت یہ لاکھوں سلام

۲۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ وہ جو آپ ﷺ پر نزدیک سے درود جھجتے ہیں ، دور سے درود جھجتے ہیں اور بعد میں آنے والے بھی بھیجیں گے، کیا بیسب درود آپ ﷺ کو پیش کئے جاتے ہیں؟ اس برآپ ﷺ نے فرمایا:

أسمع صلوة أهل محبتي و أعرفهم(١)

' دمیں اہلِ محبت کا درود خود سنتا ہوں اور اُنہیں بیجانتا ( بھی ) ہوں۔''

.... سيخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبب الثفيع ﷺ ١٥٨: ٩٥٩

٣ ـ نيهاني، حجة الله على العالمين في معجزات سيدالمسلين إ:١٦٧

(۱) ا ـ ابوعبدالله، دلائل الخيرات: ۴۹

٢ فاسي ،مطالع المسر ات بتجلاء دلائل الخيرات: ٨١

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ اہلِ محبت کا درود نہ صرف خود سُنتے ہیں بلکہ بھیجنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، اگرچہ وہ دورکسی مقام پر اور بعد کے کسی زمانے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ ہوں۔

### ک۔ اُمتو ل کے سلام کا جواب عطا فرمانا

حضور نبی اکرم ﷺ نه صرف اُمت کی طرف سے بھیجا جانے والا درود وسلام سُنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔

حضرت ابوہریہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

ما من مسلم سلم على في شرق و لا غرب، إلا أنا و ملائكة ربى نو د عليه السلام (١)

''مشرق ومغرب میں جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجا ہے میں اور میرے رب کے فرشتے اُس کے (بھیجے ہوئے) سلام کا جواب دیتے ہیں۔''

حضرت ابوہریرہ ﷺ بی سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما من أحد يسلم على إلا ردّ الله على روحى حتى أرد عليه السلام\_(٢)

(۱) اب ابونعيم، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ٢: ٣٣٩

۲\_مقريزي، إمتاع الاساع، ۱۱:۹۵

سر ابن قيم، جلاء الافهام: ١٨، رقم: ١٩

٣ \_ سخاوي ، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيعا: ١٥٦

(۲) الابوداؤد، السنن،۲:۵۷۱، كتاب المناسك، رقم: ۲۰۴۱

۲\_ احمد بن حنبل،المسند ۲۰: ۵۲۷

٣- طبراني ، أمجم الاوسط ، ٨٠٠، رقم: ١١١٦

۳ ـ بيهقي ، السنن الكبري ، ۵: ۲۴۵

←

''جب بھی کوئی مجھ پرسلام بھیجا ہے تو اللہ تعالی میری روح واپس لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔''

علامہ تقی الدین سکی ؓ ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں:

"حدیث مذکورہ اس بات کو مضمن ہے کہ حضور بھی کی روح مقدسہ آب بھی کے جسد اطہر کو لوٹا دی جاتی ہے اور بیٹک آپ ﷺ (اُمتوں کا) سلام سُنج اور اس کا جواب بھی مرحت فرماتے ہیں۔'(ا)

------ ۵ بيهق، شعب الايمان،۲:۷۱۲، رقم:۱۵۸۱

۲ ـ مناوي، فيض القدير، ۵: ۲۲۸

۷\_ منذري، الترغيب والتربهيب، ۳۶۲:۲ ، رقم: ۳۵۷۳

۸ پیتمی، مجمع الز دائد، ۱۶۲:۱۸

٩ \_عسقلاني ، فتح الباري، ٢٠٨٨:٢

١٠ عسقلاني، تلخيص الجبر ٢٠: ٢٢٧

اا ـ اندى، تحفة الحتاج، ٢: • ١٩

۱۲ ابوطیب،عون المعبود ، ۲:۱۹:۲

۱۳ ـ زرقانی، شرح الموطا، ۴: ۳۵۷

١٨٠ ـ شوكاني ، نيل الاوطار شرح متنقى الاخبار، ٥: • ١٨

۱۵ ـ ابن الجوزي، صفوة الصفوه، ۱: ۲۳۳

١٦\_ سبكي، شفاءاليقام في زيارت خيرالانام:١٣٦١

۷۱\_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۰: ۲ ۴۰۰، ۲۰۰۷، ۳۰۸

۱۸\_ابن قدامه، المغنی ،۳: ۲۹۸ ، ۲۹۸

١٩- فيروز آبادي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ﷺ ١٠٦٠، ١٠٠٠

۲۰ ـ سيوطي ، الخصائص الكبريٰ ٢٠: ٢٨٠

٢١\_سيوطي، الرسائل التسع : ٢٣٥

۲۲\_سيوطي، الحاوي للفتا وي ۲۲٬۲۰

٢٣\_ سخاوي، القول البدليع في الصلاة على الحبب الشفيع ﷺ. ١٥٣

(۱) سبكي، شفاء البقام في زيارت خير الإنام: ١٣٣١

حدیثِ مبارکہ میں مذکورلفظ دقر کا معنی سونینا ہے، جبیبا کہ امام راغب اُصفہائی گھتے ہیں:

و يقال: رددتُ الحكم في كذا إلى فلان: فُوَّضُتُهُ إليه \_ (١)

''اور کہا جاتا ہے: میں نے فلال چیز کے بارے میں فیصلہ فلال کے سُر دکر دیا۔''

قرآن یاک میں اس معنی کی تائید بایں الفاظ موجود ہے:

فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيٍّ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ ـ (٢)

'' پھر اگر کسی مسّلہ میں تم باہم اختلاف کروتو اُسے (حتی فیصلہ کے لئے) اللہ اور رسول (ﷺ) کی طرف لوٹا دو''

اب حدیث شریف کا معنی بیہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سلام سیجنے والوں کو سلام کا جواب دینا رسول اللہ ﷺ کے سُپر دفر ما دیتا ہے۔

ابراہیم بنشیان بیان کرتے ہیں:

''میں جج سے فراغت پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے روضہ اَطہر کے پاس جا کرسلام عرض کیا تو ججرہ شریف کے اندر سے 'و علیك السلام (تم پر بھی سلامتی ہو)' کی آوازسُنی ۔'' (۳)

### سليمان بن سحيم كتبة بين:

- (۱) راغب اصفهانی ،المفردات: ۳۴۹
  - (٢) القرآن، النساء، ٩٩: ٥٩
- (٣) ا-سخاوي ، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ: ١٦٠

۲\_مقريزي، إمتاع الاساع، ۱۲:۱۲۳

سر سکی نے 'شفاء التقام فی زیارت خیر الانام (ص:۳۸)' میں یہ قول ابراہیم بن بشار کی طرف منسوب کیا ہے۔

''میں نے خواب میں حضور نبی اکرم کی زیارت کی تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ پر سلام جھیجتے ہیں، کیا آپ اُن کے سلام سجھتے ہیں؟ حضور کے نے ارشاد فرمایا: ہاں (سجھتا ہوں) اور ان (کے سلام) کا جواب (بھی) دیتا ہوں۔''(ا)

## ٨ ـ ملائكه كا بارگاهِ مصطفیٰ علی میں سلام بیش كرنا

حضور کی شان ہے کہ خود بھی اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ادباً حضور نبی اکرم کی کی بارگا و بیکس پناہ میں آپ کی اُمت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ جس طرح شاہ وقت اور تخت پر جلوہ افر وز بادشاہ اگر خود بھی سن رہا ہو یا سن چکا ہوتو قرینہ اُدب ہے کہ خدام مجلس و دربار بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلال نے یہ عرض کیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی خود نہیں سنتے یا فرشتوں کا سلام پیش فرمانا خود سننے کی نفی نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر نیک و بد شخص کے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے مگر کراماً کا تبین ہرایک کا دفتر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ اگر پیش کرنے کا مقصد خود علم وساعت اور مشاہدہ کی نفی ہوتو پھر (معاذ اللہ) اس چیز کا اِلزام اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اگر اللہ کو علم ہو اور مشاہدہ فرما رہا ہوتو پھر پیش فرمانے کی کیا ضرورت ہے!

پیش کرنا دو وجہوں سے ہوتا ہے:

ا۔ اُس بارگاہ کے عُلوِ مرتبت (بلند رتبہ) کے آداب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ

(۱) البيهقي، شعب الإيمان، ٣٩١: ٢٩٨، رقم: ١٦٥٥

۲ ـ سبکی، شفاءالىقام فى زيارت خيرالانام:۳۸

س\_مقريزي ، امتاع الاساع ، ۱۰×۳۰

٣ \_ سخاوى ، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ: ١٦٠

درخواستیں، اِلتجائیں، نیازی، درود وسلام، عبادتیں اور تحفے پیش کرنے والا کوئی خادم مقرر ہو۔

۲۔ دوسرا سب یہ ہے پیش کرنے سے ریکارڈ بنآ ہے اوراُس کے دفتر قائم ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من صلى على فى يوم الجمعة و ليلة الجمعة، قضى الله له مائة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة و ثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذالك ملكًا يدخله فى قبرى كما يدخل عليكم الهدايا، يخبرنى من صلى على باسمه و نسبه إلى عشيرته، فأثبته عندى فى صحيفة بيضاء (1)

''جوشخص مجھ پر جمعہ کے روز اور جمعہ کی رات درود پڑھے اللہ اُس کی سو حاجتیں پوری کرتا ہے، سر آخرت کی اور تمیں دُنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو کہ میری قبر میں درود اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح تہمیں ہدیے پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ مجھے اُس آدمی کے نام ونسب کی اُس کے خاندان سمیت خبر دیتا ہے، پس میں اُسے اپنے پاس سفید صحیفے میں شبت (ریکارڈ) کر لیتا ہوں۔'

اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کرنے کا مقصد سے ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے وہ اعمال تحریری طور پر ثبوت کی شکل میں دکھائے جائیں گے۔حضور کے کی بارگاہ میں

(۱) المبيهقي، شعب الايمان، ٣٠:١١١، رقم: ٣٠ ٣٥

٢ ـ فيروزآ بإدي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ﷺ ٧٧

٣-سيوطي، الدر المثور في النسير بالماثور، ٣١٩:٥

۴- زرقانی، شرح المواهب اللد نبیه، ۲:۷۲

۵\_سخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ:۱۵۲

اُمت کے سلام اور اعمال پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ ملاحظہ فر ماکر خوش ہوں۔ لہذا درود و سلام کے دلائل اور تحریریں بھی قیامت کے دن نامہُ اعمال میں رکھی جائیں گی، اور بیا اعمال حضور ﷺ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔اور کسی کاعمل اگر کم رہ جائے گا تو اُس کے بھیجے ہوئے درود وسلام کی تحریر رکھنے سے اُس کے عمل کی کمی پوری ہو جائے گا۔

ا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

### إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض، يبلغوني من أمتى السلام(١)

(۱) ا\_نسائی، السنن، ۱۳۱۳، کتاب السهو، رقم: ۲۲۲ ۲ \_ نسائی، عمل الیوم والیله: ۱۲۷، وقم: ۲۵۲ ۳ \_ داری، السنن، ۱۹۰۹، رقم: ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲ م ۵ \_ بزار، المسند، ۲: ۳۵۰، رقم: ۲۵۲، ۵۲، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۲۵ م ۲ \_ ابویعلی، المسند، ۲: ۱۳۷۵، رقم: ۲۱۳۰ مقم: ۲۱۳ م ۷ \_ ابن حبان، الشیح، ۱۹۵۰، رقم: ۲۱۱۳ مقم: ۲۱۱۳ م ۸ \_ عبدالرزاق، المصنف، ۲: ۲۱۵، رقم: ۲۱۲۳ م ۱ \_ ابن الی شیبه، المصنف، ۲: ۲۱۳، رقم: ۲۵۲ م ۱ \_ شاشی، المسند، ۲: ۲۱۳، رقم: ۲۵۲ م ۲۱ \_ حاکم، المسند، ۲: ۲۲۳، رقم: ۲۵۲ م ۲۱ \_ حاکم، المسند، ۲: ۲۲۳، رقم: ۲۵۲ م ۲۱ \_ حاکم، المسند، ۱۲: ۲۲۰، رقم: ۲۵۲ م

\_\_\_\_\_\_

۷ــ خطيب تبريزي، مشكوة المصابيح، ا: ۲۷۹، كتاب الصلوة، رقم:۹۲۴

١٦\_ ابوبكر بغدادي، لفصل للوصل المدرج، ١٨:٢ ٧ ٢٩ ٢

'الله على ك بهت سے فرشت ايس بيں جو زمين پر پھرتے رہتے بيں اور میری اُمت کی طرف سے جوسلام بھیجا جا تا بیٹھے پہنجاتے ہیں۔''

ابن حبان کی بیان کردہ روایت کی اساد امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہیں اور اس کے رِجال ثقہ ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کو صحح قرار دیا ہے جبکہ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ ابن قیم نے اس کی اسنادکو سیح کہا ہے۔

#### ۲۔ حضرت ہزید رقاشی پھیفر ماتے ہیں:

إنّ ملكاً موكل يوم الجمعة، من صلى على النبيءَالله ، يُبلغ النبي عَلَيْكُ يقول: إن فلاناً من أمتك صلّى عليك ـ (١)

''بیشک ایک فرشتہ جمعہ کے روز اس اُم برمامور ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتا ہے وہ نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں اس کا درود پہنجا تا ہے (اور) کہتا ہے: کہ آپ کی اُمت میں سے فلاں آ دمی نے آپ پر درود بھیجا

ہے۔'' ---- ۱۸ موارد الظمآن: ۹۳ ۵، رقم: ۲۳۹۲

91\_مقريز ي، امتاع الإساع ، • 1: ٢ ·٣٠ ، ٢٠٠

۲۰\_مقريزي، إمتاع الاساع،١١: ٢٠

٢١ ـ ابن قيم، جلاء الافهام:٢٣، رقم:٣٦

۲۲ ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،۵۱۵:۳

۲۳- فيروز آبادي، الصلات والبشر في الصلاة على خيرالبشر: ١٠٨

۲۴ ـ نبها في ،صلوات الثناءعلى سيد الانبياء ﷺ :۲۳

(۱) ا ـ ابن اسحاق از دی، فضل الصلاقة علی النبی ﷺ : ۳۲، قم: ۲۷

٢ ـ ابن الى شيبه، المصنف ،٢٤٣٠، رقم: ٨٦٩٩

سرابن ابي شيبه المصنف، ٣٢٦:٢، رقم:٩٢٢٣

سم \_مقريزي، إمتاع الإساع، اا: • ∠، ا ∠

۵ \_ ابن قیم، جلاء الأفهام: ۱۳، رقم: • ۱۱

حضرت ابوہریہ ﷺ نے فرمایا:

من صلّى علىّ عند قبرى سمعتُه، و من صلّى علىّ نائيًا أبلغت (١)

'' بوشخص میری قبریر (آکر) مجھ یر درود بھیجا ہے میں اُسے خود سنتا ہوں، اور جوکوئی دور سے مجھ پر درود بھیجا ہے وہ مجھے پہنجا دیا جا تا ہے۔"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أكثر وا علمّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فإنّ صلاة أمتى تُعرَض على في كلّ يوم جمعة، فمن كان أكثرهم على صلاة كان

أقربهم منى منزلقه (۲) (۱) اربيهتى، شعب الايمان،۲۱۸:۲۸، رقم: ۱۵۸۳

۲\_مناوي، فيض القدير، ۲:۰ ۱

۳ \_عسقلانی، فتح الباری، ۲:۸۸:۲

، سيوطي، شرح على سنن النسائي ، ٢: • ١١

۵\_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱:۱۰ ۳۰

۲ \_مقريزي، إمتاع الإساع، ١١:٩٥

ے۔ ہندی، کنز العمال، ۴۹۲:۱، قم: ۲۱۲۵

۸\_سيوطي، الخصائص الكبري، ۲: ۲۸۰

(٢) البيهقي، شعب الإيمان، ٣٠ اا، رقم:٣٠٣٢

۲\_ بيهقي، السنن الكبري، ۳:۹:۳۰ ، رقم:۹۷۹۱

۳ ـ دیلمی، فر دوس الاخبار، ۱:۸۱، رقم: ۲۵۰

۸- منذری، الترغیب والتر ہیب،۳۲۸:۲ ، رقم:۲۵۸۳

۵\_ ابوطیب، عون المعبود، ۲۷:۲۰

٢ ـ سبكي ، شفاء البقام في زيارت خيرالانام: ١٣٦١

۷ ـ مقريزي، إمتاع الإساع، ١١:٢١

٨\_ ابن قيم، جلاء الإفهام: ٣٠، رقم: ٥٦

٩- فيروزآيا دي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: 24

''ہر جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، بیشک میری اُمت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر بیش کیا جاتا ہے، پس جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھجا وہ مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر میرے قریب ہوگا۔''

فیروز آبادی کا کہنا ہے کہ اس روایت کی اِسناد جیداور رِجال ثقہ ہیں۔ سخاوی کا کہنا ہے کہ بہق نے بیروایت حسن سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

## و\_اُمتیوں کے درود وسلام کا بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں خود پہنچنا

یہ بھی تاجدار کا نئات ﷺ کے برزخی خصائص میں سے ہے اُمتی جہال کہیں بھی ہوں اُن کی طرف سے پیش کیا جانے والا درود و سلام بلاواسطہ خود بارگاو مصطفیٰ ﷺ میں پہنچتا ہے۔ اس کے لئے احادیث میں تَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، فَسَبُلُغُنی، اُسْتِ بِی جہول کے نہیں، اور اِن صیغوں کا فاعل صلاتکہ اور سلامکہ خود ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے ظاہر ہے:

ا۔ حضرت علی بن حسین رضی الله عنهما اپنے دا دا حضرت علی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

و صلّوا على، و سلّموا حيثما كنتم، فَسَيَبُلُغُنِي سلامكم و صلاتكم (١)

······ • الشخيع ، القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع : 1 a A

اا بندی، کنز العمال، ۴۸۸۱، رقم: ۲۱۴۱

(۱) ابه اسحاق از دی، نضل الصلاة علی النبی ﷺ: ۳۵، رقم: ۲۰

۲\_ابن کثیر کی تفسیرالقرآن العظیم (۵۱۵:۳) میں بیان کردہ روایت میں

فَسِيبَلُغُنِي كَي بَحائِ فَتَبُلُغُنِي كَالفظ بيان كيا كيا ي

٣ ـ عسقلانی نے بھی'لسان المیو ان ( ٢:٢ ١٠)' میں فُتُدِبْلُغُنِهِ کا لفظ ذکر کیا ہے۔

م ہندی نے کنز العمال (۲۱۹۹، رقم: ۲۱۹۹) میں لکھا ہے کہ اِسے حکیم تر ذری نے روایت کیا ہے۔

''اورتم جہاں بھی ہو مجھ پر درود وسلام بھیچتے رہا کرو، ( کیونکہ ) تمہارے درود و

سلام مجھ تک (خود) پہنچتے ہیں۔"

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صلُّوا عليّ، فإنّ صلاتكم تَبلُغُني حيث كنتم (١)

'' مجھ پر درود بھیجے رہو، بے شک تمہاری طرف سے بھیجے گئے درود (خود) مجھ تک پہنچتے ہیں خواہ تم کہیں بھی ہو۔''

حضرت علی بن حسین رضی الله عنهما اینے دادا حضرت علی ﷺ سے ہی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

فإن تسليمكم يُبلُغُنِي أين ما كنتم(٢)

''پستم جہال کہیں بھی ہوتمہارے سلام مجھ تک (خود) پہنچتے ہیں۔''

(۱) اله ابوداؤد، السنن،۲:۲۷ا، كتاب المناسك، رقم: ۲۰ ۴۲

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ۲:۲ ۳

٣- ابن ابي شيبه، المصيف ٢: • ١٥، رقم ٢٠ ٢ ١٥

٣- طبراني ، أمجم الاوسط ، ٨٣،٨٢:٨ ، رقم: ٨٠٣٠

۵\_بيهقي، شعب الإيمان،٣١٢، وم، رقم:٢١٦٢

۲\_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۱:۵۹،۱۷

۷ ـ ابن قيم، جلاء الافهام: ۴۲، رقم: ۲۱

٨\_ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم، ٣٠٥٥ م

9\_عسقلاني، فتح الباري، ٢٠٨٨: ٢

(٢) اله ابوليعلى، المسند ، ١:١١١، رقم: ٢٩٩

٢ ـ مقدى، الاحاديث المختاره، ٣٩:٢، رقم: ٣٢٨

س\_ بیثمی ،مجمع الزوائد ،۲۰ :س

هم عسقلانی، لسان الممز ان، ۲:۲ ۱۰

سیدناحسن بن علی رضہ الله عدما روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

صلُّوا عليّ، و سلَّموا، فإن صلاتكم و سلامكم يُبلُغُنِي أين ما كنته\_(۱)

'' مجھ پر درود وسلام بھیجے رہا کرو، بیشک تمہارے درود وسلام (خود) مجھ تک پہنچتے ہیں اگرچہتم جہاں بھی ہو۔"

سیدنا حسن بن حسن بن علی این والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمايا:

### حيثما كنتم فصلوا على، فإن صلاتكم تُبلُغُنِي (٢)

(۱) ا- ابویعلی، المسند ، ۱۲:۱۳۱، رقم: ۲۷۲۱

۲ ـ ابن قیم، جلاء الافهام: ۴۲ ، رقم: ۹۰

(٢) الطبراني، أنجم الكبير، ٨٢.٣، رقم. ٢٤ ٢٩

٢ طبراني ني مجمع الاوسط (٢٣٨:١، رقم: ٣٦٧) مين راوي كا نام حسين بن حسن بن

علی ﷺ کھا ہے۔ سر احمد بن حنبل نے 'المسند (۳:۲۲ )' میں ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ سے روایت کی ہے۔

٣ ـ دولاني، الذرية الطاهره: ٣٧، رقم: ١٩٩

۵\_عبدالرزاق نے 'المصنف (۵۷۷:۳)، رقم: ۲۷۲۲)' میں اسے ذرا مختلف الفاظ

کے ساتھ روایت کیا ہے۔

. ۷۔ منذری نے 'الترغیب والترہیب (۳۲۲:۲)' میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے 'المجم

الكبير میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ے بیثمی ، مجمع الزوائد، • LY۲۱

٨ ـ ابن قيم، جلاء الافهام: ٣٢، رقم: ٦١

9\_عسقلانی،لسان المیز ان،۲:۲۰ا

•١-مناوي، فيض القدير،٣: • ۴٨

''تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود جیجتے رہا کرو، بیشک تمہارے درود مجھ تک پہنچتے ہیں۔''

٢- سيرناحس بن حسين رضى الله عهما روايت كرتے ہيں كه حضور الله في فرمايا:

و صلّوا على، فإن صلاتكم تُبلُغُني حيثما كنتم(١)

''اور مجھ پر درود سجیجتے رہا کرو، بیشک تمہارے درود (خود) مجھ تک چہنچتے ہیں اگر چہتم جہال بھی ہو۔''

## روايات مين تطبيق

یہاں ذہنوں میں یہ اِشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں کہا گیا کہ مقرر کردہ فرشتہ بارگاہِ نبوت میں درود و سلام پہنچا تا ہے، جبکہ بعض میں یہ فرکور ہے کہ درود و سلام بلا واسطہ حضور نبی اکرم ﷺ تک خود پہنچا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ قریب سے سلام بھیجنے والے کا سلام حضور ﷺ بنفسِ نفس ساعت فرماتے ہیں اور یہ درحقیقت تقاضائے ادب ہے کہ جو بارگا و نبوی میں خود حاضر ہو کر سلام پیش کرے اُس کا سلام آپ ﷺ خود ساعت فرمائیں اور دور سے بھیجنے والے کا سلام بذریعہ فرشتہ آپ ﷺ تک پہنچایا جائے ۔لیکن اِس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ دور سے درود و سلام بھیجنے والے کا درود و سلام سن نہیں سکتے اور نہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ ﷺ (معاذ اللہ) سننے سے قاصر ہیں۔ جس طرح فرشتہ بھی قبرانور کے پاس متعین ہے آپ ﷺ (معاذ اللہ) سننے سے قاصر ہیں ، جس طرح فرشتہ بھی قبرانور کے پاس متعین ہے دبیا کہ چھیے عدیث مبارکہ میں بیان ہو چکا ہے ) اس طرح حاضری دینے والے اُمتی کو بھی یہ پرف نصیب ہے۔ یہ آ قا ﷺ کی شفقت و محبت ہے کہ جب اُمتی بھی بارگاہ تک خود

۲ ـ ابن ابی شیبه، المصنف، ۲: ۱۵۰، رقم: ۷۵۴۳

سرعبد الرزاق نے 'المصنف (۳۰:۷۱، رقم: ۴۸ ۳۹) میں بیروایت حضرت حسن بن علی دخی الله عنهما سے نقل کی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) ا\_ ابن اسحاق از دی نضل الصلاق علی النبی ﷺ: ۴۵، رقم: ۴۰۰

پہنچ گیا تو جوسلام یہاں سے کھڑے ہو کر فرشتے نے پیش کرنا تھا تو کیوں نہ وہ خود اپنا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرے! اُمتی کو دل شکنی سے بچانے کے لئے یہ اِضافی شرف عطا کیا جاتا ہے کہ ابتم اُسی جگہ گئج گئے ہو جہاں سے کھڑے ہو کر فرشتے نے جُھے پیش کرنا تھا، لہٰذا اب یہاں کھڑے ہو کر بلاواسطہ خود پیش کرو، یہاں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں رہی۔

دور سے پیش کرنے والے کا سلام فرشتہ اِس کئے پیش کرتا ہے کہ بتقاضائے ادب دُور سے آواز دینے سے منع فرمایا گیا، جیسا کہ اِرشاد باری تعالیٰ ہے:

يَآيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَغْضِكُمْ لِبَغْضٍ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَغْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۞(١)

''اے ایمان والو! اپنی آواز کو پیغیر (ﷺ) کی آواز سے بلند نہ کیا کرو ( نہ آواز میں تیزی ہو نہ بلندی ہو) اور اُن سے اِس طرح زور سے نہ بلو جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو (یہ بات ادب کے خلاف ہے، دیکھو) کہیں تمہارے اعمال (تمہاری ناوانی سے )ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خربھی نہ ہو 0''

بے شک حضور ﷺ قریب کی طرح دُور سے بھی سنتے ہیں، کیکن سلیقد ادب ہے ہے کہ دُور سے بیش کیا گیا درود و سلام پہلے فرشتے کے پاس آئے اور پھر فرشتہ اُسے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں پیش کرے۔

ٹانیا اگر بالفرض محال میہ مان بھی لیا جائے کہ حضور ﷺ دور سے نہیں سنتے اور صرف قریب سے سنتے ہیں، تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ میں قوتِ ساعت ہے یا نہیں۔ یہاں حیات اور عدمِ حیات کا سوال بھی سامنے آتا ہے۔ اگر جسمانی حیات ہی نہیں ہے تو پھر قریب اور بعید برابر ہوگیا، نہ قریب سے پڑھنے والے کا سننا ممکن رہا اور

<sup>(</sup>۱) القرآن،الحجرات، ۲:۲۹

نہ دُور سے پڑھنے والے کا سننا، کیونکہ قریب والے کا بھی تب ہی سن سکتے ہیں کہ حیات بعد اَز وفات اور قوتِ ساعت ہو۔ لہذا حیات اور قوتِ ساعت ثابت ہو گئی خواہ قریب سے پڑھنے والے کا سلام ہی سنا۔

اِس طرح ایک جزوطے ہو گیا کہ جب سن رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ جسمانی وفات حیاث النبی کے پراثر انداز نہیں ہوئی کیونکہ سننا حیات کی علامت ہے۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ (معاذ اللہ) موت نے ساعت ختم تو نہیں کی مگر کم کر دی ہے، اس لئے قریب سے سن سکتے ہیں دور سے نہیں سن سکتے ہیں دور سے نہیں سن سکتے ہیں دور سے نہیں سن سکتے واستغفر اللہ)۔ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ ایک ہی صورت ہوگی: یا ساعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لہذا ایک مسلم حل ہوگیا کہ جب آپ کی قریب سے سن سکتے ہیں تو پھر حیات ہیں۔ رہ گیا ہے اعتراض کہ دُور سے کیوں نہیں سنتے، تو اس کا سب بعد (دُوری) نہیں بلکہ ادب ہے۔ علاوہ ازیں حضور کی خریک و دور سے سننا بھی گرح قریب سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے ہے، آپ کے دُور سے اُسی طرح سنتے و دیکھتے ہیں جس طرح قریب سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آپ کے کا ارشاد گرامی ہے:

إنى أرى ما لا ترون، و أسمع ما لا تسمعون (١)

' میں وہ کچھ بھی دیشا ہوں جوتم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ بھی سنتا ہوں جوتم '

(۱) اـ ترمذي، الجامع التي يم: ۱۲۵، ابواب الزيد، رقم: ۲۳۱۲

۲۔ ابن ماجہ، السنن،۴: ۵۰۵، کتاب الزید، رقم: ۴۱۹۰

س\_احمر بن حنبل، المسند، ۵: ۱۷سا

۴ ـ بزار، المسند ، ۹: ۳۵۸ ، رقم: ۳۹۲۵

۵\_ حاكم ، المستدرك، ۲: ۵۱۰، رقم: ۳۸۸۳

۲ ـ حاكم، المستدرك، ۵۲۴:۲۸ و ۵۷، رقم: ۸۷۲۲ ۸۲۲۲۸

ے۔ بیہقی ، السنن الکبریٰ، ۷:۲۵

٨ \_ ابونعيم ، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء،٢٣ ٢٣

٩ ـ الباني، سلسلة الاحاديث الصحيحه ، ٣: ٢٩٩ ، رقم: ١٤٢٢

تر فدی نے اسے حسن غریب کہا ہے، جبکہ ابن ملجہ کی بیان کردہ روایت حسن -

جب حضور ﷺ کا دیکھنا اور سننا ان جگہوں کے لئے بھی ثابت ہے جہاں ہماری محدود ساعت و بصارت بہنچنے سے قاصر ہے تو اِس کا مطلب یہ ہے کہ قریب سے سننے کی طرح دُور سے سننا بھی ثابت ہے، جس طرح حدیثِ مبارکہ میں ہے اور متفق علیہ فضائل و خصائص میں سے ہے کہ آپ ﷺ اپنے بیچے بھی اُسی طرح دیکھتے جیسے آگے دیکھتے۔ آپ خصائص میں سے ہے کہ آپ ﷺ اپنے قبیعے بھی اُسی طرح دیکھتے جیسے آگے دیکھتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

فو الذى نفسى بيده! إنى لأراكم من خلفى كما أراكم من بين يدى\_(١)

' دفتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے! میں تم کو پیچھے سے بھی اُسی طرح دیکتا ہوں۔''

عام انسانوں کی بصارت کی حدود و قیود ہیں، کوئی بھی شخص صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، پیچے نہیں دکھ سکتا۔ گرحضور ﷺ پر حیاتِ ظاہری میں دور و نزدیک اور آگے پیچے کی حد نہ تھی اور آپ ﷺ کے احادیث میں مروی خصائص سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ پیچے بھی دکھتے تھے، دُور سے سنتے تھے اور آپ ﷺ کا رُعب اور آواز بھی دُور تک جاتی تھی۔ لہذا جب حیاتِ ظاہری میں بیسب باتیں آپ ﷺ کے خصائص میں شامل تھیں تو وفات کے جب حیاتِ ظاہری میں بیسب باتیں آپ ﷺ کے خصائص میں شامل تھیں تو وفات کے

(۱) اله نسائی، السنن، ۱۹:۲، کتاب الامامه، رقم: ۸۱۴ ۲ له نسائی، السنن الکبری، ۱: ۲۸۸، رقم: ۸۸۷ ۳ احمد بن حنبل، المسند، ۹:۲ ۲۳، ۴۲۹ ۲۵ احمد بن حنبل، المسند، ۲۲۸:۳، ۲۸۲، رقم: ۳۵۱۴، ۳۲۹

7.2.7.00 3.22

بعد جب حضور کی حیات ثابت ہوئی تو پھر اُنہی خواص، تا ثیرات و علامات اور خصائص و قوتوں کے ساتھ محقق ہوگئی جوقبل اُز وفات تھیں، کیونکہ یہ نہیں ہوسکتا کہ بعد اُز وفات حیات تو ثابت ہو اور مع علامات و خواص ثابت نہ ہو کہ اُنہی خواص کے اجتاع کا نام ہی تو حیات ہے۔ اس لئے جب ساعت و بصارت ثابت ہوئی تو اُسی شان سے ثابت ہوئی جس شان سے وفات سے پہلے ساعت و بصارت ثابت تھیں، جیسا کہ حضور کی فرمایا:

ا اِن الله زوی لی الأرض، فرأیت مشارقها و مغاربها (۱) ''الله تعالی نے میرے لئے زمین کوسمیٹ دیا، پس میں نے اُسے شرق تا غرب تمام اَطراف سے دکھے لیا۔''

ترندی نے اسے حسن سیح قرار دیا ہے، جبکہ ابن ماجه کی بیان کردہ روایت سیح

ہے۔

''بیشک اللہ نے دنیا میرے سامنے کر دی ہے، پس میں اُسے اور اُس میں

(1) المسلم، الصحيح، ٢٢ ٢٢١٦، ٢٢١٦، كتاب الفتن واشراط الساعه، قم: ٢٨٨٩

٢ ـ تر مذٰى، الجامع الصحيح ، ٢٠ اله ١٠ ابواب الفتن ، رقم: ٢١٧١

٣- ابوداؤد، السنن، ٢: ٢ ٧، كتاب الفتن والملاحم، رقم: ٣٢٥٢

٧- ابن ماحيه، السنن، ٣ :٣١٩، كتاب الفتن ، رقم: ٣٩٥٢

۵\_احمد بن حنبل، المسند ،۵: ۲۸۴،۲۷۸

ت تصحیح ۲ ـ ابن حیان، استی ، ۹:۱۵ و ا، رقم:۲۷۱۴

۷- ابن اني شيبه، المصف ، ۳۱۱:۲، رقم: ۳۱۲۹۴

(٢) اله ابونعيم، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ٢:١٠١

٢\_قسطلاني، المواهب اللدنيه،٣:٥٥٩

س\_زرقانی، شرح المواہب اللدينيه، ١٢٣:١٠

قیامت تک ہونے والے اُحوال و واقعات ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اِس ہھیلی کو دیکھا ہوں ۔''

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کی فیرمبارک پر فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو روئے زمین کے سب درود وسلام سن کرآپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ لہذا یہ کسے ہوسکتا ہے کہ جس خادم فرشت کو بارگاہ مصطفیٰ کی میں مقرر کر رکھا ہے اُسے تو یہ قوت ہے کہ وہ ساری زمین کے پیش کرنے والوں کے درود و سلام دور سے بھی سن لیتا ہے، اور جس مخدوم کے لئے خادم مقرر ہے اُسے بیساعت حاصل نہ ہو حالانکہ اس اُمتی کو یہ ساعت ملی بھی حضور کی کے تصدق سے ہے تا کہ حضور کی کی بارگاہ میں یہ اُدب بجالا سکے ۔ اس لئے یہ کہنا گتا خی اور بے ادبی ہے کہ خادم اور اُمتی تو ساری روئے زمین سے دور دراز کے درود و سلام سن رہا ہے اور مخدوم پیغیر جس کی بارگاہ کاوہ خادم ہے اُسے ساعت کی یہ قوت حاصل نہیں۔ لہذا صبح عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے کا دور والوں کا سلام پیش کرنا (معاذ اللہ) حضور کی وجہ سے نہیں بلکہ کمال اُدب کی وجہ سے ہے۔

### حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

إن الله تبارك و تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فهو قائم على قبرى إذا مُتُ، فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال: يا محمد! صلى عليك فلان ابن فلان \_ قال: فيصلى الرَّبُّ تبارك و تعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرًا \_(1)

''اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایبا فرشتہ ہے جسے اُس نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ جب میں اِس ظاہری دنیا سے پردہ کرلوں گا تو وہ میری قبر پر تھہرا رہے گا۔ پس جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ عرض کرے گا: یا محمد (صلی الله علیك و سلم)! فلال بن فلال آپ پر درود بھیجتا ہے۔فرمایا: پس اُس

<sup>(</sup>۱) ابن قیم، جلاء الافهام:۵۲،۵۱، رقم:۸۳

درود بھیجنے والے پر اللہ تعالی ایک کے بدلے دس حمتیں بھیجنا ہے۔''

بزارنے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ درج کی ہے:

عن ابن الحميرى، قال: سمعتُ عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله عَلَيْكُ: إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلى على أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه و اسم أبيه: هذا فلان بن فلان قد صلى عليك ـ (١)

''ابن حمیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن باسر کھ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: بیٹک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے، جسے اُس نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطافر مائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ (فرشتہ) اُس کا اور اُس کے والد کا نام مجھ تک پہنچائے گا: فلال بن فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے۔"

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ دور ونز دیک ہر جگہ سے ا بے اُمتیوں کی طرف سے پیش کیا جانے والا درود وسلام سنتے ہیں۔فرشتہ صرف از روئے ادے آ ب ﷺ کی بارگاہ میں اُمتیوں کی طرف سے بیش کیا جانے والا درود وسلام پہنجاتا ہے، ورنہ آپ ﷺ تک تمام اُمتوں کی درود وسلام کی آ واز پہنچتی ہے۔

حضرت ابو در داء ﷺ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله عَلَيْكُ: أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلى على إلا بلغني

<sup>(</sup>۱) ا\_ بزار، المسند، ۲۵۵:۴۰، رقم: ۲۸۵

٢\_ ينثمي ،مجمع الزوائد ، ١٦٢٠١

۳ بخاری ، التاریخ الکبیر ، ۲:۲۱۸

۸- سيوطي، الخصائص الكبري، ۲: • ۲۸

صوته حيث كان قلنا: و بعد وفاتك؟ قال: و بعد وفاتى، إن الله على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياع(١)

' دحضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو،

ہوشک جمعہ کا دن یومِ مشہود ہے (کیونکہ) اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔
جوآدی مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے خواہ وہ کسی جگہ پڑھے۔
ہم نے عرض کیا: (یارسول اللہ صلی اللہ علیك وسلم! کیا) آپ کی وفات کے بعد
بھی (یہ عمل جاری رکھیں)؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ہاں)، میری وفات
کے بعد بھی (یہ عمل جاری رکھو کیونکہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔'

اس حدیثِ مبارکہ نے اِس اَمرکی وضاحت کر دی کہ حضور نبی اکرم ﷺ اُمتوں کی طرف سے پیش کیا جانے والا درود وسلام خود سنتے ہیں اوراُ متی کی آواز خود حضور نبی اگرم ﷺ تک پہنچی ہے، کسی پہنچانے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر (معاذ اللہ) حضور ﷺ کو قوتِ ساعت حاصل نہ ہوتی اور خود سننے کی بجائے فرشتے نے ہی پہنچانا ہوتا تو صحابہ کرام ﷺ کو بیسوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ (جس طرح حیاتِ مبارکہ میں بہی کیفیت رہے گی؟

# ١- أحوالِ أمت كاعلم مونا

الله تعالی نے اپنے حبیب ﷺ کو اُمورِ غیبیہ کاعلم عطا فرمایا ہے۔آپ ﷺ کو اپنی

ربيتى، الدرالمنضو وفي الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود: ١٥ سرسخاوى، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: ١٥٨، ١٥٩ ٣- ينهاني، حجة الله على العالمين في معجزات سيد المسلين: ١١٣

<sup>(</sup>۱) المابن قیم نے 'جلاء الافہام (ص: ۲۳، رقم: ۱۰۸) میں کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

اُمت کے جمیع آحوال کا علم ہے، اسی لئے آپ ﷺ اپنی اُمت میں سے در ود بھیجنے والے افراد کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔

جلد دہم

### ا۔ حضرت انس انس ایس کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ نے فرمایا:

من صلى على فى يوم جمعة و ليلة جمعة مائة من الصلوة، قضى الله له مائة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة و ثلاثين من حوائج الدنيا، وكل الله بذالك ملكا يدخله على قبرى كما تدخل عليكم الهدايا، إن علمى بعدموتى كعِلمى فى الحياق(١)

''جو آدی مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات سو بار درود پڑھے اللہ تعالی اس کی سو حاجتیں پوری کر تاہے، جس میں سے ستر آخرت میں اور تمیں دُنیا میں (پوری ہوتی ہیں)۔ اللہ تعالی اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتہ اس درود کو میری قبر پر اس طرح پیش کرتا ہے جیسے تہمیں ہدیے پیش کئے جاتے ہیں۔ بیشک میراعلم میری موت کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسے میراعلم (میری ظاہری) زندگی میں ہے۔'

اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے کا علم آج بھی بالکل اُسی طرح ہے جس طرح کہ فلاہری حیات مبارکہ میں تھا اور علم حیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کی تائید 'حیاتی خیر لکم و موتی خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے) والی روایت سے ہوتی ہے جن میں اُمت کے اعمال حضور نبی اکرم کے دانے کا ذکر ہے۔ (۲)

لفنل الرسل احرِ مجتبی حبیبِ خدا حضرت محر مصطفیٰ کے کو نہ صرف اُمت کے۔

<sup>(</sup>۱) سيوطي، الخصائص الكبري، ۲۸۰:۰۲۸

<sup>(</sup>۲) بدروایات ہم اسی باب میں حیات و وِصال کا اُمت کیلئے موجبِ خیر ہونا کے موضوع کے عیاب کے موضوع کے جی ہیں۔

احوالِ پریشاں کا علم ہے بلکہ آپ ﷺ اُنہیں دیکھتے بھی ہیں، جبیبا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں:

كنتُ أدخل بيتى الذى فيه رسول الله عَلَيْكِ و أبى واضع ثوبى، فأقول: إنما هو زوجى و أبى، فلما دفن عمر معهما، فو الله! ما دخلت إلا و أنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر (١)

''میں اپنے جمرے میں داخل ہوتی تھی جس میں نبی اکرم اور میرے والد مدفون سے تو پردے کا اہتمام نہ کرتی تھی اور کہتی تھی: یہ میرے خاوند اور دوسرے) میرے والد ہیں، مگر جب حضرت عمر کو ان کے ساتھ فن کیا گیا تو خدا کی قتم اس کے بعد میں عمر شے سے حیا کے سبب پردے کا اہتمام کرتی ہوں۔''

ہیٹی کا کہناہے کہ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رِجال صحیح ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عہا کے اِس بیان سے کہ جب تک حضور نبی اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق کی مدفون تھے، میں بلا حجاب داخل ہو جاتی تھی؛ مگر جب حضرت عمر فاروق کی وہاں تدفین ہوئی تو اُن کے غیر محرم ہونے کی بناء پر پردے کا اہتمام فرمایا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد اُز وصال روضۂ مبارک پر آنے والے زائرین کو دیکھتے ہیں۔ جب خلیفۂ رسول بعد اُز وفات زائرین کو پہنچانے کی استعداد رکھتے ہیں تو حضور حتمی مرتبت کے تو بدرجہ اولی اِس اِستعداد کے مالک ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زیارت کرنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ اُم المومنین بات بھی قابل غور ہے کہ زیارت کرنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ اُم المومنین

(۱) ا۔ احمد بن حنبل، المسند، ۲۰۲: ۲۰

۲ ـ حاکم ، المستد رک،۳۱:۳، رقم:۲۰۴۴

٣\_ ميثمي ،مجمع الزوائد ،٢٧:٨

ىه بىيتى، مجمع الزوائد، 9: MZ

۵ \_مقریزی، إمتاع الاساع، ۱۴:۲۰

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهاتهين ـ (١)

# اا۔ درود تجیجنے والول کے نام ونسب کاعلم ہونا

حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من صلى على فى يوم الجمعة و ليلة الجمعة، قضى الله له مائة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة و ثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذالك ملكًا يدخله فى قبرى كما يدخل عليكم الهدايا، يخبرنى من صلى على باسمه و نسبه إلى عشيرته، فأثبته عندى فى صحيفة بيضاء (٢)

''جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز اور جمعہ کی رات درود پڑھے اللہ اُس کی سو حاجتیں پوری کرتا ہے، ستر آخرت کی اور تمیں وُنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو کہ میری قبر میں درود اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح متہمیں ہدیے پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ مجھے اس آ دمی کے نام اور نسب کی اس کے خاندان سمیت خبر دیتا ہے، پس میں اُسے اپنے پاس سفید صحیفے میں شبت (ریکارڈ) کر لیتا ہوں۔'

(۱) اس موضوع پر مزید تفصیل اور واقعات جاننے کے لئے ہماری کتاب معقیدہ وَ توسلُ کے باب پنجم، فصل سوم کا مطالعہ خالی از إفادہ نہ ہوگا۔

(٢) المبيهقي،شعب الإيمان،٣:١١١، رقم:٣٠٣٥

٢\_ فيروزآ بادي، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ﷺ: 22

٣- سيوطي، الدرالمثور في النّفيير بالماثور، ١٩:٥-

۴ \_ زرقانی ، شرح المواہب اللدینیہ، ۲:۷ سے

۵\_سخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ: ۱۵۶

## ۱۲ ـ روضهٔ اقدس برستر بزار ملائکه کی حاضری

حضور ﷺ کے روضۂ اقدس کا آج بھی ملائکہ قطار اندر قطار طواف کرتے ہیں۔ وہ باجماعت اُتر کر آ قالطی کے در بار رحمت آثار میں اِحترام وعقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور اُنوار وتحلیات کی جا در سے ہر چیز ڈھانپ دیتے ہیں۔

نیبہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب احبار ﷺ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رہے اللہ عدا کے ماس آئے تو إثنائے گفتگو ذِكررسول ﷺ حیم سما۔ إس دوران میں حضرت کعب رہے نے کہا:

ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بأجنحتهم و يصلون على النبي عَالِيهُ حتى إذا أمسوا عرجوا، و هبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر و يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي الليلة سبعون ألفا باليل و سبعون ألفا بالنهار وحتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرو نه عَلَيْكُو(ا)

(1) اله قرطبي، التذكره في أمور أحوال الموتى و أمور الآخره:٢١٣،٢١٣، باب في بعث النبي ﷺ من قبر ہ

٢ داري نے السنن (٥٤:١)، رقم ٩٣٠)، ميں إسے مخضراً ذكر كما ہے۔

٣\_ نحاد ، الر دعلي من يقول القرآن المخلوق: ٦٣ ، رقم: ٩ ٨

٣ \_ ابن حيان، العظميه ،٣: ١٨ • ١ ، ١٩ • ١ ، رقم : ٣٣ ـ

۵ ـ ابن اسحاق از دي ،فضل الصلا ة على النبي ﷺ: ۹۲، رقم: ۱۰۱

٢ ـ بيهقي، شعب الإيمان، ٣٩٢٠٣ ، ٩٩٣، رقم: ١٤٧٠

∠ ـ ابونعيم ، حليته الاولياء وطبقات الاصفياء، ۵: •9**٣** 

۸ ـ ابن جوزي، الوفا باحوال المصطفىٰ: ۸۳۳، رقم: ۸۷۸

9\_ا بن قيم، جلاء الافهام : ٧٨، رقم: ١٢٩

''ہرروزضی سورے ستر ہزار فرشتے (آسان سے زمین پر) اُترتے ہیں، یہاں

تک کہ قبرِ انور کو (اپنے پروں سے) ڈھانپ لیتے ہیں، وہ اپنے پر (تبرگااُس

سے) مُس کرتے اور حضور نبی اکرم ﷺ پردرود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب
شام ہوتی ہے تو وہ (آسان کی طرف) لوٹ جاتے ہیں اور پھر (اُسی طرح
دوسرے) ستر ہزار فرشتے قبرِ انور کو (اپنے پروں سے) ڈھانپ لیتے ہیں اور
اپنے پُر (تبرگا) اُس سے مس کرتے ہیں، اور ستر ہزار فرشتے رات کو اور ستر
ہزار فرشتے دن کو حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب
(روزِ محش) آپ ﷺ (کی قبرِ انور) کی زمین شق ہو جائے گی تو آپ ﷺ
(ایسے) ستر ہزار فرشتوں کے گھر مٹ میں (وہاں سے) جلوہ افروز ہوں گے۔''

یمی روایت اِن الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے:

ما من فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف ملك يضربون القبر بأجنحتهم و يحفون به فيستغفرون له، و أحسبه قال: و يصلون عليه حتى يمسوا فإذا أمسوا عرجوا و هبط سبعون ألف ملك، يضربون القبر بأجنحتهم و يحفون به و يستغفرون له، و أحسبه قال: و يصلون عليه حتى يصبحوا، و كذالك حتى تكون الساعة، فإذا كان يوم القيامة خرج النبي الناهي في سبعين ألف ملك \_ (1)

..... + ا\_سمهو دي، وفاء الوفاء، ۲:۹۵۹

الة قسطلاني، المواهب اللدنية، ١٢٥: ٣٢٥

۱۲ ـ زرقانی ،شرح المواہب اللدینیہ،۱۲ ۳۸ ۴۸ ۴۸

(۱) الماين مبارك، الزبد: ۵۵۸، رقم: ۱۹۰۰ ۲ سيوطي، الخصائص الكبري، ۲۱۷:۲۲

۳ صالحی، سبل الهدی و الرشاد، ۴۵۲:۱۲ ۴۵۳،

''ہر روز صبح سورے ستر ہزار ملائکہ (آسان سے زمین بر) اُترتے ہیں، وہ اینے پر (تبرکا آپ ﷺ کی) قبر انور سے مس کرتے اور اُسے ڈھانپ لیتے ہن، پھر آپ ﷺ (کی اُمت) کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ رادی نے بیکھا کہ وہ آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ اُنہیں (اِسی حالت میں) شام ہو جاتی ہے اور جب شام ہوتی ہے تو وہ (آ سان کی طرف) لوٹ حاتے ہیں اور کچر (اُسی طرح دوسرے) ستر ہزار ملائکہ اُتر آتے ہیں، جوانے یُر (تبرکا آپ ﷺ کی) قبر انور ہے مس کرتے اور اُسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ ﷺ کے لئے بلندی درجات کی دُعا کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ راوی نے بہ کہا کہ وہ آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، یباں تک کہ (اِس حالت میں) صبح کرتے ہیں اور اِس طرح قیامت تک ( ملائکہ کی جماعتوں کا پہسلسلہ) حاری رہے گا، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو حضوره ستر ہزار ملائکہ کے جُلو میں (قبر انور سے) ماہر تشریف لائیں "<u>\_</u>

روایات مذکورہ کے ایک ایک لفظ میں عظمت مصطفیٰ ﷺ کے ہزاروں گہر مائے تامان دمک رہے ہیں،عثق رسول ﷺ کی قندیلیں روثن ہیںاور یہ خصوصیت صرف آپ ﷺ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

# سا\_ قبر میں ذریعهٔ نجات ..... پیجانِ مصطفیٰ ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس ہی معیارِ ایمان اور ذریعیرُ نحات ہے۔ آپ ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ اپنی اُمتِ دعوت و إجابت کے ہر وفات ہانے والے فرد کو قبر میں اپنی زیارت سے سرفراز فرماتے ہیں۔اور اُس سے ایمان کی برکھ کے لئے آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کے متعلق فیصلہ کن سوال کیا جاتا ہے۔

حضرت انس بن مالک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

بندے کو جب اُس کی قبر میں رَ کھ دیا جاتا ہے اور اُس کے ساتھی اُسے دفنا کر واپس جارہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ اُن کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے اُس کے پاس آگراُسے بٹھاتے ہیں اور سوالات یو چھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے:

مَن رَبُّك؟

''تیرارب کون ہے؟''

دوسرا سوال کیا جا تا ہے:

وَ مَا دِيننك؟

''اور تیرا دین کیا ہے۔''

اِس کے بعد اُس کے جنتی یا جہنمی کھہرائے جانے کے لئے تیسرا اور فیصلہ کن سوال یہ یوچھا جاتا ہے:

مَا كُنْتَ تَقُولُ فَي هَذَا الرجلِ محمد عُلْسِكُم؟

''تم اس متی (لینی) محر اللے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟''

وہ تحض کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ﷺ ہیں۔
اس پر اُسے کہا جائے گا کہ تو جہنم کو دیکھ لے، یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تو اس ہستی کو نہ بہچان
پاتا۔لیکن مجھے انہیں بہچان لینے کے صِلہ (میں) اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔
حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے کو دونوں (ٹھکانے) وکھائے جاتے
ہیں۔ اگر مرنے والا کا فریا منافق ہوتو وہ کہتا ہے کہ میں (انہیں) نہیں جانتا، میں (ان
کے متعلق) وہی کچھ کہا کرتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ اس پر اُسے کہا جائے گا! تو نے اِنہیں
جانا نہ سمجھا (اور پھر) اُسے لوہے کے ہتھوڑے سے کا نوں کے درمیان (یعنی سر پر) مارا
جائے گا جس کی آواز نزدیک والے سبسیں گے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔(۱)

(۱) اله بخاری، الشحیح ، ۱۳۰۸، ۱۳۲۳، ۲۳، ۲۳، کتاب البخائز، قم :۱۳۷۸، ۱۳۷۸ 🗲

#### خلاصة كلام

حضور نبی اکرم رحمت للعالمین اپنی اُمت کی بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اس اُمت پر آپ کی ہونے والی شفقتوں کا بیا عالم ہے کہ آپ اس ظاہری وُنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہر لحظہ اپنی اُمت کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے اچھے اعمال پر شکرِ خدا بجا لاتے ہیں اور برے اعمال پر ان کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اُمتی سلام کرے تو جواب عطا فرماتے ہیں اور صرف یہی نہیں بعض خواص الخاص اُمتیوں کو جواب سنا بھی دیا جاتا ہے۔ بعض خوش نصیب اُمتیوں کو اس دُنیا میں تاجدار کا نات کی دیدار سے بھی نوازتے ہیں اور جو اس نعت دیدار سے اپنی زندگی میں محروم رہ جا ئیں اسخواہ اُمت وعوت میں سے ہوں یا اُمت ِ اِجابت میں سے ۔ وہ خوش بحت ہو دُنیاوی زندگی میں سرکار دو عالم آپیان لیں گے، اور وہ جو اِس دُنیا میں اینے دل میں عشق سرکار کی شع نہ جلا سکے، اور یہ بیجان لیں گے، اور وہ جو اِس دُنیا میں اینے دل میں عشق سرکار کی مثم نہ جلا سکے، اور

...... ٢\_مسلم، الحيح، ٣: • ٢٢٠، ٢٢٠، كتاب الجنه وصفة نعيمها والمها، رقم: • ٢٨٧

٣- ابوداؤد، السنن،٣٠ :٢٥٢ ، كتاب السنه، رقم :٧٧٥١

۴ \_ نسائی ، اسنن ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، کتاب الجنائز ، رقم: ۲۰۵۰ ، ۲۰۵۰

۵\_ ترندي، الجامع الصح ٢٠:٠ ٣٥، ابواب الجنائز، رقم: ١٠٠١

۲\_احمد بن حنبل، المسهد،۲۳۳،۱۲۹:۳

۷- ابن حیان، اصحیح، ۷:۳۸۲، ۳۹۰، رقم: ۱۳۱۲، ۳۱۲۰

۸\_آجري، الشريعه:۳۲۷، ۳۲۲

9\_بيهقي،السنن الكبري، ٢٠: ٨ م

۱۰ بغوی، شرح السنه، ۴۱۵:۵، قم:۱۵۲۲

اله خطیب تنمریزی،مشکلوة المصابیج، ۲۱،۸۳،۸۲۱ کتاب الایمان، رقم:۱۲۱

۱۲\_ میثمی ،موارد الظمآن: ۱۹۷، رقم: ۸۸۷

اُنہوں نے آقا گے دین کی پیروی اور نفرت کی نہ آقا گی کا اُمت کے زوال پر ان کا دل پیجا اُنہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنی اس برنصیبی کی وجہ سے وہ برزخی زندگی میں حبیبِ خدا گی کی زیارت سے بہرہ ور ہو کر بھی آپ گی کو پیچان نہ سکیں گے۔ گویا پہلے دونوں سوالوں کا درست جواب دینے کے باؤجود آپ گی کو پیچانئے کے متعلق جو فیصلہ کن سوال کے دُرست جواب میں ہی پر وائد جنت کا إجراء ہوگا۔

باب سۇم

أخروى خصائص

یکی پیشکش www.MinhajBooks.com

فصل أوّل

قیامت میں ظاہر ہونے والے خصائص

یکی پیشکش www.MinhajBooks.com

حضور ﷺ حبیب کبریاء ہیں، دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کی بے مثال شان مجوبیت کے کما حقہ ادراک سے ہماری محدود اور ناقص عقلِ عاجز اور قاصر ہے۔ حیات د نیوی میں آپ ﷺ کو جو خصائص و کمالات عطا کیے گئے ان میں سے چندایک کا تذکرہ گذشته صفحات میں گزر چکا ہے۔ روز قیامت رب ذوالجلال نے آپ ﷺ وجس عظیم مقام پر فائز کرنے کا وعدہ فر مایا ہے اور حیات اخروی میں جو خصائص وامتیازات آپ ﷺ کو حاصل ہوں گے۔ کتب احادیث میں ان کامفصل ایمان افروز بیان موجود ہے، ان خصائص میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ظہور عرصهٔ قیامت میں ہوگا اور کچھ وہ ہیں جو جنت میں ظاہر ہوں گے۔

روزِ قیامت حضور ﷺ ہی انبیاء کرام علم السلام کے امام اور تمام نوع انسانی کے قائد ہوں گے۔ آپ ﷺ فرشتوں کے جلومیں براق برسوار ہوں گے، حمد الہی کا برچم آپ ﷺ کے دست رحمت میں ہو گا اور اولین و آخرین اس کے سائے میں صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ آپ ﷺ لباس فاخرہ زیب تن کئے عرش پر اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جلوہ افروز ہوں گے۔ تمام امتیں اللہ کے حضور آپ ﷺ کی سفارش کی خواستگار ہوں گی۔ آپ ﷺ کو شفاعت ِ کبریٰ کا اختیار دیا جائے گا ، آپ ﷺ اپنی گنهگار امت کی شفاعت فرما ئیں گے۔ آپ ﷺ کو جنت کی تنجال عطا کی جائیں گی، آپ ﷺ جنت کا افتتاح فرما کیں گے، آپ ﷺ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، یباسوں کو کوثر کے جام آپ ﷺ ہی کے واسطے سے پلائے جائیں گے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آپ ﷺ کی امت کی کثیر تعداد جنت میں داخل ہو گی۔

حضور ﷺ کے اخروی خصائص کو بیان کرنا سنت رسول ﷺ ہے۔ آپ ﷺ نے اینے اخروی خصائص خود بیان فر مائے ۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

أل! و أنا حبيب الله و لا فخر، و أنا حامل لواء الحمد ولا فخر، و أنا أول شافع و أول مشفع يوم القيامة ولا فخر، و أنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي، فيدخلنيها و معي فقراء المؤمنين و لا فخر، و أنا أكرم الأولين و الآخرين و لا فخر (١) ''خبر دار! اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں لواء حمہ کا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں روز محشر سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں ہی سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ اسے میرے لئے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا در آ نحالیکہ میرے ساتھوغریب مسلمان ہوں گے اور کوئی فخر نہیں اور میں اولین و آخرین سے زیادہ ہزرگی والا ہوں اور کوئی فخرنہیں۔''

ميدانِ قيامت مين ظاهر هونے والے خصائص وامتيازات حسب ذيل هول گے:

#### ا۔ قبر انور سے اٹھنے میں اُوّلیت

حضور رحت عالم ﷺ کے اُخروی خصائص میں سے ہے کہ روزِ محشر اولادِ آ دم میں سے سب سے پہلے آ یے ﷺ کی قبرانورشق ہوگی اور آ یے ﷺ سب انسانوں سے پہلے قبرانور سے ماہرتشریف لائیں گے۔

> حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا: أنا أوّل الناس خروجا إذا بعثول (٢)

> > (۱) اـ ترندي، الجامع المحجيمة ، ۵۸۷، كتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۲

۲ دارمی، السنن، ۱: ۳۹، رقم: ۲۸

(٢) اـ ترزي، الجامع الحجيَّ 6: ٥٨٥ ، كتاب المناقب، رقم: ٣٦١٠

۲\_ دارمی، اسنن ۱: ۳۹

سر ابویعلی ، انجم ، ا: ۱۲۷ ، رقم : ۱۲۰

 $\leftarrow$ 

ماہر آؤں گا۔''

حدیث مذکورہ درج ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

ا- أنا أوّل من تنشق عنه الأرض و لا فحد (١)

"میں سب پہلا (انسان ) ہوں گا جس کے (ہاہر نکلنے کے) لیے (قبر کی) ز مین شق ہو گی اور اِس (اولیت) پر مجھے کوئی فخرنہیں۔''

٢- إنى لأوّل الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة و لا

------ هم \_ قاضي عباض، الثفاء ا: ١٢٧

۵\_ بيهقي، دلائل النوه، ۴،۸ ۴۸

۲ ـ بغوی، شرح السنه، ۱۳: ۲۰۳، قم: ۳۶۲۴

ے۔ سیوطی ، الخصائص الکبر کا،۲: ۷ سے

(۱) اـ ترندی، الجامع الصحیح، ۳۰۸:۵ کتاب تفسیر القرآن، رقم: ۳۱۴۸

۲ـ ترمزي، الحامع المنحجي ، ۵۸۷:۵ كتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۵

س. ابوداؤد، السنن، ۲۱۸: ۲۱۸، کتاب السنه، رقم: ۴۶۷۳

٣ ـ ابن ماحه، السنن،٢ ١٣٩٠، كتاب الزمد، رقم: ٨٠٣٨

۵ ـ احمد بن حنبل، المسند، ا: ۲۸۱، قم: ۲۵۴۷

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند، ۵:۱۹۵۱، رقم: ۲۲۹۲

٤ - ابن الي شيبه المصنف، ٤: ١٧٢ ، رقم: ٣١٠ ٣١٠

۸\_ ابویعلی ، المسند ، ۷:۲۸۱ ، رقم: ۴۳۰۵

9\_طبرانی، انتجم الکبیر، ۱۲۲:۱۲، رقم: ۷۷۷۱

• ا\_ ابولیعلی ، انمسند ، م : ۲۱۵ ، رقم : ۲۳۲۸

(٢) اپنیائی، السنن الکبری ،۱:۱۰،۴، رقم: ۲۹۹۷

۲ دارمی، السنن، ۱: ۴۱ ، رقم: ۵۲

سر\_احمد بن حنبل، المسند، ۴۸،۴۳۰، قم: ۱۲۴۹۱

هم بيهيقي، شعب الإيمان، ٢: ١٨١

"قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلے میری قبر (مبارک) کھلے گی اور (مجھے اِس پر) فخرنہیں۔''

#### ۲۔ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں ظہورِ قدسی

حضور ﷺ کو بیرشان عطا کی گئی ہے کہ آپ ﷺ قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنی قبرا نور سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ حضرت کعب ﷺ روایت فرماتے ہیں:

إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة، يزفونه (١)

"قیامت کے دن جبحضور اللہ کے لئے زمین (قبر انور) شق ہوگی تو آپ ﷺ ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں باہرتشریف لائیں گے۔''

#### سـ براق برسواری

حضور نی اکرم ﷺ کے اخروی خصائص میں سے ہے کہ آ یے ﷺ میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو براق برسوار ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا:

تبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر، و يبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق ـ (۲)

(۱) اـ دارمي، السنن، ا: ۵۷، رقم: ۹۴

۲\_ ابن جوزی، الوفا باحوال المصطفی : ۸۳۳

سـ سيوطي،الخصائص الكبري:٢:٢١٤

٣ \_ قسطلاني، المواہب اللد نيه، ٣٠ يا ٣٣٨، ٣٣٨

۵ ـ صالحي ،سبل الهدي والرشاد،۱۲: ۴۵۲

(۲) ا جا کم، متدرک، ۱۶۲:۳، رقم: ۲۷۲۷

 $\leftarrow$ 

"تمام انبیاء علیم لسلام کومحشر میں اپنی قوم کے مومن افراد تک جانے کے لیے (عام) جانوروں کی سواریوں پرسوار کیا جائے گا اور حضرت صالح الطابی کو ان کی اونٹنی پراٹھایا جائے گا اور مجھے براق پرسوار کر کے لیے جایا جائے گا۔"

# سم\_تمام نوعِ انسانی کی قیادت

حضور ﷺ کو بیر اخروی امتیاز حاصل ہے کہ آپ ﷺ روزِ محشر حضور ﷺ تمام بنی نوع انسان کی قیادت فرمائیں گے۔

حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

و أنا قائدهم إذا وفدوا (١)

'' اور میں اس دن تمام لوگوں کا قائد ہوں گا جب وہ جمع ہوں گے۔''

### ۵\_ تمام اولا د آ دم کی سرداری

حضور ﷺ کواس امتیازی شان سے نوازا گیا ہے کہ آپ ﷺ اولادِ آدم کے اس وُنیا میں بھی سردار ہیں، اور روز حشر بھی اولادِ آدم کی سرداری کی خلعت آپ ﷺ ہی کو عطا ہوگی۔

> ----- ۲ طبرانی، انتجم الکبیر، ۳۳:۳۰، رقم: ۲۲۲۹ س طبرانی، انتجم الصغیر، ۲۵۵:۲۰ رقم: ۱۱۲۲ م دیلی، الفردوس بما تو رالخطاب، ۵: ۲۲۹ ۵ پیشمی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۳۳۳ ۲ قسطانی، المواجب اللدینی، ۳: ۳۳۵ ک صالحی، البدی والرشاد، ۱۲: ۳۵۳ (۱) اروارمی، السنن، ۱: ۳۹، رقم: ۴۸ س ویلی، الفردوس بما تو رالخطاب، ۱: ۲۵، رقم: ۱۲۲ س ویلی، الفردوس بما تو رالخطاب، ۱: ۲۵، رقم: ۱۲۲

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة (١)

''رو نِمحشر میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں گا۔''

# ٢ ـ لواءِ حمد كے علم بردار

حضور نبی اکرم ﷺ کے اخروی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ قیامت کے دن لواءِ حمد تھامے ہوں گے اور تمام انبیاء ورسل کی امتیں اس کے سائے تلے جمع ہوں گی۔

حضرت انس بن ما لک کے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

#### بيدى لواء الحمد و لا فخر ـ (٢)

(۱) المسلم الفحيح ۴۲۷۸:۸۰ کتاب الفصائل ، رقم ۲۲۷۸:۳۰ ۲ ـ ترندی، الجامع الفحی ۴۰۸:۵۰ کتاب تفسیر القرآن، رقم: ۳۱۴۸

٣ ـ ترندى، الجامع التيح، ٥: ٥٨٧، كتاب المناقب، رقم: ٣٦١٥ ا

۴- ابودا وَدِ، اسنن، ۲۱۸، کتاب السنه، رقم: ۴۶۷۳ ۱

۵\_ابن ماجه، السنن،۲: ۱۲،۴۴۰، كتاب الزمد، رقم: ۴۳۰۸

٢ ـ احمد بن طنبل، المسند، ٢: ٥٢٠، رقم: ٩٨٥ • ١

۷\_ احمد بن خنبل، المسند ،۳: ۲، رقم: ••• اا

۸ ـ ابویعلی، المسند، ۱۳، ۴۸۰، رقم: ۲۸۹۳

9- ابن ابي شيبه المصنف، ٢:١٤٤ ، رقم: ٣١٧٢٨

(٢) اـ ترندي، الجامع الفيح، ٣٠٨:٥، كتاب تفيير القرآن، رقم: ٣١٢٨

٢\_ ترندي، الجامع الصحيح، ٥٨٥٠٥ كتاب المناقب، رقم: ٣٦١٠

س. ترمذي، الحامع الحيح، ۵: ۵۸۷، كتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۵

۴ \_ ابن ماحه، السنن، ۲: ۱۳۴۰، كتاب الزيد، رقم: ۸۰ ۲۳۰

۵\_احمه بن حنبل، المسند، ۲۸۱:۱، رقم: ۲ ۲۵۴

۲\_ ابویعلی ، المسند ،۴ : ۲۱۵ ، رقم : ۲۳۲۸

۷\_ ابویعلی، المسند، ۱۳: ۴۸، رقم: ۳۹۳۷

"قیامت کے دن حمرِ الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔"

# ے۔ جملہ اُم حضور ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گی

تمام مجمع خلائق میدانِ حشر میں حضور کی شفاعت کا تمنائی ہوگا۔ اس وقت لوائے حمد آپ کی نے اپنے دستِ اقدس میں تھا ما ہوگا اور جملہ انبیاء کرام کے جلو میں ان کی امتیں امید وار کرم بنی اس حمد کے جھنڈے تلے کھڑی ہوں گی۔

ا۔ حضرت عبادہ بن صامت اللہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فر مایا:

مامن أحد إلا هو تحت لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج (١)

''روزِ محشر ہرشخص میرے جھنڈے (کی چھاؤں) تلے کشادگی کا منتظر ہوگا۔''

۲۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے:

وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ـ (٢)

'' حضرت آ دم ﷺ اور دیگرتمام انبیاء علیه السلام میرے پرچم تلے ہول گے۔'' احمد بن حنبل کے الفاظ یہ ہیں:

آدم فمن دونه تحت لوائي و لا فخر ـ (٣)

'' حضرت آدم النص اور ان کے علاوہ ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا اور میں بیہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا۔''

(۱) ارحاكم ،المستدرك، ۲:۸۳، قم: ۸۲

۲\_ بیثمی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۲ س

(٢) ترندي، الجامع الصحيح، ٥: ١٨٥، كتاب المناقب، رقم: ٣٦١٥

(٣) ا\_احمد بن حنبل ،المسند ، ٢٨١١ ، رقم: ٢٥٣٧

۲ ـ ابو یعلی، المهند ،۴ : ۲۱۵، رقم: ۲۳۲۸

س بیثمی، مجمع الزوائد، • ۲:۱۷س

٣ \_ بيهقي،شعب الإيمان، ٢: ١٨١ رقم: ١٢٨٨

منهاح انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

# ۸۔ بارگاہ ایز دی میں سجدہ کی سب سے پہلے اجازت

روزِ قیامت بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کی اجازت سب سے پہلے حضور نبی مکرم ﷺ کو ملے گی جس کی وجہ سے اہلِ محشر انظار کی تکلیف سے نجات پائیں گے۔

حضورنبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أنا أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة (١)

"قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی سجدے کی اجازت ہوگی۔"

اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی آپ ایک وری جائے

حضرت ابو درداء ﷺ نے فرمایا:

أنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه (٢)

"سب سے پہلے مجھے ہی (سجدہ سے) سر اُٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔"

(۱) ا۔ احمد بن حنبل، المسند، ۵:۱۹۹، رقم: ۲۱۷۸۵

۲ بيهقي، شعب الايمان ،۳: ١١، رقم: ٢٨٢٥

س<sub>و</sub> بیثمی ، مجمع الزوائد، ا: ۲۲۵

ىم يسيوطى، الخصائص الكبري ،٣٩٢:٢ pm

۵\_صالحی ،سبل الهدی والرشاد ۱۲:۷۵۰

(۲) ا۔احمد بن حنبل،المسند، ۱۹۹:۵

۲ - حاكم، المستدرك، ۲: ۵۲۰، رقم: ۳۷۸۴

س\_بيهق،شعب الايمان،٣: ١٧، رقم: ٢٥٩٥

سم بيثمي، مجمع الزوائد، ITA: 1

۵\_ میثمی ،مجمع الزوائد ، ۱۰ ۳۴۴

۲ ـ سيوطي ، الخصائص الكبري ٣٩٢:٢٠٣

#### 9۔ انبیاء العَلیُّلا کے امام اور خطیب

قیامت کے دن حضور ﷺ ہی تمام انبیاء کے امام خطیب اور انہیں حق شفاعت دلانے والے ہوں گے ۔

حضرت ابی بن کعب ﷺ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

إذا كان يوم القيامة، كنت إمام النبيّين و خطيبهم (١)

''رو زِمحشر میں سب نبیول کا امام اور خطیب ہول گا۔''

#### •ا۔ اہلِ محشر کے لیے نجات کی بشارت

حضور ﷺ کے اُخروی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ شدید کرب میں بہتلا اہل محشر کونحات کی خوشخبری دینے والے ہوں گے۔

آپ ﷺ كا إرشاد ہے:

أنا مبشرهم إذا أيسوا (٢)

''(رو زِمحشر) میں ہی خوشخری دوں گا جب تمام لوگ یاسیت و نا امیدی میں مبتلا مدیب گی''

(۱) ارتر ندی، اسنن، ۵۸۲:۵، کتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۳

۲ ـ ابن ماجيه، السنن،۲ : ۱۴۴۳، كتاب الزيد، رقم: ۴۳۱۴

٣ ـ احمد بن حنبل ،المسند ، ٥: ١٣٧ ، رقم : ٢١٢٨٣

٧- احمد بن حنبل ،المسند ،٥: ١٣٨، رقم : • ٢١٢٩

۵ ـ ابن ابی شیبه، المصنف، ۲: ۳۰ ۳۰، رقم: ۴۲۲۳

۲ ـ حاكم ، المستد رك ، ۱۳۳۱ ، رقم: ۲۴۰ ، ۲۴۱

٧- حاكم، المستدرك، ٨٠: ٨٨، رقم: ١٩٢٩

(٢) الترززي ،الجامع المحيح ،٥٨٥:٥، كتاب المناقب، رقم: ٣٦١٠

۲ ـ داری، اسنن ۱:۳۹

٣\_ ابويعلى، الحجم ، ا: ١٣٧ ، قم: ١٢٠

سم قسطلاني، المواجب اللدنيه، ٣: ٢٣٨

# اا۔ بل صراط سے گزرنے میں اوّلیت

حضور ﷺ کے اُخروی اعزازات میں سے ایک رہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی امت کو ساتھ لے کریل صراط سے تمام انبیاء واُ مم سے پہلے گزریں گے۔

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور کے نے فرمایا:

فيُضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته (١)

"مل صراط جہنم کے اوپر ہوگا ، رسولول میں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کے ہم اہ اسے عبور کروں گا۔''

# ۱۲ میل صراط، میزان اور حوض کوثر برغمگسار أمت

جب میدان حشر میں نفسانفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی سایۂ رحت کی تلاش میں سر گردال ہوگا، اولادِ آ دم حضور ﷺ کے دامانِ کرم کی متلاثی ہوگی تو آب ﷺ تین مقامات یعنی میں صراط، میزان اور حوض کوژ میں ہے کسی ایک مقام پر ہوں گے، جہاں آپ ﷺ ا بنی گنهگارا مت کی غمگساری فر مارہے ہوں گے۔

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں :

سألتُ النبي عَلَيْكُ أَن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، قال: قلت: يا رسول الله! فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ فأطلبني عند الميزان، قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال:

> (۱) ا بخاری، اللح ، ۲۷۸: کتاب الاذان ، رقم: ۷۷۳ ۲ بخاری، اصحیح ، ۲٬۷۰۴، کتاب التوحید، رقم: ۰۰۰ ۷ س\_ابوعوانه، المسدر، ا: ۱۳۹، قم: ۴۱۹ ۴ ـ منذري، الترغيب والتربهيب،۲۲۰:۴۲

فاطلبنی عندالحوض، فإنی لا أخطی هذه الثلاث المواطن (۱)

"میں نے حضور نبی اکرم اللہ سے روز قیامت اپنے لیے شفاعت کا سوال کیا

توآپ کے فرمایا: میں (شفاعت) کرنے والا ہوں۔ میں عرض گزار ہوا: یا

رسول اللہ صلی لله علمك وسلم! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ کے فرمایا:

یہلے مجھے (بل) صراط پر ڈھونڈ نا۔ میں نے عرض کی: آقا! اگر میں وہاں آپ کو

نہ مل سکا تو؟ فرمایا: میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی: یا رسول

اللہ صلی اللہ علمك وسلم! اگر وہاں بھی میں آپ کو نہ مل سکوں تو پھر کہاں تلاش

کروں؟ حضور کے فرمایا: تو پھر مجھے حوضِ کوثر پر تلاش کرنا کیونکہ میں ان

تیوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ہوں گا۔"

# الله مقام محمود کے منصب اعلیٰ پر فائز ہونا

الله تعالى روزِ قیامت اپنے حبیب ﷺ كو مقام محمود پر فائز فر مائے گا، اور بیعظیم مقام صرف آپ ﷺ كو عطاكیا جائے گا۔ الله تعالى نے قرآن كريم میں اس كا وعدہ فرمایا

4

عُسلی اَن یَّبَعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مَّحُمُو دُّا (۲)

"یقیناً آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود (لعنی وہ مقامِ شفاعتِ عظمی جہاں جملہ اولین و آخریں آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے) پر فائز فرمائے گاں''

(۱) اـ ترمذى، الجامع الصحيح ، ۲۲۱: ۲۸ ساب صفة القيامه، رقم: ۲۲۳۳ ۲ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۳: ۱۷۸، رقم: ۱۲۸ ۲۸ ۳ـ مقدى، الأحاديث المختارة، ۲۲۸۸: رقم: ۲۲۹۳ ۴- بخارى، التاريخ الكبير، ۸: ۴۵۳ ۵ـ عسقلانی، فتح الباری، ۲۲۲۸ ۲) القرآن، بنی اسرائیل، ۱۵: ۲۹ حضرت كعب بن ما لك الله الوايت فرمات بين كه حضور الله في فرمايا:

يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا و أمتى على تل و يكسونى ربى تبارك و تعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لى، فاقول: ماشاء الله! أن أقول فذاك المقام المحمود \_(1)

''روزِ قیامت لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، مجھے میرا پروردگار سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اذنِ کلام ملے گا، پس میں جو اللہ چاہے گا(اس کی بارگاہ میں) عرض کروں گا، پس میں مقام محمود ہے۔''

ا۔ مقام محمود کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرض الله عهدافرماتے ہیں:
ان الناس یصیرون یوم القیامة جثا کل أمة تتبع نبیها، یقولون: یا
فلان! اشفع، یا فلان! اشفع، حتی تنتهی الشفاعة إلی النبی علیالله
فلان! یوم یبعثه الله المقام المحمود ۔ (۲)

'' قیامت کے دن لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ہر اُمت کو اپنے نبی کی تلاش ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے: اے فلاں! آپ ہماری شفاعت سیجئے، اے فلاں! آپ ہماری شفاعت کی تلاش اے فلاں! آپ ہماری شفاعت کی تلاش کی انتہا نبی 'آ خر الزماں ﷺ یہ ہوگی، لیس یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ

(۱) اـ احد بن حنبل، المند، ۴۵۲:۳، رقم: ۴۵۲

۲\_ابن حیان، الشیح ،۱۴: ۹۹۹، قم: ۹۷/۹

سر حاكم ، المستد رك، ۳۹۵:۲ وقم: ۳۳۸ m

٣\_طبراني، أمجم الكبير، ٢:١٩، رقم:١٣٢

(۲) اله بخاری، الصحیح، ۴: ۹۸ که، کتاب تفسیر القرآن، رقم: ۴۴۴۲

۲\_نسائی ،السنن الکبری ،۲: ۳۸۱، رقم: ۱۲۹۵

س\_قرطبی،الجامع لأحكام القرآن، ۱۰: **۹۰۳** 

٧- ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، ٣: ٢٥

حضور ﷺ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔''

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے:

قال رسول الله عَالِيْ في قوله: عَسلي أن يَّبُعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا، وسُئِلَ عنها، قال: هي الشفاعة \_(١)

"رسول خدا ﷺ نے اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ..... یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود ( لینی وه مقام شفاعت عظمی جہاں جملہ اولین وآخریں آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے ) پر فائز فرمائے ، گا۔ .... تو اس كے متعلق آپ ﷺ سے سوال كيا گيا: آپ ﷺ نے فرمايا: بيد (مقام، مقام ) شفاعت ہے۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهماسے مرکورہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ: يقعده عَلَيْ على العرش (٢)

"الله تعالى آپ ﷺ كوعرش ير بٹھائے گا۔ "

امام ابن جوزی حضرت عبدالله بن عباس دض الله عنهما کے مذکورہ بالا قول کے ذیل میں لکھتے ہیں:

«محمود کا کیامعنی ہے؟ اگر بدکھا جائے کہ محمود کا مطلب بدہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کوعرش پر بٹھائے گا تو (محود ) وہ مقام ہے (جس پر فائز فرما کر) اللہ تعالیٰ آپ کھی تمام مخلوق بررفعت (کے اظہار ) کے لئے آپ کھی کو تعریف فرمائے گا۔"(۳)

#### حضرت عبدالله بن عباس رہے، اللہ عبداسے اسی فر مان خداوندی کی تفسیر میں منقول

۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۲: ۱۲ ۴۴، قم: ۹۷۳۳

٣\_ ابن ابي شيبه، المصنف ، ٢: ٣١٩ ، رقم: ٣١٧٣٣

(٢) ابن جوزي، الوفايا حوال المصطفىٰ: ١٩٨٠، رقم: ٥٠ ١١

( ٣) ابن جوزي، الوفايا حوال المصطفىٰ: ٨ ٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<u>~</u>

إن لمحمد من ربه مقاماً لا يقومه نبى مرسل ولا ملك مقرّب، يبين الله ﷺ للخلائق فضله على جميع الأولين والآخرين (۱) "الله تعالى ك پاس حضور نبئ اكرم ﷺ ك لئے ايك اليا مقام ہے كه جس پر نہ كوئى نبى مرسل فائز ہوسكتا ہے اور نہ كوئى مقرب فرشتہ، اس مقام پر فائز فرما كر الله تعالى سارى مخلوقات (كو دكھانے) كے ليے حضور ﷺ كى جميع اولين و آخريں يرفضيلت كو ظاہر فرمائے گا۔'

مقام مجمود حضور ﷺ کے علاوہ کسی نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوگا۔

٧- حضرت ابو ہریرہ ، سے روایت ہے کہ حضور اللہ کا ارشادگرامی ہے:

يقيمنى ربّ العالمين منه مقامًا لم يقمه أحد، قبلى، ولم يقمه أحدًا بعدى (٢)

"پروردگار عالم مجھے ایک ایسے مقام پر فائز فر مائے گا جہاں اس نے بھی کسی اور کو فائز نہیں فرمایا:) اور میرے بعد اس مقام پر کسی کو فائز نہیں فرمایا ، مصور ﷺ آبدیدہ ہو گئے (اور فرمایا:) اور میرے بعد اس مقام پر کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا۔'

# ا۔ تمام اوّ لین و آخرین حضور ﷺ کی مدح سرائی کریں گے

قیامت کے دن حضور ﷺ مقامِ محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور تمام اولین و آخریں آپ ﷺ کی ثنا خوانی کریں گے:

ا۔ حضرت عبدالله بن عباس الله آيتِ كريمه 'عسلى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ مَّحُمُودًا ' كَي تَفْير مِين فرماتے بين:

ان يقيمك ربك مقاما محمودا، مقام الشفاعة محمودا،

(۲) الـ ابن حبان، الصحيح، ۱۳۸۳: ۳۸۳، رقم: ۱۳۲۵ ۲ـ ابن جوزی، الوفا ما حوال المصطفى: ۸۴۱، رقم: ۱۶۰

<sup>(</sup>۱) ابن جوزي، الوفا باحوال المصطفىٰ:۸۴۱

يحمدك الأولون و الآخرون (١)

''آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت پر جلوه افروز فر مائے گا درآ نحالیکہ آپ محمود ہوں گے، اولین و آخریںآپ کی تعریف کریں گے۔''

اس مضمون کو امام خازن ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

والمقام المحمود هو مقام الشفاعة، لأنه يحمده فيه الأوّلون و الأخرون - (٢)

"اور مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے کیونکہ بیہ وہ مقام ہے جہال اولین و آخرین حضو ﷺ کی توصیف بیان کریں گے۔''

**سر\_** امام جلال الدين سيوطي لكصته بين:

يحمدك فيه الأوّلون والآخرون، و هو مقام الشفاعة \_ (٣) ''اس مقام ( محمود ) پر اولین و آخریں (اے حبیب!) آپ کی تعریف کریں گے، اور وہ مقام شفاعت ہے۔''

#### ۵ا۔ شفاعت میں اُوّ لیت

روز قیامت سب پہلے حضور ﷺ ہی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے

آپ ﷺ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی ۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أنا ..... أول شافع و أول مشفعـ  $(\gamma)$ 

''میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری

- (۱) فیروز آیادی، تنور المقیاس من تفسیر این عیاس: ۲۲۴
  - (۲) خازن،لياب التاويل،۳:۵ كا
  - (٣) سيوطي، ڇلالين، ١: ٧٥٥، رقم: ٥٩
- (۴) المسلم ، التيح ۲۲۷۸: کتاب الفضائل، رقم: ۲۲۷۸

۲ ـ ابو داؤ د،۴ : ۱۲۸ ، کټاب السنة ، قم :۳۶۷۳

٣\_ابن ابي شيبه، ٢:٧١٧، رقم : ٣١٧٢٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

شفاعت قبول کی جائے گی ۔''

٢- حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عهما سے روايت ہے كه حضور على في فرمايا:

أنا أول شافع و أول مشفع يوم القيامة و لا فخر (١)

" قیامت کے دن میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اورسب سے

پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور (میں بدلطور) فخر نہیں ( کہدرہا)۔''

- حضرت انس بن ما لک است مروی ہے کہ حضور اللہ فی سے مروی ہے کہ حضور اللہ فی مایا:

أنا اول الناس يشفع في الجنق (٢)

"میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت میں جانے کے لیے شفاعت کرے گا۔"

# ١٦\_ شفاعت ِ كبرى كا شرف عظيم

حضور نبی اکرم ﷺ کے اخروی خصائص کے باب میں شفاعت کبریٰ وہ امتیازی اور انفرادی خصوصیت ہے جوآپ ﷺ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اسے شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔

ا۔ حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عهدا سے روايت ہے كه حضور الله نے فرمایا:

" بھے ایسی یانج چیزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں۔"

حدیث مذکورہ میں بیان کی گئی پانچ چیزوں میں سے ایک شفاعت ہے، جس

#### کے بارے میں حضور ﷺ نے فر مایا:

(۱) اـ ترندى، الجامع الصحيح، ٥٨٤، كتاب المناقب، رقم:٢١١٣

۲۔ ابن ماجبہ نے 'السنن (۲: ۱۲۴۰، کتاب الزبد، رقم: ۴۳۰۸)' میں حضرت ابو سعید

خدری روایت کی ہے۔

س۔ دارمی نے 'اسنن (۱: ۴۹، رقم: ۴۹)' میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عهما سے روایت کی ہے۔

(٢) المسلم، الصحيح ، ١٨٨١، كتاب الايمان ، رقم: ١٩٦

٧- ابوليعلى ، المسند ، ٧: ٥١ ، رقم : ٣٩٧٧

٣\_ ابن منده، الإيمان، ٢: ٨٥٩، رقم: ٨٨٩

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

أعطبت الشفاعة (١)

''مجھے شفاعت ( کرنے کا اختیار) دیا گیا ہے۔''

حضرت عوف بن مالك التجعي الله سے روایت ہے كه رسول خدا الله نے فرمایا: أتاني ات من عند ربى فخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة و بين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله

"میرے یاس اللہ کا پیغام آیا، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیاکہ وہ میری آ دهی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کروں ، میں نے (حق) شفاعت اختیار کیا، اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جوشرک پرنہیں م ہےگا۔"

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها، و أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى في الآخرة ـ (٣)

(۱) ا\_ بخاری، ایستی ۱: ۱۲۸، کتاب اقیمی ، رقم:۳۲۸

۲ بخاری ، النج ، ۱: ۱۲۸ ، کتاب الصلاة ، رقم: ۴۲۷

٣\_مسلم، التي ، ا: • ٣٤ ، كتاب المساحد، رقم: ٥٢١

(۲) اـ ترمذي، الحامع التيخي، ۲۲۷: کتاب صفة القيامه، رقم: ۲۳۴۱

۲ ـ ابن مله ۲: ۱۳۴۴، رقم: کاسهم

سرابن حمان ، الشيخ ، ۱۲۸ ، رقم : ۲۸۷ م

م \_ احمد بن حنبل، المسند ،م: م٠٠م

۵ \_ احمد بن حنبل ، المسند ،۲۳۲:۵ ، قم: ۲۲۰۷۸

۲- ابن الى شيبه، المصنف ، ۲: ۳۲۰، رقم: ۵۱ سا

۷\_طبرانی، انتجم الکبیر، ۷۲:۱۸، رقم: ۱۳۳

۸\_طبرانی، اُمجم ٰ الکبیر، ۲۰ ۱۹۳، رقم ۳۴۳

(۳) ا بخاري، الحيح ، ۵: ۲۳۲۳، كتاب الدعوات، قم : ۵۹۴۵

 $\leftarrow$ 

''ہرنبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے طور پر محفوظ کر لوں۔'' ا۔ حضرت انس بن مالکﷺ سے روایت سے کہ حضورﷺ نے فرمایا:

'' قیامت کے روز لوگ دریا کی موجوں کے مانند بے قرار ہو نگے تو وہ حضرت آ دم اللَّهِ إِلَى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كريں كے كه آپ اينے رب كى بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے، وہ فرمائیں گے: میں اس کام کے لئے نہیں ہول،تم ابراہیم (الکیلاً) کے پاس جاؤ! کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ بیں وہ حضرت ابراہیم (ایکیلاً) کی خدمت میں حاضر ہوجائیں گے ، وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں، تم حضرت موٹی (الطیلیٰ) کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللَّهُ أَبِس \_ پس وه حضرت موسىٰ (النِّينَا) كي خدمت ميں جائيں گے، وه فرمائيں گے کہ میںاس کام کے لئے نہیں ہوں ،تم حضرت عیسیٰ (الیکیلا) کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ (النظیمیٰ) کے یاس حائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کام کے لئے نہیں ہوں ،تم حضرت محمر مصطفے ﷺ کے یاس جاؤ۔ پس وہ میرے یاس حاضر ہوں گے، میں کہوں گا کہ ہاں! یہ (شفاعت) تومیرا کام ہے۔ ایس میں اپنے رب سے شفاعت کی احازت طلب کروں گا تو مجھے احازت مل حائے گی اوراللہ تعالی مجھے حمہ وثنا پر مشتل ایسے کلمات الہام فرمائے گا جواس وقت مجھے متحضر نہیں، جن کے ساتھ میں اس کی حمد وثنا کروں گا۔ پس میں ان حمد یہ کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا۔ اوراس کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پس (مجھے ) کہا جائے گا: يَا مُحَمَّدُه! اِرْفَعُ رَأْسَكَ، وَ قُلُ يُسْمَعُ لَكَ، وَ سَلْ تُعْطَ، وَ اشْفَعُ

> ...... ٢\_ بخارى الصحيح، ٢: ١٨ ٢٥/ كتاب التوحيد، رقم: ٧٣٧ ـ ٣\_ مسلم، الصحيح، ١: ١٨٨ ـ ١٩٠، كتاب الايمان، رقم: ١٩٩، ١٩٩ ٣ ـ تر مذى، الجامع الصحيح، ٥: • ٥٨، كتاب الدعوات، رقم: ٣٧٠٢ ٥ ـ ما لك، الموطا، ١: ٢١٢، رقم: ٣٩٨

تُشفَّعُ

''اے محمدﷺ اپنا سرا ٹھائے اور کہیے کہ آپ کی سنی جائے گی، مافکیے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا، مافکیے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔'' عطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔'' میں عرض کروں گا: ''اے میرے رب! میری اُمت، میری اُمت!'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

اِنْطَلِقُ! فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيْرَةِ مِنْ إِيمَانِ
" جَائِين اورجَهُم سے اسے نکالیں جس کے دل میں جَو کے برابر بھی ایمان ہو"

میں جاکر یہی کروں گا چھر واپس آ کر انہی محامد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سحدہ ریز ہو جاؤں گا:

پھر کہا جائے گا ،کہ اے محمد ﷺ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی ، مانگو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت!

پھر کہا جائے گا:

اِنْطَلِقُ! فَأَخُرِجُ مِنْهَا مَنُ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّة أُوْخَرُدَلَةٍ مِنُ إِيْمَان.

إِیْمَان۔ ''جا ئیں اور جہنم سے اسے بھی نکال لیں جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔''

پس میں جاکرایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کرانہی محامد کے ساتھ اس کی حمد و شاء بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں چلاجاؤں گا۔ پھر فرمایا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھائے اور کہیے کہ آپ کی سنی جائے گی، ما نگئے کہ آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت سیجئے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے پرور دگار! میری امت!

پس الله تعالی فرمائے گا:

إِنْطَلِق! فَأَخْرِ جُ مَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ أَدُنَى أَدُنَى أَدُنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرُدُلٍ

مِنُ إِيهُان (١)

"جایئے اور اسے بھی جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہو۔"

پس میں جاؤں گا اور جاکر ایبا ہی کروں گا۔ میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پس فرمایا جائے گا :اے محمد ﷺ پنا سراٹھائے اور کہنے کہ آپ کی سنی جائے گی اور مائلیے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت بیجئے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! مجھے ان کی (شفاعت کی) اجازت بھی عنایت فرما دے جنہوں نے لاإللہ إلا اللہ کہا ہے۔

پس وہ فرمائے گا:

وَ عِزَّتِىٰ وَ جَلَالِیْ، وَ كِبُرَيَائِیٰ وَعَظَمَتِیْ! لَّا خُرِجَنَّ مِنْهَا مُّن قَالَ:لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ (٢)

" مجھے اپنی عزت وجلال اور کبریائی وعظمت کی قتم! میں انہیں ضرور دوزخ سے

(۱) اله بخاري، الصحيح ، ۲: ۲۷۲۷ ، كتاب التوحيد ، رقم: ۷۰۷۲ ـ

۲\_مسلم، الشيح، ا: ۱۸۳، كتاب الايمان، رقم: ۱۹۳

٣- نسائي، السنن الكبري، ٢: ٣٣٠، رقم: ١١١٣١

۴ ـ احمد بن حنبل، المسند ، ۱۳ نه۱۹۴ ، رقم: ۱۲۴۹۱

۵\_ابویعلی، المسند ، ۷: ۱۱۳، رقم: ۴۳۵۰

٢ ـ بيهقي، شعب الإيمان، ١: ٢٨ ، رقم: ٣٠٨

(٢) ا بخاري، التي ٢: ٢٤/١٤، كتاب التوحيد، رقم: ٢ ٧٠٤

۲\_ ابو یعلی ، المسند ، ۷: ۳۱۲ ، رقم : ۳۳۵۱

سوبيهق، السنن الكبري، • 1: ٢٢م

۳ \_ ابن منده، الإيمان ،۲: ۸۴۲

۵ ـ ابن عبد البر، التمهد ، ۱۹: ۲۷

۲ \_عسقلانی ، فتح الباری ، ۱: ۴۳۹

نکال دوں گا جنہوں نے لا إله إلا الله كہا تھا۔"

مٰدکورہ بالا حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ اپنی گناہ گار امت پر کتے شفیق اور مہربان ہیں۔

للانبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها و يبقى منبرى لا أجلس عليه أولا أقعد عليه قائما بين يدى ربي مخافة ان يبعث بى إلى عليه أولا أقعد عليه قائما بين يدى ربي مخافة ان يبعث بى إلى الجنة و يبقى امتى من بعدى، فاقول: يا رب امتى امتى فيقول الله عز و جل: يا محمد، ما تريد أن أصنع/بامتك، فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى، فما أزال اشفع حتى أعطي صكاكاً برجال قد بعث بهم إلى النار، و أتي ملكا خازن النار فيقول: يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية \_(1)

"(محشر کے دن) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر (گلے) ہوں گے، وہ ان پر جلوہ افروز ہوں گے جبکہ میرا منبر (خالی) رہے گا ، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے پر وردگار کی بارگاہِ اقدس میں کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت (ب یار و مدرگار) رہ جائے۔ چنانچہ میں بارگاہِ خداوندی میں عرض پرداز ہوں گا: میری امت! اللہ بھی یو جھے گا: اے (بیارے) محمد! آپ کی مرضی کیا

٢ ـ طبراني، أنجم الاوسط،٣٠: ٢٠٨، رقم: ٢٩٣٧

٣ ـ طبراني، أنحجم الكبير، ١٠: ١١٧، قم: ١٧٥١

٣٨ - ينثمي ، مجمع الزوائد، ١٠: ٣٨٠

۵\_ منذ ري، الترغيب والتربيب، ۴: ۲۴۱، رقم: ۵۵۱۵

<sup>(</sup>۱) ارحاكم ، المستدرك ، ۱۳۵۱ ، رقم :۲۲۰

ہے؟ آپ کی اُمت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! ان (میری امت )کا حساب جلد فر مادے۔ پس آئیس بلایا جائے گا، ان کا حساب ہوگا ان میں سے پچھ اللّٰد کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور پچھ میری شفاعت سے، یہاں تک کہ میں (اپنی امت کے) ان افراد (کی رہائی) کا پروانہ بھی حاصل کرلوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہو گا۔ اور جہم کا داروغہ عرض کرے گا: یا مجم (صلی الله علمك وسلم)! آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی جہم میں باتی نہیں رہنے دیا کہ جس پر آپ کا رب امت میں سے کوئی بھی جہم میں باتی نہیں رہنے دیا کہ جس پر آپ کا رب ناراض ہو۔"

۲۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عهما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
 شفاعتی لأهل الكبائر من أمتی۔ (۱)

''میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہلِ ایمان میں سے تمام گنہگار اور فاس و فاجر شفاعت مصطفیٰ کے حقد ار ہوں گے۔

(۱) ارتر مذی ، الجامع الصحیح ، ۲ ، ۲۲۵ ، کتاب صفة القیامه ، قم : ۲۳۳۵ کا برابودا و د ، البین ، ۲ ، ۲۳۳۹ ، کتاب السنه ، قم : ۳۷۳۹ کا برابان ملجه ، السنن ، ۲ : ۱۳۳۱ ، کتاب الزید ، قم : ۴۳۳۸ میل براین ملجه ، السنن ، ۲ : ۱۳۸۱ ، کتاب الزید ، قم : ۴۳۳۸ میل دران ، المحیح ، ۲ ، ۲۳۳۱ ، وقم : ۴۳۸۵ ، ۲۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، وقم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، آم : ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸ ، ۴۲۸

# ا۔ روز قیامت تمام انبیاء و اُمم حضور ﷺ سے مدوطلب کریں گے

حضور ﷺ کے اخروی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ روز محشر تمام انبیاء و امم آپﷺ سے مدد طلب (استغاثہ) کریں گے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس وقت کی تختی کو زائل فرمائے گا۔

مدیث کے الفاظ یوں ہیں:

استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد عَلَيْكُ (١)

''لوگ آدم العَلَيْلُ سے استفافہ کریں گے پھر موسی العَلَیٰلُ سے اور آخر میں

(تاجدار انبیاء) محمدﷺ ہے۔"

# ٨ ا حضور المناكم كوخصوصى كلمات حد كاعطاكيا جانا

حضور نبی اکرم ﷺ کو روز قیامت بارگاؤ خداوندی میں شفاعت کے لئے خصوصی

حمد یہ کلمات عطا کئے جائیں گے، جیسا کہ حدیثِ شفاعت میں مذکور ہے:

ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك

المحامد (٢)

(۱) اله بخاری، الصحیح، ۵۳۶:۲ متاب الزکوة، رقم: ۴۰۰۵

٢ ـ بيهي ، شعب الإيمان،٣: ٢٦٩، رقم: ٣٥٠٩

٣ ـ ابن منده، الإيمان ،٢: ٩٥٨

٣ \_ الفردوس بمأ ثورالخطاب ٢٠: ٧٧٧، رقم: ٧٧٧٧

۵\_ میثمی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۱۷۳

٢ ـ طبراني، أنتجم الأوسط، ٨: ٣١٠

(۲) اله بخاري، الصحيح الا: ۱۲ ۱۲ ۲۲، کتاب التوحيد، رقم :۷۵ - ۷

۲\_مسلم، الشخيم، ۱۸۳۱، كتاب الإيمان، رقم: ۱۹۳ حنب ا

٣ ـ احمد بن حنبل، المهند، ٢: ٥٣٥ ، رقم: ٩٢٢١

''(ربِ کائنات کی طرف سے ) مجھے ایسے مخصوص کلماتِ حمد و ثنا عطا کئے جائیں گے جو اس وقت مجھے متحضر نہیں، میں انہی (مخصوص) کلماتِ حمد کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہان کروں گا۔''

# 19۔ اللہ تعالی خود روز محشر حضور ﷺ کی رضا کو مقصود

#### کھبرائے گا

قرآن مجید میں إرشاد باری تعالی ہے:

وَ لَسَوُفَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُطٰى ۞ (١)

"اور آپ کا رب عنقریب آپ کو (اتنا کچھ) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے 0"

ا۔ شافع روز جزاحضور ﷺ ایک روز بارگاہِ خداوندی میں گریہ و زاری کر رہے تھے کہ رب کائنات نے جریل امین السلا کو بھیج کر اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بارگاہِ خداوندی میں اپنی امت کے لئے گریہ و زاری کر رہا ہوں۔حضور ﷺ کے اس جواب پر رب کائنات نے فرمایا: اے جریل! میرے حبیب سے کہہ دے:

إنّا سنر ضيك فى أمّتك ولا نسوء ك ـ (٢) ''ہم عنقريب آپ كو آپ كى امت كے حق ميں راضى كرديں گے اور آپ كو

..... ۴ ـ نسائی، لسنن الکبری، ۲: ۴۳۰۰، رقم: ۱۳۱۱۱

۵ ـ ابن منده ، الإيمان، ۸۴۱:۲

۲\_ابویعلی،المسند ، ۷: ۱۱س، قم: ۴۳۵۰

(۱) القرآن، الشحى ٩٣٠،٥

(۲) المسلم، الحيح، ا: ١٩١، كتاب الإيمان، رقم: ٢٠٢

٧ ـ نساني، السنن الكبرى، ٢ : ٣٧ ، رقم : ١٢٦٩

اله ساق: الشخاص البيري: ١١٠ م ١٤٠ رم. ١٩٠ سر ابوعوانه، المسند ، ١، ١٣٨، رقم: ٣١٥

٣ \_طبراني، المعجم الأوسط، ٨: ٣٦٧، رقم: ٨٨ ٩٨

۵\_ بيه في، شعب الإيمان، ا: ۲۸۳

رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔"

۲۔ امام خازن نے اِس آیت کے تحت حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهما کا قول درج کیا ہے:

هي الشفاعة في أمته حتى يرضي (١)

''اس سے مراد حضور ﷺ کا امت کے حق میں شفاعت کرنا ہے یہاں تک کہ حضور ﷺ راضی ہوجا کیں گے۔''

س۔ جب مرکورہ بالا آیت اتری تو تاجدار کا ننات ﷺ نے فرمایا:

والله! لَا أرضي و واحد من أمتى في النّار\_(٢)

"الله كى قتم! ميں اس وقت تك راضى نہيں ہوں گا جب تك ميرا ايك امتى بھى دوزخ ميں ہو گائ

٣- روزِ محشر حضور على كي شفاعت كا در كھلا ہوگا، آپ ﷺ شفاعت فرماتے جائيں

گے یہاں تک کہ ارشادِ خداوندی ہوگا: مجوب اکیا تو راضی ہوگیا، آپ ﷺ جواب دیں گے:

نَعُمُ، رُضِيتُ (٣)

"جی، (میرے مولا!) میں راضی ہو گیا۔"

#### ٢٠ ـ روز قيامت خلعت فاخره كاعطاكيا جانا

روزمحشر جب لوگ انتھے ہوں گے تو وہ ہر ہنہ ہوں گے، ان کے تن لباس سے عاری ہوں گے کین حضور نبی اکرم ﷺ کو می منفر دخصوصیت حاصل ہوگی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کوخلعت فاخرہ زیب تن کرایا جائے۔

- (۱) خازن،لباب التأويل في معانى التزيل،٣٨٦:٢٨
  - (۲) اـ قرطبي،الجامع لأحكام القرآن،٩٦:٢٠

۲\_محلی، سپوطی ،تفسیر الجلالین، ۱: ۸۱۲

(٣) إله طبراني، أنعجم الاوسط:٢٠٤٠، رقم: ٢٠ ٢٢

۲\_ ہندی، کنز العمال،۱۳۴: ۲۳۷ ،رقم: ۵۸ ۲۳۹

منهاج انثرنیپ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

حضرت کعب بن مالک اسے روایت ہے کہ حضور اللے نے فرمایا:

یکسونی ربی تبارك و تعالی حُلّة خضراء ـ (۱)

''میرا پروردگار مجھے سنر رنگ کا لباسِ فاخرہ پہنائے گا۔''

## 11- عرش بر کرسی رحمان کے دائیں جانب حضور <u>کی</u>

#### مسندكا ركها جانا

حضور نبی اکرم ﷺ کے اخروی خصائص میں سے آپ ﷺ کا بید اعزاز بھی ہے کہ آپ ﷺ کی کری عرش پر کری ُرحمٰن کے دائیں جانب رکھی جائے گی۔

ا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ سے مروی روایت کے الفاظ ہیں۔

فيلقى له كرسى عن يمين الله كالسركات

''پس الله عزوجل کے دائیں جانب حضور ﷺ کی کری رکھی جائے گی۔

حضورﷺ انتہائی خوبصورت جنتی پوشاک زیبِ تن کیے مہمانِ خصوصی کی حیثیت

ے عرش پر اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب قیام فر ما ہوں گے اور تمام اولین و آخریں آپ ﷺ کی شان محبوبیت کا نظارہ کر رہے ہوں گے ۔

۲۔ حضرت ابوہریرہ کے بیان کرتے ہیں کہ حضور کا ارشادِ گرامی ہے:

(۱) ا۔ احمد بن حنبل، المسند، ۴۵۲:۳

۲\_ابن حیان ، التیجی، ۱۳۹۹:۱۴ قم : ۹۲۷۹

٣\_ حاكم،المبتدرك،٣٩٥:٣م قم:٣٣٨٣

۴ ـ طبرانی، المجم الکبیر، ۲٬۱۹ ، رقم: ۱۴۲

۵ ـ قاضي عياض ، الشفا، ۲: ۲۹۰

(۲) ارحاكم، المتدرك، ۲:۱۲۲، رقم: ۸۶۹۸

٢ ـ ابن ابي عاصم، السنه،٢: ٣٦٥، ٢٧٦، رقم: ٨٨٧

س۔عبداللہ بن مبارک نے 'الز ہد (ا: ۱۱۹، رقم: ۳۹۸)' میں یہ روایت بیان کی ہے اور 'فیلقی' کی بحائے 'فیو ضع' کا لفظ لکھا ہے۔

منهاج انثرنیٹ بیوروکی پیشکش www.MinhajBooks.com

فأكسى الحُلة من حُلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذالك المقام غيرى \_(1)

"مجھے جنت کی پوشاکوں میں سے ایک پوشاک پہنائی جائے گی، پھر میں عرشِ اللہ کے دائیں جائیں مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی ایک (فرد) بھی کھڑا نہیں ہوگا۔"

سل حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عهما سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثم أوتى بكسوتى فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحد، فيغبطني به الأولون و الآخرون (٢)

"مجھے میری پوشاک عطا کی جائے گی ، میں اسے پہن لوں گا اور عرش کی دائیں جانب اس ( بلند ) مقام پر مندنشین ہوں گا جہال میرے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی ایک (فرد ) بھی مندنشیں نہیں ہوگا، اولین و آخریں مجھ پر رشک کریں گے۔"

حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرس کے دائیں جانب حضور ﷺ کے لئے مند لگائی جائے گی مگر آپ ﷺ کمال عبدیت کا إظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ادباً قیام فرما رہیں گے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس دھیالہ عہما سے مروی

(۱) اله ترمذي، الحامع التي ۵:۵،۵،۵، كتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۱

۲\_ قاضی عیاض ، الشفا، ا: ۱۲۸

س عجلوني، كشف الخفا، ا: ۲۳۵ ، رقم: ۲۱۲

۴- ابن کثیر، البدایه والنهایه، ۱۰: ۲۶۳

(٢) القسطلاني ، المواهب اللد نيه، ٣: ١٣٨٨

۲\_ قاضي عياض ، الشفا، ا: ۱۳۵

س عسقلانی ، فتح الباری، ۱۱: ۴۲۲

۴ \_ ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، ٣: ٥٨

حدیث سے ہوتی ہے، جس میں حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا:

للأنبياء منا برمن ذهب فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو لا اقعد عليه قائما بين يدى ربي(١)

"(محشر کے دن) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر ( لگے ) ہوں گے ، وہ ان یر جلوہ افروز ہوں گے جبیبا کہ میرا منبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے پرور دگار کی بارگاہ اقدس میں کھڑا رہوں گا ''

#### ۲۲ ایک ہزار فرشتوں کا حضور ﷺ کا طواف کرنا

روزِ محشر حضور ﷺ کی شان نرالی ہوگی، ایک ہزار فرشتے آپ ﷺ کی خدمت پر

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فر مایا: يطوف على ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور (٢) "قیامت کے دن ایک ہزار خدام (فرشتے) میرے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، ایبا معلوم ہو گا کہ وہ (گرد وغمار سے محفوظ) سفید (خوبصورت) انڈ بے

(۱) ابه حاكم، المستد رك، ۱: ۱۳۵، رقم: ۲۲۰

٢ ـ طبراني ، إنجم الاوسط ،٣: ٢٠٨ ، رقم : ٢٩٣٨

٣ ـ طبراني ، أمجم الكبير، ١٠: ١٣٧ ، رقم: ١٧٧٠

م مبيثم ، مجمع الزوائد ، • I: • ٣٨٠

۵\_منذري، الترغيب والتر هيب، ۴: ۲۴۱، رقم: ۵۵۱۵

(۲) اـ ترمذي، الحامع الصحيح ۲۰: ۲۰۱، كتاب المناقب، رقم: ۳۶۱۰

۲ دارمی، اسنن،۱: ۳۹، رقم: ۴۸

٣\_ ابويعلي، انجم، ا: ١٩٧٤، قم: ١٢٠

٣-طبراني، أنجم الكبير، ١٢ ، ١٢٩ ، ٣٠

۵\_ دیلمی، الفروس بماثور الخطاب،۱: ۲۴، رقم: ۱۱۷

۲ ـ بغوی ، شرح السنه، ۳۱۳ تا ، رقم : ۳۶۲۴

منهاج انظرنيك بيوروكي يبيكش

ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔"

# ۲۳ ـ تمام امتوں اور پیغمبروں برگواہی

قیامت کے دن ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوگا جبکہ حضور ﷺ تمام انبیاء کرام علیم السلام پر گواہ ہول گے ۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلآءِ شَهِيْداً ۞(١)

''پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے حبیب) ہم آپ کوان سب پر گواہ لائیں گے 0''

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئنا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئنا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَلآءِ (٢)

"اور (بیه) وہ دن ہو (جب) گا ہم ہر امت میں میں انہی میں سے خود ان پر گواہ اٹھائیں گے اور (اے حبیب مکرم) ہم آپ کو ان سب (امتوں اور پینیمبروں) پر گواہ بنا کر لائیں گے۔"

# ۲۷ - تمام اُمتوں پر اُمتِ محمدی ﷺ کی عددی کثرت

حضور ﷺ کے اخروی خصائص میں سے ایک سے ہے کہ آخرت میں آپ ﷺ کی امت میں مانبیاء علیم السلام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی ۔

ا۔ حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ رسول خدا کے فرمایا:

ما من الأنبياء نبيّ إلا أُعطِى ما مثله آمن عليه البشر، و إنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّ، و أرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا

(٢) القرآن ،النحل ،١٦٠ ١٩٠

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

<sup>(</sup>۱) القرآن، النساء، ۱۲:۲۸

يوم القيامة (١)

"ہر نبی کو الیمی نشانیاں عطا کی گئیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لاتے اور مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ وحی اللی ہے، پس مجھے امید ہے کہ روزِ محشر میرے پیروکاروں کی تعدادتمام انبیاء سے زیادہ ہوگی۔''

ا۔ حضرت انس بن مالک اسے مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

أنا أكثر الأنبياء تبعايوم القيامة (٢)

''روزِ محشر میرے پیروکارتمام انبیاء علیم (لسل کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔''

س۔ حضرت ابوسعید خدری شے سے روایت ہے کہ حضور شے نے فرمایا: اپنی لاکثر الأنبیاء تبعایوم القیامة (۳)

(۱) اله بخاري، الصحيح، ۸: ۵۰ ۱۹، كتاب فضائل القرآن، رقم: ۲۹۲۲

٢ ـ بخارى، إليح ٢٠١٥ ، ٢٦٥٣ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه، رقم: ٦٨٣٧

٣\_ مسلم، الحيح ، ١: ١٣٣ ، كتاب الإيمان، رقم: ١٥٢

٣ \_ احمد بن خنبل، المسدد ،٢٠١٢م، رقم: ٩٨٢٧

۵\_ احمه بن حنبل، المسند، ۲: ۳۴۱، رقم: ۲۷۸ ۸

(٢) المسلم، الشح ما:١٨٨، كتاب الإيمان، رقم: ١٩٦

۲\_ بيهقي ،السنن الكبري ، 9: ۴

٣ ـ ابن ابي شيبه، المصون ، ٢ : ٣٢٥، رقم : ٣١٧٨

٣ ـ ابويعلى ، المسند ، ٢: ٧م ، رقم : ٣٩٥٩

۵\_ ابو یعلی ، المهند ، ۷:۱۵ ، رقم : ۳۹۲۷

۲ \_ ابن منده،الا بمان،۲: ۸۵۸، رقم: ۸۸۹

۷\_صیداوی، مجم الثیوخ، ۱۲۴۱، قم: ۱۱۰

(m) ا ـ ابن ماجه، السنن، ۲: ۱۴۳۸، كتاب الزيد، رقم: ۴۳۰۸

۲\_ابن ابی شیبه، ۹:۹ بس، رقم: ۱۸۲۸

٣ \_ ابوليعلى، المسند ، ٢: ٣ ٠٣ ، رقم: ١٠٢٨

٧ - عبد بن حميد، المسد ، ١: ٢٨٨، رقم: ٩٠٥

'ر و کوں '' بیشک روزِ محشر میرے پیروکار تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے تعداد

میں زیادہ ہوں گے۔''

حضرت ابن عباس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ نے فرمایا:

عُرِضت على الأمم، فرأيت النبى و معه الرهيط، و النبى و معه الرجل و الرجلان، والنبى ليس معه أحد، إذ رُفِع لى سواد عظيم، فظننت أنهم أمتى، فقيل لى: هذا موسى الكلا و قومه، و لكن انظر إلى الأفق، فنظرت، فإذا سواد عظيم، فقيل لى: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لى: هذه أمتك و معهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب (1)

"(قیامت کے روز) میر سامنے امتوں کو پیش کیا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ اس کہ سن نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور کوئی نبی ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہی ہوگا کہ اس کے ساتھ صرف دو آدی ہوں گے اور کسی نبی ہوگا، اچانک میر سے آدی ہوں گے اور کسی نبی ہوگا، اچانک میر سامنے ایک عظیم جماعت لائی جائے گی تو جھے گمان ہوگا کہ یہ میری امت ہے سامنے ایک عظیم جماعت لائی جائے گا کہ یہ حضرت موئی الکی اور ان کے پیروکار ہیں، آپ آسان کے کنارے کی طرف نگاہ اٹھا کیں۔ میں (آسان کے پیروکار ہیں، آپ طرف) دیکھوں گا تو لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دے گا۔ وہاں بھی جھے لوگوں کی دوسرے کنارے کی طرف دیکھنے کے لئے کہا جائے گا۔ وہاں بھی جھے لوگوں کی امت دوسرے کنارے کی طرف رکھنے کے لئے کہا جائے گا۔ وہاں بھی جھے لوگوں کی امت ہواران میں وہ ستر ہزار افراد بھی شامل ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔''

(۱) اله بخاری، الشخی، ۱۵: ۲۱۵۷، کتاب الطب، رقم: ۵۳۷۸ ۲ بخاری، الشخیج، ۱۵: ۲۱۷، کتاب الطب، رقم: ۵۴۲۰ ۳ مسلم، الشخیج، ۱۹: ۱۹، کتاب الإیمان، رقم: ۲۲۰ ۲ مراین ایی شیبه، المصن، ۵: ۵۳، رقم: ۲۳۹۲۱

فصل دُ وُم

جنت میں ظاہر ہونے والے خصائص

| www.MinhajBooks.com | منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش |
|---------------------|------------------------------|

حضور ﷺ کے وہ خصائص جن کا اظہار آپ ﷺ سے خلد بریں میں ہوگا، اُن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے:

# ا۔ جنت کی تنجیاں دست مصطفیٰ میں

جس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کھی کوز مین کے خزانوں کی سخیاں عطا فرما دیں اسی طرح آخرت میں بھی جنت کی سخیاں آپ کھی کوعطا کر دی جائیں گی اور وہ آپ کھیا کے ہاتھ میں ہوں گی۔

ا۔ حضرت انس ﷺ نے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

والمفتاتيح يومئذٍ بيدى ـ (١)

''روزِ قیامت (جنت کی ) تنجیال میرے ہاتھ میں ہول گی۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عهما سے مروى ہے كه رسول الله ﷺ نے فرما يا:

و إلى مفاتيح الجنة يوم القيامة و لا فخر (٢)

''روزِ قیامت جنت کی تنجیاں میرے ہی ہاتھ میں ہوں گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔''

(۱) اـ داري، السنن، ۱: ۴۴، رقم: ۴۸

۲- خلال، السنه، ۲۰۸:۱

٣ ـ قزويني ، الله وين في اخبار قزوين ، ٢٣٥:١

۳۸ - صالحی، سبل الهاری والرشاد ، ۱:۱۰ ۳۸

(٢) سيوطي، الخصائص الكبري،٢٠٣٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

### ۲۔ جنت کا افتتاح دستِ مصطفیٰ ﷺ سے

جنت کے دروازے پر سب سے پہلے حضورﷺ دستک دیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی آپ ﷺ ہی ہوں گے۔

حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ رسول خداﷺ نے فرمایا:

أنا أوّل من يقرع باب الجنق(١)

"سب سے پہلے میں جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔"

حضرت انس کے ہی سے مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

آتى باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد \_ فيقول: بك أمِرْتُ لا أفتح لأحد قبلك \_(٢) ''روزِ محشر میں جنت کے دروازے برآ کردستک دول گا، دربان جنت دریافت كرے گا: آب كون باس؟ ميں اسے جواب دوں گا: ميں محمد ہوں، وہ كيے گا: مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی اور کے لئے نہ کھولوں۔''

حضرت ابن عباس الله مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا: أنا أول من يحرك حلق الجنة، فيفتح الله لي فيدخلنيها و معى

> (۱) المسلم، التي ، ا:۸ ۸۱، كتاب الإيمان، رقم: ۱۹۲ ٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ،ا:٨م، رقم :١٣ سر ابن حبان، الشيخ بهما: ۱۰،۸ ، رقم: ۸۸ ۲، ۸۸ ۲ ۲ م ٣- ابويعليٰ، المسند ، ٤: ٥م ، قم : ٣٩ ٣٩ ۵ \_ ابوعوانه، المسند ، ۱:۱۰، ۹۰۱، قم: ۳۲۵ (٢) المسلم ، الشيخ ، ٨١ / ١٨ / كتاب الإيمان ، رقم : ١٩٧ ۲ ـ احمد بن حنبل، المسند ،۳۱:۳ سا ٣ ـ ابوعوانه، المسند ، ١: ١٣٨، قم : ١٨٨ ٣-عبد بن حمد، المسد ، ١: ٩٧٩، رقم: ١٧١١

فقرآء المؤمنين و لا فخر (١)

"سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھول دے گا اس حال میں کہ میرے لیے ساتھ مؤمن غرباء و مساکین ہوں گے، اور (مجھے اس پر) کوئی فخر نہیں۔"

سیدنا فاروق اعظم کے سے مروی ہے کہ حضور کے نے فرمایا:

إِنَّ الجنة حُرِمَت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها و حُرِمت على الأمم حتّى تدخلها أمتى (٢)

"بیشک جنت تمام انبیاء پرحرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہوجاؤں اور جنت دیگر تمام امتوں پرحرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوجائے۔"

۵۔ حضرت عمرو بن انس کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم کے نے فر مایا: اُنا اوّل من ید خل الجنة یوم القیامة و لا فخر۔ (۳)

(1) اـ ترندى، الجامع التيح ،٥٨٤:٥٠ ابواب المناقب، رقم:٣٦١٦

۲- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١: ٥٦٠

۳ ـ مناوي، فيض القدير، ۳: ۴۴

(٢) الطبراني ، أمجم الاوسط، ١: ٢٨٩، رقم: ٨٣٢

۲\_ بیشمی، مجمع الزوا ئد، ۱۰: ۹۹

٣- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١: ٣٩٦

سم\_ مناوى ، فيض القدير ، ١: ٣٩

(۳) ا\_احمد بن حنبل، المسند ،۱۲۴،۳۱، رقم:۱۳۳۱

۲\_ دارمي، اسنن، ۱: ۴۸، رقم: ۵۲

٣ ـ بيهيقي ،شعب الإيمان، ٢: ١٨١، رقم: ٩ ١٩٨

٣- مقدي ، الا حاديث المختاره، ٢ :٣٣، رقم: ٢٣٣٥

۵\_ میثمی، مجمع الزوائد، ۷: ۳۴۹

"قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والاسب سے پہلا (شخص) میں ہوں گا اور (میں بہ بات بطور) فخر نہیں (کہتا)۔'

الله عضرت الوهريه الله على سے روايت ہے كه رسول الله الله على فرمايا:

أنا أوَّل مَن يَفُتَح بابُ الجَّنَّة (١)

"میں ہی سب سے پہلے جنت کا در وا زہ کھولوں گا۔"

ابو یعلیٰ کی روایت میں أول من يُفتح لهٔ كے الفاظ میں ۔(۲)

#### 

جنت کے در جوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ وسیلہ ہے۔ اس پر جملہ اولین و آخریں میں سے ایک ہی جائے گا اور وہ حضور نبی کرم ﷺ کی ذاتِ گرامی سے۔

ا۔ حضرت ابوہریرہ کے سے مروی ہے:

قال رسول الله عَلَيْكِ : سلوا الله لي الوسيلة قالوا: يا رسول الله! و

ما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد،

أرجو أن أكون أناهو (٣)

"حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے لئے وسلدی دعا کیا کرو-صحابہ کرام ﷺ

#### (۱) اپیثی، مجمع الزوائد، ۱۹۲:۸

۲\_قزویی،الد وین فی اخبار قزوین،۳۶۲:۲

۳ ـ منذري، الترغيب والتربهيب، ۳: ۲۳۷، رقم: ۳۸ ۴۲

(٢) ابويعليٰ،المسد ،٢إ:٧، رقم: ٦٦٥١

(٣) ا\_ تر مذي، الجامع الشخيم ، ٥٨٥:٥ ، ابواب المناقب، رقم:٣٦١٢

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند ٢٢٥:٢٠

٣ يعبد الرزاق، المصنف،٢: ٢١٦، رقم: ١٣٠٠

٣- ابن ابي شيبه المصنف ، ٣٢٥:٦ ، رقم: ٣١٧٨٣

۵\_ مناد، الزمد، ا: ۱۱، رقم: ۱۹۷

نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ آپ اللہ نے فر مایا: جنت میں اعلیٰ درجہ جس پر صرف ایک ہی شخص فائز ہوگا (اور) میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔''

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

سلوا الله لى الوسيلة، فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، و أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ــ(١)

"تم الله سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، بے شک یہ جنت میں ایک مقام ہے جس پر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ فائز ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، پس جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگئے۔"

سـ حضرت جابر بن عبرالله رض الله عهدا سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا: من قال حین یسمع النداء: اللهم! رب هذه الدعوة التامة و الصلواة القائمة، آت محمدا الوسیلة والفضیلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، حلت له شفاعتی یوم القیامة (۲)

(۱) المسلم، التي جيم ۲۸۹، ۲۸۹، کتاب الصلاة، رقم ۴۸۳، ۳۸۳

٢ ـ ترندى، الجامع التيح ٥٨٦:٥، ١٠١٩ ، ابواب المناقب، رقم:٣٦١٣

۳\_ابن حمان، الشيح ،۴، ۵۸ و ۵۸، رقم: ۱۲۹۱

٣ \_ احمد بن حنبل، المهند ،١٦٨:٢، رقم :٩٥٦٨

۵ بيهقي ، السنن الكبرى ،۱: ۹ ۴۹ ،رقم: ۸۹ ا

(۲) ا\_ بخاری، النجح ، ۲۲۲:۱ ، کتاب الأ ذان، رقم: ۵۸۹ ۲\_ بخاری ، النجح ، ۱۲/۹۷) ، کتاب تفییر القرآن ، رقم: ۴۳۳۲ ۳\_ تر مذی ، الحامع النجح ، ۱:۳۱۳ ، ابواب الصلاق ، رقم: ۲۱۱

العلام، ابواب الصلاق، رم: ۲۱۱

"جس نے اذان سننے کے بعد (یہ دعا) پڑھی: "اے اللہ! اس دعوتِ کامل اور (اس کے منتیج میں) کھڑی ہونے والی نماز کے رب! (حضرت) محمد (مصطفیٰ اللہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔" پس اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہوگئی۔"

# س۔ عطائے کوثر وتسنیم

حضور نبی محتشم الفردوں کی ایک خاص نہر کوڑ عطا کی گئ ہے، یہ نہر میدان محشر میں واقع ایک حوض میں گرتی ہے جسے حوض کو ٹرکہتے ہیں، اس نہر کے جام استے ہیں کہ جینے آسان پر جیکتے ہوئے ستارے، اس کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص اسے پی لے گا اسے بھی پیاس نہیں ستائے گی۔

إرشادِربانی ہے:

إِنَّا أَعُطَيناكَ الْكُوثُورَ (١)

"بیثک ہم نے آپ کو (ہر خیرو فضیلت میں) بے انتہا کثرت بخش ہے 0" ن

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے:

''ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما سے، اچانک آپ ﷺ کو اُوگھ آگئ، پھر میسم فرماتے ہوئے سر انور اوپر اٹھایا ، ہم نے عرض کی :یا رسول اللہ! آپ کس وجہ سے مبسم فرما رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ ﷺ نے ﴿بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ، إِنَّا اُعْطَیْنَاكُ نَازُل ہوئی ہے، پھر آپ ﷺ نے ﴿بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ، إِنَّا اَعْطَیْنَاكُ

...... ۷ ـ ابوداؤد، اسنن،۱۴۶۱، کتاب الصلاق، رقم:۵۲۹

۵ ـ نسائی، لسنن ۲۰: ۲۷، کتاب لاأ ذان، رقم: ۲۸۰

۲ ـ نسائی، اسنن الکبری ، ۲: ۱۷، رقم: ۹۸۷۸

٧- ابن ماحيه، السنن، ٢٣٩: ٢٣٩، كتاب الأذان، رقم : ٢٢

(۱) القرآن، الكوثر، ۱۰۱٪

الکو تُو ﴾ آخرِ سورت تک تلاوت فرمالی، جب تلاوت فرما چلے تو فر مایا: کیا تم جانتے ہو لوز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرما یا: فإنه نھر وعدنیه رہی ﷺ و علیه خیر کثیر، ھو حوض ترد علیه أمتی یوم القیامة، آنیته عدد الکو اکب(ا)

"یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر روز قیامت میری امت (اپنی پیاس بجھانے کے لیے) آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔"

کوٹر کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے امام رازی 'النفیر الکبیر ( ۱۲۴:۳۲)' میں کلھتے ہیں:

"اس نہر کو کور سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جنت کی دیگر نہریں نہروں کے مقابلے میں پانی اور خیر کی کثرت ہے، یا اس لیے کہ جنت کی نہریں اس سے پھوٹتی ہیں، یا اس لیے کہ اس سے پہنے والے کثیر ہوں گے، یا اس لیے کہ اس میں منافع کثیر ہیں۔"

احادیث مبارکہ میں کوثر کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

''میں جنت کی سیر کر رہا ہوں گا، سیر کرتے کرتے میں ایک نہر پر پہنچوں گا، اس

نہر کے کناروں پر خولدا رموتیوں کے گنبد ہوں گے۔ میں جبریلِ املین (ﷺ)

سے سوال کروں گا کہ ریہ کیا ہے۔اس پر وہ عرض گزار ہوں گے:

يا رسول الله! هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك ـ (١)

"اے اللہ کے رسول! میکوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کوعطا کی ہے۔"

۔ مذکورہ حدیث ان الفاظ سے بھی مروی ہے:

الكوثر الذي أعطاك الله ـ (٢)

'' بیره و (نهرِ ) کوثر ہے جو الله تعالیٰ نے آپ کو عطافر مائی ہے۔''

الله عهاسے مروی ہے:

نهر أعطيه نبيكم عَلَيْكُم، شاطئاه عليه دُرَّ مجوف آنيته كعدد النجوم (٣)

'' کوثر ایک نہر ہے جوحضور ﷺ کو عطا کی جائے گی اس کے دونوں کناروں پر

(۱) اله بخاری، التیجی، ۲۴۰۰۱، کتاب الرقاق، رقم: ۹۲۱

٢ ـ احمد بن حنبل، المهند ،١٩١:٣ ا، ٢٠٧، ٢٣١، ٢٨٩

٣ ـ ابو يعليٰ، المهند ، ٤: ٢٥٧ ، رقم: ٢٨٧٦

(۲) ۱ ـ ابوداؤد، السنن، ۲ : ۲۳۷، كتاب السنه، رقم: ۴۷۴۸

۲ ـ نسائی ، السنن الکبری ، ۲:۵۲۳ ، رقم: ۲۰ کاا

٣- احمد بن حنبل، المهيد ،٣٠: ٢٠٤٠، رقم: ١٣١٩٩

٣- احدين حنبل، الميند،٣: ١٣١١، رقم: ٩٣٩٣١

۵ ـ ابویعلی ، المسند ، ۲: ۴۸،۰ ، رقم: ۳۸۲۳

- بير مل ٢ ـ حاكم، الممتدرك، ١٥٢:١، رقم: ٢٧٧

۷\_ طبرانی، المعجم الاوسط ،۳: ۱۸۸ ، رقم : ۲۸۸۵

(٣) ا ـ بخاري، الصحيحيٰ، ٢٠: •• ١٩، كتاب تفسير القرآن، رقم: ٢٦٨١

۲\_ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم،۴۰ ۵۵۷

۳ عسقلانی، فتح الباری، ۲۳۲:۸

خولدار موتی ہوں گے اور نہر کے جام (آسان کے ) ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔''

۔ حضرت انس اس سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے انصار کے لئے فرمایا: فاصبر واحتی تلقونی علی الحوض۔(۱)

"مم انتظار کرویہاں تک کہ حوشِ (کوش) پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔"

الله حضور الله بن سعد الله سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب و من شرب لم يظمأ أبدًا (٢)

"میں حوض پر تمہارا منتظم ہوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، جو شخص حوض پر آئے گا اور اُس میں سے بی لے گا اُسے بھی پیاس نہیں ستائے گی۔"

2۔ حضرت ابوذر اللہ اور ایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ ﷺ میں عرض کی:
یارسول اللہ! حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

و الذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء و كواكبها، ألا! فى الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمّان إلى أيلة ماؤه

(۱) الم بخاری ، الصحیح ، ۱۳۸۱: ۳ کتاب المناقب ، رقم : ۳۵۸۱ ۲ سبخاری ، اصحیح ، ۱۵۵۴: ۲ کتاب الریخازی ، رقم : ۵۵، ۳ ۳ مسلم ، اصحیح ، ۲: ۳۹۵، کتاب الزکوق ، رقم : ۱۲ ۱۰ ۲) المسلم ، اصحیح ، ۱۸۹۳: کتاب الفصائل ، رقم : ۲۲۹۰ ۲ ما حرومانی ، المسند ، ۱۹۲: ۹۱ ، رقم : ۱۰۲۲ أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل(١)

"دفتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محدی جان ہے، حوض ( کوش) کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے زیادہ ہے؛ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس سے پی لے گا اسے بھی پیاس نہیں ستائے گی یعنی وہ یہاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے دو برنالے گرتے ہیں، جواس (حوض کوش سے لی لے گا وہ مجھی پیاسانہیں ہوگا۔ اس (حوض) کا عرض اس کے طول جتنا ہے ؛ جتنا عمان سے لے کر ایلہ تک کا درمیانی فاصلہ ہے، (حوض کوثر کا) مانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔''

#### سم۔ رسول معظم ﷺ کے لئے جنت میں منبر کی تنصیب

حضور نبیٔ اکرم ﷺ جس منبر پرتشریف فر ما ہو کرمسجد نبوی میں خطبہ ارشا د فرمایا کرتے تھے وہ جنت میں نصب ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ، سے روایت ہے کہ رسول مختشم ﷺ نے فرمایا:

ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة و منبری علی حوضی ۔ (۲)

(۱) المسلم، الصحح، ۱۲۹۸ کار، کتاب الفصائل، رقم: ۲۳۰۰ (۱)

۲ ـ ابن ماجه نے اسنن (۱۳۳۸:۲ کتاب الزمد، رقم: ۴۳۰۲) میں حضرت حذیفه ا سے حدیث روایت کی ہے۔

حدیث بیان کی ہے۔ (۲) ا۔ بخاری، الفیح، ۳۹۹، سماب الجمعہ، رقم: ۱۳۸ ۲ ـ بخاری، این ۲ ۲ ۲۲ ، کتاب الحج، رقم : ۸ ۸ ۱ ۲

۳ ـ بخاری، الشخیح ۲۲۰۸:۵، کتاب الرقاق، رقم:۲۲۱۲

٧- بخاري، الشخيح، ٢٦٧٢:١، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنه، رقم: ٦٩٠٣

www.MinhajBooks.com

''میرے گھر اورمنبر کی درمیانی جگہ جنت کے ماغوں میں سے ایک ماغ ہے اور( روزقیامت ) میرامنبرمیرے حوض ( کوژ ) پر ہوگا۔"

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

#### منبرى على ترعة من توع الجنة (١)

..... ۵ مسلم، الشحيح ۲: ۱۱ ۱۰، كتاب الحج، رقم: ۱۳۹۱

۲ ـ ابن حیان، ایچیج ،۹۵:۹، رقم: ۳۷۵۰

۷۔ مالک، الموطاءا: ۱۹۷، قم: ۲۳۳

۸\_ احمد بن حنبل، المسند،۲:۴۷۵، رقم:۹ ۱۰۰۰

9 ـ عبدالرزاق، المصف ،١٨٣:٣، رقم: ٥٢٣٣

(۱) اراحمه بن طنبل، المسند ۲۰:۱ ۴۶ ، رقم:۹۲۰۴

۲۔ احمد بن حنبل نے' المسند ( ۳: ۳۸۹، رقم: ۱۵۲۲۴)' میں حضرت حابر بن عبدالله رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

سد احد بن عنبل نے المسد (۵: ۳۳۵، رقم ۲۲۸۹۲) میں حضرت سہیل اس روایت کی ہے۔

س - ابو يعلى في المسند (٣١٩٠٣، رقم: ١٤٨٨) مين حضرت جابر بن عبدالله د ضي الله عنهما سے روایت کی ہے۔

۵ ـ ابویعلی نے 'المسند (۳: ۲۲۲م، رقم: ۹۲۴)' میں حضرت جابر بن عبداللَّدر ضي الله عنه ما سے روایت کی ہے۔ ۲۔ طبرانی نے مجم الکبیر (۲: ۱۴۲، رقم: ۵۷۷۹) میں حضرت سہل بن سعد رہے ہے

روایت کی ہے۔ ۷۔ طبرانی نے ' المجم الاوسط (۳: ۲۲۹، رقم: ۳۱۱۲)' میں حضرت ابو سعید خدری ﷺ سے روایت کی ہے۔

۸۔ بیہتی نے ' اسنن الکبری (۵: ۲۴۷ء رقم ۲۰۰۲)' میں حضرت سہل بن سعد ﷺ ہے روایت کی ہے

9 ـ مقدسی نے 'الاحا دیث المختارہ (۲۰۲۱)، رقم:۱۹۴۷)، میں حضرت عمری سے روایت کی ہے۔  $\leftarrow$ 

"میرامنبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ( کوثر کے کنارے ) پر (نصب ) ہو گا۔"

"میرےاس منبر کے پائے جنت میں جمے ہوئے ہیں۔"

# ۵۔ جنت میں حضرت آ دم الطّینی کو ابو محمد کے لقب سے بکارا حائے گا

سیدنا آدم اللی کی جنت میں کنیت 'ابومحد' ہوگی۔ ذریتِ آدم اللی میں دیگر جلیل القدر انبیاء وصلحاء بھی شامل ہیں مگر حضور اللہ کی عزت واحتر ام کی بدولت انہیں صرف آپ بھی کے اسم گرامی کی کنیت سے ایکارا جائے گا۔

امام جلال الدين سيوطى اور امام محمد بن يوسف صالحى نے بيروايت بيان كى

و يكنىٰ آدم في الجنة به عَلَيْكُ دون سائر ولده تكريماً له، فيقال له: أبو محمد (٢)

"جنت میں حضور ﷺ کی عزت واحتر ام کے پیش نظر حضرت آ دم النظافی کی کنیت صرف آپ ﷺ کی نسبت سے ہوگی۔ پس اُنہیں اُلومی کہ کر یکارا جائے گا۔"

----- ۱- منیثمی ،مجمع الزوا ئد،۲۰:۸، ۹

(۱) ا۔ احمد بن حنبل، المسند، ۲۸۹:۲۸

۲\_نسائی، السنن الکبری ،۲۰۸۸:۲، قم: ۲۸۸

٣ ـ عبدالرزاق، المصنف ،٣: ١٨٢ ، رقم : ٢٣٢٢

(٢) السيوطي، انموذج اللبيب في خصائص الحبيب: ۵

۲ ـ صالحی ،سبل الهدی و الرشاد ، • ۱: ۳۸۸

### ے۔ تمام اہل جنت کا وظیفہ مصحف محمدی ﷺ (قرآن مجید) ہو گا

جنت میں حضور ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب قرآنِ مجید کی تلاوت کی جائے

امام جلال الدین سیوطی اور امام محمد بن یوسف صالحی نے آپ ﷺ کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے:

أنه لا يقرأ في الجنة إلا كتابه(١)

"جنت میں صرف آپ ﷺ کی کتاب (قرآنِ مجید) کی علاوت کی جائے گی۔' ۸۔ تمام اہل جنت کی زبان، زبانِ محمدی ﷺ (عربی) ہو گی

جنت میں جس زبان کو لوگ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا وسیلہ بنائیں گے وہ عربی ہوگی اور وہ عربی ہوگی اور وہ سب عربی ہی میں گفتگو کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مختشم اللہ نے فرمایا: أنا عربی و القرآن عربی ولسان أهل الجنة عربی۔(٢) "میں عربی ہوں، قرآن عربی (زبان میں) ہے اور اہلِ جنت کی زبان ( بھی) عربی (بی) ہوگی۔

> (۱) المسيوطى، انموذج اللهيب فى خصائص الحبيب: ۵۲ ۲ صالحى، سبل الهدى والرشاد، ۱: ۳۸۸ (۲) الطبرانى، المجم الاوسط، ۱: ۱۷، قم: ۹۱، ۹۱، ۹۲ ۲ ميثنى، مجمع الزوائد، ۱۰: ۵۳ ساسيوطى، انموذج اللهيب فى خصائص الحبيب: ۵۲

> > منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

# فصل اَوّل

خصائص ابل بيت أطهار

حضور ﷺ کے اہل بیت تمام انبیاء کرام علیہ اسلام کے اہل بیت سے افضل ہیں کیونکہ اُن کانسبی تعلق حبیب خداﷺ سے ہے ۔ یہ برگزیدہ ہتیاں حضورﷺ کے فیض قرابت اورنسبت نبوت سے مستیر ہوئیں ، سیرتِ مصطفلٰ ﷺ کی کتاب کا ایک ایک حرف روشیٰ بن کران کےلوح دل و حال پرنقش ہوتا رہا۔ پہ حضور ﷺ کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ اہل بیت کے ہر فرد کی زندگی سیرت مصطفی ﷺ کا روش عکس نظر آتی ہے۔

اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ہر قتم کی ظاہری و باطنی آلائشوں سے یاک فرما دیا تھا۔ اُن کے اس وصف جمیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهَّرَكُمُ تُطُهِيُرُّ ١٥(١)

"اے (نبی کے) گھر والو! اللہ جا ہتا ہے کہتم سے (ہرطرح کی) آلودگی دورکر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے 0''

جب یہ آید کریمہ نازل ہوئی تو حضور الے نے اہل بیت اطہار کو اینے کمبل کی اوٹ میں لے کراس کی تلاوت فرمائی ۔حضرت عائشہ صدیقہ رہے،الله عهاروایت کرتی ہیں:

خرج النبي الله غداة عليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن على فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جايت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ﴾ (٢)

(۱) القرآن، الاحزاب،۳۳:۳۳

(۲) المسلم، التي ۲۸۳: ۱۸۳: کتاب الفضائل، رقم: ۲۴۲۴

منهاج انٹرنیٹ ہیورو کی پیشکش

ایک صبح حضور ﷺ باہر تشریف لائے، آپ ﷺ نے ساہ اُونی کمبل اوڑھ رکھا تھا۔حضرت حسن بن علی اے تو تاجدار کائنات ﷺ نے اُنہیں اسے کمبل میں داخل فرما لیا، پھرا مام حسین ﷺ آئے تو وہ بھی حضور ﷺ کے کمبل میں داخل ہو گئے، سیدہ فاطمہ رہے، للہ عبهاتشریف لا ئیں تو آ قالطی نے اُنہیں بھی کمبل میں واخل فرما لیا، پھر حضرت علی ﷺ تشریف لائے تو حضور ﷺ نے اُنہیں بھی کمبل میں داخل فرما لیا، پھرآ ب ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: "اے (نبی کے) گھر والو! اللہ جاہتا ہے کہتم سے (ہر طرح کی) آلودگی دور کر دے اور تُم کوخوب باک وصاف کر دے۔''

آیت تطهیر کے نزول کے بعد حضور ﷺ جب بھی اپنی لخت ِ جگر سیدہ کا ئنات حضرت فاطمۃ الزہراء بن اللہ علها کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے۔حضور ﷺ کا بیہ معمول چھ ماہ تک جاری رہا۔(۱)

حضور ﷺ کواینے اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی، آپ ﷺ نے اپنی اُمت کو نفیحت فرمائی که کسی حوالے سے بھی ان کی عزت وناموں پر آنج نہ آنے یائے۔

حضرت ابوزیدے سے مروی ہے کہ حضور رحت عالم ﷺ ایک بار خطبہ ارشاد

----- ۲- حاكم ، المستد رك،۳:۱۵۹: رقم: ۷-۷

سرابن انی شیبه، المصنف ،۲: ۳۷۰ ، رقم ۳۲۱۰۲

۾ ٻيهيقي، اسنن الکبري، ۱۳۹:۲ آقم: • ۲۶۸

۵\_اسحاق بن راهویه، المسند، ۲۷۸:۳،رقم:۱۲۱۱

(1) اـ ترندي، الجامع الشيح، ٣٥٢:٥، ابواب النفيير، رقم: ٣٢٠٦

۲\_احدين حنبل، الميند، ۲۸۵:۳۰

٣- ابويعلى ، المسند ، ٧: ٥٩: ٨ قم: ٣٩٧٨

م يعيد بن حميد، المسند ، 1: ٣٤٤ ٣

۵ - حاكم ، المعتدرك،۳۲:۲ ا، قم: ۲ ۳۲۰

۲ \_ ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم، ۴۸ ۴۰۳

فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو حمد وثناء کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

ألا، أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب، و أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله، و استمسكوا به، فحث على كتاب الله و رغب فيه ثم قال: و أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي (١)

''خبر دار ، اے لوگو! بیشک میں ایک (بے مثل) بشر ہوں ۔ قریب ہے کہ میر ہے رب کا جیجا ہوا (موت کا فرشتہ) آئے اور میں (اس کا پیام اجل) قبول کروں۔ میں تمہارے درمیان دو بڑی (عظمت والی) چیزیں چھوڑ رہا ہوں: پہلی چز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور تُور ہے ، پس اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔حضور ﷺ نے قرآن پر (عمل کرنے کی طرف) اُبھارا اور رغبت دلائی۔ پھر فر مایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خُدا (کاخوف) باد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں خُدا (کا خوف) یاد دلاتا ہول، میں تمہیں

(۱) المسلم، التي به ۲۲۰، ۱۸۷، كتاب الفصائل، رقم: ۲۴۰۸

۲\_احمد بن حنبل، المسند، ۲۰ ۳

سر\_ نسائي، السنن الكبري، ٥:١٥، رقم: ٨١٧٥

۴ \_ نسائی ، فضائل الصحابه، ۲۲:۱ ، رقم: ۷۲

۵ ـ دارمی ، السنن ،۲:۵۲۴، رقم : ۳۳۱۲

۲ ـ ابن خزیمه، این ۲۳۵۷، رقم: ۲۳۵۷

۷-عبد بن حميد، المسند ، ۲۶۱۱، رقم: ۲۶۵

٨\_ ابن أبي عاصم، السنه، ٢٢: ٩٥٣ ، رقم: ١٥٥١

9\_طبراني، أنجم الكبير، ١٨٢:٥، رقم: ٢٦-٥٥

• اله بيهجي، السنن الكبري، ١٣٨:٢، رقم: ٢٦٧٩

اہل بیت کے بارے میں خُدا ( کا خوف) یاد دلاتا ہوں۔''

سرورِ کائنات ﷺ نے آخری جملے تین بار اس لئے دہرائے تاکہ اُمت کی توجہ اہل بیتِ اَطہار کے عظیم مقام و مرتبہ کی طرف مرکوز رہے، چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو تاکیداً تلقین فرمائی کہ میرے اہل بیت سے معاملہ کروتو خوف خُدا ہر لمحہ تمہارے پیشِ نظر رہے، خبردار! میرے اہلِ بیت کی شان میں کوئی گتاخی نہ کر بیٹھنا اور ان کے عزت و احترام کا ہر لحظہ خیال رکھنا۔

۳۔ حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت زید بن ارقم ﷺ سے مروی ہے کہ حضور رہت عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتى أهل بيتى، و لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهمد(١)

"دمیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کا دامن پکڑے رہو گ تومیرے بعد ہرگز گراہ نہ ہو گے، ان دونوں میں ایک دوسری سے بڑی ہے: (ایک) اللہ کی کتاب (قرآنِ علیم) جوز مین سے آسمان تک ایک لمبی رسی ہے، (یعنی بندے اور خُدا کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ ہے) اور (دوسری) میری عترت ہے، اہلِ بیت۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جُدانہیں ہوں گے، یہاں تک کہ روزِ حشر اکشے حوضِ (کوش) پرآئیں گے۔ دیکھو! میرے بعد

(۱) اـ ترمذي، الجامع الصحيح، ۲۲۳،۵ ابواب المناقب، رقم: ۳۷۸۸

٢ ـ احمد، المسند ،٣: ٥٩، رقم: ٨١١٥١

٣- ابن أبي عاصم، السنة ، ١٨٣٢: رقم :١٥٥٣

٣ ـ طبراني، المعجم الاوسط،٣٤٣، وتم: ٣٢٣٩

۵\_ دیلمی، الفردوس، بماً ثورالخطاب، ۱:۲۷، رقم: ۱۹۳

تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔''

اہل ایمان کو باور کرایا جارہا ہے کہ قرآن برعمل کرو گے تو صراطِ متقیم پر رہو گے، اسی طرح اہل بیت کا دامن تھام کر رکھو گے تو سیدھی راہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے گی۔

### ا۔ اہل بیت سے محبت و مودّت إحسان رسول ﷺ كا صله

جملہ نسل انسانی ابدالآ بادتک حضور اللہ اور آپ اللہ بیت کے بے پایاں احسانات کی زیر بار رہے گی، کیکن آ قائے دوجہاں ﷺ نے ان إحسانات کے بدلہ میں اینے یا اہل بیت کے لئے کچھ بھی طلب نہیں کیا۔خود اللہ تعالی نے اپنے حبیب ﷺ سے فرمایا:

قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَ دَّةَ فِي الْقُرْبِلِ. (١)

''آپ فرما دیجئے: اس (تبلیغ رِسالت) پر میں تم ہے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا قرابت کی محت کےسوا۔''

اِس فرمانِ رسول ﷺ کی رُو سے ہرمسلمان پرحضور ﷺ کے اہل بیت کی محبت و و و دت واجب ہے کہ بیر محبت حضور ﷺ سے محبت ہے اور حضور ﷺ سے محبت قصر ایمان کی خشتِ اَوّل ہے۔

اہل بیت کی محبت ،محبت رسول ﷺ کے حصول کا بھی ذرایعہ ہے۔حضرت عبد اللہ بن عماس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أحبوا الله لما يغذو كم من نعمه، و أحبوني بحب الله و أحبوا أهل بيتي لحبي\_(۲)

(۱) القرآن ،الشوری،۴۲: ۲۳

(۲) اـ ترمذي، الحامع الصحيح، ۲۶۲۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۷۸۹

''اللَّدرب العزت سے اس کی نغمتوں کی عطا کے باعث محت کرو اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محت کرو۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کے اس فر مان کے مطابق جومومن اہل بت سے محت کرے گا وہ حضور ﷺ کا محبوب ہوگا اور جوحضور ﷺ کامحبوب ہوگا وہ خدا کا محبوب ٹھہرے گا اوراس کا مقرب ومقبول بنده شار ہوگا۔

۲۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے کا قول ہے:

أرقبوا محمداغُلِكُ في أهل بيته(١)

''حضرت محم مصطفی کو اُن کے اہل بیت میں تلاش کرو''

# ٢ \_ نفوس اہل بیت کی نفس محری ایک سے نسبت

نفوس اہل بیت ﴿ كُونْفُس مُمِدِي ﷺ ہے امتیازی تعلق اور نسبت حاصل ہے جس کا اظہاراہل کتاب کومیللہ کی دعوت سے ہوتا ہے۔

---- ٢\_ حاكم ، المستدرك ،١٩٢:٣ ، قم :١٦ ٢٥

سـ طبراني، أنحجم الكبير،٣٧:٣م، رقم: ٢٧٣٩

٣ \_ بيهعي، شعب الإيمان، ١٣٦٦١، رقم: ٨٠٨

۵\_ قزو ني، التد وبن في أخبار قزو بن،۳۹۹:۳۰ ۲۹۹

(۱) اله بخاری، الحجیح،۳۱:۳۳ نتاب المناقب، رقم: ۳۵۰۹

۲ بخاری، النجیح ،۳۲ • ۱۳۷ ، کتاب المناقب، رقم: ۳۵۴۱

٣\_ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ٣٢ م ٥٤ ، رقم: ٩٤١

۳ ـ ابن أبي شيبه، ۲:۴ ۲۳، رقم: ۱۳۲۳ <del>س</del>

۵\_عسقلانی ، فتح الباری، ۷:۹ ک

۲\_ ابن كثير،تفسير القرآن العظيم، ١١٣٠ ١١٣

حضور کی اہلِ کتاب کے ساتھ حضرت عیسی النظافیہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ کی نے اُن کے فاسد عقیدے ۔۔۔۔ کہ حضرت عیسی النظافی (نعوذ باللہ) اِبن اللہ ہیں ۔۔۔۔ کا ردّ فر مایا لیکن اہلِ کتاب اپنے غلط موقف پر قائم رہے۔ اس پر اللہ تعالی نے آپ کی مرابلہ کا چیلنج کرنے کا حکم دیا لیعنی فریقین بارگاہ ایزدی میں دعا کریں کہ باری تعالی ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اسے بر باد کر دے۔

اس چیلنج کا اعلان قر آن کریم میں یوں کیا گیا:

فَمَنُ حَآجَكَ فِيهِ مِنُ مُبَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا لَنُدُعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ لَلَّهُ عَلَى الْكَذِبِينَ (١)

''پس آپ کے پاس علم آجانے کے بعد جو شخص عیسیٰ (الناسیٰ) کے معاملہ میں آپ سے جھڑا کرے تو آپ فرمادیں کہ آجاؤ ہم (مل کر) اپنے بیوُں کو اور تہماری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی (ایک تہمارے بیوُں کو اپنی عورتوں کو اور تہماری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی (ایک جگہ پر) بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ (لیعنی گڑ گڑا کر دعا) کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھیجتے ہیں 0''

حضرت سعد بن اني وقاص علم سے مروی ہے:

ولما نزلت هذه الآية: نَدُعُ ابْنَاءَ نَا وَ الْبَنَاءُكُمُ، دعا رسول اللهَالله عليه و لله أهلي (٢)

#### (۱) القرآن، آل عمران، ۱۲:۳۲

(۲) المسلم، الشجيح بهزاله ۱۸ کتاب الفضائل، رقم: ۲۳۰۳ مرتم المسلم، المسلم، المباع المشجح بهزاله ۱۳۵۰ مرقم: ۲۹۹۹ مسال المبارئ ۱۵: ۱۰۰ مرقم: ۲۳۹۸ مسال المسئد ۱۱: ۱۵ ۸۱ مرقم: ۲۱۰۹ مسال المسئد ۱۲، مرقم: ۲۱۹۱ مرقم: ۲۱۹۱ مرقم: ۲۳۱۹ مرتم المسئد بالمسئد بالمسئد ۲۳: ۲۳: مرقم: ۲۳: ۲۵ مسئل الكبرئ ، ۲۳:۲۰ مرقم ۱۳۲۰ مرقم ۱۳۲۰ مرتم الكبرئ ، ۲۳:۲۰ مرقم ۱۳۲۰ مرتم ۲۳:۲۰ مرتم ۱۳۲۰ مرتم ۱۳۰۸ مرتم ۱۳۰۸

"جب بيآيت (مبابله) كه جم (مل كر) اپنج بيول كو اور تههار بيول كو الله بيول كو الله بيول كو بيول كو بيول كو بلا ليت بين نازل جوئى تو حضور الله في حضرت على عرم الله وجه مضرت حسن اور حضرت حسين كو جمع كيا، پهر فر مايا: اے الله بيد ميرے اہل بيت بيں۔"

### س۔ نسبِ اہلِ بیت روزِ حشر بھی قائم رہے گا

قیامت کے دن دنیا کے سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ہر طرف نفسانفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا برسانِ حال نہ ہوگا، جبیبا کہ إرشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا ٱنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لا يَتَسَآ كُونَ ۞ (١)

''پھر جب صور پھونکا جائے گا تو اُن کے درمیان اُس دن نہ رشتے (باقی) رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیس گے 0''

لیکن آقائے دوجہاں اللی کے اہلِ بیتِ اَطہار کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ آپ ﷺ ہے اُن کا رشتہُ نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔

حضرت عبدالله بن زبیر است روایت ہے کہ حضور الله نے فرمایا:

#### كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلا نسبى و صهرى (٢)

(۱) القرآن، لمؤمنون،۲۳:۱۰۱

(٢) الطَبراني، المعجم الأوسط، ٢٥٤: ٢٥٨ ، رقم: ١٣٣٢

۲\_احمد بن حنبل،المسند ،۴ :۳۲۳

سر حاكم ، المستدرك ،۳:۲۷، رقم: ۲۵،۷۷

۾ ٻيهيقي،انسنن الکبري، ٤:٣٨، قم: ١٣١٧ اسلام

۵\_ بزار، المسند، ۱:۷۹۷، رقم: ۱۲۲

٢ ـ طبراني ، أمجم الكبير ، ٢٥:٢٠ ، رقم: ٣٠

۷- ابن سعد، الطبقات الكبري، ۸:۴۲۳

"قیامت کے روز تمام نسبی اور سرالی رشتے ختم ہوجائیں گے، سوائے میرے نسبی اورسسرالی رشتے کے۔''

گرمی محشر میں بھی ان رشتوں کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کے اہل بیت ِ اَطہار ہمیشہ صراط متعقم پر قائم رہیں گے ۔

# س اہل بیت نبوی ﷺ أمت کے لئے گہوارہ أمن

حضور ﷺ کے اہل بت أطهار کی فضلت اورعظمت کا اندازہ اس ام سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُمت مسلمہ دورِ فتن میں بھی ان کے وجو دِمسعود کی بدولت باہمی افتراق و انتشار سے محفوظ رہے گی، اور آ ز ماکش کی ہر گھڑی اور ابتلاء کے ہر لمحہ میں اہل ہیت، اُمتِ مسلمہ کے لئے حصار امن و عاطفت بن جائیں گے۔

حضرت حابری سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أهل بيتي أمان لأمتى، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدو ن (١)

"میرے اہل بیت میری اُمت کے لئے امان ہیں، جب میرے اہل بیت صفحة ہتی سے ناپید ہو جائیں گے تو اہل زمین کی طرف وہ نشانیاں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔''

بہاس امرکا مظہر ہے کہ اہل بیت کے دُنیا ہے اُٹھ جانے کے بعد قرب قیامت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔

### ۵۔ اہل بیت اُطہار شفاعت مصطفیٰ کے اُولین حقدار

حضور رحمتِ عالم ﷺ کی رِدائے شفاعت روزِ حشر سب سے پہلے اہل بیت کو

(۱) ارجاكم، المستدرك، ۲:۲ ۴۸، رقم: ۳۶۷۲ ۲ ـ حاکم ، المبتد رک،۳:۵۱۷ ، رقم: ۵۹۲۲ ۳\_حکیم تر مذی، نوادرالاصول ، ۲۲:۳

وهاني گي - إرشاد نبوي علله ہے:

أول من أشفع له من أمتى أهل بيتى، ثم الأقرب، من قريش، ثم الأنصار، ثم من آمن بى و اتبعنى من اليمن، ثم من سائر العرب، ثم الأعاجم، و أوّل من أشفع له أولوا الفضل (1)

"روزِ محشر اپنی اُمت میں سے سب سے پہلے میں اپنے اہلِ بیت کی شفاعت کروں گا، چر قرایش میں سے اُن کے بعد والے قرابت داروں کی، چر اُنسار کی، چر اُنسار کی، چراُس کی جو یمن میں سے مجھ پر ایمان لایا اور میری پیروی کی، چر تمام اہلِ عرب کی، اور جس کی شفاعت میں پہلے کروں گا وہ (دوسروں) سے افضل ہوگا۔"

### ۲۔ اہلِ بیت جنتیوں کی قیادت کرنے والا ہراول دستہ

حضور نبی اکرم کی گیا و تیادت عظمی میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا دستہ اہل بیت اَطہار پر مشتمل ہوگا ۔ نظبی نے حضرت علی عرم الله وجه سے را ویت بیان کی ہے کہ ایک دن اُنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کی میں شکایت کی: یا رسول اللہ! لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آب کی نے اُز راوتشفی مجھ سے فرمایا:

أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتنا خلف أزواجند (٢)

(۱) الطبرانی، المحجم الکبیر، ۱۳۱۰:۳۳، رقم: ۱۳۵۵۰ ۲- دیلیی، الفردوس، ۲۳:۰۱، رقم: ۲۹ ۳- بیثی ، مجمع الزوائد، ۱:۰۳۰ ۲) الحامع لإحکام القرآن للقرطبی، ۲۲:۱۲ ۲ طبرانی، المحجم الکبیر، ۱:۳۱۹، رقم: ۹۵۰

 $\leftarrow$ 

''اے علی! کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تو جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار اَ فراد میں سے ایک ہے: میں، تم، حسن اور حسین سب سے

پہلے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ ہماری اُزواج ہمارے دائیں بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہماری اُزواج کے عقب میں ہوگی۔''

اہلِ بیتِ اَطہار اہلِ جنت کے قائد ہیں۔ حضرت انس اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة: أنا و حمزة و على و جعفر و الحسن و الحسين و المهدى (١)

''ہم اولادِ عبدالمطلب ہیں اور اہلِ جنت کے قائد ہیں، یعنی میں خود، (حضرت) حمز ہ، (حضرت) علی، (حضرت) حسین اور حضرت) میں، (حضرت) حسین اور (حضرت) مہدی (علیہ السلام)''

### جنت میں محبانِ اہلِ بیت کا إعزاز

مجانِ اہلِ بیت جنت میں حضور ﷺ کے خصوصی قرب میں ہوں گے اور آئیں آ قائے دوجہاں ﷺ کی معیت نصیب ہوگی۔ آئیں یہ اعزاز حضور ﷺ کے اہلِ بیت کی محت کے صلہ میں ملے گا۔

حضرت على حرمالله وجهد الكروم سے روایت ہے كد حضور رفح كا إرشاد كرامي ہے:

من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما، كان معي في درجتي

...... س<sub>س</sub>يثمي ، مجمع الزوائد، ٩:١٣١١

٣ ـ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ٦٢٣:٢ ، رقم: ٦٨ ١٠

(۱) المابن ماجه، السنن،۱۳۹۸:۲ متاب الفتن، رقم: ۴۰۸۷ ۲ حاکم، المستدرک،۳۳:۳۳، رقم: ۴۹۴۴

٣- ديلمي، الفردوس، ا:۵۳ ، رقم: ۱۴۲

#### يوم القيامة (١)

''جس نے مجھ سے محبت کی اور اُن دونوں (حسنین کریمین رضی الله عهدا) سے محبت کی اور ان کی مال ( فاطمہ رضی الله عهدا ) اور باپ ( علی کرمالله رحبه الکوہم ) سے محبت کی تو وہ روزِ محشر میرے ساتھ میرے درجہ ٔ ( قرُبت ) میں ہو گا۔''

### ۸ ـ نماز میں اہلِ بیت پر درود کی خصوصیت

حضور ختمی مرتبت ﷺ پر درود وسلام بھیجنا افضل ترین اَ عمال میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالی اور اُس کے ملائکہ کاعملِ مشترک ہے بلکہ اس عملِ مشترک میں خدا اپنے بندوں کوبھی شامل فر ما لیتا۔ درود و سلام کا فیضان حضور ﷺ کے اہلِ بیت اور جمیع اُمت کو حاصل ہے۔ اہلِ بیت رسول ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز میں حضور رحمتِ عالم ﷺ کے ساتھ اُن پربھی ہدیۂ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے اہل بیت اَطہار پر درود نہ بھیجا جائے۔

#### حضرت کعب بن مجرہ ﷺ روایت کرتے ہیں:

(۱) اـ ترندى، الجامع التي ، ۱۳۲۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۷۳۳

٢ ـ احمد بن طنبل، المسند، ا: ٧٧، رقم: ٧٧٥

٣ ـ طبراني المعجم الصغير،٢ ١٦٣: ، رقم: ٩٦٠

۴ ـ طبرانی، انتجم الکبیر، ۳: ۵۰، رقم:۲۲۵۴

۵\_مقدس، الأحاديث الختاره،۲۵:۲۸ ، رقم:۴۲۱

۲\_خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۳ ند ۲۸۷ ، رقم: ۱۵۵ ک

عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمُ وَ عَلَى آل إِبْرَاهيمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجيدٌ \_(١)

"جم نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اور اہل بیت پر درود کسے پڑھا جائے ،اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے در ود پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پڑھو، اے اللہ! (حضرت) محمد بر اور ان کی آل بر درود بھیج جیسے تو نے (حضرت) ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا، بیشک تو ہر تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔اے اللہ! تو برکتیں نازل فرما (حضرت) مُحمہ پر اور ان کی اولاد یر جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں (حضرت) ابراہیم پر اور ان کی اولاد یر، بیشک تو ہر تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔''

### 9۔ سیدناعلی المرتضلی ﷺ کے خصائص

مولائے کا ئنات حضرت علی شیر خداہ کو دامادِ رسول ہونے کا شرفِعظیم حاصل ہوا۔ آپ ﷺ سیدہ فاطمنۃ الزہرارض الله عها کے شوہر نامدار اور حسنین کریمین رضی الله عهماک والدگرامی ہیں۔

حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مختشم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

#### أنت منى و أنا منك ـ (٢)

لصح (۱) ایبخاری،ایخ،۳:۲۳۳:رقم ۳۱۹۰

۲\_حاكم ، المستد رك،۳:۰۱، قم: ۱۷۴

سوبيهيق، السنن الكبري، ١٣٨:٢، رقم: ٢٦٧٨

۴ \_طبرانی و معجم الاوسط ،۳۰:۳۹ \_رقم:۲۳۶۸

۵ \_طبرانی، أنتجم الكبير، ۱۲۹:۱۹

(۲) اله بخاری، التیج ۴، ۱۵۵۱، کتاب المغازی، رقم: ۴۰۰۵

''اے علی! تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔''

حضور ﷺ پنجیبر آخر الزمال ہیں اور حضرت علیﷺ آپ ﷺ کے اُمتی ہیں لیکن اس حدیث ممارکہ کے ذریعے حضور ﷺ نے عظمت اہل بیت کے احساس کو دل میں حاگزیں رکھنے کی ضرورت و اہمت واضح فر مادی۔

حضرت على المرتضٰی اللہ مولائے کا ئنات ہیں، دنیا کو حضور ﷺ کی وِلایت کا فیض حضرت علی المرتضی کے توسط سے ملا۔ حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

من كنت مو لاه فعلى مولاهـ (١)

"جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے۔"

# ا-سیدهٔ عالم فاطمة الزهرا ءرضی الله عنها کے خصائص

آپ کا نام گرامی زبان پر آتا ہے تو نگاہیں عقیدت واحترام سے جھک جاتی ہیں، آپ حضور ﷺ کی لخت ِ جگر اور نورِ نظر ہیں، حضورﷺ کے بعد کا ئنات میں آپ ہی سب سے افضل ہیں۔

حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

سر ابن حیان، اقیح، ۱۱: ۲۲۹، رقم: ۴۸۷۳

هم ـ احمد بن حنبل، المسند، ١: ١١٥

۵\_ بيهق، السنن الكبري، ۸:۸

(1) ابتر مذي، الحامع الصحيح، ٣٤١٣٠، كتاب الفضائل، رقم: ٣٤١٣٠

۲ ـ حاكم، المبتدرك، ۱۱۳:۳، قم: ۲ ۲۱۷

سر\_ نسائي، لسنن الكبري، ۵:۵م، رقم: ۸۱۴۵

إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم على، و يبشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، و أن الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة (1)

'' بے شک میر فرشتہ (جو ابھی نازل ہوا) اس رات سے پہلے بھی مجھ رہنہیں اترا، اس نے رہے شک میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے اور بیخوش خبری سنانے کی اجازت حاصل کی کہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار اور حسن و حسین نو جوانان جنت کے سردار ہیں۔''

مسیدہ کا تنات حضرت فاطمہ رضی الله عہا کے بارے میں فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے:
 فاطمة بضعة منى، فمن أغضبها أغضبنى (٢)

"فاطمه میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پس جس نے فاطمہ کو ناراض کیا بیٹک اس نے مجھے ناراض کیا۔"

سا۔ حضرت عروہ بن زبیر کام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رجمتِ عالم کے اپنی حیاتِ مقدسہ کے آخری ایام میں اپنی لختِ جگر کے کانوں میں راز داری سے پچھ فرمایا تو سیدہ کا نئات رضی الله عباتصور غم بن گئیں اور چشمانِ مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ آقائے دوجہاں کے نا س کے بعد مزید پچھ فرمایا تو شہزادی کونین رضی الله عبامسکرا پڑیں۔ بعد میں ان سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جب حضور کے اپنے وصال کی خبر سنائی تو میں رو پڑی، مسکرانے کا سبب یو چھا گیا تو کہنے حضور کے اپنے وصال کی خبر سنائی تو میں رو پڑی، مسکرانے کا سبب یو چھا گیا تو کہنے

(۱) الترمذي، ۵: ۲۲۰، ابواب المناقب، رقم: ۳۷۸۱

۲\_ احرين حنبل، المسد ، ۵: ۳۹۱

(۲) اله بخاری، این ۱۳۶۱:۳۱ کتاب المناقب، رقم: ۳۵۱۰

س\_ دیلمی، الفردوس،۳۵:۳ ، رقم: ۹ ۴۳۸

۴ ـ شيباني، الا حاد والمثاني، ۱۳۷۵، رقم:۲۹۵۴

۵\_ابن جوزي، صفوة الصفوه ۲۰:۳۱

لكيس كه آقائ مكرم علله في فرمايا:

أما ترضين أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين!(١)

''(اے فاطمہ!) کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام خواتین جنت کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو!''

۳۔ یوں تو اہلِ بیت اطہار کا ہر فرد تقدس کی چا در تطہیر میں لیٹا ہوا ہے لیکن شہراد کی کو نین رضی اللہ عباتو طہارت اور پاکیز گی کی وہ علامت ہیں کہ چشم فلک بھی ان کے احترام میں جھک جاتی ہے۔ احادیث میں فدکور ہے کہ حشر کے روز جب شہراد کی کونین حضرت فاطمہ رضی الله عباکی آمد ہوگی تو اہلِ محشر سے علی الاعلان کہا جائے گا کہ احترام سے اپنی نگاہیں جھکا لو، تصویرِ ادب بن جاؤ کہ شہراد کی کونین رضی اللہ عباتشریف لانے والی ہیں۔ حضرت علی کے دونیت ہے کہ حضور ختمی مرتبت کی کا ارشادِ گرامی ہے:

إذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمع! غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد المالية حتى تمر (٢)

(۱) اله بخاري ،افتح ۱۳۲۲:۳ کتاب المناقب، رقم: ۳۸۲۲

٢ مسلم ، الصحيح ، ١٩٠٨ - ١٩ كتاب الفصائل، رقم: ٢٢٥٠

٣- ابن ملجه، لسنن ،١:٥١٨، كتاب ما جاء في الجنائز، رقم ١٦٢١

٣ ـ بزار، الميند،٣:٣٠)، رقم: ٨٨٥

۵\_ابویعلی،المسند ،۳۱۲:۱۲، رقم: ۲۸۸۲

(۲) ا\_ حاكم ،المستدرك ،۱۲۲:۳ ، رقم: ۴۸٪۲۸

٢\_ طبراني، أنتجم الكبير،٢٢: ١٠٠٠، رقم: ٩٩٩

٣ ـ طبراني، أنحجم الاوسط،٣٥:٣، رقم: ٢٣٨٦

٧ \_ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ١٣٠٢ ٧، قم: ١٣٨٢

۵\_ میثمی ، مجمع الزوائد، ۲۱۲:۹

"رو زمحشر (دفعتاً) کوئی منادی بردول کے پیچھے سے اعلان کرے گا:اے حشر والوا فاطمه (رضہ الله عنها) بنت محمد (ﷺ) تشریف لا رہی ہیں ان کے (میدان محشر سے) گزرنے تک ابنی نگاہیں نیجی کرلو۔''

# اا۔حسنین کریمین رضی الله عنهما کے خصائص

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله عهدا جوحسنین کریمین کے مشترک نام سے معروف ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنها کے جگر گوشے اور حضور ﷺ کے انتہائی لا ڈلے نواسے تھے۔ ان کا شار اہل بیت خاص میں ہوتا ہے۔ ان کے خصائص متعدد احا دیث میں بیان ہوئے ہیں،جن میں سے چند ایک درج ذمل ہیں:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین ﷺ نے فر ماہا:

الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة (١)

''حسن اورحسین رہے اللہ عدما جنت کے نوجوا نوں کے سردار ہیں۔''

حسنین کریمین رضی الله عنهما کی محبت، محبت مصطفیٰ علیہ ہے۔ حضرت ابوہریں ہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

#### من أحبهما فقد أحبني، و من أبغضهما فقد أبغضني (٢)

(۱) اـ ترندي، الحامع التيج، ۵: ۲۵۲ ، ابواب المناقب، رقم: ۲۸ ۳۷ ۲ ـ ابن ملحه، لسنن ، ۱:۴۴ ،مقدمه،رقم: ۱۱۸ س\_احمه بن حنبل، المسند ٢٢:٣ ۳\_ابن حبان، الحيح ، ۵ ا: ۱۳۳ ، رقم : ۲۹۲۰ ۵ - حاکم ، المستدرك،۱۸۲:۳ ، رقم : ۴۷۲۸ (۲) ا ـ احمد بن حنبل، المسند، ۲۸۸: رقم: ۲۸۲۳ ۲ ـ نسائی، السنن الکبری، ۵:۴۹ ، رقم: ۸۱۶۸ ٣\_عبدالرزاق، المصنف،٣٤١٧م، رقم: ٢٣٦٩

''جس نے حسن اور حسین دونوں سے محت کی اس نے مجھ سے محت کی ، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔''

به اعزاز لازوال بھی حضرات حسنین کریمین رضہ اللہ عبدما کے حصبہ میں آیا کہ اُنہیں حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر سے مشابہت حاصل تھی۔حضور ﷺ کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرا م ﷺ کو جب این محبوب ﷺ کی یادستاتی تو وہ سیدنا علی الرتضٰی ﷺ کے درِ دولت برحاضر ہوتے اور حسنین کریمین رضی الله عهدا کی زیارت سے اپنی مشاق نگاہول کی یہاس بھاتے۔

#### ۳۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے:

الحسن أشبه برسول الله عَلَيْكِم، ما بين الصدر إلى الرأس، و الحسين أشبه برسول الله عليه ما كان أسفل من ذلك \_(١)

''(حضرت) حنن (ﷺ) سینے سے لے کر سر تک، حضور ختمی مرتبت ﷺ سے مثابہت رکھتے تھے اور (حضرت )حسین (ﷺ) اس کے نیج حضور ﷺ کے مثابه تھے''

۴ ۔ حضرت علی اسے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حسن وحسین رضی الله عبدا کا ہاتھ يكِڑا كرفر مايا:

----- هم\_اسحاق بن را هويه، المسند ، ۲۴۸:۱ رقم: ۲۱ -----

۵ \_ طبرانی، أنجم الكبير، ۳۰: ۴۸، رقم: ۲۶۴۲

(۱) ابه ترمذي، الحامع التيح ۵: ۲۶۰، ابواب المناقب، رقم: ۳۷۷۹

۲\_احمد بن حنبل، المسند ،۱:۹۹، ۱۰۸

س ابن حمان، التي م ١٥: ٣٣٠، رقم: ١٩٧٧

٣- مقدي ، الأحاديث المختارة ، ٣٦ ٣٠٢ ، رقم: ٨١

۵ ـ ابن عبدالبر، الاستعاب، ۲۰۸ ۳۸

٢ ـ ابن جوزي ،صفوة الصفوه، ١:٣٢٧

من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما كان معي في الجنة(١) "جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے محت کی وہ قیامت کے دن میری قربت کے درجہ میں ہوگا۔''

> (۱) ایر زندی، اسنن، ۱۳۸۵، قم: ۲۳۳ ۲ ـاحر،المسند ،ا:۷۷ ،رقم:۵۷۲ ۳ ـطبر انی :<sup>امعج</sup>م الصغیر،۱۲۳:۲۰ رقم:۹۲۰ ٣ \_طبراني، أنجم الكبير،٣: ٥٠ ،رقم:٢٢٥٣ ۵\_مقدسي،الأحاديث المختاره،۲۰۵

فصلِ دُوْم

خصائص أزواج مطهرات دضي الله عنهن

منهاج اننزنیک بیورو کی پیشکش منهاج اننزنیک بیورو کی www.MinhajBooks.com

اَزواج مطہرات کا پہ شرف عظیم ہے کہ انہیں حضور رحمت عالم ﷺ کی زوجیت کی وہ لا زوال نسبت حاصل ہوئی جو دنیا کی کسی بھی دوسری عورت کے مقدر میںنہ کھی گئی۔ اسی نسبت و تعلق کی وجہ سے عالم نسوال میں أزواج مطہرات كومنفرد و اعلیٰ مقام حاصل

-4

#### اُن خوش قسمت خواتین کے اسائے گرامی بیہ ہیں:

- أم المومنين سيده خديجة الكبرى رضى الله عنها
- أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى اللاعنها \_٢
  - أم المومنين سيده هصه رضىالله عها ٣
  - أم المؤمنين سيده أم سلمه رضي الله عنها \_6
- أم المومنين سيده سوده بنت زمعه رضىالله عها \_0
- أم المومنين سيده زينب بنت جحش رضى الله عنها \_4
- أم المؤمنين سيده زينب بنت خزيمه رضى الله عنها \_4
- أم المومنين سيره ميمونه بنت حارث رضي الله عنها \_^
- أم المؤمنين سيره أم حبيبه بنت الى سفيان رضى الله عنها \_9
  - أم المؤمنين سيره جوبريه بنت الحارث رضى الله عنها \_1+
    - أم المومنين سيده صفيه رضي الله عنها \_11
  - أم المؤمنين سيده ريحانه بنت شمعون رضي الله عها \_11
    - أم المؤمنين سيده ماربير قبطيه رضي اللاعنها \_114

اَزواج مطہرات کے خصائص وفضائل قرآن و حدیث میں بکثرت بان ہوئے

ہیں،ان میں سے چند خصائص درج ذیل ہیں۔

## ا۔ دنیا بھر کی خواتین میں اُزواج مطہرات کی اِمتیازی شان

رب کا تنات نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اُن کی اِمتیازی حیثیت کا یوں اعلان فرمايا:

يلنِسَآءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَاكبٍ مِّنَ النِّسَآءِ (١)

''اے نبی کی بیبیو!تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔''

أزواج مطبرات كي فضيلت كے باب ميں الله تعالى ارشاد فرما رہا ہے كہتم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، جس طرح میرامجبوب ﷺ بے مثل ہے، اسی طرح تم بھی بے مثل ہو۔

#### ۲۔ اُمہات المؤمنین ہونے کا اعز از

اُز واج رسول ﷺ کا دوسرا امتیا زی شرف یہ ہے کہ انہیں اُمہات المومنین ہونے کے بے مثل اعزاز کا حقدار گھیراما گیا جس میں کوئی خاتون ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سكتي - وه تا ابد أمت محمدي على صاحبها للصلاذ ولاسلام كي مائين بين -ان كاادب و احترام حقيقي ماؤں سے بڑھ کرواجب ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

النَّبِيُّ اوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَ ازْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم (٢)

''نی ایمان والوں کواپنی جان سے زیادہ عزیز ہے (زیادہ قریب ہے یا یوں کہو کہ نبی مومنوں کی جان کا ان سے زیادہ حق دار ہے ) اور اس (نبی ) کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔''

- (۱) القرآن، الاحزاب،۳۳۳
  - (٢) القرآن، الأحزاب،٣٣٣

# س۔ اُز واج مطہرات سے بعد اُز وصالِ رسول ﷺ اُمتیوں کا نکاح حرام کھہرایا گیا

اُمہات المومنین مقام و مرتبہ کے ہرحوالے سے عام عورتوں سے مختلف ہیں۔ الله رب العزت نے حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی اُزواجِ مطہرات کے اس اعزاز کو برقر اررکھا اور اُنہیں بوری اُمت کے لئے احترام اور تقدس کی علامت بنا دیا۔

قیامت تک آنے والی عام خواتین کو خاوند کی وفات کے بعد دُوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن اُزواجِ مطہرات کی تکریم و نقدیس کے پیشِ نظر حضور ﷺ کے وصال کے بعد اُنہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ اِرشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَ مَا كَانَ لَكُمُ اَنَ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لَا اَنَ تَنْكِحُوا اَزُواجَهُ مِنُ بَعْدِهِ اَبَدًا ۖ إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ۞ (١)

"اور (خوب یا در کھوکہ) بیتمہارے لئے زیبانہیں کہتم اللہ کے رسول کو تکایف دو (تم کوئی الیم بات کرو جو حضور ﷺ کونا گوار گذرے بیہ منافقوں اور کافروں کا شیوہ ہے) اور نہ بید کہ اُن کی بیویوں سے بھی اُن کے بعد نکاح کرو، بیشک اللہ کے نزد کی یہ بڑا (گناہ) ہے 0"

## م \_ حبیبِ خدا ﷺ کی دائمی رفاقت کا شرف

آیتِ تخیر میں إرشاد ہوا کہ محبوب! انہیں بنا دیں کہ اگر تہہیں دُنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہے، تم نمود و نمائش ، زیب و زینت اور کسی ساجی مرتبے کی تمنائی ہو تو دُنیا کی دولت لے کر علیحد گی اختیار کر لو، میں تہہیں سُن وخو بی کے ساتھ رُخصت کر دول گا، یعنی دل میں ملال لائے بغیر تم سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اگر اس کے برعس تہہیں آخرت عزیز ہے تو تمہارے لئے اجرِعظیم ہے۔ اُزواج مطہرات رضی الله عنین نے حضور کے کی دائی

(۱) القرآن ، الأحزاب، ۵۳:۳۳

ر فاقت کے شرف کو دنیاوی مال و دولت پرتر جیج دی۔ بارگاہِ خُد اوندی میں اَزواج مطهرات کا یہ فیصلہ قبولیت کی سند حاصل کر گیا اور اپنے محبوب ﷺ کو مخاطب کر کے رہے ذوالجلال نے فرمایا:

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنُ \* بَعْدُ وَ لَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزُوَاجٍ وَّ لَوْ ٱغۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَّى كُلِّ شُيء رَّقِيبًا (۱)

"(اوراے رسول! جن عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو حلال کی گئیں) ان کے علاوہ اورعورتیں آپ کو جائز نہیں اور نہ یہ (جائز ہے) کہ آپ اُن (ہویوں) کی جگہ دوسری ہویاں کرلیں خواہ اُن کا مُسن آپ کو (کتنا ہی) اچھا لگے سوائے اُن کے کہ آپ کی باندیاں ہیں (اُن کے بارے میں آپ کو اختیار ہے )، اور اللّٰہ ہریشے پر نگاہ رکھتا ہے (وہ سب کا نگہیان ہے)0''

مٰہ کورہ بالا آیت مقدسہ کے نزول کے بعد تاجدارِ کا ئنات حضور رحمت عالم ﷺ نے نہتو کوئی دوسری شادی کی اور نہ کسی زوجہ مطہرہ کو طلاق دے کراُسے اینے حرم سے الگ کیا۔

## ۵۔ قرآن میں اُزواج مطہرات کی قیام گاہوں کا ذکر

قرآ ن حکیم میں اُزواج مطہرات کے گھروں کا ذکرآ یا ہے اور بوں ان کی قدرو منزلت میں بے بناہ اضافہ ہوا ہے۔ ارشادِ خُداوندی ہے:

وَ اذْكُرُنَ مَا يُتَلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ ايْتِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ اللَّهِ كَانَ لَطِيُفًا خَبِيرً ٥ (٢)

<sup>(</sup>۱) القرآن ،الأحزاب،۵۲:۳۳

<sup>(</sup>٢) القرآن ،الاحزاب ٣٣:٣٣٣

''اورتمہارے گھروں میں جواللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو( خوب ) یاد رکھو (لوگوں تک ان کو پہنچانا علم کی زکوۃ ہوگی)، بیشک اللہ بڑا باریک بین (اور) بہت باخبر ہے (وہ خوب جانتا ہے کہ دُنیا میں کس قدر دین تمہارے ذریعہ سے تھیلے گا، وہ حقائق اور اُن کی لطافت سے بھی خوب واقف "o(ح

أزواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے اُمہات المؤمنین ہونے کی بناء برجن خصوصیات سے نوازا تھا وہ حد شار سے باہر ہیں۔ وہ تسلیم و رضا کی پیکر تھیں ، جن کے شب و روز تقویٰ و ورع اور زمد و ریاضت میں بسر ہوتے تھے، ان کے استغنا اور بےنفسی کا بیہ عالم تھا کہ متواتر کئی کئی روز تک کا شانۂ نبوت میں چولہا نہ جلتا تھا۔ وہ سرتایا جود وسخاتھیں، کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹیا۔ ان کی زندگیاں عجز و انکسار کا مرقع اور اعلیٰ اخلاقی قدروں سے مزین تھیں۔ اُنہوں نے اپنے عمل اور اخلاق و کردار سے الیی مثالیں قائم کیں کہ جوآج کی خواتین کے لیے قابل تقلیدنمونہ ہیں۔

باب چہارم

قرابت وصحبت مصطفیٰ کے خصالص

فصل سؤم

خصائص صحابه كرام هيا

تاجدارِ کون و مکال حضور رحمتِ عالم ﷺ کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ آ پ ﷺ کو بے لوث جاں نثاروں کی صورت میں صحابہ کرام ﷺ کی عظیم جماعت ملی جوتحریکِ اسلامی کے کام کو آ گے بڑھانے کے لئے آ قائے دو جہاں ﷺ کی معین و مددگار بن گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شانہ روز کوششوں اور جال فشانیوں سے جہار وانگ عالم میں توحید الی کے برچم لہرانے لگے۔ تاریخ انبیاء کرام علیم السلام کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ المداد میں سے کسی کو آپ ﷺ کے صحابہ کرامﷺ جیسے پرعزم

رفقاء کی رفاقت نصیب نہ ہوسکی ۔لہذا انبہاء ورسل کے بعد دنیائے انسانت کے فضل ترین افراد صحابہ کرام ﷺ ہی تھے۔ آپ ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد عہد صحابہ ﷺ کا شار خیر القرون میں ہوتا ہے۔انہوں نے حضور ﷺ کی قیادت عظمٰی میں اسلام کی بنیا دوں کی خشت اوّل رکھی، اِتاع و اِطاعت رسول ﷺ کےان پیکران جمیل کے سینےایمان وابقان کے نور سے منور تھے، ان کی چشمان تمنا ہر وقت دیدار مصطفل ﷺ کے شرف سے مشرف ہونے کی

منتظر رہتیں، حضور ﷺ کے حکم کو ہرچیز پرترجیح دیتے۔ صحابه کرام ﷺ علم وحکمت نبوی ﷺ کے صحیح معنوں میں وارث اور میراث علم و

دانش کے محافظ تھے۔ انہیں ہمہ وقت حضور ﷺ کی رفاقت اور سنگت نصیب ہوئی۔ شب و روز کے خوشی وغنی ملح و جنگ اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کے جو بھی احوال و واقعات اور مسائل وجادثات درپیش ہوتے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اُنہی ہےمتعلق ہوتے،اُنہی کے

ذہنوں میں کوئی استفسار پیدا ہوتا، اُنہی کو ہدایت کی ضرورت محسوں ہوتی، اُنہی کو بعض معاملات کے اُلجھاؤ کے اِزالہ کے لئے رہنمائی درکار ہوتی۔ چونکہاُن کا عہد نزول قر آن کا عہد تھا اس لیے قرآن کے اوّلین مخاطبین بھی اصحاب رسول ﷺ کی یہی عظیم جماعت تھی

اور اُنہی کی اِن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے قر آن مجید کی آبات نا زل ہوتیں۔

## ا۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام ﷺ کے خصوصی تذکرے

قرآن مجيد ميں جا بجا صحابہ كرام ﴿ كلام إلى كا موضوع بنے، اور سبب نزولِ قرآن نے۔ بدأن کے امتیازی خصائص میں سے ہے کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اِن کے بیان اور تذکرے سے متعلق ہیں یا اُن کی وجہ سے نازل ہوئیں، یا ان کے لئے نازل ہوئیں۔ کہیں قرآن مجید میں اُن کے فضائل و خصائص کا ذکر ہے، کہیں ان کی استقامت دین کا ذکر ہے، کہیں کسی مسکلے پران کی رہنمائی ہے، کہیں تنبیہ کا انداز اختیار کر کے اُنہیں كمزور راستے كى طرف جانے سے بحایا ہے، اور كہيں اچھے راستے برچلنے كى استقامت كا اجر سایا ہے۔

#### إرشاد ہاری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله ﴿ وَ الَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بينهم (۱)

"مجمر (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ا مقابلے میں شخت (اور زور آور) ہیں (لیکن) آپس میں رحمہل (ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی حالت پیر ہے کہ ان کا غصہان کی محبت سب اللہ کے لئے ہے)۔''

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّداً يَّبْتَغُوْنَ فَضًلَّا مِّنَ اللهِ وَ رِضُوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ آثَرِ السُّجُودِ - (٢)

"(اے دیکھنے والے!) تو (بھی) دیکھتا ہے کہ وہ (بھی) رُکوع (بھی) ہود میں ہیں (غرض ہر طرح) اللہ سے اُس کے فضل اور اُس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں ، اُن کی علامت (ان کے پُرنور پُر رونق نشان سجدہ سے ) ان کے

<sup>(</sup>۱) القرآن،انْجَ، ۲۹:۴۸

<sup>(</sup>۲) القرآن،القتح،۲۹:۴۸

چېرول پر نمايال ہے جوسجدوں كا اثر ہے۔''

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرُعِ اخْرَجَ شُطَّأَهُ فَازَّرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتُواى عَلَى سُوْقِهِ يُعُجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُرًا عُظِيمًا ۞ (١)

"ان (صحابه) کی تعریف توریت میں اور ان کے اوصاف انجیل میں (آئے) ہیں، ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے کہ اس نے (پہلے) سوئی (کی طرح ایک بتی) نکالی کچر (اردگرد کے ماحول اور زمین سے قوت حاصل کر کے) اس کومضبوط (اورقوی) کیا، پھر وہ اورموٹی ہوئی، پھر (بڑھ کر) اینے بل پر کھڑی ہو گئی (اور یہ سرسبر ولہلہاتی ہوئی کھیتی) کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہونے لگی، (اسلام کی کھیتی بھی لہلہا رہی ہے) تا کہ کافروں کا جی حلے (اوریہ تو دنیا میں ان صحابہ کرام ﷺ اور مومنوں کا انعام ہے آخرت میں تو) اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہیں مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے 0''

# ۲۔ صحابہ کرام ﷺ کے لئے رضائے الٰہی کی نوید

صحابه کرام ﴿ وه عظیم المرتبت مستیال ہیں جنہیں خدائے بزرگ و برتر کی رضا کی واضح نوید سنائی گئی۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں اس امر کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا:

رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عند (٢)

"الله ان (سب) سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔"

<sup>(</sup>۱) القرآن،افتخ، ۲۹:۴۸

<sup>(</sup>٢) القرآن ،التوبه، ٩: • • ا

## سے صحابہ کرام ﷺ جنت الفردوس کے بشارت یافتگان

صحابہ کرام ﷺ وہ خوش نصیب جماعت تھی جسے رضائے خداوندی حاصل ہو گئ اور جس کی اسلام کے لئے کی گئی گراں بہا خدمات بارگاہِ رب العزت میں قبول ہو گئیں۔ ان مقرّبانِ خدا کے مقدرّ میں خصرف ہے کہ جنت لکھ دی گئی بلکہ اس کی نوید بھی ان بندگانِ حق کو ان کی زندگی ہی میں سنا دی گئی۔ ارشادِ خدا وندی ہے:

وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَداً لَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١)

"اوراس نے ان کے لئے جنتیں تیار فر مارکھی ہیں جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کا میابی ہے۔"

## ٧ ـ صحابه كرام الله الله عنر عائد بن الل محشر

صحابہ کرام ﷺ شاہراہِ حیات پر قدم قدم اپنے رہبرہ ہادی ﷺ کے ساتھ رہے،
انہوں نے ایثار و قربانی سے عملاً جال نثاری کی تاریخ کا ایک نیاباب رقم کیا۔حضور نبی اکرم
ﷺ سے اسی نبیت اور محبت کے حوالے سے اللہ تعالی نے بھی اُنہیں بے پناہ اِعزازات و
انعامات سے نوازا۔ اُنہیں یہ خصوصی صلہ بھی عطا ہوا کہ دُنیا وعقبی میں ہر جگہ کہ وہ امتِ
مسلمہ کے قائدین ہوں گے۔

حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً و نوراً لهم يوم القيامة (٢)

<sup>(</sup>۱) القرآن،التوبه، 9: • • ا

<sup>(</sup>۲) اـرترمذی، الجامع الشیخی،۲۹۷:۵ ، ابواب المناقب، رقم :۳۸ ۲۵ ۲ـ ابراہیم بن محمد لحسینی ، البیان والتعریف،۲:۲۹۱، رقم: ۱۳۸۰

''میرے جو کوئی صحابی جس زمین بروفات یائے گا روزِ قیامت وہاں کے لوگوں کے لئے نوراور رہنما بنا کر اٹھایا جائگا۔''

## ۵۔ صحابہ کرام ﷺ کو منصبِ شفاعت عطا کیا گیا

صحابہ کرام ﷺ روزمحشراینی جماعت کے قائد بھی ہوں گے اور ان کی شفاعت کا حق بھی انہیں دیا جائے گا، جبیبا کہ حضرت بریدہ ﷺ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے كه حضور نبي اكرم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

من مات من أصحابي بأرضِ فهو شفيع لأهل تلك الأرض \_(١) ''میرا کوئی بھی صحابی جس جگہ وفات یائے گا (روزِمحشر )وہاں کے لوگوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔''

## ۲۔ اُصحابِ رسول ﷺ آسان مدایت کے ستارے

صحابہ کرام ﷺ آسان مدایت کے ستارے ہیں، اوّل تا آخر رُشد و ہدایت کے سرچشمے ہیں۔حضورﷺ نے خصوصی طور پر ان سے اکتساب فیض کی تلقین فرما کی ہے کہ اگرتم سیدها راسته اختیار کرنا چاہتے ہوتو میرے صحابہ 🐁 کے نقوش قدم پر چلنے کی سعی کرو۔

حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے حضور رحمت عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

#### أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم (٢)

..... سـ د يلمي، الفردوس، ۲:۳ ۵۰ ، رقم: ۵۵۶۸

ىم \_طبرى، الرباض النضرة، 1:221

۵\_ سيوطي، أسياب ورود الحديث، ۲۲۹:۱، رقم:۲۱۴

(۱) ہندی، کنز العمال،۱۱، ۵۳۸، رقم: ۳۲۵۱۵

(٢) ا خطیب بغدادی ، مشکوة المسیح: ۵۵۴ ، کتاب الفتن ، رقم: ۱۰۱۸

"میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں پس تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہرایت یاؤ گے۔''

حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت ابوہر رہ ای سے مروی ہے کہ حضور ای نے فرمايا:

مثل أصحابي مثل النجوم، يهتدى به فأيهم أخذتم بقولِه اهتديتم (۱)

"میرے صحابہ کی مثال ہدایت کے ستاروں کے مانند ہے، پس (صحابہ میں ہے) جس کے قول پر بھی چلو گے ہدایت یافتہ بن جاؤگے۔''

# ے۔ اُسحاب مصطفیٰ ﷺ کے لئے آتش دوزخ سے آزادی کی بشارت

آتش دوزخ صحابہ کرام ﷺ کے دامن کو چھو بھی نہ سکے گی، اللہ کی رضا حاصل ہونے اور جنت کی بشارت ملنے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ جہنم کی آگ حضور ﷺ کے صحابہ

......۲ حکیم تر مذی ، نوا در الأصول، ۲۲:۳

٣ ـ ديلمي، الفردوس بمأ ثور الخطاب، ١٦٠: ١٢٠

ىم \_مقدس، المغنى، ٣ ٢٩٠ ·

۵\_مناوی، فیض القدیر، ۲۹۷:۲۹

٧ ـ زرقانی، شرح الموطا، ٢:٢ ٣٠

2- آمدي، الاحكام، ا: ۲۹٠

٨ ـ ابن حزم، الإحكام، ١: ١

(۱) التعبد بن حميد، المسند ، ۱: • ۲۵ ، رقم: ۷۸۳

۲ قضاعی، مند الشهاب، ۵:۲ مرتم: ۱۳۴۷

٣ عسقلاني ، المطالب العالية ،١٣٦:٣٠ ، رقم :١٩٩٣

کرام کی کا بال بھی بیکا کر سکے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عهدا سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا:

لا تمس النار مسلما، رآني أو رأى من رأني

''جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا اُس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا (لیعنی صحابی کو دیکھا) اُسے (جہنم کی) آگ نہیں چھوئے گی۔''

طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رض الله عبداكو ديكھا۔ موسىٰ كہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رض الله عبداكو ديكھا اور يكي كہتے ہیں كہ مجھ سے موسىٰ نے كہا كہتم نے مجھے ديكھا اور ہم اللہ سے (جہنم كى آگ سے بچنے كى) اُميدركھتے ہیں۔(۱)

## ۸ ـ بدری صحابه کرام ﷺ کا اِمتیاز

اصحابِ بدر کاعظیم کارنامہ تاریخِ انسانی میں آبِ زر سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہ ہوگا۔ یوں تو ان کے فضائل اور خصائص کا شار بھی ممکن نہیں، فضیاتوں اور عظمتوں کی خلعت سے انہیں سے سرفراز کیا گیا۔ ان کے خصائص میں بیاعزاز بھی شامل ہے کہ جنت ان کے لئے واجب کر دی گئی۔ حضرت حاطب بن ابی ہاتعہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا ایک وفعہ ان سے ایک ایسی لغزش صادر ہوگئی جس سے صحابہ کرام شخت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول بھی اور مؤمنین سے خیانت تصور کرتے ہوئے مستوجب سزا گردانا۔ جرم کی سنگینی کے پیش نظر جب ان کا مقدمہ حضور

(۱) اـ ترندي، الجامع الصحيح، ۲۹۴،۵، ابواب المناقب، رقم: ۳۸۵۸

٢ ـ ابن ابي عاصم، السنه ٢: ١٢٠٠، رقم: ٥ ١٩٨٨

٣\_ طبرانی المعجم الکبیر، ۱۵۷۵ سرانی المعجم الکبیر، ۱۹۸۷ سرانی

٣ ـ طبراني، أمجم الاوسط، ٥٠١١، رقم: ١٠٣٦

۵\_مناوی، فیض القدیر، ۲:۱۲

نبی اکرم کی عدالت عظی میں پیش ہوا تو آپ کی نے ان کی جواب طلی کی۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اصل صورت حال بیان کی تو آپ کی نے ان کا بیان سن کر فرمایا: کوئی حاطب کو برا نہ کہے۔ حضرت عمر کی پھرعرض گذار ہوئے: آ قا! اِس نے اللہ، اس کے رسول کی اور مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا سرقلم کر دوں۔ اس برحضور کی نے فرمایا:

أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطّلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم (١)

"كيااس نے جنگ بدر ميں حصہ نہيں ليا تھا؟ كيا تہ ہيں معلوم نہيں كہ اہلِ بدر ك حالات سے مطلع ہوتے ہوئے الله رب العزت نے ان سے فر مايا تھا كہ تم جو چا ہوكرو تمہارے لئے جنت واجب ہوگئ ہے يا تمہيں بخش ديا گيا ہے ''

اس پر حضرت عمر اشکبار ہو گئے اور عرض گذار ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

## 9\_گستاخی صحابه ﷺ برسخت وعبیر

محبت صحابہ ہمحبت ِ رسول ﷺ ہے اور بغض صحابہ ہلغض ِ رسول ﷺ ہے، صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کا تصور بھی قابل گرفت ہے:

ا۔ حضرت عبداللہ بن معقل کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم کے نے فرمایا:
الله الله فی أصحابی، لا تتخذوهم غرضاً بعدی، فمن أحبهم
فبحبی أحبهم، و من أبغضهم فببغضی أبغضهم، و من آذاهم فقد
آذانی، و من آذانی فقد آذی الله، و من آذی الله فیوشك أن

(۱) المبخاري، الصحيح، ۱۳۶۳، کتاب المغازي، رقم: ۳۷۹۲ ۲ - احر، الممند، ۵:۵۰۱، رقم: ۸۲۷

يأخذه \_(١)

"میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میری عدم موجودگی میں انہیں ہدفِ تقید نہ بنایا کرو کیونکہ جس نے اُن سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اس نے میرے بغض کی وجہ سے سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے اُن سے بغض رکھا، جس نے اُنہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، پس عنقریب اس اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، پس عنقریب اس (شخض) کی گرفت ہوگی۔"

صحابہ کرام ﷺ جس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں اور اُنہیں جو رِدائے فضیلت عطا کی گئی ہے اس کے پیش نظر ان کے بارے میں ہلکی سی بدگمانی کی بھی اجازت نہیں، صحابہ ﷺ کو برا بھلا کہنے کی تختی سے ممانعت کر دی گئی۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عهدا سے مروى ہے كه حضور الله على إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى، فقولوا: لعنة الله على شرّكم ـ (٢)

...... سر\_ابن حبان، الشخير، ۵۸:۱۲ ، رقم: ۱۱۹

(1) الترمذي، الجامع الصحيح، ٢٩٢٤، ابواب المناقب، رقم: ٣٨٦٢

۲ ـ احمد بن طنبل، المسند، ۸۷:۸۷

سر احمد بن حنبل، المسند، ۵:۵۴، ۵۵

٣ ـ روماني، المسند ،٩٢:٢٠ ، رقم: ٨٨٢

۵\_ بيهقى، الاعتقاد، ۱:۲۱

(٢) ايرتر مذي، الجامع الصحيح، ١٤/٥، ابواب المناقب رقم: ٣٨٦٦

۲ ـ احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ۱: ۳۹۷، رقم: ۲۰۲

سر طبراني، أنحم الاوسط، ١٩١٤، رقم: ٨٣٦٢

٣ \_ ديلمي، الفردوس بما تو رالخطاب، ٢٦٣٠١ ، رقم: ٢٢٠٠١

۵\_ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۱۸:۳۳

"جب تم ان لوگوں کو دیکھو جومیرے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو: تم پر تمہارے شرکی وجہ سے اللہ کی لعنت ہو۔"

سر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فر مایا:

لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه (١)

"میرے صحابہ کو برا مت کہو،تم (غیر صحابہ) میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر مقدار یا اس سے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔"

## ۱- انصار صحابه الله کی محبت .... ایمان کی علامت

انصار نے جس محبت سے نبی آخر الزمال ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھ ججرت کرنے والوں کے لئے دیدہ و دل فرشِ راہ کئے اور جس عقیدت واحتر ام سے اپنے گھرول کے ہی نہیں اپنے دلول کے درواز ہے بھی ان کے لئے کھول دیئے تھے، وہ انصار کے کردار

(۱) ۱- بخاری، اصح ۱۳۴۳: کتاب المناقب، رقم: ۳۴۷۰

٢\_مسلم، الصحيح، ٢٠: ١٩ ١٩، كتاب فضائل الصحابه، رقم :٣٥ ٢٥

سـ ترمذي، الجامع الصحح، ٩٥:٥، ١٩٤١، ابواب الهنأ قب، رقم: ٣٨٦١

٧- ابن ماجه، اسنن ١٠: ٥٤، المقدمه، فضائل الإنصار، رقم ١٦١٠

۵ ـ ابو داؤد، السنن ،۲ ،۲۱۴ ، کتاب السنه، رقم :۴۶۵۸ ۲ ـ ابو داؤد ، السنن ،۲ ،۲۱۴ ، کتاب السنه، رقم :۴۶۵۸

٢- ابن ابي شيبه، المصنف، ٢ : ٢م ٢٠ ، رقم: ٣٢٣٠٥

١- ١٠٠١ أي البينية، المصنف ١٠ . ١٠ ١٠ ١٠ ( ١٠ ١٠

٧- طبراني ، أعجم الا وسط، ٢١٢١، رقم: ٧٨٧

٨ ـ احمد بن عنبل، المسند ،١٠:١١

9\_طيالسي ،المسند ، ١: ٢٩٠، قم :٢١٨٣

٠١ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،٢٠٧: ٢٠

کی عظمت کی سب سے روثن دلیل ہے۔ اسی وجہ سے انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ تاجدار کا نئات اللہ نے فرمانا:

آية الإيمان حب الأنصار، و آية النفاق بغض الأنصار\_(١)

''انصار سے محبت ایمان کی نشانی اورانصار کےساتھ دشمنی نفاق کی دلیل ہے۔''

#### اا\_عشره مبشره کا إمتياز

یوں تو تمام صحابہ کرام ہیں سے ہر کوئی آسانِ ہدایت کا روش ستارہ تھا، اس کا ہر نقشِ قدم روشیٰ کا مینار ہے ، اور اس کے لئے خُدائے رحیم وکریم کی طرف سے مغفرت اور رضوان کا وعدہ ہے، لیکن ان فیض یافتگانِ صحبت میں دس نفوسِ قدسیہ وہ خوش بخت انسان ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کا مقدس اور باوقار نام بارگاہِ مصطفوی سے عطا ہوا، اور رسولِ خدالیے نے اس دُنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت سے نوازا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

أبو بكر في الجنة، و عمر في الجنة، و عثمان في الجنة، و على في الجنة، و على في الجنة، و عبد الرحمن في الجنة، و طلحة في الجنة، و الزبير في الجنة، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة، و سعد في الجنة و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة (٢)

(۱) البخاري، التي مايه ١٠٠١، كتاب الإيمان، رقم: ١٧

٢ ـ مسلم، الصحيح، ا: ٨٥، كتاب الإيمان، رقم: ٤٢

سر نسائی، اسنن، ۱۲:۸ ا، كتاب الإيمان و شرائده، رقم: ۹۰۱۹

٧- احمد بن حنبل، المسند، ١٣٩٠ ١

۵\_ابویعلی، المسند ، ۷:۵ ۲۸ ، رقم: ۴۳۰۸

۲\_ بيه چي، شعب الايمان ،۲: ۱۹۱، رقم: ۱۵۱۰

(٢) الترزي، الجامع الصح ١٥٤٠، ١١٤١، ابواب المناقب، رقم: ٣٧٢٨

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

" (حضرت) ابوبکر جنتی ہیں، (حضرت) عمر جنتی ہیں، (حضرت) عثمان جنتی ہیں، (حضرت) عثمان جنتی ہیں، (حضرت) علی جنتی ہیں، (حضرت) علی جنتی ہیں، (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف جنتی ہیں، (حضرت) سعد (بن ابی وقاص) جنتی ہیں، (حضرت) سعید (بن زید بن عمر و بن فیل) جنتی ہیں، اور (حضرت) ابو عبیدہ بن جراح (جنتی ہیں۔"

صحابہ کرام ﷺ کے چند خصائص و اِمتیازات اوپر بیان کئے گئے ہیں کین حقیقت سے ہے کہ جال نثاران مصطفیٰ ﷺ کے خصائص کا اِحاطہ ممکن نہیں ، صحابہ کرام ﷺ نے اسلام اور پیغیبر اسلام ﷺ کی بے لوث محبت کے جو پھول اپنی کشت عمل میں کھلائے ان کی خوشبو سے آج بھی مشام جال معطر ہے اور اس کا کنات ِ رنگ و بو کے روز آخر تک ان کے تذکار محبت کا لازوال نور فضائے بسیط میں ضوفشال رہے گا۔

...... ۲ ـ ابو داؤ د، السنن، ۴: ۲۱۱ ، کتاب السنه، رقم :۴۶۴۹

٣- ابن ماجه، السنن، ا: ١٨ ، المقدمه، رقم :٣٣ ا

۴ \_ نسائی ، السنن الکبری ، ۲۲:۵ ، رقم : ۸۲۱۹

۵\_احمر بن حنبل، الميند، ا: ۱۸۷

۲ ـ ابن حبان ، الشيخ ، ۴۶۳،۱۵ ، رقم: ۲۰۰۲

۷\_ بزار، المسند ، ۴: ۹۹ ، رقم: ۴۷ ۱۲۷

۸ ـ طبالسي ، المسند ، ۳۲:۱ ، رقم : ۲۳۶

9\_ ابويعلي، المسند ، ۱۴۷:۲، رقم : ۸۳۵

• إلى طبراني، المعجم الصغير، إ: ٥٩، رقم: ٦٢

باب پنجم

نسبت مصطفیٰ علیہ کے خصائص

(خصائص أمت محمدى على صاحبها الصلوة والسلام)

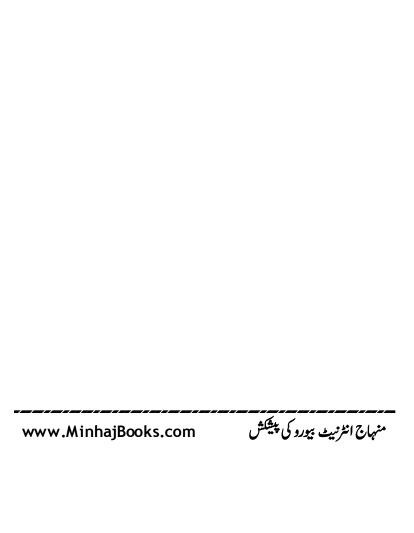

جس طرح حضور نی اگرم ﷺ تمام انبیاء کرام علیه السلام سے افضل اور ان کے سردار ہیں اسی طرح آپ ﷺ کی نسبت و انتاع کی وجہ سے اُمتِ محمدی علی صاحبها الملاة ولسلام بھی ساری امتوں ہے افضل اوران کی سردار ہے۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبالؒ:

رونق از ما محفل ایام را اوس را ختم ما اقوام را (زمانے کی رونق ہمارے دم قدم سے ہے ،حضور ظاخاتم البیین ہیں تو ہم خاتم

الامم بين\_)

أمت محمري على صاحبها الصلوة والسلام كو الله تعالى كي طرف سے بعض اليمي خصوصات سے نوازا گیا ہے جوامم سابقہ کونصیب نہ ہوسکیں۔اس امت کے بعض خصائص کا ذکر ذیل میں کیا جارہا ہے:

## ا۔ أمتِ محمدي ﷺ كا خير الأمم ہونا

اُمت مسلمہ تمام امتوں میں بہترین اُمت ہے جس کا ظہور قوموں کی امامت کے لئے ہوا،نسل انسانی کی قیادت کا اعزاز حضور ﷺ کی اُمت کے مقدر میں لکھا گیا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر (١) ''تم بہترین اُمت ہوجوسب لوگوں (کی راہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے،تم

(۱) القرآن، آل عمران، ۳: ۱۱۰

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی ہے منع کرتے ہو۔''

تاحدار کا ئنات ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إنكم تتمون سبعين أمة، أنتم خير ها و أكرمها على الله(١)

"تم پرستر امتوں کا خاتمہ ہو گیا اورتم اللہ کے نز دیک ان تمام سے بہتر اور زیادہ عزت و بزرگی والی ہو۔''

سیدنا علی شر خداہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

جعلت أمتى خير الأمم (٢)

"میری اُمت کوتمام اُمتوں سے بہتر بنایا گیا۔"

## ٢\_حضرت عيسى العليفاذ كا أمت محدى على مين نزول

حضرت عیسیٰ الگیلیٰ الله تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں آ سانوں پر زندہ اُٹھا لیا گیا تھا۔ احادیث نبویہ میں زمانۂ قُر ب قیامت میں حضرت عیسی العِیلا کے نزول ثانی کے بارے میں تواتر سے بیان کیا گیا ہے، وَجال قتل وغارت گری کرے گا،مسلمانانِ عالم

(۱) اـ ترندي، الحامع المحيح، ۲۲۲:۵، ابواب تفسير القرآن، قم: ۳۰۰۱

۲\_ ابن ماچه، السنن،۲:۳۳۳، رقم: ۴۲۸۸

سر احمد بن حنبل المسند ،۱۱:۳

٣ ـ حاكم ، المستد رك، ٣ : ٩ ٩، قم : ١٩٨٧

۵\_ بيهيقي، السنن الكبري، 9: ۵

(۲) ا۔احمد بن حنبل،انمسند،۱۵۸۱

۲\_ بيهيق، اسنن الكبري، ۲۱۳:۱، رقم: ۹۶۵

٣\_ مقدسي ، الإحاديث الخياره، ٢: ٣٢٨، رقم: ٢٨ ٢

٣ \_ فا كهي، أخيار مكه،٣: ١١٤، قم: ١٨٧٢

۵\_ پیثمی ، مجمع الزوائد، ۲۶۹٪

پر عرصة حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ فتنهٔ دَحّبال برپا ہونے سے امنِ عالم تباہ و برباد ہو جائے گا، اتحادِ اُمت کا شیرازہ بھر جائے گا اور ہر طرف تخریب و فساد کا دور دورہ ہوگا، جس سے اہلِ ایمان کا حلقہ الرسمٹ کر محدود سے محدود تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عیسی الطیحیٰ زمین پر آ کر د جال کوفتل کریں گے اور فتنہ و شرکے مراکز کو بند فرما کیں گے۔

ا۔ حضرت جابرے سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لا تزال أمتى ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم (۱) "ميرى أمت ميں ايك فرقه روزِ حشرتك حق كے لئے لڑتار ہے گا اور اسے غلبہ حاصل ہوگا حتىٰ كه (اس امت ميں حضرت) عيسىٰ بن مريم (عليها السلام) كا نزول ہوگا۔"

۲۔ حضرت عیسی الیکھی کے نزول سے اسلامیانِ عالم کو زبر دست تقویت ملے گی اور
 ان کے اثر ونفوذ میں بے بناہ اضافہ ہو گا۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم و أمامکم منکم (۲)
"اس وقت تمهاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسی النظامی تمهارے اندر تشریف فرما ہوں گے اور تمهارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔"

(۱) ا ـ ابویعلی، المسند ، ۵۹:۴۰ رقم :۲۰۷۸ ۲ ـ بیشی ، مجمع الزوائد ، ۲۰۸۵ ۳ ـ صالحی ، مبل الهدی والرشاد ، ۳:۵۵:۱ ۲ ) ا ـ بخاری ، افتیح ، ۳:۲۷:۱ ، کتاب الانبیاء ، رقم : ۳۲۹۵ ۲ ـ مسلم ، افتیح ، ۱:۲۱، کتاب الائبیان ، رقم : ۵۵ ا ۳ ـ احمد بن حنبل ، المسند ، ۲:۲۲ ۲ ـ ابوعوانه ، المسند ، ۹۹:۱ وقم : ۳۱۵

## س\_حضرت عیسی العَلَیْ بھی إمام مهدی العَلَیْ کی إقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے

جلد دہم

قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ الطبی کی آمد ہوگی تو مسلمانانِ عالم آپالی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے لیکن آپالی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیرنضیات حضور کی کی اُمت کو بخش ہے۔

ا عن أبى هريرة الله قال: قال رسول الله الله الته أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم (١)

"حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم کے نے فرمایا: تم لوگوں کا اُس وقت (خوشی سے) کیا حال ہوگا جبتم میں عیسیٰ بن مریم السیٰ (آسان سے) اُتریں کے اور تمہارا إمام تمہیں میں سے ہوگا۔"

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبی نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود حضرت عیسیٰ الطبی نہیں ہوں گے، بلکہ اُمّت کا ایک فرد یعنی خلیفہ امام مہدی الطبی ہوں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر بحوالہ 'منا قب الشافعی از امام ابو الحسین آبری' کھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیثِ متواترہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ الطبی ایک نماز خلیفہ امام مہدی الطبی کی اقتداء میں اداکریں گے۔(۲)

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيمة

(۱) ایخاری، اصحیم ۲:۳ ۱۲۵، رقم: ۳۲۹۵ ۲ مسلم، اصحیم، ۱:۳۹۱، رقم: ۱۵۵ ۳ این حبان، اصحیم، ۲۱۳:۱۵، رقم: ۲۸۰۲ ۲) عسقلانی، فتح الباری، ۲:۳۹۳ قال: وینزل عیسی ابن مریم اللی ، فیقول أمیرهم: تعال صل لنا، فیقول: لا، إن بعضكم علی بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمقد(۱)

"میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت ک کمتی رتب گل رحق رہ ایک کمیات کے بعد تک کرتی رہے گی۔ (حضرت جابر کھی کہتے ہیں:) ان مبارک کلمات کے بعد آپ کے فرمایا: "آخر میں (حضرت) عیسی بن مریم (اللی ) آسان سے اثریں گے تو مسلمانوں کا امیران سے عض کرے گا: تشریف لائے، ہمیں نماز بڑھائے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسی اللی فرما ئیں گے: (اس وقت) میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا بعض ، بعض پر امیرہے۔" (یعنی حضرت عیسی میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا بعض ، بعض پر امیرہے۔" (یعنی حضرت عیسی اللی اس وقت امامت سے انکار فرمادیں گے) اس فضیلت و ہزرگ کی بناء پر جواللہ تعالی نے اس امت کوعطاکی ہے۔"

#### س۔ حضرت جابر کوایت کرتے ہیں که رسول الله کے فرمایا:

يخرج الدجال في خفة من الدين، و ذكر الدجال، ثم قال: ثم ينزل عيسى ابن مريم (الكيلا) فينادى من السحر، فيقول: يا أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث، فيقولون: هذا رجل جنى فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم الكلاف فتقام الصلوة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم امامكم فليصل بكم فإذا صلوا صلوة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين فليصل بكم فإذا صلوا صلوة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين

(۱) المسلم ،التيجي ،ازيه ۱۵۲:رقم:۱۵۲

۲ ـا بن حبان ، الشيخ ، ۱۵: ۲۳۱، رقم : ۹۸۱۹

٣ بيهق، اسنن الكبري، ٩:٠ ١٨

٣ \_ ابوعوانه، المسند ،١:٩٩، قم: ١٣

۵ ـا بن منده ، الایمان،ا: ۱۵، رقم: ۴۱۸

٢ ـ ابن جارود، المنتقى ان ٢٥٧، رقم: ١٠٣١

يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء(١)

'' دین کے کمزور ہوجانے کی حالت میں دحال نکلے گا اور دحال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: بعد ازال عیسی بن مریم (العلیلا آسان سے) اتر ہی گے اور بوقت سحر (یعنی صبح صادق سے پہلے) آواز دیں گے: اےمسلمانو! تمہیں اس جھوٹے خبیث (دجال) سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ تو لوگ کہیں گے: یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھرآ گے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں عیسیٰ ایکٹی نظر آئیں گے۔ پھرنماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کیے گا: اے روح اللہ! امامت کے لئے آ گے تشریف لائے۔حضرت عیسٰی الکیﷺ فرما نمیں گے: ''تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے'' (اوراس وقت کے امام سیدنا مہدی ہوں گے)۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوجائیں گے تو (حضرت عیسی العلیلائی قیادت میں) دحال سے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ دحال جب حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کو دکھے گا تو (خوف کے مارے) نمک کے تکھلنے کی طرح تکھلنے لگے گا۔''

حضرت ابوا مامہ ﷺ حضور نبی اکرم ﷺ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں، جس میں ہے کہ ایک صحابیہ اُم شریک بنت الی عکر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! عرب اس وقت کہاں ہوں گے ( مطلب یہ ہے کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے )، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هم يومئذ قليل و جلهم ببيت المقدس و إمامهم رجل صالح، قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى ابن مريم يصلى بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل

<sup>(</sup>۱) ا- احدين خنبل، المسند، ۳: ۱۳۹۴، رقم: ۹۹۷ ۲\_ پیڅی ، مجمع الزوائد، ۷:۴۴۴

فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم \_(١)

''عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر ببت المقدس (یعنی شام) میں ہوں گے اور ان کا امام و امیر ایک رجل صالح (مہدی) ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا اچانک (حضرت) عیسیٰ بن مریم (النيلا) اسى وقت (آسان سے) اتریں گے۔ امام بیچھے ہٹے گا تاکہ (حضرت) عیسلی العَلَیْلا نماز پڑھا کیں۔ (حضرت) عیسلی العَلَیْلا امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے: آ گے بڑھ کر نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے ہی لیے اقامت کہی گئی ہے، تو انکے امام (مہدی) لوگوں کو نماز بڑھا کیں گے۔''

حضرت عثمان بن ابو العاص ﷺ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمايا:

ينزل عيسى ابن مريم المَلِي عند صلوة الفجر، فيقول له الناس: يا روح الله! تقدم فصل بنا، فيقول: إنكم معاشر أمة محمد أمراء بعضكم على بعض، فتقدم أنت، فصل بنا، فيتقدم الأمير، فيصلى بهم (۲)

"(حضرت) عیسیٰ بن مریم (الیکیٰ) نماز فجر کے وقت (آسان سے) اتریں گے تو لوگ ان سے عرض کریں گے: اے روح اللہ! آ گے تشریف لائے، اور ہمیں نماز بڑھائے، تو عیسی الیکی فرمائیں گے ''تم امت محدیہ کے لوگ ہو۔ اس امت کا بعض بعض پر امیر ہے پس آ یہ ہی آ گے برھیں اور ہمیں نماز یڑھا ئین'' تو مسلمانوں کا امیر آ گے بڑھے گا اور نمازیڑھائے گا۔''

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه،اسنن، ۲:۱۲ ۱۳، قم: ۷۷،۷۸

<sup>(</sup>۲) اـ حاكم ،الهمة درك، ۲: ۵۲۴ ،رقم: ۸۴۷۳ ٢\_طبراني، أنجم الكبير، ٩: ٩ ٢، رقم: ٨٣٩٢

#### ٢- حضرت عبدالله بن عمرو الله كتني بين:

المهدی الذی ینزل علیه عیسی ابن مریم و یصلی خلفه عیسی (۱)

"حضرت عیسی ابن مریم اللی امام مهدی کے بعد نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔"

2۔ حضرت ابوسعید خدری ، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ نے فرمایا: منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه (۲)

"اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کے پیچھے عیسی ابن مریم النظالی نماز ادافر مائیں گے۔"

۸۔ حضرت حذیفہ ﷺ نے فرمایا:

يلتفت المهدى و قد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من شعره المماء، فيقول عيسى الكلا: إنما أقيمت الصلوة لك، فيصلى خلف رجل من ولدى (٣)

" حضرت عیسی الطی از چکے ہوں گے، ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی طرف مخاطب کے بالوں سے پانی طرف مخاطب ہوکر عرض کریں گے: تشریف لایئے اور لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ وہ فرما کیں گے: اس نماز کی اقامت تو آپ کے لئے ہو چکی ہے اس لئے نماز تو آپ ہی

(۱) النعيم بن حماد، الفتن ،١:٣٧٣، رقم:٣٠١١

سـ سيوطي،الحاوي للفتا وي ٢٠:٨ ٧

(٢) ا ـ ابوبكر دمشقى، المنار المديف، ١٠٤٧١، رقم: ٣٣٧

۲ ـ سيوطي، الحاوي للفتا وي، ۲ : ۲ ٢

( m ) سيوطي،الحاوي للفتا وي ٨١:٢٨

پڑھائیں۔ چنانچہ وہ (حضرت عیسی اللیلی ) یہ نماز میری اولا دییں سے ایک شخص کے پیچھے ادافرمائیں گے۔

9۔ امام ابن سیرین سے روایت ہے:

المهدى من هذه الأمة، و هو الذى يؤم عيسى ابن مريم عليهما السلام\_(1)

"(امام) مہدی اس امت میں سے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم اللیہ کی امامت سرانجام دیں گے۔"

## الم المت محمري على صاحبها الصلوة والسلام كيليّ أموال غنيمت كي حدّت

گزشتہ انبیا ئے کرام علمہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اُممِ سابقہ میں مالِ غنیمت کسی شخص کے لئے بھی حلال اور جائز نہیں تھا۔ سابقہ اُمتوں میں بعض کے لئے جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لئے ان کے لئے مالِ غنیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بعض کو جہاد کا حکم تو دیا گیا، لیکن مالِ غنیمت ان پر بھی حلال نہ تھا۔ وہ مالِ غنیمت ایک مقام پر جمع کر دیتے اگر وہ مال بارگاہِ خُداوندی میں مقبول ہوتا تو آسان سے آگ ارتی اور اس مالِ غنیمت کو جلاکر راکھ کر دیتی، لیکن اُمتِ مسلمہ کے لئے آسانی پیدا کی گئی اور اس کے لیے مالی کر دیا گیا۔

ارشادِ خُداوندی ہے:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلالًا طَيِّبًا (٢)

''سوتم اس میں سے کھاؤ جو حلال پا کیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے۔''

(۱) ارابن الى شيبه، المصنف ، ١٤٠٥، رقم : ٣٤ ٢ ٣٥

٢\_ نعيم بن حماد، الفتن ، ا:٣ ١٣، رقم: ١٠٠

(٢) القرآن، الإنفال، ١٩:٨

# ۵۔ اُمتِ محمدی علی صاحبها الصلون ولسلام بحثیبت مجموعی گراہ ہونے سے محفوظ کر دی گئی ہے

حضور ﷺ کی اُمت اجھاعی طور پر گمراہ نہیں ہوسکتی، انفرادی طور پر تو ایسا ممکن ہے۔ کے کی میں گر جائے اور حق کی ہے۔ کین بیدی کہ پوری کی پوری اُمت پستی کے گڑھے میں گر جائے اور حق کی طرف بلانے والا کوئی نہ بیجے۔حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

سئلت الله رضي أن لا يجمع أمتى على ضلالة فأعطانيها (١)

"میں نے اپنے رب سے اپنی اُمت کے گمراہی پر جمع نہ ہونے کی دعا کی، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔"

1۔ حضرت عبراللہ بن عمروض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: إن الله لا يجمع أمتى أو قال، أمة محمد على ضلالة (٢)

" بینک الله تعالی میری اُ مت (اُ مت محمدی) کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ "

علمائے اُمت چونکہ انبیاء علم السلام کے وارث ہیں اس لئے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے اجتباب کی تلقین کریں، اُمت کے اربابِ فکر ونظر اور اصحابِ علم ودانش کا بھی فرض ہے کہ وہ درست سمت میں اسلامیانِ عالم کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیں اور اُمت کو ان اہداف سے انحراف نہ کرنے دیں، جن کا تعین قرآن وسنت سے ہوتا ہے۔

(۱) ا۔احمد بن حنبل،المسند،۲:۳۹۲

۲ طبرانی، انتجم الکبیر،۲: ۲۸۰، رقم: ۲۱۷۱

س\_ بیثمی، مجمع الزوائد، ا: ۷۷

(۲) ايتر فدى، الجامع الصحيح، ۴٬۲۲۳م، كتاب الفتن، رقم: ۲۱۶۷

٢ - حاكم، المستدرك، ١:٠٠٠، رقم: ٣٩٨

۳ حکیم تر مذی ، نوا در الأصول، ۱: ۴۲۲

# ٢ - أمت محمى على صاحبها الصلوة والسلام كيلي عمل قليل برأجر كثير

پہلی امتوں کو طویل عمریں عطا کی گئیں جس سے انہیں عبادات و ریاضات کے زیادہ مواقع ملے اور وہ بارگاہ خداوندی سے اسی حساب سے زیادہ اجرو ثواب کی اُمیدوار ہوئیں۔ امت محمدی علی صاحبها المسلاء کو چونکہ کم عمریں دی گئیں اس لیے انہیں سے خصوصیت دی گئی کہان کے قلیل اعمال برکشراجر و ثواب رکھ دیا گیا۔

اس حوالے سے إرشاد باری تعالی ہے:

مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَ الله يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءً وَ الله وَاللهِ وَاللهِ عَلِيْمٌ (١)

"جولوگ الله کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال (اس) دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اگیں (اور پھر) ہر بالی میں سو دانے ہوں (یعنی سات سو گنا اجر پاتے ہیں)، اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے (اس سے بھی) اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے 0"

حضرت عبد الله بن عمر دضي الله عهها بيان كرتے ہيں كه جب بير آيت نازل ہوئى تو حضور نبى اكرم ﷺ نے فر مایا:

ربّ زدُ أُمَّتِي (۲)

"اے اللہ! میری اُمت کوا در بھی زیادہ عطا فرما۔"

- (۱) القرآن، البقره، ۲۲۱:۲۲
- (٢) الطبراني، أنتجم الأوسط، ٦: ١٠، رقم: ٥٦٢٥

۲\_ بيهقى، شعب الايمان، ۲:۴ ۱۳، رقم: ۴۲۸۰

٣ ـ ابن حيان، الشيخ، ١٠: ٥٠٥، رقم: ٣٦٢٨

٣ \_ بيثمي ،مجمع الزوائد،٣: ١١٢

۵\_منذري، الترغيب والتربيب،۱۶۲:۲، رقم: ۱۹۳۳

اس يربيرآيت مباركه نازل هوئي:

إِنَّمَا يُوَقَّى الصِّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١)

''بلاشبه صبر کرنے والوں ہی کوان کے صبر کا پورا (اور) بے شار اجر ملے گا 0''

ا۔ حضرت کر یم بن فاتک ﷺ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من أنفق نفقة في سبيل الله، كتبت له سبع مائة ضعفٍ (٢)

'' جو شخص راہ خدا میں کچھ خرج کرتا ہے تو اس کے بدلے میں سات سو ( ۰۰ ک ) گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔''

س۔ امُتِ مسلمہ میں کوئی شخص ایک تھجور کے دانہ کے برابر صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله الا الطيب، و ان الله يتقبلها بيمينه، تم يربيها لصاحبها، كما يربى أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل (٣)

(۱) القرآن، الزمر، ۲۹:۰۱

(٢) الترزدي، الجامع الصحيح، ٢٠ : ١٦٧، كتاب فضائل الجهاد، رقم: ١٦٢٥

۲ نسائی، اسنن، ۲: ۴۹، کتاب الجهاد، رقم: ۱۸۸۳

احمه بن حنبل،۴: ۳۴۵

٣- طبرانی، أنجم الكبير، ٨: ٧٠٧، رقم: ١٩٥٥

٣ ـ حاكم ، المستدرك ، ٢: ٩٦ ، رقم : ٢٣٣١

( ٣ ) ا \_ بخاری، الشخیح ۲۰: ۵۱۱، کتاب الزکوة ، رقم: ۱۳۴۳

۲\_ بخاري، الشخيخ ،۲:۲۰۲۰ كتاب التوحيد، رقم: ۴۹۹۳

سر احمد بن حنبل، المسند، ۴: ۱۳۳۱، رقم: ۸۳۶۳ لصه

۴ ـ ابن حبان، الشيخ ، ۸: ۱۱۳، رقم: ۳۳۱۹

 $\leftarrow$ 

۵\_ بيهي ، السنن الكبري ، ۲۰: ۲ كه ، رقم : ۵۳۵

"جس نے کھور کے ایک دانہ کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی ....اور الله تعالی صرف حلال کمائی سے قبول فرماتا ہے ..... تو الله تعالی اسے اینے داینے دست قدرت میں لیتا ہے۔ پھر خیرات کرنے والے کے لئے اس کی یرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اینے بچھڑے کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔''

میریق کی بیان کردہ روایت میں مشل الجبل کی بجائے مشل أحد ' ہے، لینی وہ نیکی اُحد پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ "جس نے مجبور کے ایک دانہ کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی .....اور اللہ تعالی اسے اپنے اللہ تعالی اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ پھر خیرات کرنے والے کے لئے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرے، یہاں تک کہوہ نیکی یہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔"

بیہق کی بیان کردہ روایت میں مثل المجبل کی بجائے مثل أحد ہے، لینی وہ نیکی اُحد پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔

## 2۔ اُمتِ محمری علی صاحبہ الصلوہ والسلام کے لئے خطا ونسیان سے دَرگذر

اُمتِ مسلمہ کے خصائص میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے خطا و نسیان سے خلاف ِ شرع کوئی فعل سرزد ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں، جبکہ پہلی امتوں کو یہ رعایت حاصل نہ تھی۔ ان سے اگر بھول چوک سے بھی احکامِ شریعت میں کوتا ہی ہوجاتی تو اس بر ان کا مواخذہ کیا جاتا۔

ا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم\_(١)

"اللهرب العزت نے میری اُمت کے لئے 'حدیثِ نفس (ول میں پیدا ہونے

...... ۵\_ بيهي، السنن الكبري، ۴: ۲۱، رقم: ۵۳۵

(۱) المبخاري، التي ، ۲۰۲۰، كتاب الطلاق، رقم :۲۹۲۸ التي المبالك

۲\_مسلم، الشيخي، ۱:۲۱۱، كتاب الإيمان، رقم: ۱۲۷

سر ترمذي ،٣٨٩:٣٠ ، ابواب الطلاق واللعان، رقم: ١١٨٣

←

والے خیالات) کو معاف فر ما دیا جب تک وہ ان پر کلام یاعمل نہ کریں۔''

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات جب تک انسان کے دائرۂ عمل میں نہ آئیں قابل مؤ اخذہ نہیں۔

غلطی اورنسیان میں سرزد ہونے والافعل، قابلِ مؤاخذہ نہیں ہے، اسی طرح جبر و آکراہ کے عالم میں خلاف شرع عمل کو بھی معاف کر دیا گیا ہے اور ان افعال کی ذمہ داری سے ان کے مرتکب کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہی ضابطہ واصول فطرت کے عین مطابق ہے اور نفاذِ عدل کی روح کوعملاً بھی برقرار رکھتا ہے۔

### ۸۔ توبہ و استغفار سے گناہوں کی معافی

سابقہ اُمم میں جب کسی سے کوئی گناہ اور جرم سرزد ہوجاتا تو اس کے کفارہ کی ادائیگی کے لئے سخت احکام آتے تھے۔ان سخت احکامات سے گزر کر ہی کفارہ ادا ہوتا تھا۔ حضور اللہ کی اُمت کو بدرعایت عطاکی گئی کہ تو یہ و استغفار کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیا

..... ٧ \_ نسائي ، السنن، ٢:١٥١ ، كتاب الطلاق، رقم: ٣٨٣٨

۵\_ابن ماجبه،السنن،۱:۸۵۸، کتاب الطلاق، رقم: ۴۰ ۲۰

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند، ٢:٨ ٢،٨

(۱) ارابن ماجه، السنن، ۱:۹۵۹، كتاب الطلاق، رقم:۲۰۴۵

۲\_ بيهيق، اسنن الكبرى، ۲:۸۴، رقم: ۲۳۳۱

س\_طبراني، أنعجم الاوسط، ١٦١:٨، رقم: ٣ Arz

۳ \_ ميتمي ،مجمع الزوائد،۴:۰۲۵

گیا۔

سیدنا موی الگی ایک دفعہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور چالیس دن وہیں رہے، اُن کی غیر موجود گی میں بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کو معبود بنالیا۔ آپ الگی جب واپس تشریف لائے تو اپنی امت کے اس گناہ کی معافی کے لئے بھکم خدا وندی تو بہ کی قبولیت کی بیہ صورت بیان فرمائی کہ جو گناہ و جرم میں شریک نہ متھے وہ مجرموں کوقتل کریں تا کہ اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول کرے تمہیں معاف فرما

قرآن مجيد مين ارشا دفر مايا گيا:

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْمُعَدُمُ الْفُسَكُمُ بِاتِّخَاذِكُمُ الْمُعَدُلُ فَتُوبُوا آلِي بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا آنَفُسَكُمُ الْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمُ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١)

''اور جب موسی (النظامی) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! بے شکتم نے بچھڑے کو (اپنا معبود) بنا کر اپنی جانوں پر (بڑا) ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا فرمانے والے (حقیق رب) کے حضور توبہ کرو، پس (آپس میں) ایک دوسرے کوتل کر ڈالو (اس طرح کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں وہ بچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کوسزا پر قائم رہے ہیں وہ بچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کوسزا کے طور پرقتل کردیں )، یہی (عمل) تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین (توبہ) ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمالی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔''

بنی اسرائیل کے اگر کسی شخص سے گناہ سرز د ہوتا تو صبح اس کے دروا زے پر اس گناہ کے ساتھ اس کا کفارہ بھی تحریر کر دیا جا تا۔

ا۔ اس ضمن میں بیہق کی بیان کردہ ایک روایت درج ذیل ہے:

(۱) القرآن، البقره،۲:۵۲

كان الرجل فى بنى إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه مكتوباً أذنب كذا و كذا و كفارته من العمل كذا فلعله أن يتكاثره يعمله قال ابن مسعود: ما أحب ان الله أعطانا ذلك مكان هذه الآية: ﴿مَنْ يَعُمَلُ سُوٓءً ا أَو يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ الله يَجِدَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ (١)(٢)

"بنی اسرائیل کے کسی شخص سے اگر گناہ سرزد ہوتا تو صبح اس کے درواز ہے ہد کھے دیا جاتا کہ اس سے فلال فلال گناہ سرزد ہوا ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے،
عموماً کفارہ کا بوجھ وہ شخص برداشت نہ کر پاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پھنے
فرماتے ہیں کہ بیکتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں (آ قائے دوجہاں
کے طفیل اور ان کے صدقہ میں) بیآ یت عطا فرمائی: "اور جوکوئی برا کام
کرے یا اپنی جان پرظم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے وہ اللہ کو بڑا بخشنے
والا نہایت مہربان پائے گا۔"

ا۔ حضرت ابن عباس اللہ عبار اللہ عبار کا تنات اللہ نے فرمایا:
کفارۃ الذنب الندامة۔ (٣)
"گناہوں کا کفارہ ندامت ہے۔'

(۱) ا\_النساء، ۱۰: ۱۱۰

(۲) الم بيهيقى، شعب الايمان ، ۲۲۷:۵، رقم : ۱۵۳۳ ۲ ـ طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۵۸:۵، رقم : ۸۷۹۳ ۳ ـ بیشی، مجمع الز وائد، ۱:۱۱ ۳ ) اله احمد بن منبل، المسند ، ۱:۹۸۱ ۲ ـ طبرانی، المحجم الاوسط، ۱۹۹۵، رقم : ۲۷۰۵ ۳ ـ فضاعی، مسند الشهاب، ۱:۸۰، رقم : ۷۷۷ ۲ ـ بیمیقی، شعب الایمان ، ۲۸۸:۵، رقم : ۷۳۵

۵\_پیثمی، مجمع الزوائد، • ۱:۵۱۱

۳۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا: الندم تو بة ۔ (۱)

"( گناه کر کے اس پر) نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ '

# 9- اُمتِ محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام کے ہر زمانہ کو اُولیاء و اُبدال کی موجودگی سے نوازا گیا ہے

یہ بھی اُمتِ مجمدی کی خصائص میں سے ہے کہ اس کے افراد کے سینوں میں روحانیت کی شمع جلتی رہتی ہے اور بھی کوئی لمحہ ایبا نہیں گزرا کہ روحانی فیوضات کے سوتے خشک ہو گئے ہوں۔ اس کا ایک سبب اس امت کے اندر ہر زمانے میں اقطاب و نجاء اور اولیاء و ابدال کی موجودگی ہے جوان کے لئے روحانی خیر و برکت کا موجب ہے۔ انہی محبوبان بارگاہ خداوندی کی وجہ سے اس اُمت پر عطاؤں اور نواز شات کی بارش ہوتی رہتی ہے اور ان کے روحانی فیضان کا بیسلسلۂ بھی منقطع نہیں ہوتا۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لن تخلو الأرض من أربعين رجلا، مثل إبراهيم خليل الرحمن، فبهم يسقون و بهم ينصرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر ـ(٢)

(1) ا ـ ابن ماجه، السنن،۲: ۴۲مها، كتاب الزمد، رقم: ۴۲۵۲

٢ ـ احمد بن حنبل، المسند، ٢١ ١٣

سرابن حیان، اصحیح، ۳۷۹:۲۰ رقم: ۱۱۳

۴ \_ حاكم ، المستد رك،۴ :۲۷۱، قم : ۲۱۲

۵\_ بيهي ، شعب الايمان،٥: ٣٨٦، رقم : ٣٠٠٤، ١٣٠ - ٢٠٣٠ ك

(٢) الـ طبراني، أنتجم الأوسط، ٢٤٧٤، رقم: ١٠١٨

۲\_ مبيثمي ، مجمع الزوائد، ۱۰:۱۳

٣\_قسطلاني ، المواہب اللد نبيه ٢٢:٢٢ ٧

''زمین پر چالیس مرد، حضرت ابراہیم النظیہ کے مانند موجود رہتے ہیں، لوگوں کو اُنہی کی وجہ سے راوگوں کی ) مدد کی ا اُنہی کی وجہ سے بارش عطا کی جاتی ہے، اُنہی کی وجہ سے (لوگوں کی ) مدد کی جاتی ہے۔ان میں سے جب کوئی وصال پا جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو متعین فرما دیتا ہے۔''

# •ا۔ اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوة والسلام کے مجذوبین و فقراء اگر قتم کھا لیس تو اللہ تعالیٰ اسے بورا کرتا ہے

امت محدیہ کے مجذوبین اور فقراء کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ومنزلت ہے۔اللہ کے ہاں ان کی عزت و اکرام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پرفتم اٹھالیں کہ فلال کام ہوکر رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہ ٹالتے ہوئے ان کی فتم کو پورا فرما دیتا ہے۔

ا۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (١)

'' بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پرفتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم کوسیا کردیتا ہے۔''

٢- حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا:

رب اشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره (٢)

ا بخاری، ایسی ۹۲۲:۲۰ کتاب اسلی ، رقم:۲۵۵۲

(۲) المسلم، الشيخ ،۲۰۲۴٬۴۶ كتاب البروالصليه ، قم ۲۶۲۲ لصح

۲\_ بخاری، الشخیم ۳۰: ۳۳ ا، کتاب الجهاد، رقم: ۲۲۵۱

سر حاكم، المستدرك، ١٨٠٠ ١٨، قم: ١٩٣٢

۴ \_ ابن حبان، الصحیح ،۴۱،۳۰ ۴، رقم : ۱۴۸۳

۵\_ بيهقى، شعب الايمان، ۷: ۳۳۱، رقم:۱۰۴۸۲

 $\leftarrow$ 

"بہت سے غبار آلودہ بگھرے ہوئے بالوں والے، (لوگوں کے) دروازوں سے دھتکارے جانے والے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ (کے بھروسے) پرقشم

کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قشم کو سچا کر دیتا ہے۔''

یہ روایت حضرت انس بن مالک ﷺ سے ذرامختف کے ساتھ مروی ہے۔(۱) اا۔ اُمت محمدی علی صاحبھاالصلوہ والسلام کے اولیاء سے عداوت اللہ تعالیٰ

### سے عداوت ہے

اُمتِ محمدی علی صاحبها الصلو اوالسلام کو بیخصوصیت عطا کی گئی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کو اللہ تعالیٰ سے عداوت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے حضرت عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ مسجد آئے تو حضرت معاذ کے دوریافت رسول کے پر روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے حضرت معاذ کے سے رونے کی دجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ حضور کی ایک عدیث مبارکہ مجھے رُلا رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ کے سنا۔

اليسير من الرياء شرك، و مَن عادى اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إنّ الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، و إن حضروا لم يدعوا و لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة (٢)

----- ٢- ابن الجعد، المسند ، ١: ٢٩٧، قم: ٢٠٠٩

(۱) البطبراني، أنعجم الاوسط، ٢٦٢، رقم: ٨٦١

۲\_عبد بن حميد، المهند ، ا: ۲۰۳۰ ، قم: ۲۳۳۱

٣- ديلمي، الفردوس بماً ثورالخطاب،٢: ٢٦٧، رقم: ٣٢٥٥

٣ \_ يېڅى ،مجمع الزوائد ، ١٠:٣٢٣

۵\_ دمیاطی، المبرّ الرائح فی ثواب العمل الصالح: ۹۳۴، رقم: ۱۹۹۷

(٢) ارابن ماجه، السنن،٢: ١٣٢٠، كتاب الفتن، رقم: ٣٩٨٩

**←** 

''ذرا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ذرہ سی بھی وشنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ کیا، اللہ تعالیٰ ان نیک متی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہوجا کیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، اگر وہ سامنے آتے ہیں تو کوئی کھانے تک کانہیں پوچھتا اور نہ ہی انہیں کوئی پہچانتا ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ایسے لوگ گرد آلود تاریک فتنہ سے نکل جا کیں گے۔''

حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ آپ کے فرمایا:

من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب ـ (١)

"جس نے میرے کسی ولی سے رشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہول۔"

# ۱۲۔ دین اِسلام کی تجدید کے لئے ہر صدی میں ایک مجدِد کی آ مد

گذشتہ اُمتوں میں دین اور شریعت کی تجدید اور امت کی اصلاح احوال کے لئے انبیاء کرام علیم اسلام تشریف لاتے رہے۔حضور ﷺ خاتم النبین ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لہذا إحیائے اسلام اور تجدید دین کا وہ کام جو گذشتہ ادوار میں

..... ٢- حاكم، المستدرك، ١:٣١٨، رقم: ١٨

س\_طبراني، أمجم الاوسط، ٧: ١٢٥، رقم: ١١٢

٣ ـ بيهقي ،شعب الإيمان، ۵: ٣٢٨ ، رقم: ٦٨١٢

۵- کنانی، مصباح الزجاجة ،۴۰: ۱۷۸، رقم: ۱۴۱۰

٢ ـ دمياطي، لم تجر الرابع في ثواب العمل الصالح: ٩٣٥، رقم: ١٩٩٩

(۱) ا بخاری، الشیح، ۲۳۸۵:۵، کتاب الرقاق، رقم: ۱۱۳۷ ۲ بیهیق، اسنن الکبری، ۳۴۲۱:۳۰ رقم: انبیاء و رسل سرانجام دیتے رہے اب قیامت تک حضور ﷺ کی امت کے علاء و مجدد بن اور

اولیاء وصالحین سرانجام دیں گے۔ اُمتِ مسلمہ کی فکری، نظری اور عملی رہنمائی کے فریضہ کی انحام دہی کے لئے ہر صدی کے بعد ایک مجد د کا ظہور ہو گا جو اُمت کی اصلاح اور دین کی احیاءاورتجدید کا کارنامہ سر انجام دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاـ(١)

"الله تعالی اس امت کے لئے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجے گا جو اِس اُمت کے لئے اس کے دین کی تحدید کریے گا۔''

علماء ربانیین کی فضیلت کے باب میں حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

العلماء ورثة الانبياء (٢)

''علماءا نبباء کے وارث ہیں۔''

(۱) ا ـ ابو دا وُدِه اسنن ،۴ :۹ ۱۰ کتاب الملاحم، رقم: ۹۲ ۹۱

۲ حاكم، المستدرك، ۴:۵۶۷، رقم: ۸۵۹۲

٣\_ طبراني، أنعجم الاوسط، ٣٢٣:٢ ، رقم: ١٥٦٧

۳ ـ دیلمی، الفردوس ،۱۴۸۱، رقم: ۵۳۲

۵ ـ داني ، السنن الوارده في الفتن ،٣٠٠٣ م ، رقم: ٣٦٣

(۲) اـترندي،الجامع التي، ۴۸:۵، رقم: ۲۹۸۲

۲\_ ابوداؤد ، السنن ،۳: ۱۳۱۸ ، رقم: ۳۶۴۱

٣ ـ ابن ماجه، السنن، ١: ٨١، رقم: ٢٢٣

٧ \_ احمد، المسند ،٥:١٩٢، رقم: ٢١٧٣

۵\_ دارمی، السنن، ۱: ۱۱۰، قم: ۳۴۲

۲- كنز العمال، • ۱۳۵:۱، رقم حديث: ۲۸۶۷۹

۳۔ ایک دوہری حدیث مبارکہ میں علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل(١)

میری اُمت کےعلاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔

حضورنبی ا کرم ﷺ نے علماء کے حق میں یہ بھی فر مایا:

إن العالم في قومه كالنبي في أمته (٢)

''بیٹک عالم اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں۔''

حضور نبی اکرم ﷺ کے مندرجہ بالا إرشادات اور اس مفہوم کی دیگر احادیث مبارکہ میں اُمت محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام کے مجددین اور مصلحین کی طرف إشارہ ہے۔ یہ شرف پہلی اُمتوں کےعلماء کو حاصل نہیں تھا۔

## الله المت محمري على صاحبها الصلوة والسلام کے لئے طاعون کی موت کوشهادت قرار دیا گیا

حضرت عائشہ صدیقہ رہی اللہ عهافر ماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے طاعون کے بارے میں دریا فت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشآء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه، إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد (٣)

- (۱) عجلونی، کشف الخفاء،۲:۸۳
- (٢) سيوطي، انموذج اللبيب في خصائص الحبيب:٢٨
- (٣) ا ـ بخاري، التيح، ٢١٦٥:۵ ، كتاب الطب، رقم : ٢٠٠٥

۲ احمد بن حنبل،المسند، ۲۴:۹۲

"پہ ایک عذاب ہے جسے اللہ جن بندول پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کے لئے اسے رصت بنا دیا ہے۔ پس کوئی بندہ ایسا نہیں کہ طاعون کی بیماری تھیلے اور وہ اپنے شہر میں صبر کر کے بیٹھا رہے یہ جانتے ہوئے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دی ہوتو اس کے لئے شہید کے برابر ثواب ہے۔ "

۱۔ حضرت انس ک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الطاعون شهادة لكل مسلم (١)

"طاعون کی موت ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے۔"

# سما۔ اُمت محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام پر الله تعالی اور اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا

اُمتِ محدید پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے کہ اسے حضور نبی محتشم ﷺ کی خصوصیت درود کا فیض نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت حضور ﷺ پر درود سجعے رہتے ہیں۔ قرآن فرما تاہے:

> (۱) البخاري، الصحيح، ۲۱۲۵:۵ کتاب الطب، رقم: ۴۰۹۵ ۲ مسلم، الصحيح، ۱۵۲۲:۳۰ کتاب الإ مارة، رقم: ۱۹۱۲ ۳ مسلم، الحمد بن طنبل، المسند، ۳۰: ۱۵۰، رقم: ۸۷،۷ ک ۷ ما ابوعوانه، المسند، ۴۰: ۵۰۰ ۵ د دیلمی، الفردوس، ۲۰: ۲۵،۳۸، رقم: ۳۹۸۸

اسی طرح اُمت مسلمہ کے حق میں بھی ارشاد فرمایا گیا:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم وَ مَلَؤَكَّتُهُ لِيُخُرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اللَّي النُّورِ ﴿ وَ كَانَ بِالْمُؤُ مِنِينَ رَحِيمً ٥ (١)

"وہی تو ہے جوتم یر اینی رحمت بھیجا ہے اور اس کے فرشتے بھی (دعائے مغفرت کرتے ہیں) تا کہ اللہ تعالی تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے اور اللَّه مُؤ منوں پر ( آخرت میں بھی ) بہت رحم فرمانے والا ہے 0''

ایک اور جگه ارشا دفر مایا:

أُو آلِنَكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّنُ رَّبَّهِمْ وَرَحُمَةٌ \_(٢)

" يبي وہ لوگ ہيں جن پران كرب كي طرف سے يے در يے نوازشيں ہيں اور رحمت ہے۔"

## 10 - أمت محمرى على صاحبها الصلوة والسلام كاجنت ميس سب سے پہلے داخلہ

قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی حضور الله کی اُمت کو اولیت حاصل ہوگی۔ بل صراط سے بھی سب سے پہلے اسی امت کے افراد کا گذر ہو گا اور جنت میں بھی سب سے پہلے حضور ﷺ کی اُمت کو داخلے کی اجازت

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، و نحن أوَّل من يدخل

- (۱) القرآن،الاحزاب،۳۳۳
  - (٢) القرآن، البقره، ٢: ١٥٧

الجنة\_(١)

"ہم (دنیا میں سب سے ) آخر میں ہیں، روزِ محشر ہمیں اولیت حاصل ہو گی اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔"

سیدنا فاروق اعظم اسے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا:

الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، و حرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى. (٢)

"میرے داخل ہونے سے قبل تمام انبیاء پر اور میری اُمت کے داخل ہونے سے قبل تمام انبیاء پر اور میری اُمتوں پر جنت میں داخل ہوناحرام کردیا گیا ہے۔"

# 17 - أمت محمرى على صاحبها الصلوة والسلام كا جنت ميس باب أيمن سے داخله

جنت الفردوس کے درواز ہے جس کا نام' 'الباب الایمن' ہے صرف حضور نبی اگرم ﷺ کی اُمت کو ہی داخل کیا جائے گا۔ یہ جماعت کسی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگی۔ یہاں اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ اس جماعت کے اراکین جنت کے دوسرے دروازوں سے داخل ہونے میں دوسرے گروہوں کے ساتھ بھی شریک ہوں گے۔

(۱) المسلم، الشجيح، ۵۸۲٬۵۸۵:۲، کتاب الجمعه، رقم : ۸۵۵

۲ نسائی، السنن الکبری، ۱:۱۹۵ ، رقم: ۱۹۵۳

۳- احمد بن حنبل، المسند، ۲-۴۲ ۲۷

(٢) الطبراني، أنحجم الأوسط، ١: ٢٨٩، رقم: ٩٢٢

٢ ـ ابن ابي شيبه، المصنف، ٢ ـ: ٣١٧ ، رقم: ٣١٨٠٢

سـ حکيم تر مذي، نوادرالاصول ، ۱:۴۳۸

۳ ـ دیلمی، الفردوس، ۱:۳۳، رقم: ۵۵

۵\_ ميثمي مجمع الزوائد، ۱۹:۱۰

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

جب میراعرش الہی کے نیچے سے گذر ہوگا تو میں بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر میرے رب کی طرف سے مجھ پر چند کلمات مئشف ہوں گے اور میرارب مجھے اپنی حمد و ثنا میں سے ایسے کلمات الہام کرے گا کہ ان کا انتشاف میرے سواکسی دوسرے شخص پر نہیں کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا: اے محمد! اپنا سرِ انور الله اسے: سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے رب! میری اُمت، اے رب! میری

يا محمد! أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب (1)

"اے محد! اپنی اُمت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے باب الا یمن سے جنت میں داخل کر دو۔"

ہے لوگ جنت کے دیگر دروازوں (سے داخل ہونے) میں دوسرے لوگوں کے ساتھ (بھی) شریک ہوں گے۔

(۱) اـ ترندى، الجامع الشيخ ۴۲۲: ۱۰ ابواب صفة القيامه، رقم: ۲۳۳۳ ۲- بخارى، الشيخ ۴۶: ۲۸ که ا، کتاب تفسير القرآن، رقم: ۴۳۵۵ ۳ مسلم، الشيخ ۱۱۵۵، کتاب الإیمان، رقم: ۱۹۴۳ ۴ ـ احمد بن صنبل، المسند، ۲۰ ۳۳۵ ا المت محمد على صاحبها لصلوة والسلام كى كثير تعداد بغير المالام كى كثير تعداد بغير

## حساب کے جنت میں داخل ہو گی

حضور ﷺ کی امت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اذنِ الہٰ سے امتِ مسلمہ کی کثیر تعداد بغیر کسی حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت الفردوں میں داخلے کی سزا وار کھیرے گی ، ان بلند بخت مسلمانوں کے چیرے چودھویں کے چاند کی طرح روثن ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
یدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغیر حساب(۱)
"میری امت کے ستر ہزار افراد کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں

۲۔ امام بخاری نے 'اضح (۵: ۲۳۹۲، رقم: ۱۷۷۷)' میں ستر ہزار کی بجائے سات سو ہزار یعنی سات لاکھ کا عدد بیان کیا ہے۔

س۔ حدیثِ ابوامامہ ﷺ نے فرمایا: مطابق حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

مع كل ألف سبعون ألفاً و ثلاث حثيات من حثياته (٢)

(۱) ا بخاری، ایج، ۲۳۷۵:۵ قم: ۱۹۰۷

۲\_مسلم، الحيح ۵:۱۹۸۱، كتاب الإيمان، رقم :۲۱۸

۳\_این ماچه، انسنن،۱۳۳۲:۲ ا، رقم: ۴۲۸۵

٣ \_ احمد، المسند ، ١: ٣٢١، رقم: ٢٩٥٥

۵\_طبرانی ،المسنم شامیین ۲۰: ۸۰، رقم:۹۵۴

(٢) اير زرى، الجامع الصحيح، ٢٢٦: ١٠١٩، ابواب صفة القيامة ، رقم : ٢٣٣٧

۲\_مناوی، فیض القدیر، ۱۹۵:۳

"اور ہرایک ہزار افراد کے ساتھ ستر ہزار افراد اور اینے تین چلو بھر کر جنت میں داخل فر مائے گا۔''

مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں عدد کا اختلاف مدارج کے اعتبار سے ہے، جبیبا کہ اللہ نتارک وتعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے نیک اعمال کے اجر و ثواب کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ کسی کے نیک عمل کا اجر دس گنا ہے تو کسی کا سو گنا، کسی کا سات سو گنا ہے تو کسی کا بے حساب۔ اسی طرح قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے عدد میں اختلاف بھی ان کے درجات کے حوالے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر ہزار اکلے جانے والے بھی ہوں گے، سات لاکھ اکلے جانے والے بھی ہوں گے اور ستر بزار ایسے بھی ہوں گے جن میں ہر بزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے۔ اُن میں کوئی صدیقین ہوں گے، کوئی شہداء، کوئی قطب، کوئی ابدال اور کوئی صالحین۔ جیسے جیسے اُن کے درجات ہوں گے ویسے ویسے ہی اُن کی برکات ہوں گی۔

### حرف ِ آخر

ہم نے ''سیرۃ الرسول ﷺ'' کی اس جلد میں حضور ﷺ کے شاکل اور چیدہ چیدہ خصائص بیان کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، ور نہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کے شاکل و خصائص کا بیان ممکن ہی نہیں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اُوصاف کا اِک باب بھی پورا نہ ہوا

﴿ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

# مآخذ ومراجع

### ا۔ القرآن الحکیم

- ۲ آجری، ابوبکر محمد سیرة ابن اسحاق، بن حسین بن عبد الله (م۳۶۰ه/۹۷۰)-الشریعه له اور، یا کستان: انصار السنة المحمد بیه
- س\_ آلوى ، محود بن عبد الله حيني (١٢١٥-١٢٥هم ١٨٠٢م) روح المعاني في تفيير القرآن العظيم وأسبع المثاني لبنان: دار احياء التراث العربي \_
- ۳ مرى، سيف الدين ابي الحسن على بن ابي على بن محمد (۵۵۱ م ۱۳۳ هـ/ ۱۵۲ سا۱۳۳۳) ) الاحكام في اصول الاحكام بيروت، لبنان: دارا لكتب العلميد ، ۱۳۰۰هـ/ ۱۹۸۰ ۱۹۸
- ۵- ابن ابی حاتم رازی، ابو محمد عبد الرحمٰن (۱۲۰-۸۵۴/۳۱۷) تفسیر القرآن العظیم ـ سعودی عرب: مکتبه نزار مصطفیٰ الباز، ۱۹۹۹/۱۹۹۹ -
- ۲- ابن ابی و نیا، عبدالله بن محمد الوبكر القرایش (۲۰۸ ـ ۲۸۱ هـ) ـ مكارم الاخلاق ـ قابره، مصر: مكتبة القرآن، ۱۳۸۱ ه/۱۹۹۹ -
- 2- ابن ابی شیبه، ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن عثمان کوفی (۱۵۹-۲۳۵ه/ ۲۳۵ه/ ۲۳۵-۱۸
- ۸۔ ابن ابی عاصم، ابوبکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی (۲۰۱ ۱۸۵ ۸۲۲ ۸۲۲ ۸۲۲ ۸۲۲ هـ ۹۰۰ ۱۸۲۲ هـ ۹۰۰ هـ ۹۰۰
- 9- ابن ابی عاصم، ابوبکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی (۲۰۶ ۱۸۵ه /۸۲۲ هـ/۸۲۲ م. ۹۰۰ م. ۹۰۰ اصم، ۱۴۰۹ م. ۱۸۰۸ م.
- ا۔ ابن اشیر، ابو الحس علی بن محر بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيبانی جزري (۵۵۵\_١٣٠٠هـ/

- ۱۷۰ الـ ۱۲۳۳ ع) و أسد الغابه في معرفة الصحابه بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه -
- اين اثير، ابو الحن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيباني جزري (۵۵۵\_ ٣٠٠ ه/١١٠ \_١٢٠٠ ع) \_ الكامل في الثاريخ يبروت، لبنان: دارصادر، ١٩٩٩ هـ/ ١٩٧٩ء
- ابن اهيره ابوالسعادات مبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد شياني جزري (۲۰۴۰هـ/۱۲۹هـ/۱۲۱ء) - النهايه في غريب الحديث و الاثر - قم، ايران: مؤسسه مطبوعاتی اساعیلیان،۱۳۲۴ هه۔
  - این بکار۔ اخبار مدینہ۔
- ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن بيار (٨٥ ـ ١٥١هـ) سيرة ابن اسحاق معبد الدراسات والابحاث للتعريب
- ابن اسحاق، اساعيل بن اسحاق المالكي (١٩٩-٢٨٢هـ) فضل الصلاة على النبي ﷺ ـ مدینه منوره، سعودی عرب: دارالمدینه المنو ره، ۱۴۴۱ ه/ ۲۰۰۰ = \_
- ابن تيميه، احد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني (٢١١ ـ ٢٨ ١٥ ١٣٢٨ ١١ ـ ١٣٢٨) ـ \_14 الصارم المسلول على شاتم الرسول\_ بيروت، لبنان: دار ابن حزم، ١٩١٧ هـ
- ابن جارود، ابو محمد عبدالله بن على النيشا يورى (م: ١٠٠٧هـ) المنفى بيروت، لبنان: موسسة الكتاب الثقافيه، ١٩٨٨ هـ/١٩٨٨ -
- ابن جزى، محد بن احمد (٢٩٣هـ/١٢٩٠) كتاب التسهيل لعلوم المتزيل بيروت، \_11 لبنان: دار الكتاب العربي\_
- ابن جعد، ابو الحن على بن جعد بن عبيد باشمي (١٣٣١\_٢٥٠ /٥٥ / ٨٥٥) ـ \_19 الهمسند بهروت، لبنان: مؤسسه نا در، ۱۴۸ اه/ ۱۹۹۰ -
- این **جوزی،** ابوالفرج عبد الرحمٰن بن علی بن مجمه بن علی بن عبیدالله (۱۹-۹ ۵۷ هر/ ۲۱۱۱\_۱۰۲۱ء) **\_صفوة الصفوه -** بيروت، لبنان: دارالكتب العلميه ، ۲۰۰۹ه/ ۱۹۸۹ء -

منهاج انظرنيك بيوروكي پيشكش

- این **جوزی،** ابوالفرج عبد الرحمٰن بن علی بن مجمه بن علی بن عبیدالله (۱۰۵-۹۵۵هر/ ١١١١\_١٠١١ء)\_مو**لد العرول**\_ بيروت، لبنان:المتكة الثقافيه
- این جوزی، ابو الفرج عبد الرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن عبید الله (۱۵۰ م ۱۵ م) ١١١١\_١١٠١ء)\_ الوفا بأحوال المصطفل بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٩٨٨ه/١٩٨٨ء \_
- ۲۳ ابن حیان، ابو حاتم محمد بن حیان بن احمد بن حیان (۲۷-۳۵۳ه/۸۸۸ ـ ۹۲۵ء) **- الثقات** - بيروت، لبنان: دار الفكر، ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ء -
- این حیان، ابو حاتم محمد بن حیان بن احمد بن حیان (۱۷-۳۵۳ه/۸۸۸ 970ء) \_ المنجيح \_ ببروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ١٩٩٣ اه/١٩٩٣ء \_
- ابن حمان، أبو مجمد عبدالله بن مجمه بن جعفر بن حبان اصبهانی (۴ ۲۷ ـ ۳۲۹ هـ) ـ العظميه به رياض ،سعودي عرب: دار العاصميه، ۱۴۰۸ هه.
- ابن حمان، أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان اصبهاني (١٢٥- ٣١٩ هـ) اخلاق النبي ﷺ و آ دابه-رياض، سعودي عرب: دارالمسلم ، ١٩٩٨ء-
- این حزم، علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلی (۱۸۳۸ مر ۹۹۴ م۹۹۲ ۱۰۱۰) -الاحكام في اصول الاحكام\_ فيصل آباد، ياكتان: ضياء السنه ادارة الترجمه والتعريف، ١٨٠١ هـ
- ۲۸\_ این حزم، علی بن احمد بن سعید بن حزم اندکسی (۳۸۴\_۲۵م/۹۹۴\_۲۷۱ء)۔ المحلى \_ بيروت ، لبنان: دارالآ فاق الحديده \_
- این جرعسقلانی، احد بن علی بن محد بن محد بن علی بن احد کنانی (۸۵۲\_۸۵۲ه ۱۳۷۲-۱۳۸۹ء) - الاصابه في تمييز الصحابيد بيروت، لبنان: دارالجيل ۱۹۱۲ه/ ۱۹۹۲ء -
- ابن حجرعسقلانی، احمد بن علی بن مجمد بن مجمد بن علی بن احمد کنانی ( ۲۷۲ ـ ۸۵۲ ۵۸ ۵۸ ٢ ١٣٧ـ ١٣٨٩ء) ـ الدراية في تخ تج احاديث الهداية ـ بيروت، لبنان \_

منهاج انظرنيك بيوروكي پيشكش

۳۱ ۔ ابن حجر ہیتمی، ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر (۹۰۹۔ ٩٤٣ ١٥٠٣/ ١٥٦١ء) للدر المعضود في الصلوة والسلام على الحبيب الشفيع . مدينه منوره، سعودي عرب: دار المدينة المنوره، ۲۱۲ اهر ۱۹۹۵ء

- ابن حجر بيتمي ابو العباس احمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن حجر (٩٠٩ ـ ٩٤٣ هـ/١٥٠١ - ١٥٦١ ع) - الصواعق المح قدر قاهره، مصر: مكتبة القاهره،
- لصو ۳۳\_ این خزیمه، ابو بکر محمد بن اسحاق (۲۲۳\_۱۳۱ه ۱۹۲۸\_۹۲۴ء) \_ استی بیروت، لبنان: المكتب الاسلامي ، • ١٣٩هـ/ • ١٩٤٥ ـ
- ۱۲۱ من رابوریه ابو یعقوب اسحاق بن ابراتیم بن مخلد بن ابراتیم بن عبدالله (۱۲۱ م ٢٣٧ه/ ٨ ٧٧ ـ ا ٨٨ء) - المسيم - مدينه منوره، سعودي عرب: مكتبة الايمان، ۱۲ اسمار کر ۱۹۹۱ هـ
- ابن خياط، ابوعم خليفه بن خياط، الليثي العصفري (١٦٠-٢٢٠هـ) الطبقات. رباض ،سعودیعرب: دارطیبه، ۴۰۴۲ه/۱۹۸۲ = -
- ۳۷ ابن رجب حنبلی، ابوالفرج عبد الرحمٰن بن احمد (۳۶۷ـ۹۹۵هـ) حامع العلوم و الحكم في شرح تمسين حديثا من جوامع الكلم - بيروت، لبنان: دارالمعرف، ١٩٠٨ هـ
- ٣٤ ابن سعد، ابوعبد الله محد (١١٨ ٢٣٠ ٥/ ٨٨ ٨٨٥ ع) الطبقات الكبرى بروت، لبنان: دار ببروت للطباعه والنشر ، ۳۹۸ ۱۳۹۸ ۱۹۷۹ و 🗝
- ابن سنى، ابوبكر احمد بن محمد (م: ١٣ ١٥ عل اليوم واللية حيرة باد دكن، بھارت: دائرُ ہ معارف نظامیہ۔
- ٣٩ ابن شابين، عبدالباسط بن خليل غاية السول في سيرة الرسول ﷺ بيروت، لبنان: عالم الكتب، ١٩٨٨ء ـ
- ۵۰ ابن عبدالبر، ابوعمر بوسف بن عبد الله بن محد (۲۲۸ ۳۲۸ ه/ ۹۷-۱۷-۱) -

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

### الاستيعاب في معرفة الاصحاب بيروت، لبنان: دار الجبل ١٣١٢ه هـ

- ابن عبدالبر، ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محد (٣٦٨ ٣١٨ ١٩٥٩ م ١٥١١-١٠٠)-التمهيد \_مغرب ( مراكش ): وزات عموم الأ وقاف والثؤون الإسلامية، ١٣٨٧هـ-
- ابن عبدالبر، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد (٣٦٨ ٣٦٣ م/ ٩٤٩ ١٥٠١) -الدرر قاهره،مصر: دارالمعارف،٣٠٣ اهـ
- ۱۳۳ ابن عبدالبر، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن محد (۲۱۸ ۳۲۸ هر ۱۷-۱۱-۱)-**جامع بیان العلم وفضله به**روت، لبنان: دار الکتب العلمیه ، ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ -
- ۱۳۲۸ این عساکر، ابو قاسم علی بن حسن بن به الله بن عبد الله بن حسین دشقی (۹۹۹\_۱۷۵ه/۱۰۵۸۲۱۱) تاریخ /تهذیب دمشق الکبر بروت، لبنان: دارالميسره، ووسلاھ/ و 192ء۔
- ابن عساكر، ابو قاسم على بن حسن بن هبته الله بن عبد الله بن حسين دمشقي (۹۹۹\_۱۵۵ م/۱۰۲۵ ۱۱۰۲ ۱۱۱ء) - السيرة النويد بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، ۴۲۱ اه/ ۲۰۰۱ء ـ
- ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد المقدس (٦٢٠هـ) المغنى في فقه الامام احمد بن **حنبل الهياني ب**روت، لبنان: دا رالفكر، ۴۰۵ اهه
- ۲/2 ابن قيسر اني، ابوالفضل محمد بن طاهر بن على بن احمد مقدى (۴۴۸\_٥٠٥ م/٥٠١-۱۱۱۱ء) ـ تذكرة الحفاظ به رياض، سعودي عرب: دار الصميعي ، ۱۲۱۵ه -
- ابن قيم، أبو عبدالله محد بن ابي بكر الوب الزرعي (١٩١-١٥١١هـ) الروح-بيروت، لبنان: دارالكتب العلم،٢٠٠١هـ/١٩٨٢ء
- وم ابن قيم، أبو عبدالله محمد بن الى بكر ابوب الزرعي (١٩١ ـ ١٥ ١ اهـ) جلاء الافهام -بيروت، لبنان: دارالكتب العلميه -

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۵۰ این قیم، اُبوعبدالله محمد بن الی بکر ابوب الزرعی (۲۹۱ ۱۵ کاھ)۔ **زادالمعاد فی** م**دره خير العباد –** الكويت: مكتبة المنار الإسلاميه، ١٩٨٢ء –

ابن قتیبه، ابو محمد عبدالله بن مسلم الدینوری (۲۱۳- ۲۷۲ه) - تفسیر غریب القرآن يثاور، ياكتان: مكتبه توحيد وسنه، ١٣٩٨ هر ١٩٤٨ ء ـ

۵۲ این قنید، ابو محر عبرالله بن مسلم الدینوری (۲۱۳ ۲۵ م) الامامه والسیاسید مصر:مطبع مصطفیٰ البابی، ۲ ۱۳۵ هے/۱۹۳۷ء۔

۵۳ - ابن کثیر، ابو الفداء اساعیل بن عمر (۲۰۱ م ۱۳۰ ساس ۱۳۳ و ۱۳ اسام و البدایه و **النهابه ب**ه بروت ، لبنان : دارالفكر، ۱۹۹۹ه/ ۱۹۹۸ -

۵۴- ابن کثیر، ابو الفداء اساعیل بن عمر (۱۰ ۷-۵۲ س/۱۳۰۱ ساس۱۳۷) و المدامه و النهامه (السيرة) - ببروت، لبنان: مكتبة المعارف -

۵۵ - ابن کثیر، ابو الفداء اساعیل بن عمر (۷۰۱ یم ۷۷۷ه/۱۰۰۱ یا ۱۳۷۱) - تفسیر القرآن العظيم بيروت ، لبنان: دا رالمعرفه، ۴۰۰ اھ/ ۹۸۰ اء۔

۵۲ - ابن کثیر، ابو الفداء اساعیل بن عمر (۱۰۱-۱۳۷۲-۱۳۳۱ء) - شاکل الرسول ﷺ بيروت، لبنان: دارالمعرفة \_

۵۷ - ابن ماجيه الوعبر الله محربن يزير قزوني (٢٠٩ -٣١٣ م١٨٨ -٨٨٨ء) - اسنن -بيروت، لبنان: دارالكتب العلميه ، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٨ء ـ

۵۸\_ این ماحه، ابو عبد الله محمد بن بزید قزونی (۲۰۹\_۲۷۲۳ه/۸۲۲۸ء)\_ السنن ـ بيروت، لبنان: دار احياءالتراث العربي، ٣٩٥ اھ/ ١٩٤٥ء ـ

۵۹ - این مبارک، ابو عبدالرحن عبدالله بن واضح مروزی (۱۱۸هـ۱۸۱ه/۳۷۷ـ ۹۸ کء) - كتاب الزمد - بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه -

ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر (م ٢٩ ٥ هـ) - التاريخ - بيروت، لبنان: کام اص ۲۹۹۱ء۔

- ابن منده، ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن ليحلي (۳۱۰\_۳۹۵ ﴿۱۲۸و\_۹۲۲ ﴿) ـ الایمان به بروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۲ ۱۴۴ هه
- ابن بشام، ابو محمر عبد الملك حميري (م٢١٣هه/ ٨٢٨ء) \_ السيرة النبويه \_ بيروت، لبنان: دارالیل، ۱۱۸۱ هه
- ٦٣- ابواساعيل بغدادي، حماد بن اسحاق بن اساعيل بن زيد (م: ٢٦٥هـ) تركة النبي ﷺ \_ ولسبل التي وجھھا فيھا \_ ۴ ۴ اھ \_
- ٦٢٧ ابو بكر بغدادي، احمد بن على بن ثابت (١٩٩٢ -١٣٣ ه ) الفصل للموصل المدرج فی النقل به رباض ،سعودی عرب: دارالجر ق ۴۶۳۰ هه
- ۲۵ \_ ابو بكر دمشقى، ابوعبدالله، محمد بن الى بكر (م: ۵۱ ص) ـ المنار المعيف \_ حلب، شام: مكت المطوعات الإسلامية ١٣٠٣ هـ
- ٢٦٥ ابوالحسين، عبدالباقي بن قائع (٢٦٥ ٣٥١ هر) مجم الصحابة مدينه منوره، سعودي عرب: مكتبة الغرباءالاثرية ، ١٨١٨اهـ
- ٢٥- ابو داؤد، سليمان بن اشعث سجستاني (٢٠٢ ١٤٥٥ م/ ١٨٥٩) اسنن-بېروت، لېنان: دارالفکر، ۱۴۱۴ هه ۱۹۹ و او ـ
- ۲۸ ابو داود، سليمان بن اهعف سجستاني (۲۰۲ ـ ۱۷۵ م / ۱۸۸ ۱۸۸ ع) اسنن-بيروت، لبنان: دارا حياءالتراث العربي\_
- ابو علا ممارك بوري، محمد عبدالرحن بن عبد الرحيم (١٢٨٣ـ١٣٥١هـ) تخفة الاحوذي بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية -
- ٠٤٠ ابوعبدالله، احمد بن ابرابيم بن كثير الدورقي (١٦٨-٢٣٧هـ) مندسعد بن الى وقاص بيروت، لبنان: دارالبشائر الاسلاميه، ٢٠٠٧ هـ
- ا ٤ ابو عبد الله، محمد بن سليمان الجزولي (م ٨٥ هـ) ولأكل الخيرات \_ ياكبتن،

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

پاکستان: زیر اهتمام: دربار عالیه نقشبندیه اکبریه۔

- ۷۷۔ **ابوعوانہ،** لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن زید نیشا لیوری (۲۳۰ ۱۳۱۰ھ/۸۴۵۔ ۹۲۸ ء) - المسند - بيروت، لبنان: دار المعرفيه، ۱۹۹۸ء -
- ساك البونعيم، احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسىٰ بن مهران اصبهاني (سسال ساس ۴۳۰ ه/ ۱۰۳۸\_۱۰۲۸) - حلية الاولياء و طبقات الاصفياء - بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي ، • • ١٩٨٠هـ/ ١٩٨٠ -
- ۷۷- ا**بونعیم، احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موس**یٰ بن مهران اصبهانی (۳۳۳-۴۳۰ ﷺ ۹۴۸\_۱۰۳۸) - **دلال النبوه** - حيدرآباد، بهارت: مجلس دائره معارف عثمانيه، ۲۹ سلاھ/ ۹۵ اء \_
- ۷۵ ابونعیم، احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران اصبهانی (۳۳۲ -٣٣٠ ١٠٣٨\_ ١٠٣٨ - المسهد المستخرج على صحيح مسلم - بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ١٩٩٧ء ـ
- ٢ ١- ابونعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسىٰ بن مهران اصبهاني (٣٣٦-مهم مراه ۱۰۳۸ مندالهام الى حنيفيد رياض، سعودي عرب: مكة بية الكوثر، ۱۹۵۵ هـ
- ابو يعلى، احمد بن على بن مثنى بن يحيى بن عيسى بن ملال موسلى تتيي (٢١٠هـ٥٠ ١٥هـ/ ٩١٥\_٨١٥ ء)\_المسند\_ دمثق ، شام: دار المها مون للتراث، ١٠٠٠هم ١٩٨٠ اهـ ١٩٨٠
- ۸۷- ابویعلی، احمد بن علی بن تنی بن یخی بن عیسی بن بلال موسلی تنمی (۲۱۰-۲۵-۳۵) ۸۲۵\_۹۱۹ء)\_المحجم \_ فيصل آباد، يا كستان: ادارة العلوم والاثريه، ٧٠٧ اهـ ـ
- احمد بن حنبل، ابوعبد الله بن محمد (١٦٢ -٢٣١ ١٥٠ ٥ ٨٥ ـ ٨٥٥ ء) فضائل الصحابير بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله -
- ۸۰ احد بن عنبل، ابوعبد الله بن محد (۱۶۴ ـ ۲۴۱ هـ/۸۵ ـ ۸۵۵ ع) المند بيروت، لبنان: المكنب الاسلامي ، ١٣٩٨هـ/ ٨ ١٩٥٠-

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- ۸\_ از دى، معمر بن راشد (م ۱۵۱ هـ) الجامع بيروت، لبنان: مكتبة الايمان، ۱۹۹۵ هـ م
- ۸۱ أزدى، رئيج بن حبيب بن عمر بصرى الجامع التيج مند الامام الربيع بن حبيب بيروت، لبنان: دارالحكمة ، ۱۹۱۵ه-
- ۱۹۸۰ اساعیل حقی ، بروسوی یا اسکوداری (۱۹۳۰ ۱۳۷۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۲) تفسیر روح البیان کوئنه، ماکتان: مکتبه اسلامیه، ۱۹۸۵ هم ۱۹۸۵ -
- ۸۴ اساعیلی، ابوبکر احمد بن ابراهیم بن اساعیل (۱۷۵-۱۷۵ه) مجم الثیوخ/امجم فی اسامی شیوخ ابی بکر الاساعیلی مدینه منوره سعودی عرب: مکتبة العلوم والحکم، ۱۷۱۰ه-
- ۸۵ اشرف علی تعانوی، مولانا (۱۲۸۰-۱۳۶۲ د/۱۸۹۳) و ۱۹۳۳) نشر الطبیب رکراچی، یاکتان: ایج ایم سعید کمپنی، ۱۹۸۹ء
- ۸۲ اُصبها نی، ابی محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان (۳۲۹ هه) ـ اخلاق النبی و آوابه ـ ریاض، سعودی عرب: دارامسلم ، ۱۹۹۸ -
- ۸۷ اندلسی، عمر بن علی بن احمد الوادیاشی (۸۲۳–۸۰۴ه) تخفقه المحتاج الی ادلیة المحتاج مکه کرمه به سعودی عرب: دار حراء ، ۲۰۰۱ اهه -
- ۸۸ انورشاه کشمیری، محمد انور بن مولانا محم معظم شاه کشمیری (۱۲۹۲-۱۳۵۱ه) العرف الشدی برحاشیه جامع التر ذری ملتان، پاکستان: فاروقی کتب خانه -
- ۸۹ انور شاه کشمیری، محمد انور بن مولانا محمد معظم شاه کشمیری (۱۲۹۲-۱۳۵۲ه) فیض الباری علی صحیح البخاری - قاہره، مصر: مطبعہ محازی، ۱۳۵۷ه - ۱۹۳۸ء -
- 9۰ البانی، محمد ناصر الدین (۱۳۳۳ه ۱۹۲۴ه ۱۹۹۹) سلسلة الاحادیث الصحیح به بروت، لبنان: المکتب الاسلامی، ۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۸۵
- ۱۹ بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیره (۱۹۴۲ ۲۵ هـ/۸۱۰ م ۸۵۰) لا وب المفرور بیروت، لبنان: دارالبشائر الاسلامیه، ۴۰۹ هه/۱۹۸۹ء۔

\* (A. . /

بخاری، ابو عبد الله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (۱۹۴۰-۲۵ م/۸۱۰\_ • ۸۷ء) **- الثاريخ الكبير -** بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه **-**

- بخارى، ابوعبد الله محمد بن اساعيل بن ابرابيم بن مغيره (١٩٣٠ـ ٢٥ م/١٨٠ مرام ۰۸۷ء) **- الثاريخ الصغير -** بيروت، لبنان: دار المعرفه، ۲۰۰۱ه/ ۱۹۸۱ء -
- ٩٠٠ بخارى، ابوعبد الله محمد بن اساعيل بن ابراتيم بن مغيره (١٩٥٠-٢٥١ه/١٠٥٠ ۰۸۷ء) ـ الشيخ ـ بيروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم، ۱۴۰۱ه/۱۹۸۱ء ـ
  - برناباس كى إنجيل لا مور، ياكتان: اسلامك يبلى كيشنز-
- ۹۲\_ بزار، ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (۲۱۰\_۲۹۲ه/۸۲۵\_۹۰۰)\_ المسند بيروت، لبنان: ٩٠٠٩ اهـ -
- بغوي، ابو محمد حسين بن مسعود بن محمد (۴۳۷م-۱۱۵هه/۴۴۷ •۱-۱۲۱۱ء) شرح السنه -بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، ١٣٠٣ هـ/١٩٨٣ء ـ
- ۹۸ بنوی، ابو مجر حسین بن مسعود بن مجر (۲۳۲ ۱۵ ۱۲۲ ۱۱۹ ۱۲۲ ۱۱ ۱۱ ) معالم التنز مل بهروت، لبنان: دارالمعرفيه، ۱۹۸۷ه / ۱۹۸۷ء ـ
- 99 ۔ بیصیری، ابوعبد اللہ شرف الدین محمد (۲۰۸ یا ۱۲۹۲ ۱۲۹۲ یا ۱۲۹۷ء)۔ قصيره برده شريف-
- ٠٠١ بجوري، ابراہيم بن محمد (٢٥ ١٥ هـ) المواہب اللد شه حاشيه على الشماكل المحمد ١٠٠ مصر:مطبعه مصطفیٰ البانی اکلهی ، ۵ ۱۳۷۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵ -
- بيهق، ابو بكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى ( ١٩٨٣ ١٩٥٨ ١٩٩٣ ١ ٢٢٠اء) - الاعتقاد - بيروت، لبنان: دارالآ فاق الحديد، ١٠٠١هـ -
- ۱۰۲ بیمیقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسیٰ ( ۱۳۸۴ ۱۳۵۸ ۱۹۸۳ ۹۹۰ -۲۲ • اء ) **ـ دلائل العبر ه ـ** بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ۴ • ۱۹۸۵ هـ/ ۱۹۸۵ ء ـ

۱۰۱۰ بیمی ، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسیٰ ( ۱۸۸۳ ۱۵۸ ۱۹۹۳ ۱۹۹۸ ۱۹۹۳ ۲۲ • اء ) \_ السنن الكبري \_ مكه مكرمه، سعودي عرب: مكتبه دار الباز، ۱۲۱۴ هه/۱۹۹۴ء \_

- ۱۰۴- بیموقی ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسیٰ ( ۱۳۸۴\_۴۵۸ ط/۹۹۴\_ ۲۲۰اء ) - السنن الصغير - بيروت ، لبنان: دارالكتب العلميه ، ۱۸۱۲ هـ/۱۹۹۲ -
- ۵۰۱ بیمقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسیٰ ( ۳۸۴ ـ ۴۵۸ ۱۹۸۳ ۸ ۹۹۳ ـ ۲۲ • اء ) ـ شعب الإيمان - بيروت ، لبنان: دارالكتب العلميه ، • ۱۴۱ هـ/ • ۱۹۹ ء ـ
- ۱۰۲- ترفری، ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی (۲۱۰ ۱۲۵ ۱۲۵۸ ۸۹۲ ۱۹۸۶) الجامع التيج بيروت، لبنان: دار الغرب الاسلامي ، ۱۹۹۸ء ـ
- ۱۰۷- تر مذي، ابوعيسى محمد بن عيسى بن سوره بن موى بن ضحاك سلمى (۲۱۰-۲۷۹هـ/ ۸۶۵\_۸۹۲ )\_ الجامع التجيح بيروت ، لبنان: دارا حياء التراث العربي \_
- ۱۰۸ تر زی ، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره بن موسیٰ بن ضحاک سلمی (۲۱۰-۲۷۹هـ/ ٨٩٢\_٨٩٨ء)\_الشماكل المحمديه بيروت، لبنان بمؤسسة الكتب الثقافية ١٣١٢ هـ
- ترفدي، ابوعسيٰ محمد بن عيسيٰ بن سوره بن موسیٰ بن ضحاک سلمی (۱۱۰-۲۷۹هـ ٨٩٢٨٢٥) ـ الشمائل المحمدية مع جامع الترفدي ـ ملتان، يا كستان: فاروقي كتب خانه
- تلمسانی، احمد بن محمد بن احمد بن یحیٰ المقر کی (۱۹۴۱ھ)۔ فتح المتعال فی مدح النعال، قاہر ہ،مصر: دارالقاضی عیاض للتراث۔
- جرحانی، علی بن محمد بن علی، سید شریف (۴۰ ۷ ـ ۸۱۲ هـ) التعریفات کراچی، باکستان: مکتبه جما دیه، ۳۰ ۱۹۸۳ هه/۱۹۸۳ و ـ
- الا \_ حاكم، ابوعبد الله مجمه بن عبد الله بن مجمه (۳۲۱ \_۴۰۵ مر/۹۳۳ م) المهيد رك على الصحيحيين بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٩١١ هـ/ ٩٩٠ ء \_

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۱۱۳\_ حاکم، ابوعید الله محمد بن عبد الله بن محمد (۳۲۱\_۴۰۵ ۱۹۳۳ ۱۰۱۰) - المسعد رک على الصحيحية - مكه، سعودي عرب: دارالبازللنشر و التوزيع -

- حسان بن ثابت هم، ابن منذر جزرجی (م۲۵هه/۱۷۲ع) و روان بیروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ۱۳۱۴ هـ/۱۹۹ -
- حسام الدين مندي، علاء الدين على متقى (م 940 هـ) كنز العمال بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ١٣٩٩/٩ ١٩٧\_
- حيني، ابراجيم بن محد (١٠٥٠-١١٠ه) البيان والتعريف بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي ، امهما هه
- عكيم ترفري، ابوعبد الله محمد بن على بن حسن بن بشير (١) ـ نوادر الاصول في احاديث **الرسول ﷺ بيروت، لبنان دارالجيل ،١٩٩٢ء -**
- (۱) تحکیم ترمٰزی ۱۳۱۸ هم/ ۹۳۰ ء میں زندہ تھے مگر اُن کی تاریخ وفات معلوم نہیں ۔
- حلبي، على بن بربان الدين (٣٠ ١٥٠ه) السيرة الحلبية/ انسان العيون بيروت، لبنان، دارالمعرفه، • • ١٩٠٠ هـ
- حميدى، ابو بكر عبدالله بن زبير (م ٢١٩ ١٥٨ ١٨٠٠) المسد بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه + قاہر ہ،مصر: مكتبة أمنتي \_
- ۱۲- خازن، علی بن محمد بن ابراہیم بن عمر بن خلیل (۱۲۷-۱۴ ۷ه/ ۱۳۷۹-۱۳۹۹)۔ لياب النّا ويل في معانى النتزيل - بيروت، لبنان: دارالمعرفه -
- خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۲۳۹۲ ۳۶۳ ه/۲۰۰۱-۱۷۰۱ء) - **تاریخ بغداد** - بیروت ، لبنان : دا را لکتب العلمیه به
- ۱۲۲ خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۳۹۲ -٣٦٣ ١٠٠١-١٤٠١) و الكفايير في علم الرولية و مدينه منوره، سعودي عرب: المكتبة العلميه،

۱۲۳ خطیب تبریزی، محمد بن عبدالله مشکوة المصافح بیروت، لبنان، دارالفکر،

۱۲۴ خفاجی، ابوعباس احمد بن محمد بن عمر (۹۷۹-۹۲۱ه/۱۵۵-۱۵۵۱ء) نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه،

۱۲۵ خلال، احمد بن محمد بن بارون بن یزید، أبوبكر (۳۳۴ اسه) ـ السنه ـ ریاض، سعودی عرب: دار الرابه، ۱۲۵ه

۱۲۱ - **داری**، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن (۱۸۱ه۵ مطر ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹) - استن م بیروت، لبنان: دارالکتاب العربی، ۱۸۰۷ه ه

۱۲۷ وانی، ابوعمروعثان بن سعید بن عثان بن سعید بن عمر أموی مقری (۳۷۱ هر ۳۲۸ هر ۱۳۵ مرا ۱۳۵ مرد) ۱۳۵ مرد دار العاصمه، ۱۳۸ هرد ۱۳۵ مرد ۱۳۵ مرد ۱۳۸ مرد اید از ۱۳۸ مرد ۱۳۸ مرد ۱۳۸ مرد ۱۳۸ مرد ۱۳۸ مرد اید از ۱۳۸ مرد اید از ۱۳۸ مرد از ۱۳۸ مرد از ۱۳۸ مرد اید از ۱۳۸ مرد از ۱۳۸ مرد از ۱۳۸ مرد اید از ۱۳۸ مرد از ۱۳۸

۱۲۸ - دار قطنی، ابو الحن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان (۳۰۹- ۱۳۸ه ۱۳۸۵ هر ۱۳۸۱ و ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ و ۲

۱۲۹ دمیاطی، حافظ ابوم شرف الدین، عبدالمؤمن بن خلف (م: ۵۰ کھ)۔ المجرز الرائح فی المجرز الرائح فی الوب العمل الصالح۔ مکه مکرمه، سعودی عرب: مکتبه ومطبعه النهضة الحدیثید، ۱۲۱۴ هـ

۱۳۰ - دولانی، ابو بشر محمد بن احمد بن حماد (۲۲۴ ـ ۳۱۰ ه) - الذربیة الظاهرة النبوییة -کویت: الدارالشلفه، ۷۴۷ هه-

اساب دومي، احمد عبدالجواد - الاتحافات الربانييه مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٨١ه -

۱۳۲ - د**یار بکری، حسین بن محمد بن الحسن (م ۹۲۲ هے/۱۵۵۹ء) - تاریخ الخمیس فی احوال** انفس نفیس - بیروت، لبنان:مؤسسة الفعیان للنشر والتوزیع -

۱۳۳ ویلمی، ابو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو مهذانی (۲۲۵ ـ ۵۰۹ هر/

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۵۳-۱۵۱۱ء) - الفروق بمأ ثور الخطاب بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ١٩٨٦ء -

- ۱۳۴ **زېمی،**نتمس الدین څمه بن احمرالذېبی (۳۷ ـ ۲۷ ۳۸ مه) ـ **تذکرة الحفاظ ـ** حیدر آباد دکن ، بھارت: دائرة المعارف العثمانیه، ۳۸۸ هه/ ۱۹۲۸ء
- ۱۳۵ ذبهی، شمس الدین محمد بن احمد (۱۷۳ -۱۹۸۸ مرزان الاعتدال فی نقد الرجال بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۵ء -
- ۱۳۶ وجبی، شمس الدین محمد بن احمد (۱۷۳ ۱۸۹۸ه) سیر أعلام العبلاء بیروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۱۳۱۳ هـ -
- ۱۳۷ رازی، محمد بن عمر بن حسن بن حسین بن علی تیمی (۳۳ ۵-۲۰۲ ۱۳۹ ۱۳۱) ۱۲۱ء) \_ النفسیر الکبیم به نتیران، ایران: دارالکتب العلم پیه \_
- ۱۳۸ رامهر مزی، حسن بن عبدالرحمٰن (۲۲۰-۳۹۰ه) المحدث الفاصل بین الراوی والواعی بیروت، لبنان: دارالفکر، ۱۴۰ه -
- ۱۳۹ رویانی، ابوبکر فی بن بارون (م عسم )-المسند-قابره، مصر: مؤسسة قرطب، ۱۳۱ اهد
- ۱۲۰ درقانی، ابو عبد الله محمد بن عبد الباقی بن بوسف بن احمد بن علوان مصری از ہری ماکی (۵۵-۱۲۱۱ه/۱۲۵-۱۷۱۱) شرح المواہب الله نبید بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه ، ۱۳۱۵ه/۱۹۹۹ء۔
- ۱۳۱ زرقانی، ابوعبد الله محمد بن عبد الباقی بن بوسف بن احمد بن علوان مصری از ہری ماکی (۵۵۰ ـ ۱۲۲ الله ۱۲۵ ـ ۱۷۱ ـ شرح الموطا ـ بیروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ۱۳۱۱ هـ ـ
- ۱۳۲ زفتری، امام جارالله محمد بن محمد خوارزی (۳۲۷-۳۸ه) الکشاف عن حقائق غوامض التو مل قاهره، مصر: ۱۳۷۳ هر ۱۹۵۳ء
- ۱۳۳۱ زیلعی ، ابو گرعبدالله بن بوسف حنی (م ۶۲ سے) نصب الرابیة لا حادیث الهداریه مصر: دارالحدیث، ۱۳۵۷ه۔

۱۳۸۰ سیکی، تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی بن علی بن تمام بن یوسف بن موسی بن تمام الدین ابو الحسن علی بن تمام انصاری (۱۲۸۳ – ۵۹۱ ۱۳۵۵ - شفاء السقام فی زیارت خیر الانام – حیدر آباد، بھارت: دائرہ معارف نظامیہ، ۱۳۱۵ ه

- ۱۳۵ سخاوی، ابو عبدالله محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن ابی بکر بن عثان بن محمد (۱۳۲۸–۹۰۲ه) القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع مدینه منوره، سعودی عرب: المکتبة العلمیه ، ۱۳۹۷ه/۱۳۵۵ء
- ۲ ۱۴۲ سعيد بن منصور، ابوعثان الخراساني (م ۲۲ه ) لسنن بهارت: الدارات لفيه، ۱۹۸۲ء -
- ۱۳۷ سمعانی، ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور التمیمی (م: ۵۲۲ه هـ) ادب الاملاء والاستملاء بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیه، ۱۰۴۱ ه/ ۱۹۸۱ء
- ۱۲۸ سمهودی، نور الدین علی بن احمد المصری (م ۹۱۱ه) وفاء الوفا باخبار دار المصطفی هی مصر: مطبعة السعاده، ۱۳۷۳ه/۱۹۵۳ء -
- ۱۳۹ سندی، أبوالحن نور الدین بن عبدالها دی (م، ۱۳۸ه) حاشیه علی سنن النسائی حلب: مکتبه المطبوعات الاسلامیه، ۲۰۸۱ه/۱۹۸۶ -
- ۱۵۰ سهیلی، ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله بن احمد بن ابی الحسن اقتعی (۵۰۸ ـ ۵۰۸ هـ) سیرة ابن اسحاق ـ ملتان، پاکستان: عبدالتواب اکیڈی ـ

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۱۵۳ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان : (۱۵۳۰هـ/۱۳۲۵) - الدر المنشور في النفسير بالما تور - بيروت، لبنان: دار المعرف -

- ۱۵۴ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (۱۸۴۹\_۹۱۱ه/۵-۱۸۴۵) الديماج ـ
- 100\_ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان (مدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن عثان (مدين عثان (مدين عثان) (مدين عثان
- 101\_ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محد بن ابي بكر بن عثمان (١٥٠هـ ١٥٠٥) منوره ١٥٠٥هـ في خصائص الحبيب مدينه منوره ،سعودي عرب: دارالمدينة المعوره ،١٢٦١هـ ١٩٩٦هـ
- ۱۵۷ سيوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثان (۱۲۵ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ مرز مطبعة السعاده، ۱۳۵۸ مرز مطبعة السعاده، ۱۳۵۸ مرز ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ -
- ۱۵۸ سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان ۱۵۸ ـ ۱۹۱۱ هـ/ ۱۳۲۵ ـ ۵-۱۵۰ ع) ـ ت**اريخ الحلفاء له** بغداد، عراق: مكتبة الشرق الحبديد
- ۱۵۹ سيوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثان (۱۵۹ ۱۵۰۵) تفسير جلالين بيروت لبنان: دار ابن كشر، ۱۹۳۵ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹
- ۱۶۰ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان (۱۲۰ ۱۲۰ هـ/۱۳۵۵) لباب العقول في اسباب النزول قاهره، مصر: مطيعه مصطفى الباني الحلمي ،۱۳۵۸ هـ/ ۱۳۵۸ هـ/ ۱۹۳۵ مطيعه مصطفى الباني الحلمي ،۱۳۵۸ هـ/ ۱۹۳۵ هـ/ ۱۹۳۵ مطبعه مصطفى الباني الحلمي ،۱۳۵۸ هـ/ ۱۹۳۵ هـ/ ۱۹۳۵ هـ/ ۱۹۳۵ مطبعه مصطفى الباني الحلمي ،۱۳۵۸ هـ/ ۱۹۳۵ هـ/ ۱۹۳۵ مطبعه مصطفى الباني الحلمي ،۱۳۵۸ هـ/ ۱۹۳۵ مـ ۱۳۳۵ مـ ۱۹۳۵ مـ ۱۹۳۵ مـ ۱۹۳۵ مـ ۱۳۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۳۵ مـ ۱۳۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵ مـ ۱۳۵

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۱۲۱ - س**پوطی،** جلال الدین ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (٩٨٨\_١١٩هـ/١٣٩٥\_٥٠٥) - منابل الصفا في تخ تج احاديث الثفاء \_

- شاشی، ابوسعید میثم بن کلیب بن شریح (م ۳۳۵ ﴿۱۳۶ ء) \_ المسعد \_ مدینه منوره ، سعودي عرب: مكةبة العلوم والحكم، ١٩٧٠ اهـ -
- ۱۶۳ ـ شافعی، ابوعبد الله محمد بن اوریس بن عماس بن عثان بن شافع قرشی (۴-۵۱-۲۰۴ ه / ۷۱۷\_ ۸۱۹ء) - المسند - بيروت لبنان: دار الكتب العلميه -
- ۱۶۴ شامی، محمد بن محمد امین بن عمر بن عبدالعزيز عابدين دشقي (۱۲۴۴ ۲ ۱۳۱۰ هـ) رو المختار على الدرالمختار ـ كوئية ، باكتان: مكتبه ماجديه، ٣٩٩ هـ ـ
  - ۱۶۵ شاه ولی الله، محدث د بلوی، ( ۴۷ اه/۲۲ ۱ ء ) الدرانثمین -
- ۲۲۱ \_ شر**نیلا لی**، ابو اخلاص حسن بن عمار بن علی حنفی (۹۹۴-۲۹۰اه/۱۵۸۵\_۱۲۹۹) \_ نورالابضارح\_
  - ۱۶۷ شر**نب رضي نهج البلاغه -** بغدا د، عراق **-** دار الكتب العلميه **-**
- ۱۲۸\_ شعرانی، عبدالوهاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ (۸۹۸\_۳۷۹هر/ ۳۹۳ ـ ۱۵۶۵ء ) - کشف الغمه به
- ١٦٩ منمس لحق، محريش الحق عظيم آبادى أبوطيب عون المعبود شرح سنن ابي داؤد بيروت، لبنان: دارالكت العلميه ، ١٩٦٥ هـ ـ
- شوكاني، محر بن على بن محمد (١٤١١-١٢٥ ١١٥ ١١٨ ١٨١١) فتح القدير مصر: مطبع مصطفیٰ البابی انحلبی ،۱۳۸۳ ۱۵/۱۹۲۹ء۔
- ا ١٤ شهاك، ابوعبد الله محمد بن سلامه بن جعفر بن على بن حكمون بن ابراہيم بن محمد بن مسلم قضاعی (م ۲۵ م ۲۵ ه/ ۲۲ • اء) **- المسد -** بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، \_=19AY /m1144

۱۷۲ - شوکانی، محمد بن علی بن محمد (۱۷۳ - ۱۲۵ هـ/۱۷۵ - ۱۸۳۴ ء) بیل الاوطار شرح منتقی الاخبار به وت، لبنان: دارالفکر،۱۴۰۲ه/۱۸۰۲ء -

ساکا۔ شیبانی، عبداللہ بن احمد بن حنبل (۱۳۱-۲۹۰ه) - السنة - دمام: دارابن قیم، ۲۹۰۱ه- ساکا۔ شیبانی، ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد (۲۰۱-۲۸۷ه/۱۹۹۱) - ۹۰۰ مال الآحاد و الشانی - ریاض، سعودی عرب: دارالرابی، ۱۱۸۱ه/ ۱۹۹۱ء -

- ۵۷۱ صالحی ، ابوعبد الله محر بن بوسف بن علی بن بوسف شامی (م۹۴۲ه ۱۵۳۷ء)۔ سبل الهدی والرشاد بیروت، لبنان: دار الکتب العلمید، ۱۸۱۴ه ۱۹۹۳ء۔
- ۲ کا۔ صاوی، احمد بن محمد خلوتی ماکی (۵ کاا۔۱۲۴۱ھ/۲۱ کا۔۱۸۲۵ء)۔ حاشیہ علی تفسیر الحلالین۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء۔
- ۱۷۷ صنعانی، محمد بن اساعیل امیر (۸۵۷ ـ ۸۵۲ه) ـ سبل السلام شرح بلوغ البرام ـ بیروت، لبنان: دارا حیاء التراث العربی ، ۱۳۷۹ هه
- ۸۷۱ صیدادی، محمد بن احمد بن جمیع، ابوحسین (۳۰۵ ۴۰۲) مجم الثیوخ بیروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۴۰۵ اهه -
- 94۱۔ **ضیاء مقدی، محمد بن عبد الواحد حنبلی (م ۲۳۳ ھ)۔ الاحادیث المختارہ۔** مکہ مکرمہ، سعودی عرب: مکتبة النہضة الحدیثیہ ، • ۴۸ اھ/ • 199ء۔
- ۱۸۰ طبرانی، سلیمان بن احمد (۲۲۰-۳۲۰ه/۸۷۳ ما ۱۹۵ مند الشامیین به ۱۹۸ میروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۴۰۵ اه/۱۹۸۳ -
- ۱۸۱ طبرانی، سلیمان بن احمد (۲۲۰-۳۲۰ ۱۸۵ ۱۸۱ میم الاوسط ریاض، ۱۸۱ میم الاوسط ریاض، ۱۸۵ میم الدوری عرب: مکتبة المعارف، ۱۸۰۵ ایر ۱۹۸۵ میرودی عرب: مکتبة المعارف، ۱۹۸۵ میرودی عرب نام کتبه المعارف، ۱۹۸۵ میرودی عرب نام کتبه المعارف، ۱۹۸۵ میرودی عرب نام کتبه المعارف، ۱۸۵۵ میرودی عرب نام کتبه نا
- المعجم الاوسط قابره،مصر: مطبرانی،سلیمان بن احمد (۲۲۰ به ۳۲ هر ۱۸۷۳ میلات) معرد الدوسط قابره،مصر: دارالحرمین، ۱۸۵۵ هد

· 6. /

١٨٣ طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٣١٠هه/١٨٧ عام ١٥٤ علم الصغير بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه ،۳۰۴ ه/۱۹۸۳ و\_

المعجم الصغير- عمان دار طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٣٦٠ ٣٦٠ ١٥٤ عان دار عمار، ۴۰۵ اهر/ ۱۹۸۵ء۔

١٨٥ طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٣٦٠ ١٩٤١-١٥٤) - المعجم الكبير - موصل، عراق: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٠٧ هـ/١٩٨٣ ء-

١٨٦ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠ - ٣٦٠ ١٨٥ ما ١٤٥ ء) - المعجم الكبير - قابره، مصر: مكتبهابن تيميه

۱۸۷ - طبری، ابوجعفر محمد بن جربر بن بزید (۲۲۲-۱۳۱۰ ۸۳۹ ۸۳۹ء) - حامع البمان في تفسير القرآن ـ بيروت، لبنان: دار المعرفيه، ۴۰۰ اھ/۱۹۸۰ ـ

۱۸۸ - طبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن بزید (۲۲۴-۳۱۰ ۱۳۵۸ ۱۹۳۰ء) - تاریخ الام **والملوك ب**ه بروت، لبنان: دارالکت العلمیه ، ۲۰۰۷ هه

۱۸۹ - طبری، ابوجعفرمجمه بن جربر بن بزید (۲۲۴ - ۳۱ ۵ ۸۳۹ م۲۳۳ ع) - ذخائر العقلی في مناقب ذوي القربيٰ به دارالكتب العصريه به

• ۹۹ ۔ سطح**اوی** ، ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ (۲۲۹ ـ ۳۲۱ هـ/ ٩٣٣\_٨٥٣ على الآثار بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ١٣٩٩ هـ

طحطاوی، شیخ احمد حنی ـ مراقی الفلاح شرح نورالای**ضاح ـ** مصر: مکتبه تجاریه کبری ـ ـ

۱۹۲ طبیلسی، ابو داؤد سلیمان بن داؤد جارود (۳۳۳۱-۲۰۴۳ه/۵۱-۸۱۹) المسمر به بيروت، لبنان: دارالمعرفه ـ

١٩٣٠ عيد بن جيد، ابومحد بن نصر اكسي (م ٢٨٩ ١٨٣٨ء) - المسهد - قابره،مصر: مكتبة البنه، ۴۸۸ هر/ ۱۹۸۸ء۔

منهاج انٹرنیٹ ہورو کی پیشکش

۱۹۳ عبد الحق محدث دہلوی، شخ (۹۵۸ - ۵۲ ۱۵۵۱ /۱۵۵۱ - ۱۲ ۱۲ و بالقلوب الی دیار الحدیث دہلوی، شخ (۱۹۵۸ - ۱۹۵۱ ) ۔ جذب القلوب الی دیار المحدوب کے استفاد ، بھارت ، مطبع منشی نولکشور ۔

- ۱۹۵ عبدالحق محدث دہلوی، شخ (۱۹۵۸-۱۹۵۱ه/۱۹۵۱) شرح سفر السعادت کا نیور، بھارت: مطبع منشی نولکشور۔
- ۱۹۲\_ عبد الحق محدث وہلوی، شیخ (۹۵۸-۵۲-۱۹۵۱ه/۱۹۵۱)۔ شرح فتوح الغیب۔ کا نیور، بھارت: مطبع منشی نولکشور۔
- ۱۹۷ عبد الحق محدث وبلوی، شیخ (۱۹۵۸-۱۹۵۱ه/۱۹۵۱) مدارج المنوه و ۱۹۴۲ه کانپود، بهارت: مطبع منشی نولکشور

### ۱۹۸ عبدالحليم محمود - الرسول -

- ۱۹۹ عبدالرزاق، ابوبکر بن جام بن نافع صنعانی (۱۲۶ـ۱۱۱ه/۸۲۳ ۱۸۲۸)۔ المصعف بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، ۴۰۳۰ اهد
  - ٠٠٠ عبدالعزيز دباغ (م: ١٣٢١ه/٢٠١٠) الابريز -مصر: طابع: عبدالحميد احمد الحقى -
- ۱۰۱۵ عجلونی، ابو الفداء اساعیل بن محمد بن عبد الهادی بن عبد الغنی جراحی (۱۰۸۵ ۲۰۱ه/ ۱۲۵ مربل الالباس بیروت، لبنان: مؤسد الرسال ۲۰۹۱ه
- ۲۰۲ عراقی، زین الدین، ابوافضل عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحلی (۲۵ کھ۔ ۸۰۲ھ)۔ طرح التر یب فی شرح التقریب بیروت، لبنان: داراحیاء التراث العربی۔
- ۲۰۳ عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۲\_۱۳۵۲\_۱۳۵۲\_ ۱۳۴۹ء) - الاصاب فی تمییز الصحاب بیروت، لبنان: دار الجیل، ۱۳۱۲ ه/۱۹۹۲ء -

- ۲۰۵ عسقلانی، احد بن علی بن محمد بن علی بن احد کنانی (۸۵۲\_۸۵۲ ۱۳۷۲ ساست ۱۴۴۹ء) - فتح الباري - لاجور، يا كستان: دار نشر الكتب الاسلاميه، ۱۴۹۱ه/ ۱۹۸۱ء -
- ۲۰۲ عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۲ هر/ ٢ ١٣٢٧ - ١٣٢٩ ء) ـ لسان الميز ان ـ بروت، لبنان، مؤسسة الأعلمي المطبوعات، \_=19AY/m18+Y
- **۱۰۷۰ عینی، بدر الدین ایوځمرمحود بن احمر بن موسیٰ بن احمر بن حسین بن پوسف بن محمود** (۲۲۷\_۸۵۵ه/ ۲۱ سار ۱۲۵۱ء) عدة القاري بيوت، لبنان: دار الفكر، 99سار / 9 کواء۔
- ۲۰۸ قاسی، محد مهدی بن احد بن علی بوسف (۱۰۳۳-۱۹۰۱ه/۱۲۲۲ه ۱۹۸۱) مطالع المسر ات\_فیصل آیاد، پاکستان: مکتبه نوریه رضویه\_
- ٢٠٩ قا كبى، ابوعبد الله محمد بن اسحاق بن عباس كل (م٢٢٥ه/٨٨٥)\_ اخبار كمه في قدیم الدم و حدید بیروت ، لبنان: دارخفر، ۱۳۱۴ هه۔
- ٠٢١ فيروز آبادي، ابوطا برمحد بن يعقوب بن محد بن ابراجيم بن عمر بن ابي بكر بن احد بن محود (۲۶۷ ـ ۸۱۷ هـ/ ۱۳۲۹ ـ ۱۴۱۴) - تنوبر المقباس من تفسير ابن عماس \_مص:
- فيروز آبادي، ابوطا بر محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراتيم بن عمر بن الى بكر بن احمد بن محمود (۲۹۷\_۸۱۲۹/۱۳۲۹ء) لصلات والبشر في الصلاة على خير البشرية لاهور باكتان: مكتبه اشاعت القرآن.
- ٢١٢ قاضي ثناء الله ياني بن (م ١٢٢٥ هـ) النفير المظهري ـ كوئه، ياكتان: بلوچتان ىك ۋېوپ
- ٢١٣ قاضى عياض، ابوالفضل عياض بن موسىٰ بن عياض بن عمر وبن موسىٰ بن عياض بن محر بن موسیٰ بن عباض منتصی (۲۷ م ۸۳/ ۱۰۸ هر/۱۰۸ ۱۰۹ او اسفا جعر ایف

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- حقوق المصطفى الله بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي \_
- ۲۱۴- ق**اضی عیاض**، ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض بن عمر و بن موسیٰ بن عیاض بن محمد بن موسىٰ بن عباض يحصى (٢٧٦ -٥٨٣ هر١٠٨٠ ١٩٣١ ء) ـ الشفاء ـ ملتان، ما کستان: عبدالتواب اکٹرمی۔
- ۲۱۵ قرطبی، ابوعید الله محمد بن احمه بن محمد بن یخی بن مفرج اُموی (۲۸۴ ۲۸ هـ/ ٨٩٨\_٩٩٠ء)\_الجامع لاحكام القرآن\_ بيروت، لبنان: دار احياءالتراث العربي\_
- ٣١٦ \_ قزويني، عبدالكريم بن محد الرافعي التدوين في اخبار قزوين بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ١٩٨٧ء ـ
- ۲۱۷ قسطلانی، ابوالعیاس احمد بن محمد بن الی بکر بن عبد الملک بن احمد بن محمد بن محمد بن حسين بن على (٨٥١-٤٣٣هه/١٥١هـ/١٥١٩) إرشاد الساري لشرح تلجيح **ابخاری ب**روت، لبنان: دارالفکر ـ
- ۲۱۸ قسطلانی، ابوالعباس احمد بن محمد بن الی بکر بن عبد الملک بن احمد بن محمد بن محمد بن حسين بن على (٩٥١\_٩٢٣هم/١٣٢٨ عاماء) - الموابب اللدنيد بروت، لبنان: المكنب الإسلامي ١٣١٢٠ هـ/ ١٩٩١ء \_
- ۲۱۹ قضاعی، ابوعبد الله محمد بن سلامه بن جعفر بن علی بن حکمون بن ابراہیم بن محمد بن مسلم قضاعی (م ۴۵۴ھ/۲۷۰۱ء)۔ **مند الشهاب۔** بیروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ٢٠٠١ه م ١٩٨٦ء ـ
- ۲۲۰ کنانی، احمد بن الی بکر بن اساعیل (۲۲۷\_۸۹۰ ه) مصباح الزجاجد فی زواکد ابن ماحد بيروت، لبنان: دارالعربية، ٣٠١٨ هـ
  - ۲۲۱ كتاب مقدس، بائبل سوسائتي، اناركلي، لا ہور
  - ۲۲۲ \_ گنگویی ،مولا نا رشید احمد (م ۱۹۰۵ء) \_ لامع الداری علی الجامع ابخاری \_

۲۲۳ - جي ،عبرالله بن سعيد محرعبادي (۱۳۲۴-۱۳۱۹ ) منتهي السول بيروت، لبنان: دارطوق النحاة ، ١٩١٩ هـ/ ١٩٩٨ ء)\_

۲۲۲ مالک، ابن انس بن مالک ابن انی عامر بن عمرو بن حارث اسی (٩٣-١٤٤ هـ/ ١٢ ـ ٩٥ ٤ء) ما الموطار بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، \_= 1910/0/m147

۲۲۵ ماوردی، ابوالحسین علی بن محمد بن حبیب (۳۷۰ ۲۳۹ه ) - أعلام العبوه - بیروت، لبنان: دار الكتاب العربي ، ١٩٨٧ء ـ

۲۲۲ مجابد، ابو الحجاج مجابد بن جبر التابعي المكي المخز وي (۴۴ه) - تفسير محابد - بيروت، لبنان: المنثورات العلميه \_

٢٢٧ - محت طبري، ابوجعفر احمد بن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن ابراهيم (١٤٥ ـ ٢٩٨هـ ١٢١٨ ـ ١٢٩٥) ـ الرباض العضره في مناقب العشره ـ بهروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٦ء ـ

۲۲۸ محلی، جلال الدین محدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن احمد بن باشم (۹۱ کے ۸۶۴ ۸ھ/ ۱۳۸۹ - ۱۲۵ عاء) + سيوطي ، حلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن الى بكر بن محمد بن الى بكر بن عثان (٨٢٩\_١١٩هر/١٩٢٥\_١٥٠٥) - تفسير الحلالين- كراجي، باکستان: تاج نمپنی لمیشد ـ

۲۲۹ - مروزی، محمد بن نصر بن الحجاج، ابوعبدالله (۲۰۲ پ۲۹۴ هـ) - السنه - بیروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافيه، ۴۰۸ اهه

٢٣٠ مروزي، ابوعبر الله محمد بن نصر بن الحجاج (٢٠٢ ٢٩٣ هـ) لتعظيم قدر الصلو ٥-مدينه منوره، سعودي عرب: مكتبة الدار، ٢ ١٩٠٠ هـ

۱۳۳ مری، ابوالحجاج بیسف بن زکی عبد الرحلن بن بوسف بن عبد الملک بن بوسف بن على (١٥٣ ـ ٢٨٢ ع/ ١٢٥١ ـ ١٣٨١ ء) - تهذيب الكمال ـ بيروت، لبنان: مؤسسة

الرساله ، ۱۹۸۰ اهر/ ۱۹۸۰ -

الصحی ۲۳۲ مسلم، ابن الحجاج قشری (۲۰۷ ـ ۲۱۱ه/۸۲۱ ـ ۸۷۵ مسلم، ابن الحجاج قشری (۲۰۷ ـ ۲۷۱ هـ/۸۲۱ مسلم، دار احياء التراث العربي\_

۲۳۳ مقریزی، ابوالعباس احمد بن علی بن عبد القادر بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن تمیم بن عبد الصمد (٢٩١ ـ ٨٢٥ ٨٥ ١٣٦١ - ١٩٢١ عبد الصمد (٢٩١ ـ مروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٣٢٠ هـ/ ١٩٩٩ء \_

۲۳۴ ملا علی قاری، نور الدین بن سلطان محمد ہروی حنفی (م ۱۰۱۴ه/۱۲۰۱ء)۔ جمع الوسائل في شرح الشمائل - كراچي، باكستان: نورمُمه، اصح المطابع -

۲۳۵ ملاعلی قاری، نور الدین بن سلطان محمد بروی حنی (م ۱۲۰۲ه/ ۱۲۰۱) و الزیده فی شرح البرده\_

۲۳۷\_ ملاعلی قاری، نور الدین بن سلطان محمد ہروی حنی (م۱۰۱۰ه/۱۲۰۱ء)۔ مرقاقہ المفاقيح بمبئي، بهارت، اصح المطالع \_

۲۳۷\_ ملاعلی قاری، نور الدین بن سلطان محمد ہر وی حنفی (م۱۰۱۴ھ/۱۹۰۹)۔ شرح الشفارمص، ٩٠١١ هـ

۲۳۸ من**اوی،** عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین (۹۵۲ ۱۳۰*۱ه/ اه/* ۱۵۴۵ ا ۱۲۲۱ ع) شرح الشمائل على جمع الوسائل - كراجي، ياكستان: نور محمر، اصح المطابع \_

۲۳۹ م**ناوی**، عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی بن زبن العابد بن (۹۵۲ - ۱۹۳۱ *ها* ۵۵ ۱۵ ا ۲۲۱ و كيف القديم شرح الجامع الصغير مصر: مكتبه تجاربه كبري، ۱۳۵۷ هـ

٢٢٠٠ منذرى، ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد (ا۸۵ ـ ۲۵۲ م ۱۱۸۵ ـ ۱۲۵۸ء) و الترجيب و الترجيب بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه، ١٤١٧ اهـ

۲۳۱ ممدوح ، محود سعيد رفع المناره قاهره ، مصر: دار الا مام الترمذي ، ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۹۷ء

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

۲۳۲ مولائے روم، جلال الدین رومی ابن شخ بهاؤالدین (۲۰۲ محراک هـ) مثنوی **مولوي معنوي ل** كھنؤ، بھارت: مطبع منشي گلاب سنگه۔

٢٨٣ - ببهاني، يوسف بن اساعيل بن يوسف النبهاني (٢٦٥ ا ١٣٥٠ه ع) الانوار المحمد مير من المواهب اللد مبير بيروت ، لبنان: دارا حياء التراث العربي ، ١٩٦٧ه ه/ ١٩٩٧ء

۲۲۴/ نبهانی، بوسف بن اساعیل بن بوسف (۱۲۲۵ -۱۳۵۰ هر) - صلوات الثناء علی سید الانبياء ﷺ - حلب، شام: دار القلم العربي، ١٩٩٩ه ﴿ ١٩٩٩ء

٢٢٥ مياني، يوسف بن اساعيل بن يوسف النبهاني (٢٦٥ ١١-١٣٥٠ هـ) - جوابر اليحار في **فضائل النبی المختارﷺ۔ ب**یروت، لبنان: دارالکتب ا<sup>لعا</sup>میہ ، ۱۹۱۹ھ/ ۱۹۹۸ء۔

٢٣٦ - نبهاني، يوسف بن اساعيل بن يوسف (٦٢٦هـ ١٣٥٠ه ) - جية الله على العلمين في معجزات سيدالم سلين ﷺ فيصل آباد، يا كتان: مكتبه نور بهر ضوييه

۲۴۷\_ نجاد، ابو بكر احمه بن سليمان (۳۵۳\_۳۴۸ه) - الردعلي من يقول القرآن المخلوق -كويت: مكتبة الصحابة الاسلاميه، ١٩٠٠هـ

۲۴۸ \_ **نسائی، احمر بن شعیب (۲۱۵ ـ ۳۰۳ ﷺ ۸۳۰ \_۹۱۵ء) \_ اسنن \_ ب**روت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٢١٧ هـ/١٩٩٥ - ١

۲۲۹ - نسائی، احمد بن شعیب (۲۱۵ -۳۰۳ ۱۸ م ۹۱۵ - ۹۱۵ و) - السنن الكبري بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١١٧١ه/ ١٩٩١ء ـ

۲۵۰ نسانی، احمد بن شعیب (۳۰۵-۳۰۳ ه/۹۱۵-۹۱۵) فضائل الصحابید بیروت، لبنان: دارالکت العلمیه ، ۵ مهماهه

١٥١ نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ -٣٠٣ ١٥٥ - ١٩١٥) عمل اليوم واللية ، بيروت، لبنان: موسسة الرسالية ، ١٩٨٧ ه/ ١٩٨٧ء-

٢٥٢ - تعيم بن حماده ابوعبدالله المروزي (م: ١٨٨ه) - الفتن - قامره،مصر: مكتبة التوحيد،

۳۵۳ منفی، ابو البركات عبدالله بن احمد بن محمود (م ۱۵ه/۱۳۱۰) المدارك دار احماء الكتب العربيد

- ۲۵۴ ووی، ابو زکریا بخی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام (۱۳۵ ۱۷۲۸ هر) ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و
- ۲۵۵ نووی، ابو زکریا بخیمی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام (۱۲۵۰ میروت، لبنان: ۱۲۵۸ میروت، لبنان: دار الکتب العلمید میروت، لبنان:
- ۲۵۱ نووی، ابو زکریا، یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام (۲۳۱ ـ ۱۲۳۳ ـ ۱۲۲۸ء) شرح صیح مسلم ـ کراچی، پاکستان: قد کی کت خانه، ۲۵۷ه / ۱۳۵۹ء ـ

#### ٢٥٧ وحيد الزمان - ترجمة البخاري -

- ۲۵۸ مناو، بن السرى كوفى (۱۵۲ ۲۳۳ هـ) الزمد كويت: دارالخلفاء للكتاب الاسلامي، ۲۰۸۱ هـ
- ۲۵۹ مبة الله، ابن ألحن بن منصور اللالكائي، ابوالقاسم ( ۹۸۸ هر) شرح أصول اعتقادا بال المائي درياض، سعودي عرب: دارطية ۲۰۴۱ هـ
- ۲۷۰ \_ بیتمی ، ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر (۹۰۹ ۲۳ ۹۵ هـ/ ۱۵۰۲ - ۱۵۲۱ ۱۵۰ الجو هر المعظم مصطبعة الخيرىية ۱۲۳۱ هـ
- ۲۶۱- میشمی، نور الدین ابو الحن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۷۳۵\_۷۰۸ه/۱۳۳۵\_ ۱۳۰۵ء) - مجمع الزوائد - قاہرہ، مصر: دار الریان للتراث + بیروت، لبنان: دار الکتاب العربی، ۷۰۰۵ه/۱۹۵۵ء -
- ۲۶۲ میمی، نور الدین ابو الحن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۲۳۵ م ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ میر ۱۳۳۵ میر ۱۳۳۵ میروت، لبنان: دار الکتب العلمیه میروت، لبنان: دار الکتب العلمیه میروت، لبنان: دار الکتب العلمیه میرود الفلمان بای زواندا بن میرود، لبنان: دار الکتب العلمیه میرود.

۲۶۳ میشی، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۲۳۵ ـ ۸۰۷ هـ/ ۱۳۳۵ ـ ١٠٠٥ء) ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حمان ـ بيروت، لبنان + ومثق، شام: دارالثقافة العربيه، الهماه/١٩٩٩ء\_

- ۲۶۴ ـ مندي، حسام الدين، علاء الدين على متقى (م ۹۷۵ هـ) كنز العمال بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ١٣٩٩/ ١٩٧٩\_
- ۲۲۵ ماقوت بغدادی، ما قوت بن عبدالله الحموى، ابوعبدالله (م ۲۲۲ه) مجم البلدان-بيروت، لبنان: دارا حياءالتراث، ١٣٩٩هـ/ ٩ ١٩٧ء ـ
- ٢٢٦ يعقوبي، احمد بن الى يعقوب بن جعفر بن وب ابن واضح الكاتب العاسى (م۴ ۲۷ه/۸۹۷ء) ـ ال**تاریخ** بیروت ، لبنان: دا رصادر ـ
- ٢١٧- يوسف بن مويل، أبوالحاس الحفي للمعتصر من المخضر من مشكل الآثار بيروت، لبنان: عالم الكتب بـ
- 268-The Holy Bible, King James version, New York.
- The Bible, The British & Foreign Bible Society, 1967. 269-
- Encyclopaedia Britannica, 1962. 270-
- The Gospel of Barnabas, Edited by Lonsdale and Launa 271-Ragg.